# ردِقاديانيت

# رسائل

حدت والأعطيليا قادى

ڿٵڣؚڕ*ڿؠڵؽڟٳڰٷڶ*ڷ۪ؿؙڿ

حرت والأمالي مرات

بناب شي الذي الشيئ

حذت والأسيد وبالرحم

جناب حاقل بشيرا ورصرى

معزت والأجدار التماثرت

جَاجِي رَكِ عَلَى الْمُؤْمِدُ إِنْ الْمُؤْمِدُ إِنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ

المانظر المائيل المراق

ينا بالكرنيفاليسي فالأ

و جاب ميا الركمات

# الإلى اللها الها اللها اللها اللها الها اللها اللها اللها اللها اللها اللها الها الها الها الها الها ا

جلد



حضدري باغ رودُ ا ملتان - قون : 4783486 - 661

#### بسم الله الرجمن الرخيم!

نام كتاب : أصلب قاديانيت جلدا رسي (٢٨)

مصفین : جناب ما فظ بثیر احمد معری ا

حغرت مولانا عبدالرجم اشرف

جناب سيد بركت على شاه موشد نشينٌ

مو لا نا محمه ا ساعيل موجر و يُ

جناب أو اكثرسيد فد احسين شاء

حضرت مولا نا سيدعبدالجيار قا در يُّ

جناب جو مدري غلام رسول جيمة

حضرت مولا ناامام الدين مجراتي"

جنا ب منثى مو لا بخش كشتّ

حضرت مولا نا سيدعبد الرحمٰنّ

جنا ب عبد الكريم نا قد"

صفحات : ۵۷۲

تیت : ۳۰۰ رویے

مطيع : ناصرزين بريس لا مور

طبع اوّل: جولائي ١٠٠١ء

ناشر : عالى مجلس تحفظ فتم نبوت حضورى باغ رود لمتان

Ph: 061-4783486

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

# فهرست رسائل مشموله .....ا خنساب قادیا نیت جلد ۳۸

| ۳.          |                                | وضرب                                             |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| 11 -        | جناب مافظ بشيراح معري          |                                                  |
| "           | جناب قافق بيرا لمرسمرن         |                                                  |
|             |                                | ا قولت چينځ مبله                                 |
| rı .        | " "                            | ( قادیانی عاصت کے مربر اور اطاہر کے نام کھا تھا) |
| . 79        | حعرت مولاناع بدارجيم اشرف      | ٣ قادياني غيرسلم كيون؟                           |
| 11/2        | 11 11 11                       | سم مرداغلام حرك يعقلت "ايك ظلمى كالزالة" كالمعلى |
| 1179        | 11 11 11                       | ٥ قاديانون سے پہلاخطاب                           |
| 141         | 11 , 11 11                     | ٢ قادياني اورمسلمان                              |
| 128         | جناب سيد بركت على شاه كوشد شين | ٤ آئينه مرزائيك                                  |
| 779         | مولانا محمراساميل كوجردي       | ٨ مناظره مندرال والاميس مرزا ألى فكست            |
| ror         | جناب ذا كنرسيد فعاحسين شأة     | ٩ فرقد احمد يك جارسوالول كجوابات الل وباطل       |
| <b>r</b> *1 | حعرت مولانا سيرعبدالجبارقا دري | ٠١ سيف الجبارالمعروف بسيف الله                   |
| 1711        | 11 11 11                       | السسه جدالبار بحاب فرقه محدثة قاديانيه           |
| 772         | جناب چو بدری غلام رسول چیمه    | السس خليفة قاديان (ربوه) كتاباكسياى معوب         |
| r29         | حضرت مولا ناامام الدين كجراتي" | ١٣ راست بيإنى برفكست قاديانى                     |
| ויווין      | جناب فمثى مولا بخش كشتة        | ۱۲ من فق اسلامجلساسلامية قاديان كي روسمياد       |
| FLL         | حعرت مولاناسيد عبدالرحن        | ۵ ولا                                            |
| ۵۰۷         | جناب عبدالكريم ناقله"          | ١١ حقيقت مرزائية اور حقيق ناقد                   |

#### مِسُواطُوالزَّوْنِ النَّحْمُو!

# عرض مرتب

الحمد للله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياه ، اما بعد! قارئين كرام! ليج الدرب العزت كفش واحمان ساحتماب قاديانيت كى طدارْتمين (٣٨) ويش فدمت ب-

..... اس میں دورسالے جناب حافظ بشیراحمد ماحب معری کے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ مرزا قادیانی کا ایک مرید و عبدالرحل مصری تفا۔اس کی اولاد برمرز احمود نے اپنی جنسی ب راہ روی کا ہاتھ رکھا اور ان کی عقت تارتار کر ڈالی۔ مجع عبدالرحلن معری اس صدمہ ہے قادیان چھوڑ کرلا ہور آ مے اور عمر مجرلا موری مرزائی رہے۔بشیراحمان کے میٹے تھے۔ان پر مجى مرزامحود نے جنس حملہ كيا۔ اس سانحد نے باالا خرائيس قاديانيت اور اس كے بانى مرزاغلام احمد قادیانی پر جارحرف سیمجے کی الله تعالی نے تو فتی بنشی ۔ عالمی مجلس تحفظ تم نبوت کے بانی رہنما اور امیر اوّل، حضرت امیر شریعت سید عطاء الله شاہ بخاریؓ کے ہمراہ دہلی جاکر بانی جماعت بلغ حصرت مولا نامحرالیات کے ہاتھ پرقادیا دیت ترک کر کے اسلام قبول کرلیا۔ اسلام قبول كرنے كے باوصف است والدعبدالرحن مصرى لا بورى مرزائى كے احرام ميں لا موری گروپ سے ملازمت کا تعلق برقر اررکھا۔ لا مور یوں نے اسے وو کگ مثن برطانیے کا الم مناديا مناظر اسلام مولا تالال حسين اختر برطانيك دوره ير محي توبشر احم معرى في ان كودوكك مسجد ميں بلايا على الاعلان اپنے مسلمان ہونے كا اعلان كيا اور ووكك شابى مسجد بھی مسلمانوں کے سپردی۔"انگلتان میں مسلمانوں کی کامیابی" نای رسالہ جو احتساب قاديانيت كى جلداول مس شائع شده بـاس مساس كى مى قدرتفسيل آب كول سك كى-قاد بإنى چيف كرومرز اطا جرنے جن الل اسلام كومبابله كاچيلنى ديا۔ ان مي حافظ بشیراحدمصری بھی تھے۔فقیرراقم کی ملاقات ان سے عالمی مجلس تحفظ قتم نبوت کے مفرساک ویل کرین اندن میں ہوئی۔انہوں نے بیدورسائل فقیر کوعنایت کے۔

ا..... فریب قادیانیت: اس می انہوں نے اپنے مسلمان ہونے اور قادیا نیت کورک کرنے کی مختصر و کیداد گلمبند کی ہے۔

...... ای طرح اس جلد میں معروف اہل حدیث عالم دین مولانا عبدالرحیم اشرف کے چار رسائل شامل کے ہیں۔ مولانا عبدالرحیم اشرف (وفات جولائی ۱۹۹۵ء) ہمارے بزرگ اور بزرگوں کے ساتھی تھے۔ روقا دیا نیت کے عنوان پر اللدرب العزت نے ان سے بے پناہ کام لیا۔ وہ اپنی طرز کے رہنماء تھے۔ قادیانی گروہ ہے رودعایت کا تصور بھی ان کے لئے سوہان روح سے کم حادث نہ تھا۔ البتة ان کا دل در مند قادیا نیوں کی ہدایت کے لئے ہروقت بے قرار رہنا تھا۔ آپ کے چار رسائل:

ا/١١.... قادياني غيرسلم كيول؟

المست ادراند مرزاغلام احد کے پیفلٹ''ایک غلطی کا ازالہ'' کی ضبطی: حکومت پاکستان، قادیانی است اوراسلامیان پاکستان کا طرزعمل، جون۱۹۲۳ء میں نواب امیر محد خان نواب آف کالا باغ و کورز مغربی پاکستان نے ''ایک غلطی کا ازالہ'' مرزا قادیانی کا پیفلٹ صبط کیا۔ اس پرمولانا عبدالرجیم اشرف نے یہ مقالہ تحریر کیا۔ جو پہلے ہفت روزہ''المعمر'' میں شائع ہوا۔ پھر پیفلٹ کی شکل میں شائع کیا گیا۔

۳/۵ ..... قادیاندل سے پہلا خطاب: ستمبر ۱۹۷۴ میں جب پاکستان کی پارلیمن نے متفقہ طور پر قادیاندل کوغیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ جب مولا ناعبد الرجیم اشرف نے سالان آل پاکستان شم نبوت کا نفرنس چنیوٹ وغیرہ میں قادیاندل کواسلام کی وقوت دی۔ اس خطاب کو بعد میں پیفلٹ کی شکل میں شائع کیا گیا۔

۱۹/۲ ..... قادیانی اور سلمان: پر پمفلت بھی صفرت مولانا عبدالرجیم اشرف کامرتب کروہ ہے۔

یہ چار پمفلت حضرت المرحوم کے اس جلد بیں شائع کئے جارہے ہیں۔ آپ نے

مرزا قادیانی کی تمایوں سے حوالہ جات کے اصل کتب کے فوٹو شائع کئے گئے۔ وہ بھی بہت قائل
مرزا قادیانی کی کمایوں سے حوالہ جات کے اصل کتب کوٹوٹو شائع کئے گئے۔ وہ بھی بہت قائل
قدر محنت ہے۔ لیکن ان حوالہ جات کے فوٹو کی طباعت خاصہ مشکل وعنت طلب کام ہے۔ بھاری
پخر ہے۔ چوم کر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالی کو منظور ہے تو کوئی دوست اس پر کام کردیں گے۔ مولانا
عبدالرجیم اشرف کے صاحبز ادہ جواب ان کے جائیس ہیں۔ ڈاکٹر زاہد اشرف صاحب بہت
باہمت و باصلاحیت ہیں۔ وہ ہمت کریں تو حضرت مرحوم کے تمام رسائل ردقادیا نیت اور پے حالہ
جاتی کما سائل دوقادیا نیت کے تمام ادارتی

مولاناگلزاراحمد مظاہری کے صاحبزادہ ڈاکٹر فریداحمہ پراچہ سے بھی مولا تا مظاہری کے رسائل کے لئے یک درخواست کی تھی۔ انہوں نے تو تا حال عمل نہیں فرمایا۔ اب حضرت مولا تا عبدالرجیم اشرف کے جانشین اس گذارش کوکس کھانتہ میں ڈالتے ہیں۔ بیسب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ فقیر کوتو خوش ہے کہ د ذول حضرات کے رسائل کیجا ہوگئے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وزیر آباد صلع گوجرانوالہ کے جناب سید برکت علی شاہ صاحب تھے۔جن کا لقب ''گوشنشین'' تھا۔آپ شیعہ کمتب فکر کے نامور مناظر دخطیب تھے۔

ے .... آئینہ مرزائیت: تای کتاب آپ نے قادیانیت کے ظاف مرتب فرمائی۔ یہ آج کے ایک مدی قبل کی کتاب ہے۔ اس جدیس اس کوشائع کیا جارہا ہے۔ اس کتاب ہے آپ کو

معلوم ہوگا کہ اہل سنت کی طرح اہل تشیع بھی آنخضرت اللہ کے بعد فتم نبوت کے مطربالفاظ دیگر آ تحضرت الله كا بعديدى نبوت كوكافرادردائره اسلام سے خارج مجھتے ہيں۔ چنانچ مرزاغلام احمد قادیانی کے کفر کو واضح کرنے کے لئے معنف نے اس کتاب کے آخر میں عراق، نجف اشرف، وكربلا كےمفتیان وجمتدين كےفتوى جات كوشامل كتاب كيا ہے اور يهى جارامقصد ہے۔ مناظره مندرال والايش مرزائي فكست: شيعه كمتب فكر كے متازر منها ومناظر مولانا محمر اساعیل کوجروی کا قادیا نیوں سے مندراں دالی میں مناظرہ ہوا۔ درس آ ل محمہ کے فاضل اور مولا نامحم اساعیل صاحب کے شاگر دمولا ناغلام بشیرنے اس مناظرہ کی روئیداد قلمبند کی ہم نے اس کی تلخیص اس جلد میں شائع کر دی ہے۔ مولانا محمد اساعیل صاحب نے ۱۹۷م کی تحریک فتم نوت میں فیصل آباد جلس عمل تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے خد مات انجام دیں۔شیعہ کمتب فکر کے بڑے شاطر مناظر تھے۔لیکن مولانا دوست محمد قریشی مولانا عبدالستار تو نسوی مدخلہ کے نام ے انہیں پسینہ آ جا تا تھا۔مناظرہ جموک وڑھیل ضلع بہاولپور میں فقیرخوداس کا عینی کواہ ہے کہ ہزار للكارك باوجود مناظر اسلام مولا ناسيد محرعلى شاه صاحب اورمولا ناعبد الستارصاحب تونسوى مدظله كسامنة في كاوه حوصله ندكريائ مندرال دالي مين مولانا محمد اساعيل شيعه كا قادياني مناظر احمطی شاہ قادیانی سے مناظرہ ہوا تو قادیانی مناظر کے چھکے چھوٹ مگئے۔

ہ..... فرقد احمد یہ کے جارسوالوں کے جوابات حق دباطل: ''اظہار حقیقت''نامی رسالہ میں قادیا نیوں نے جارسوالوں کا جواب قادیا نیوں نے جارسوالوں کا جواب دیا۔ یہ سالہ میں ان جارسوالوں کا جواب دیا۔ یہ رسالہ بھی ای جلد میں شامل ہے۔

اسیف الجبار: کے نام سے تحریر فرما کر قادیا نیوں کی بولتی بند کر دی۔ قادیا نیوں نے

دوسرارسالهُ انواراللهُ "تحريركيا-جوحفرت مولانا انوارالله خان حيدرآ بادي كخلاف تفا-مولانا سيدعبد الجبارة وري ،مولانا انوارالله خان حيدرآ بادي كي شاكر درشيد تصدق وياني رساله كا آپ نے جوابتح مرفر مايا-جس كانام ہے:

۱/۲...... جمة البجار: بدرساله اس جلد میں شامل کیا عمیاہے۔ نمبر ۱۰۱۱ دونوں رسائل مرزا قادیا نی کے زمانہ میں شائع ہوئے۔

ا ...... خلفہ قادیان (ربوہ) کے ناپاک سیائی منصوب: یہ کتاب بھی اس جلد میں شامل ہے۔

خدایا کن کا نام لب پر آیا۔ حضرت پیر طریقت مولانا پیر مہر علی شاہ گواڑ دی کا مرزا قادیانی سے مباحثہ لا ہور میں اگست ۱۹۰۰ء میں طے پایا۔ مرزا قادیانی خود مین خدایا کر دیاں سے لکا تفاو ہیں گئس گیا'' بیمرزا قادیانی کا جملہ ہے۔ جو''عطائے تو بلقائے تو'' کے بمصدا ت نقل کر دیا۔ مولانا پیر مہر علی شاہ گواڑ دی لا ہور تشریف لائے۔ اس معرک کا ہور کے حالات پر مشمل واقعات مولانا امام الدین گجرائی نے اخبار' چودھویں صدی' میں شائع کے۔ مرزا تول نے جوابی مضامین کھے۔ موزا تول کو قادیان کی بل مضامین کھے۔ مولانا امام الدین گجراتی نے جواب الجواب کھ کر قادیانی موشوں کو قادیان کی بل مضامین کھے۔ موزا کا امام الدین گجراتی نے جواب الجواب کھ کر قادیانی موشوں کو قادیان کی بل میں گھی دیا۔ اس روئیداد کانام ہے:

سا ...... راست بیانی بر کلست قادیانی: بیک ترب ۱۹۰۱ء می مرز اقادیانی کی جین حیات میل شائع بوئی ـ قادیانی موسیت قادیانی بلی بھی گئی کھنہا نوچنے ـ بڑھے کہ ایک سود ترسال بعد شائع کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفق بخشی ـ کتاب ملتان مرکز کے کتب خانہ میں موجود تھی ۔ کیکن تاقعی ۔ مولانا قاضی مجمد ہاردن الرشید صاحب برادر عزیز سے درخواست کی کہ گواڑہ شریف کی لاہرری سے ممل کتاب کا فوٹو کرادیں۔ انہوں نے بہت محنت کی ۔ کیکن گواڑہ خانقاہ شریف کی

..... مارچ ۱۹۲۱ء میں قادیان میں جلسہ عام منعقد ہوا۔ دارالعلوم دیوبند کے مہتم مولاتا حبیب الرحل عثاقی صدر جلسہ سے مہمان خصوصی می الاسلام مولاتا سید محمد انورشاہ سمیری سے مولاتا سید مرتضی حسن چاند پوری ، مولاتا قاری محمد طبیب دیوبندی ، مولاتا قاری محمد طاہر ویوبندی ، مولاتا بابو پیر بخش لا ہور، مولاتا شاء الله امرتسری ، مولاتا بوراحمد امرتسری ، مولاتا میر محمد ابراہیم سیالکوئی ایسے اکابر کے بیانات ہوئے۔ بین دن جلسة ادیان کی بستی میں ہوا۔ اس کا آسموں دیکھا صال معردف جرناسٹ جناب منی مولا بخش سی ایک استی میں ہوا۔ اس کا آسموں دیکھا صال معردف جرناسٹ جناب منی مولا بخش سی الائی سی کانام:

ایک رسال تحریر کیا جس میں اگست ۱۹۰۰ء کے مقرک کا دورکا آئھوں دیکھا حال تحریفر مایا مولانا اللہ مورکا آئھوں دیکھا حال تحریفر مایا مولانا ایک رسال تحریفر مایا مولانا پیرمبر علی شاہ گواؤ دی کی سربراہی میں شاہی معجد الا مور کے جلسمام کی پوری روئیداداس میں آگئی ہے نمبرا ایر دراست بیانی بر محکست قادیانی "اور:

۵ ا استان اس جلد میں شائع ہونے سے ایک صدی قبل کے معرک کا ہور کی پوری اور کم کا مرک کا ہور کی پوری اور کم کمل داستان اس جلد میں شائع ہوگئی ہے۔ فاالحمد لله !

۱۷..... حقیقت مرزائیت اور حقیق تاقد: بیرکتاب بھی اس جلد میں شائع کی جارہی ہے۔ گویا: خلاصہ: 'احتساب قادیانیت کی جلداز تمیں (۳۸) ہیں:

..... مولانا مافظ بشيراح مصرى سابق قاديانى كے ٢ رسائل

| دساكل | ř   | 2 | مولا ناعبدالرحيم اشرف                 | <b>r</b> |
|-------|-----|---|---------------------------------------|----------|
| دمالہ | . 1 | 8 | مولا ناسيد بركت على شاه كوش تشين شيعه | ۳ه       |
| دماله | 1   | 8 | مولانا محمراساعيل موجروي شيعه         | <b>!</b> |
| رماله | 1.  | 8 | ڈاکٹرسیدفداحسین شاہ                   | ۵        |
| دساكل | r   | 2 | سيدعبدا لبببارقا درى                  | ′Y       |
| دمالہ | t   | 6 | چوېدرىغلام رسول چيمه سابق قاديانى     | 4        |
| دمالہ | 1   | 6 | مولا ناامام الدين تجراتي              | ٠٨       |
| دمالہ | 1   | 8 | لمنثى مولا بخش كشته                   | 9        |
| وماله | 1   | 8 | مولا ناسيدعبدالرحن موتكيروي           | 1+       |
| دمالہ | 1   | 8 | عبدالكريم ناقدسابق قادياني            | 11       |

عمیار مصنفین کے کوئل ۱۲ رسائل

اس جلد میں شامل ہو گئے ہیں۔ لیجئے! اس جلد میں شیعہ، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی حضرات کے ردقادیا نیت پر رسائل شامل ہیں۔ گویا یہ جلد متحدہ مجلس عمل (ایم۔ایم۔اے) ہے۔اللہ تعالیٰ اس حقیر محنت کوشرف قبولیت سے نوازیں۔

مولا تامحدا قبال مبلغ وره غاز يخان ، مولا ناعبدالرشيد مبلغ فيصل آباد ، مولا ناعبدالحكيم مبلغ سابيوال و پاكپتن في حواله جات كے لئے ، اور حضرت مولا نا غلام رسول دين پورى ، مولا نامحد احد ، مولا نامحد نامحد نامحد احد ، مولا نامحد نام

مختاج وعاء: فقيراللدوسايا!

كم رشعبان ١٣٣٢ه، بمطابق ١٣ رجولا كي ١١٠١ء



#### بسم الله الرحين الرحيم!

## بيش لفظ

الخافظ بشيراحرمصري

ا ۱۹۱۳ء میں ہندوستان کے تصبرقادیان میں پیدا ہوئے۔ جہال انہول نے گورنمنٹ کالج لا ہور سے عربی میں بی۔اے آنرز میں ڈگری لی۔ آپ جامعدالاز ہر کے شعبہ عربی کے بھی فارغ التحصیل ہیں اورلندن سے محافت (Journalism) میں بھی سندیافتہ تھے۔ آپ کی زندگی کے ہیں برس مشرقی افریقہ میں ہر ہوئے۔ جہال وہ بائی سکول کے ہیڈ باسر کے علاوہ بہت سی انجمنوں اور ساتی اواروں کے ڈمدوار عہدوں پر کام کرتے رہے۔ ۱۹۹۱ء میں آپ انگلینڈ مشقل ہوگئے ہیں آپ ماہنامہ 'اسلامک ربویؤ' کے ایڈیٹر رہے اور اس دوران آپ ووکئگ مجدکی تاریخ میں پہلے تی تھے جو امام مقرر ہوئے۔ اس دوران مناظر اسلام مولا تالال حسین اخر کا وہاں بیان ہوا اور حافظ بشیرصاحب نے اعلانیہ قادیا نیت سے تائب ہوکر اسلام قبول کرنے کا دوبارہ اعلان کیا۔

الحافظ معری صاحب برطادیه ش ایک امتیازی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ کے خطاب ریٹر یواور ٹیلیویون پر تقاریر ومکالمات اور مختلف جرائد میں مضامین نے اس ملک میں انہیں ایک ادباد اور فاضلا شمقام دے دیا۔ ان کی ایک کتاب انگریزی اور عربی میں 'السر فست ق الاسلام ، The Islamic Concern For Animals '' بالحیوانیات فی الاسلام ، کے عوان پر چھی تھی۔ جس میں سوکے قریب آیات قرآنی اور پچاس کے قریب احادیث رسول کے حوالہ جات سے اس موضوع پر روشی ڈائی گئی ہے۔ یہ کتاب ساری دنیا میں خصوصاً مقربی ممالک میں بہت مقبول ہوئی۔ اس موضوع پر آپ کی دوسری کتاب جو بہت جامع ہے۔ ''اسلام اور حیوانات '' کے عوان سے انگریزی میں زیر طبع ہے۔

امید ہے کہ قادیائیت پر اس مغمون میں الحافظ مصری صاحب نے اپنے ذاتی مشاہدات پر بنی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ وہ سب مسلماتوں کی آسیس کھولنے کے لئے کافی بیس۔ خصوصاً ان سیدھے سادھے مسلمان توجواتوں کے لئے ان کے بیانات سبق آموز ہوں گے۔ جوقادیا نیت جیسے نہ ہی دھوکہ ہازوں کے دام فریب میں پھنس سکتے ہیں۔ (ناشر)

فريب قاديانيت

میرے بہت ہے دوستوں نے متعدد مرتبہ مطالبہ کیا ہے کہ بیل اپنے مشاہدات پر بنی قادیا نیت پراپنے خیالات قلمبند کروں۔ تا کہ میری زندگی بیل ہی وہ صبط تحریر ہوجا کیں۔ اس مختصر مضمون میں میمکن نہیں کہ تفصیلات میں جایا جائے۔ ورنہ یہ ایک تھینم کتاب بن جائے گی۔ اس لئے میں اختصار کے ساتھ صرف ان حالات کا مختص درج کررہا ہوں۔ جن کی بناء پر میں نے قادیا نیت کی بے راہ رواور منافقانہ جماعت سے تو بدکی۔

۱۹۱۳ء شرسودا تقاق سے قادیان ش پیدا ہوا۔ میری پیدائش کی جائے دوّع کا حادیثہ میری ہدائش کی جائے دوّع کا حادیثہ میری ہے سالہ زعرکی ش کلاک کا ٹیکہ بنارہا۔ کی بن ش میرے بید ہیں شین کرایا گیا کہ احمد ہوں کے علاوہ دینا بحر کسب مسلمان کافر ہیں۔ بیدرس وقد رئیس اس اعتباء تک تھا کہ خدا کی ذات پر ایمان بھی ٹیس ہوسکا۔ جب تک کہ احمد بت کے بائی مرزا غلام احمد قادیائی کی نیوت پر ایمان نہ ہو۔ نیز بیدکہ اس کے جائشین بی اب بندے اور خدا کے ورمیان وسیلہ ہیں۔ کین اس کے برتکس جب ش نے من بلوغت میں قدم رکھا تو اپنے اردگر دقاد باغوں کی محمومیت کو بدکر دار میا راور مکار جب ش نے بن بلوغت میں قدم رکھا تو اپنے اردگر دقاد باغوں کی محمومیت کو بدکر دار میا راور مکار افلاس کے ساتھ اس جمالت کی ایک ان اور میں چندا ہے لوگ بھی نتے جو اس سلسلہ کے ابتدائی آبام بی بایا۔ اس میں آئی اور پھر کے اس کا میں ہوئے ہے کہ بیر کر یک میں ہوئے ہے کہ بیر کر یک میں ہوئے ہے کہ اور اس میں ایک تو ہور ہوں میں آئی اور پھر کر دنوا رکے خدموم ماحول جن کو دیک رفتوان کی محبور ہوں میں اس کے خدموم ماحول کے خدموم ماحول کے خدموم ماحول کے کہ در نواز کے خدموم ماحول کے کو کر شدیا تے تھے۔ پر ناقد ان نظر ڈالنے کی صلاحیت بی زیمتی اور یا پھراپنے حالات کی مجبور ہوں میں است لاچا رہے کہ کہ کر شدیا تے تھے۔

نوعری کے زمانہ شمی اس قابل تو ندتھا کہ وہ بی اعتبار سے اس بات کی اہمیت کو بھی سکتا کے تحریک قادیا نیت نے کس طرح اسلام کے نہ ہی عقائد شن فتورڈ الناشروع کردیا ہے۔ البشدان لوگوں کے خلاف میر اابتدائی ردگل اخلاقیات اور جنسی بدکار یوں کی دجہ سے تھا۔ میری وہ بی اور روحانی ٹابانٹی کی اس فیر چکٹی کی حالت میں می قادر تقذیر نے جمعے طاخوتی آگ کی بھٹی میں میں کے میری آزبائش کی۔ میں ایک ۱۸ ایری کا مجھے خلیفہ قادیان کا پیغام طاکہ وہ کسی فجی کام کے سلسلہ میں بلاتے ہیں۔ بیدوہ در تھا جب کہ میں اس مخص کو نیم دیوتا سمجھا کرتا تھا اور اس جذبہ کے تحت میں نے اس پیغام کو باعث عزت وفتر کے طور پر لیا۔ میں کے گان ہوا کہ حضور میرے ندمہ کوئی ایسانہ ہی کام لگا تا چاہتے ہیں جوراز دارانہ تھم کا ہو۔ ہماری پہلی طاقات ہا ضابطہ اور مقررہ اسلوب کے مطابق ربی ، خلیفہ مجھ سے ادھرادھر کے ذاتی سوالات ہو چھتا رہا اور میں ہا ادب واحر ام جواب دیتارہا۔ رفعست ہوئے وقت مجھے سے تھم دیا ممیا کہ میں اس طاقات کا کسی سے ذکر نہ کروں اور دوسری طاقات کا تعین کردیا۔ اس کے بحد مزید طاقاتیں بتدرتے غیررسی ہوتی رہیں اور بالآخر مجھے رفیت دی می کہ میں ایک مخصوص حلقہ داخلی میں شامل ہوجا دی۔

پہ چلا کہ اس نیم دیوتا نے زناکاری کا ایک خفیدا فی بنارکھا ہے۔جس جس متل متکوحہ،
غیر متکوحہ تی کی محربات کے ساتھ کھلے بندوں زناکاریاں ہوتی ہیں۔اس عیاشی کے لئے اس نے
دلالوں اور کنیوں کی ایک منڈ کی منظم کرر کھی ہے جو پاک پاڑھورتوں اور معصوم دو شیز اوّں کو پھسلا کر
مہیا کرتے ہیں۔جوہورتیں اس طرح سے ورغلائی جاتی تھیں۔ووا کھڑان خاندان کی ہوتی تھیں جو
اقتصادی کی اظ سے جماعتی نظام کے دست مگر ہوتے تھے۔ یا جن کے وماغ اندمی تقلید سے معطل
ہو چکے تھے۔اس کے علاوہ اور بہت ہی وجو ہات اور مجبوریاں بھی تھی۔ گاہے بگا ہے جب بھی کوئی ایسا
لوگ اس ظالمانہ فریب کے خلاف عزامت کی طاقت ندر کھتے تھے۔گاہے بگا ہے جب بھی کوئی ایسا
شخص لکلاجس نے سرکھی کی تو اس کا منہ بند کرنے کے لئے اسے جماعت سے خارج کردیا جا تا۔
اس کا مقاطعہ کر دیا جا تا۔ یا شہر بدری کا تھم صا در ہو جا تا اور اس کے خلاف منظم طریق پر طفر
واستہزاء کی مہم شروع کردی جاتی۔تا کہ اس کی بات پر کوئی بھر وسینہ کرے۔

مرزا خاندان، ذہبی اثر ورسوخ کے علاوہ قادیان اور گردونوار کی اکثر زمینوں پر حقوق جا گیرواری بھی رکھتا تھا اور روحانی عقیدت کے ساتھ ساتھ ساکنین قادیان قوانین جا گیریت ہیں بھی جکڑے ہوئے تھے۔اپنے مکانوں کی زمینی خریدنے کے بادجود بھی انہیں مالکا نہ حقوق (ملک مطلق) نہیں ملتے تھے اوران کی زمین و مکانات جا گیروار کی اجازت کے بغیم غیر منقولہ بی رہتے تھے۔ یہوہ لوگ تھے جوانیاسب کچھ بھی بنا کرقادیان کی نام نہا دمقد کر بہتی ہی بھی کون جوائیا سب کچھ بھی بنا کرقادیان کی نام نہا دمقد کر بہتی ہی اس خاندان کا مقابلہ کرے۔جن لوگوں نے ذرہ بحر بھی صدائے احتجان کون جرائت کرسک تھا کہ اس خاندان کا مقابلہ کرے۔جن لوگوں نے ذرہ بحر بھی صدائے احتجان بندگی وہ یا تو اس طرح باردیے گئے کہ ظاہراً کسی حادثہ سے مرے ہوں اور یا پھرا سے لا پہتہ ہو گئے کہ خاہرا کہی حادثہ سے مرے ہوں اور یا پھرا سے لا پہتہ ہو گئے کہ اس خاندان کا مقائد کی روسے مناظروں اور مباحثوں کے بچانوں سادگی ہیں یہ گمان کے پیٹھے تھے کہ مرزائیت کو عقائد کی روسے مناظروں اور مباحثوں کے بچانوں میں یہ گمان کے بیٹھے تھے کہ مرزائیت کو عقائد کی روسے مناظروں اور مباحثوں کے بچانوں میں یہ گمان کے دور کے حق کے مرزائیت کو عقائد کی روسے مناظروں اور مباحثوں کے بیانوں میں یہ گمان کے دور کے جانوں کے بیانوں میں یہ گمان کے دیشے سے کہ مرزائیت کو عقائد کی روسے مناظروں اور مباحثوں کے بیانوں میں یہ گمان کے دیشے سے کہ مرزائیت کو عقائد کی روسے مناظروں اور مباحثوں کے بیانوں میں یہ گمان کے دیسے سے کہ مرزائیت کو عقائد کی روسے مناظروں اور مباحثوں کے بیانوں

جب میں اس انہائی ذلیل اور وحشانہ ماحول سے دوجار ہوا تو اپنی لا چارگ کے احساس سے دمائے محمل ہوگیا۔ مجھے ابھی تک وہ بیداررا تیں یاد آتی ہیں۔ جن میں میں بے یارو مددگار خاموش آنوں سے اپنے سکتے ترکیا کرتا تھا۔ اس خیال سے کہ میری باتوں پر یقین فہیں کیا جائے گا۔ میں اپنے والدین کو بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ کیا اود ہم مچا ہوا ہے۔ اس طرح اپنے وستوں سے بھی ان حالات پر تبادلہ خیالات نہ کرسکتا تھا کہ کہیں وہ خلیفہ کے مخبروں سے ذکر نہ کر دیں۔ میرے لئے ایک راستہ یہ می ہوسکتا تھا کہ کہیں دو پوش ہوجا کی ۔ لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا دیں۔ میرے لئے ایک راستہ یہ محصف جاتی۔ اس کے علاوہ یہ اخلاقی ذمہ داری بھی مانع تھی کہ اپنے والدین کو ان بدچلاجی ں اور بدکاریوں سے لاعلی کی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو جاتا ان سے دغا کرنے کرنے کرنے کے متر ادف ہوگا۔

اس وی کشاش کی حالت میں بید خیال بھی آتا کہ اس برہی دھوکہ باز (مرزامحود) کوقل کردوں لیکن باوجود کم عمری کے منطقی استدلال غالب آجاتا کو آلی کی صورت میں عوام الناس بید خلط نتیجہ نکال لیں مجے کہ قاتل کوئی نہ ہبی متعصب تھا اور مقتول کو تاریخی اسنادا کی شہید کا درجہ دے دیں مجے کے بھا تھا کہ ایک فوری اور تا کہائی موت اس مختص کے لئے مقوبت کی بجائے ایک عطیہ لامت بن جائے گی۔ اس قتم کا مختص تو ایک موت مرنے کا مستق ہوتا ہے جو معذبانہ ہو۔ محض اس لئے نہیں کہ وہ اس قتم کے پاجیانہ اور طالمانہ افعال کرتا ہے۔ بلکہ خصوصاً اس لئے کہ وہ بید فعال نہ مومہ خدا اور فد بہب کے نام پر کرتا ہے۔

چنانچہ بعد کے حالات نے میری توجیهات کی تصدیق کی۔ انجام کار شخص (مرزامحمود خلیفہ قادیان) فالج میں مبتلا ہوکر کی سال تک طول تھسیٹار ہا اور ایڑھیاں رگڑتے جہنم رسید ہوا۔ ایک ڈاکٹر نے جوآخری ایام میں اس کا معالج تھا، بتایا کہ وہ انتہائی ضعیف انتقل ہو چکا تھا اور کلمہ یا اور کسی دعا کی بجائے فخش اناپ شناپ بکتے اس نے دم توڑا۔

ان سب توجیهات کے علاوہ ایک دجہ اور بھی تھی جس کے ماتحت میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ اس ایک فرد کا آئل بے نتیجہ اور بے اثر ہوگا۔ جھ پر بہ حقیقت واضح ہو چک تھی کہ قادیان کے معاشرہ میں اس قسم کی بدچلدیاں اور بدمعاشیاں اس ایک محفل کے مرجانے سے فتم نہ ہوں گا۔ معرف بیٹخف کے مرجانے سے فتم نہ ہوں گا۔ معرف بیٹخف بد فتھا۔ بلکہ اس کے دونوں بھائی اور نام نہاد ''خاندان نبوت'' کے اکثر افراد بھی ای رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ حتی کہ اس جماعت کے مرکرہ گان جوذ مہدارانہ عہدوں پرفائز تھے۔ ان میں سے بھی اکثر نمائی داڑھیوں کولہراتے اپنے مرکرہ گان جوذ مہدارانہ عہدوں پرفائز تھے۔ ان میں سے بھی اکثر نمائی داڑھیوں کولہراتے اپنے

اپنے سیاہ کار بوں کے افرے جمائے بیٹھے تھے اور بیسب پھھان لوگوں کی آپس بیس اس خاموش تغییم کے ہاتحت ہور ہاتھا کہتم میری داڑھی ندنوچ ہو سیستہاری داڑھی ندنوچوں گا۔ درحقیقت قادیان کے نظام میں اعلیٰ عہدوں پرتقررا کثر اس قماش کے لوگوں کا ہوتا تھا۔ جو مرزا خاندان کے اسلوب زندگی اور ان کی چنسی قدروں کو اپنا لیتے تھے۔ یعنی اس خاندان کی مطلق العمال چنسی قدروں کے مطابق جس خاندان کو بیلوگ خاندان نبوت کے نام سے موسوم کرنے کی جرأت اور سمتاخی کرتے ہیں۔

یہ کوئی غیر متوقع بات رہتی کہ اس تم کی اخلاقی قدوسے آزاد میاشیوں کی افواہیں باہر بھی پھیلنا شروع ہوگئیں اور باہر سے او ہاش نو جوان اس جماعت میں شامل ہونے لگے۔ تا کہ ان جنسی پابندیوں سے آزاو ہوجا کیں۔ جوایشیائی تمدن وثقافت ان پرعا کد کرتا ہے اور اس طرح سے شیطنت مآب وائر ہ دستے ہوتا چلا گیا۔

خلیفہ کے اس خیر افی سے تعلق تعلق کر لینے کے بعد میری زندگی وائی طور پر خطرہ میں رہنے گئی۔ اس کے فنڈ وں نے سامیدی طرح میرا تعاقب کرنا شروع کردیا۔ اسک ماہی کن اور پر خطر حالت میں میرے لئے کوئی جارہ ندتھا۔ سوائے اس کے کہ ملم کھلا مقابلہ پر اتر آؤں اور انجام خدا پر چھوڑ دوں۔ چنا نچہ میں خلیفہ سے طئے گیا اور اسے ایک تحریری فقل و کھائی۔ جس میں نے اس کے کرتو توں کی نفاصل کھی تھیں اور اس کے شرکائے جرم کے نام، تاریخیں میں نے اس کے کرتو توں کی نفاصل کھی تھیں میں نے بعض قدروارا حباب کے وغیرہ درج کی تھیں۔ میں نے اسے بتایا کہ اس تحریری تقلیس میں نے بعض قدروارا حباب کے پاس محفوظ کرالی جی اور انہیں ہوا ہے کہ ان لفافوں کو میری موت یا میرے لا چھ ہوجانے پر کھول لیا جائے۔ اس حکمت علی نے مطلوبہ مقصد پورا کر دیا اور میں بلا خطر آثرادی سے قادیان کے گئی کو چوں میں گھرنے لگا۔

جیے جیے جی ہوتا گیا۔ ای کاس گذے ماحول کا اکشاف ہوتا گیا۔ ای نبعت سے مل خرب سے بیزار ہوتا گیا۔ ای نبعت سے مل خرب سے بیزار ہوتا گیا۔ مرف قادیا ٹی فرجب سے بی نہیں پکہ مجموع طور پر ادارہ فرجب سے اور بیرائ بیری جی سے مالت دھریت تک کائی گئی۔ کین اس کے ساتھ ساتھ استیم حالت نے ایک روحائی خلام بھی پیدا کر دیا۔ جس کو پر کرنے کے لئے میری جہاؤات میں طاقت نہیں۔ بلا خرجھے اپنے والد صاحب کو یہ سب حالات بتا تا پڑے جو طبعا ان کے لئے انتہائی صدمہ کا باعث ہوئے۔ قدر تا دہ ایک ناتبوں نے کی باتوں کو بلا تعدیق مان نہیں سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے تا طور پر تحقیقات کرنا شروع کردیں اور کی عرصہ میں بی ان پر فابت ہوگیا کہ شرق کہ در ہا ہوں۔

میرے والدصاحب نے اس نام نہا دخلیفہ کو ایک خط لکھا۔ جس میں مطالبہ کیا کہ وہ ان الزامات کی تکذیب کرے۔ یا اپنی بدکاریوں کا کوئی شرعی جواز پیش کرے یا پھر خلافت سے معزول ہوجائے۔ اس خط کا خلیفہ نے کوئی جواب نہ دیا لیکن دومز پر خطوط کے بعداس نے اعلان کردیا کہ شخ عبدالرحل مصری (لعنی میرے والدصاحب) اور ان کے خاندان کے سب افراد کو جماعت سے خارج کر کے ان کا مقاطعہ کیا جاتا ہے۔ میرے والدصاحب کے بیتیوں خطوط اس زمانہ میں چھپ محلے تھے۔ (نوٹ: اب احتساب قاویا نیت کی کمی جلد میں ان کوشائل کیا جائے گا۔ مرتب!)

اس فتم کے مقاطعہ کے اصل ہتھکنڈے بیہوتے تھے کہ کی مخص یا خاندان کا کلیتا بائیکا کے کر کے اس کا حقہ یانی بند کر دیا جاتا تھا۔ان حالات میں ہمارے خاندان کی جانیں اتنے خطرہ میں تھیں کہ حکومت کو ہماری حفاظت کے لئے فوجی پولیس کے دہے متعین کرنا پڑے جو ۲۲ تھنے ہارے مکان کے گرد پہرہ دیتے تھے۔ہم میں سے کی کوبھی بغیر پولیس کی نگرانی کے گھر ہے باہر جانے کی اجازت نتھی لیکن باوجوداس شم کی حفاظتی پیش بندیوں کے مجھ پراورمیرے دو ساتھیوں پر قادیان کے بڑے بازار میں دن دھاڑے حملہ ہوگیا۔میرے ایک من رسیدہ ساتھی کو ، جا تو کا گھا وُلگا۔ جس سے وہ جاں بحق ہو گئے ۔ دوسر بے ساتھی کو گردن اور کندھے پر چا تو سے زخم ہے اور انہیں کافی عرصہ بیتال میں رہنا پڑا۔ مجھے پروردگارنے اس طرح بچالیا کہ میرے ہاتھ میں ایک پہاڑی ڈنڈا تھا۔ جو میں حملہ آور کی کھوپڑی پرائنے زور سے مارنے میں کامیاب ہوگیا كاس كيسر عفون بيني لكاراس زخم شده حمله آوركواس كيشركائ جرم سهاراد يركر آنافا تأ غائب ہو گئے اور اسے ایک ایسی پوشیدہ جگہ میں چھپا دیا جو پہلے سے معین کر رکھی تھی۔ لیکن پولیس اس كے سرے شيكے ہوئے خون كے قطرات ديكي كروہاں بينج عنی اورائے كرفتار كرليا۔عدالت عاليہ میں اس کا جرم ثابت ہوااورات پھانی دی گئی۔اس زماندی قادیانی ریاست میں امن وقانون کی اتنی بر ملاتحقیر تھی کہ قاتل کی میت کا جلوس وھوم دھام سے نکالا گیا اور خلیفہ (مرز احمود ) نے خود نماز جنازه پڑھائی۔جوقادیانی مریدوں کی نظر میں بہت بڑی عزت افزائی مجھی جاتی تھی۔

اس حادثہ کے بعد مسلمانوں کی ایک جمعیت'' مجلس احرار الاسلام'' نے ہماری حفاظت کے لئے رضا کاروں کے جتھے بھیجنا شروع کر دیئے۔ جو فوجی پولیس کے علاوہ تھے۔ ان رضا کاروں نے ہمارے بنگلے کے گردمیدان میں خیے نصب کردئے اور ہمارا گھرایک محصور قلعہ کی طرح بن گیا۔ اس اثناء میں مرزائی ٹولے نے میرے والدصاحب کو جعلی مقدمات میں الجھانا شروع کردیا۔ تاکہ جماعت میں ان کی ساکھا ٹھ جائے۔ نیزیہ کہان پرمالی بوجھ پڑے۔الغرض ہر

وہ کمینی چالیں چلی گئیں۔جن سے ان کی زندگی اجرن ہوجائے۔اپنے گیارہ بچوں پر مشتل کئے کی پرورش کے لئے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ انہیں خاندانی زیورات اور گھر کے سازوسامان بھ چھ کر گذارہ کرنا پڑا۔ان آفات انگیز حالات کا سب سے بڑا سانحہ بیدتھا کہ اس دوران خاندان کے بچوں کی تعلیم کے سلسلہ میں خلل پڑ گیا۔ہم پر جملہ اور دیگر زیاد شوں کے حالات ہندوستان کے اخبارات میں باقاعدہ چھیتے رہے تھے۔

ہمارے خاندان کو سرکاری افسران کی طرف سے اور بہت سے خلص دوست احباب کی طرف سے اور بہت سے خلص دوست احباب کی طرف سے بھی یہ ترجم طوعاً وکر ها طرف سے بھی یہ ترخیب دی جارہی تھی کہ ہم قادیان سے نقل مکانی کر دیں اور بالآخر ہم طوعاً وکر ها لا ہور نتقل ہو گئے ہے گؤ' احمد بول' کے لا ہوری اور قادیانی فرقوں میں عقائد کے اعتبار سے کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ۔ لیکن کم از کم یہ پہلوتو تھا کہ لا ہوری جماعت کا معاشرہ قادیانی معاشرہ کی طرح اطلاقی اور جنسی بدکاریوں میں ملوث نتھا۔

میرے والدصاحب تو لا ہوری جماعت میں شامل ہوگئے۔لیکن جبیبا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے۔میراایمان بحثیت مجموعی ہرندہب سے اٹھ چکا تھا۔اس لئے میں نے اپنے آپ کوان بندھنوں ہے آ زاد رکھا۔ زندگی کے اس دور میں میراتعلق مجلس احرار الاسلام کے سركرده احباب سے بودهناشروع موكيا۔ جوميرے لئے بہت روح افزاوا بت موا-ان بزرگول میں سے بعض کے نام درج کرنا ضروری محسوں کرتا ہوں۔مثلاً سیدعطاء الله شاہ بخاری،مولانا حبیب الرحلن لدهیا توئ، چو مدری افضل حق ، مولاتا مظهرعلی اظهروغیر ہم -ان سب کوقریب سے د کیھنے پر احساس ہوا کہ بیاوگ نیک میرت مسلمان اور پرخلوص دوست ہیں۔ گومیرے والد صاحب نے میری دھریت کوظاہرانشلیم ورضا کے ساتھ قبول کرلیا تھا۔لیکن میں جانیا تھا کہول میں بیصدمدان کے لئے سوحان روح بنا ہوا ہے۔وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرے لئے بہت وعاكمي كرتے بي اور مجھ بھي تھيعت كرتے رہتے تھے كہ ميں وعاؤل ك ذريعه الله سے مدايت كاطالب موں \_اس كا جواب ميں بيدياكرتا تھاكة ب جھے ايك الي استى سے دعاكرنے كو کہدرہے ہیں جس کا وجود بی نہیں۔ بالآ خرایک عرصہ کے بحث مباحثہ کے بعد انہوں نے بیمشورہ وینا شروع کیا کہ میں اپنی دعاؤں کومشروطی رتک میں کیا کروں اور میں نے اس فتم کے اناپ شاپ الفاظ میں دعائیں کرنا شروع کردیں۔ یااللہ! مجھے بقین ہے کہ تیری کوئی ہستی نہیں۔ کیکن ا مرتیری ہتی ہے تو اس کی کوئی علامت مجھ پرظا ہر کر۔ورند مجھے قابل الزام وملامت ندھم ہرانا کہ مِن تَجْهِ بِرائمان ندلا يا - وغيره وغيره!

اس میں کوئی شک نہیں کہ دائخ العقیدہ مؤمنوں کی نظر میں اس قتم کی دعا کلمہ کفر کے متر ادف ہے اور اللہ سجانہ وتعالیٰ کی شان پاک میں ہے اوبی ہے ۔ لیکن اس کے باوجود میری اس طرح کی دعا کیں میرے لئے ایسی مآل کا رفابت ہوئیں کہ ایک سال کے عرصہ میں ہی ان کے روحانی نتائج نکل آئے۔ مجھے تو انر کے ساتھ دوخواہیں دکھائی سکیں۔ چونکہ وہ خواہیں شخص اور نفسیاتی کیفیت کی ہیں۔ اس لئے ان کے بیان کرنے کی جرائت نہیں کرتا۔ صرف انتاعرض کروینا کا فی ہوگا کہ بیخواہیں خصوصاً دوسری خواب بہت لمی ایسیر الفہم اور مربوطتی۔ ایسی کہ مجھ ایسے کہ فی ہوگا کہ بیخواہیں خصوصاً دوسری خواب بہت کہی شیر الفہم اور مربوطتی۔ ایسی کہ مجھ ایسے کہائی ہوگا کہ دوسری خواب کے آخری لمحات میں مجھے مرز آئی خلیفہ کا چرہ دکھایا گیا جو بتا دینا مناسب ہوگا کہ دوسری خواب کے آخری لمحات میں مجھے مرز آئی خلیفہ کا چرہ دکھایا گیا جو ''جھیا تک طور پر سیاہ فام اور فس و فجور سے شک شدہ تھا۔''

ان خوابوں کے بعد میرے دل وہ ماغ ہے بہت بڑا بوجھ ہاکا ہو گیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ ان خوابوں کے بعد میرے دل وہ ماغ ہے بہت بڑا بوجھ ہاکا ہو گیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی کتاب زندگی کا نیاور ق الٹاکر باضا بطہ اسلام قبول کرلوں۔ چنانچے سید عطاء اللہ شاہ بخاری ججھے اپنے ساتھ مولا نامجہ الیاسؒ کے ہاں مہر ولی لے گئے۔ مہر ولی دہلی سے چند میل پر وہ قصبہ ہے۔ جہاں پر مولا نامجہ الیاسؒ نے تبلیغی جماعت کی بنا ڈوائی تھی۔ اس طرح ۱۹۲۰ء میں میں مولا نامجہ الیاسؒ جو معرب کی نماز پڑھانے کے بعد مولا نامجہ الیاسؒ اور کہیں موجود تھے۔ مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد مولا نامجہ الیاسؒ اور عالیس کے قریب معتقدین نے میرے تی میں دعا کی۔

ا۱۹۲۱ء میں میں مشرقی افریقہ بجرت کرگیا۔ ہندوستان کو خیرباد کہتے ہوئے میرے احساسات مسرت والم کا مرکب تھے۔ بمبئی کی بندرگاہ میں جہاز کے عرشہ پر کھڑے زیرلب میں قرآن مجید کی یہ تا سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من المستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها (النساء: ۷۰) " (اورتہارے پاس کیاعذر برات ہے کہ آن ضعف و برس مردول عورتوں اور بچوں کی مدد کے لئے اللہ کی راہ میں جگر نہیں کرتے۔ جوآہ وزاری ہے دعا کیں ما مگر رہ بیں کراے ہمارے رب ہمیں اس ستی سے نجات دلواجس کے اشتدے ظالم ہیں۔ کا

افریقہ میں بیں سال کی سکونت کے بعد میں نے ۱۹۲۱ء میں انگلینڈ ہجرت کر لی۔ جہان مہلے ہم برس کے قریب بطور طالب علم اپنی تعلیمی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے بعد اسلامک ریو پورسالد کا بالاشتراک ایدیترین گیا اور ۱۹۲۳ء بیل شاہ جہال مجد ووکنگ کاسب سے پہلاسی امام مقرر کیا گیا۔ یہ مجد برطانیہ بیل سب سے پہلی مجد تھی اوراس زبانہ بیل سارے یورپ کے اسلای مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ پانچ سال کی امامت کے بعد ۱۹۲۸ء بیل مستعفی ہوکر بذر لید کارقر بہاسی ممالک کا تین برس تک وورہ کرتار ہا۔ جن بیل زیادہ تر اسلای ممالک شخصاس دورہ کا اصل مقصد میری ایک دیرینہ خواہش کو پوراکر ناتھا کہ بلاتو سط بچشم خودمطالعہ کروں کہ اسلامی دنیا بیل عوام الناس کس طرح اسلامی قدرول کو کمی طور پر بھارہ جیں۔ میری ہنگا می اورنزائی زندگی بیل خدا نے جوسب سے زیادہ سرت بخش اسلام کی خدمت کرنے کی مجھے توفیق دی وہ بیتی کہ دو کنگ مجد کی امامت سے مستعفی ہونے سے قبل ایسے حالات پیدا کرنے میں کامیاب ہوگیا کہ اس مجداور مرکز میں اب بھی بھی کسی مرزائی امام کا تقرین بیس ہوسکتا۔ و ما تو فیقی الا بالله!

میں ایے مسلمان بھائیوں اور بہنول کو ایک مشورہ دینے کی جرأت كرتا مول-اس توقع پر که سلم اکابرین اوراسلامی حکومتول کے سربراہ ان خیالات اور جذبات کو کما حقدا ہمیت دیں گے۔میرے بیتا کرات قادیا نیول کے ساتھ عمر محرکی آویزش اور تجربات برجن ہیں۔مرزائیت کے عقائد اور فرقہ بندیوں میں اب اسلام کے لئے کوئی خطرہ باتی نہیں رہا۔ اس مذہبی فریب کا بھوٹڈ اچرہ مدت سے بنقاب ہو چکا ہے۔ اسلام میں بطور ایک دین الٰہی کے پوری صلاحیت ہے كراس مى غيرشرى تحركون كامقابله كرسكم ليكن مرزائيت كى طرف ساب ايك فيقتم كاخطره پدا ہور ہاہے۔قادیانی ٹولے نے اب بین الاقوای سیاست میں بھی نا ٹک کھیلنا شروع کر دیا ہے ادر دشمنان اسلام کے پاس چوری چھے اپی خدمات بیجنا شروع کردی ہیں۔جاسوی کا پیشہ بمیشہ بر منفعت ہوتا ہے۔لیکن جب غیرممالک میں جاسوی کے اوے مذہب کے نام پڑملیفی مراکز کے بھیں میں کھولے جائیں توبیگا شکی سودمند ہونے کے ساتھ خطرہ ہے بھی آزاداورآ سان ہوجاتی ہے۔ غیرسلموں کا عام طور پر بدخیال ہے کہ ہماری طرف سے مرزامیت کی مخالفت محض فدہی تعصب کی بنا پر مور ہی ہے۔ وہ بے حقیقت نہیں مجھ یاتے کہ عقائد کے اختلافات کے علاوہ قادیانی منڈل کواسلام وشمن قوموں نے خریدر کھا ہے اور انہیں اسلامی ممالک میں اپنے سیاسی اور اقتصادی فوائد كوفردغ ويے كے لئے شريك كار بناركھا بـان سب ملاحظات كے علاوہ مرزائيت كى مخالفت کی ایک اور وجہ ریجی ہے کہ سلم شرفاء کے دلوں میں یہ تشویش رہتی ہے کہ قادیانی معاشرہ کارنداندرنگ کہیں ان کے اپنے نوجوانوں پرندچ صجائے ادران کی اخلاقی قدروں کو کھن ندلگا الحافظ بشيراحه مصرى! 



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمد الله وحده والصلوة والسلام علیٰ من لا نبی بعده اما بعد!

قادیانیت کی تاریخ بی عبدالرحن معری کودی درجه حاصل ہے جوا کبر کے زمانہ میں فیضی کو حاصل تھا۔ موصوف قادیا فی جماعت کی گراہیوں کواپی علم ہے سند جواز چیش میں فیضی کو حاصل تھا۔ موصوف قادیا فی جماعت کی گراہیوں کواپی علم ہے سند جواز چیش کرتے تھے۔ قادیا فی جماعت کے کئی اعلیٰ عبدوں پر فائز رہے۔ مرزابیرالدین نے اپنی جنسی بے راہ روی کا ہاتھ ان کے خاندان پر بھی صاف کیا۔ سخت دل برداشتہ ہوکر مرزابیرالدین نے مباہلہ کے میدان میں آنے کی مرزابیرالدین نے مباہلہ کے میدان میں آنے کی بجائے ان پرمنافقت کا فتو کی لگایا۔ ہے ہے کسی کی حالت میں قادیان سے لاہور آگے اور پول بجائے ان پرمنافقت کا فتو کی لگایا۔ ہے ہے معری کا صاحبزادہ حافظ بیر احمد مصری لاہوری جماعت کی طرف سے دو کنگ مشن لندن کا انچارج مقرر ہوا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے حافظ میں ہوئے۔ بلکہ وہ مجد بھی مسلمانوں کے پردکر ما حد مصری سے مرزائیوں نے غاصانہ قبضہ کرلیا تھا۔ حافظ بیراحمد مصری پہلے دی جس پر نصف صدی سے مرزائیوں نے غاصانہ قبضہ کرلیا تھا۔ حافظ بیراحمد مصری پہلے دی جس پر نصف صدی سے مرزائیوں نے غاصانہ قبضہ کرلیا تھا۔ حافظ بیراحمد مصری پہلے امریکہ چلے سے آج کی برطانیہ میں ہیں۔ عالمی مجلس شخط ختم نبوت کی چرخی سالانہ عالمی ختم نبوت کی ختم سالانہ عالمی ختم نبوت کی جرخی سالانہ عالمی ختم نہ تھوں کا مرابیا۔

مرزاطاہر نے ان کو بھی مباہلہ کا چیلنے دیا۔ انہوں نے ایسا جواب تحریر کیا کہ اپنے باپ کی طرح مرزاطاہر نے بھی مجر مانہ خاموثی اپنے اوپر طاری کر لی۔ یہ جواب انہوا یا نے عالمی مجلس کے راہنماؤں کے سپر و کیا۔ یہ جواب مرزائیوں کے نام نہا داخلاق کی شہرگ پر ایک تشر ہے۔ آپ پڑھیں اور مرزائیوں کی اخلاقی حالت پر ماتم کریں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ جس طرح جناب بشیراحد مصری کے والد عبدالرحن مصری کے مقابلہ میں مباہلہ کے لئے مرزا بشیرالدین نہیں آیا تھا۔ اس طرح آج مصری کے بیٹے کے مقابلہ میں بشیرالدین کا بیٹا مرزا بشیرالدین نہیں آئے کی جرائے نہیں کرے گا کہ اسے اپنے باپ، وادا، پی کون میں بھی رائیوں میں مائیوں سب کی رنگین ونگین جنسی وار دا توں کا علم ہے۔

طالب دعا:عزیز الرحمٰن جالندهری خادم عالمی مجلس تحفظ قتم نبوت ( مرکزی دفتر ملتان ) مورخه ۲ را کتوبر ۱۹۸۸ء

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

## جناب مرزاطا مراحمر، امير جماعت احديد، لندن

سسس مباہلہ دعا کے ذریعہ سے آیک آز مائش ہوتی ہے۔جس میں دوفریق اللہ تعالی سے التجاء کرتے ہیں کہ کی متنازعہ فیہ مسئلہ سے متعلق جھوٹ اور بچ میں تمیز کردے۔ چونکہ مباہلہ ایک نہایت ہی سنجیدہ اور اہم امر ہے۔ اس لئے مناسب ہوگا کہ ہم دونوں اس کی نفاصیل براہ راست آپس میں طے کریں۔ بجائے اس کے کہا ہے سیکرٹریوں کے ذریعہ گفت وشنید کریں۔ تاکہ مباہلہ کے آخری فیصلہ میں کسی قتم کے فٹک وشہدا ورابہا م کی گنجائش نہرہ جائے۔

اس آپ نے اپنے چینی کے صام پر اس بات کی اجازت دی ہے کہ ان لوگوں کو جو آپ کے چینی کے صام پر اس بات کی اجازت دی ہے کہ ان لوگوں کو جو آپ کے چینی کو قبول کرلیں۔ اس کے جینی کو قبول کرتا ہوں۔ جو آپ نے صفحہ دو پر مندرجہ ذیل عبارت میں کھی ہے۔

ایک میں اس دفعہ کو قبول کرتا ہوں۔ جو آپ نے صفحہ دو پر مندرجہ ذیل عبارت میں کھی ہے۔

ایک میں اس دفعہ کو قبول کرتا ہوں۔ جو آپ نے صفحہ دو پر مندرجہ ذیل عبارت میں کھی ہے۔

'' دوسرا پہلو(اس مباہلہ کا) جماعت پرسراسرجھوٹے الزامات لگانے اوراس کے خلاف شرائگیزیرا ہیگینڈہ کرنے سے تعلق رکھتاہے۔''

۵..... چونکہ میرے الزامات اخلاتی خبافت اور جنسی گناہ ہائے کبیرہ کو فاش کرنے سے متعلق ہیں۔ جن میں اس قتم کی کریہہ یا تیں بھی کہنا پڑیں گی۔ جن کا ذکر عام طور پرشریف معاشرے میں نہیں کیا جا تا۔ اس لئے اس کی توضیح کروینا ضروری ہے کہ کن وجوہات کی بناء پر میں اس قتم کی شرمنا ک با توں کو قلم بند کرنا محض بجابی نہیں بلکہ اپناا خلاقی فرض سجھتا ہوں۔ ۲۔ ۔۔۔۔ عام طور پر کسی ایک فرد کو یہ حق نہیں ہوتا کہ دوسرے فرد پر نافذ بن کر بیٹے جائے۔ لیکن جب کو گی محض کسی اعتمادی اور اخلاقی ذمہ داری کے عہدہ پر فائز ہوتا ہے تو اس کی

انفرادیت ادارہ کا جزوبن جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اس کے انفرادی اختیارات وحقوق اوارہ کے حقوق واختیارات میں مقم ہوجاتے ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ مہذب معاشرہ میں واکٹر مدارس کے معلمین بھتا ہیں کے اداروں اوریتم خانوں کے کارکنان۔ غرضیکہ ہراس جسم واکٹر مدارس کے معلمین بھتا ہیں کے اداروں اوریتم خانوں کے کارکنان۔ غرضیکہ ہراس جسم کے اہل کارانہ پرسرکاری تو اندی پابندی بھی عائد ہو جاتی ہوئی کے تو اعد کی پابندی بھی عائد ہو جاتی ہوئی ہے وہوں کے دھو تھے اور کی جاتی اور کی گئے اور معلل سازا خلاقی قواعد کی پابندی ہے آزادر ہے ہوئے سادہ لوح اور کم عقل لوگوں کو دھو کہ دینے رہتے ہیں۔ اس جسم کے زہمی ڈھو تگیوں پر اخلاقی پابندیاں اس لئے عائد کرنا مشکل موتی ہیں کہ دنیوی حکومتیں نہ ہی معاملات میں وظل دینا پہندئیس کر تیں۔ دہ اس طرح نہ ہی معاملات میں وظل دینا پہندئیس کر تیں۔ دہ اس طرح نہ ہی اداروں پر تقیدی نظر رکھنا معاشرے کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔

ان کریہہ باتوں کے بیان کرنے کی دوسری وجہ معقول سے کہ قادیانی جماعت کے سرکردہ گروہ نے جوجنسی اورا خلاقی قواعد کی خلاف ورزی شروع کی ہوئی ہے۔وہ انفرادی یا شخصی حیثیت سے نہیں کی جارہی۔ بلکدان بدا ممالیوں کو ایک جتھد بندی اور تنظیم کا روپ دے دیا گیا ہے اور طرہ میر کہ بیسب کچھ اسلام کے نام پر کیا جار ہا ہے۔ اگر بیلوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنا جھوڑ کرایک نے نہ ہب کا اعلان کر دیں اور اپنی جماعت کا نام احمدی کی بجائے کوئی بھی اور غیر سلم نام رکھ لیں تو مسلمان ان سے مذہبی معاملات میں الجھنا بند کرویں گے۔ میرے الزامات جماعت قادیان کےخلاف نہیں۔اس جماعت میں بہت سے ا پسے لوگ بھی ہیں جو دیانت داری اور اخلاص سے قادیانی عقائد پر ایمان رکھتے ہیں۔ بید علیحدہ بات ہے کہ وہ عقا کدغلط اور غیراسلامی ہیں۔ہم ندہبی عقا کد میں اختلا فات کی بناء پر سی سے مار پید نہیں شروع کردیتے۔لیکن جب کوئی مظلم گروہ ندہب وعقائد کے روپ میں معاشرہ کے طریقہ ماندوبود میں تخریب پیدا کرنا شروع کردے تب ہی عوام الناس اس تخریب کی روک تھام کے لئے استادہ ہوتے ہیں۔ اگر بنی نوع انسان میں اس نتم کے ناخلف اور بے غیرت لوگ موجود ہیں جواپلی محرم بہو بیٹیوں کی آبرواور عصمت کواپنے بدچلن پیروں کی پر جوش عقیدت پر قربان کردینے کے لئے تیار ہیں توا یسے بھڑوں کو کون بچاسکتا ہے۔ بحث

طلب مسئلہ تواس آبرودار معاشرے کے لئے ہے۔جس میں سادہ لوح انسان نا دانستہ اس تسم کے دھوکوں کا شکار ہونے لکیں۔ایس حالت مین معاشرہ کو اختیار ہوجا تا ہے کہ وہ شرفاء کو مار آسٹین سے خبر دار کریں۔

ہ ...... مرزاطا ہراحمہ صاحب! میں جوآپ کے مباہلہ کا چیلنج قبول کر رہا ہوں۔ وہ اسی اخلاقی احساس اور حقیق کلروتشویش کے تحت کر رہا ہوں۔ تاکہ حتی طور پر واضح ہوجائے کہ آیا میرے الزامات سچے ہیں یا جھوٹے۔ میرے دعویٰ کی بنیاو کہ الزامات سچے ہیں۔ میرے ذاتی علم پر بنی ہے جو میں نے قادیان میں رہائش کے دوران حاصل کیا جہال کہ میری پیدائش ہوئی اور جہال میں نے 1922ء تک پرورش پاکرقادیا نیت سے تو ہدی۔

#### حلف مبابله

ا ...... مرزاطا ہراحمد صاحب! آپ مندرجہ ذیل الفاظ میں حلفیہ بیان دیں گے کہ میرے الزامات جن کا ذکر میں نے پیراگراف نمبر ۱۳ میں کیا ہے۔ آپ کے علم کی روسے غیر سجے ہیں۔ اور میں انہی الفاظ میں حلفیہ بیان دوں گا کہ میرے علم کی روسے وہ صحیح ہیں۔

اا ...... المرد الما المراحد (پر مرز الشير الدين محمود احمد، پر مرز اغلام احمد جو جماعت احمد بير عباني شيخ ) موجوده امير جماعت قاديانی احمدی الله تعالی کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ الزامات جو حافظ بشير احمد مصری (پر شیخ عبد الرحمٰن مصری) نے پيرا گراف نمبر سوا میں لگائے بین، غلط بین اور مجھے قطعاً کوئی علم نہیں۔ جس کی بناء پر میں کہ سکول کہ وہ صحیح بیں۔ میں الله تعالیٰ ہے التجاء بھری دعا کرتا ہوں کہ اگر میں قصداً دروغ علقی کر رہا ہوں اور مباہلہ کی حالت میں جبوٹا بیان دے رہا ہوں تو مجھ پر الله تعالیٰ کی لعنت ہوا در میں اس تاریخ ہے ایک حالت میں جبوٹا بیان دے رہا ہوں تو مجھ پر الله تعالیٰ کی لعنت ہوا در میں اس تاریخ ہے ایک مال کے عرصہ میں مرجاؤں۔ جس تاریخ کو میں نے بی حلف چے گوا ہوں کی موجودگی میں لیا۔ ان چے گوا ہوں میں سے تین گوا ہوں کا انتخاب میں کروں گا اور تین گوا ہوں کا انتخاب میں کروں گا اور تین گوا ہوں کا انتخاب می کروں گا اور تین گوا ہوں کا انتخاب میں کروں گا اور تین گوا ہوں کا انتخاب میں کروں گا اور تین گوا ہوں کا انتخاب میں کروں گا اور تین گوا ہوں کا انتخاب میں کروں گا اور تین گوا ہوں کا انتخاب میں کروں گا اور تین گوا ہوں کا انتخاب میں کروں گا اور تین گوا ہوں کا انتخاب میں کروں گا اور تین گوا ہوں کا انتخاب کی کروں کی کروں گا اور تین گوا ہوں کا انتخاب کی کروں گا کہ کو کی کروں گا اور تین گوا ہوں کا انتخاب کی کروں گا کہ کا کہ کروں گا کیں گور کی گوری کو کروں گا کہ کروں گا کہ کیا کہ کروں گا کو کروں گا کو کروں گا کہ کروں گا کہ کروں گا کہ کروں گا کروں گا کہ کروں گوری کروں گا کوروں گا کروں گوروں گا کروں گا کروں گا کی کروں گوری کروں گا کروں گوروں گا کروں گا کہ کروں گا کروں گا کیں گوروں گا کروں گا کروں گا کروں گا کروں گا کروں گا کہ کروں گا کروں گا کروں گا کروں گا کروں گا کروں گا کہ کروں گا کروں گوروں گا کروں گا کروں گا کروں گا کروں گوروں گا کروں گوروں گا کروں گا

علم ہے کہ وہ الزامات سیح ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے التجاء بھری دعا کرتا ہوں کہ اگر میں قصداً وروغ کوئی سلفی کررہا ہوں اور مباہلہ کی حالت میں جھوٹا بیان وے رہا ہوں تو جھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہواور میں اس تاریخ سے ایک سال کے عرصہ میں مرجا ؤں۔ جس تاریخ کو میں نے بیصلف چھے گوا ہوں کی موجو دگی میں لیا۔ ان چھ گوا ہوں میں سے تین گوا ہوں کا انتخاب مذکورہ بالا مرز اطا ہرا حمد کریں گے۔''

مبامله سيمتعلق الزامات

۱۳..... میں حافظ بشیراحم مصری مندرجه ذیل گواہی اللہ تعالیٰ کی قتم کھا کردیتا ہوں کہ: الف ..... مرزاطا ہراحد كا والدمرز ابشير الدين محود احد (جو بائي سلسله احديد مرز اغلام احد ك تین بیٹوں میں سب سے بڑا بیٹا تھا اور جو قادیانی جماعت کا خلیفہ ٹانی تھا) بدکارتھا اور منکوحہ وغیر منکوحہ عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کاعادی تھاجتی کہ خاندان کی ان عورتوں کے ساتھ بھی زنا کیا کرتا تھاجن کونہ صرف اسلامی شریعت نے بلکہ سب الہامی نداجب نے محرمات قرار دیاہے۔ مرزاطاہر احد کا پدری چیا مرزابشراحد (جومرزاغلام احدقادیانی کے تین بیوں میں دوسر نے بمبر کا بیٹاتھا) لواطت کا عاوی تھااور بالخصوص اسے نوعمراڑ کوں سے بدفعلی کی بہت عادت تھی۔ پ..... مرزاطاہراحمد کا پدری چیامرزاشریف احمد (جومرزاغلام احمد قادیانی کے تین بیٹوں میں تیسر نیسر کابیٹاتھا ) لواطت کاعادی تھااور بالخصوص اے نوعمرلڑکوں سے بدفعلی کی بہت عادت تھی۔ ت ...... مرزاطا براحد کا بوا بھائی مرزا ناصر احد (پسر مرز ابشیرالدین محتود احد مرز اغلام احد قادیانی کا پوتا اور قادیانی جماعت کا خلیفہ ثالث ) زانی ہونے کے علاوہ لواطت بھی کیا کرتا تھا۔ مرزاطا ہراحد کی دادی کا بھائی (یعنی مرزاغلام احمد قادیانی کی بیوی کا بھائی) میرمحمہ آخل قادیانی جماعت کے نظام میں ایک بلنداور باعزت حیثیت رکھتا تھا اور محدث کے خطاب ے سرفراز ہوا تھا۔ وہ بھی لواطت کا عادی تھا۔ قاویان کے پتیم خانہ کے محاسب ہونے کی حیثیت میں پیچارے کم س بیتم بچے اس کی برگشة خواہشات شہوانی کاشکار ہوا کرتے تھے۔ ١٨ ..... اگرين حا بول تو اور بهت سے ايسے نامول كى فبرست لكھ سكتا ہول \_ جو قاديا نى نظام میں بڑے بڑے عبدوں پر مامور تقے اور جواینے اثر ورسوخ کے بل بوتے برا پنی شہوانی برکشتیوں میں اخلاتی بابندیوں ہے آزاد تھے۔لیکن ان فخش باتوں کی زیادہ تفاصیل کھنے کی

ضرورت نہیں۔ پیراگراف نمبر۱۳ میں جو کھے دیا ہے دہی کافی ہے۔ آپ ہے اس موضوع پر مباہلہ کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے اس اصرار کو جھٹا ایا جائے کہ بیالزانات'' احمہ یت کے خلاف سرا سر جھوٹ اور شرا تکیز پرا پیگنڈا'' ہیں۔ حالا تکہ آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ ان الزامات میں کوئی غلط بیانی یا مبالغ نہیں ۔

10 ..... برای حال میں نے ندکورہ بالا الزامات کو صرف مرزا خاندان تک محدود در کھا ہے۔

تاکہ اس تنقیح طلب امر میں کی غلط بنی کا امکان ندرہ جائے اور آپ کو اس مباہلہ کے ضابطہ

ہے کوئی راہ فرارنہ ملے۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا خاندان ہے بھی دوسری اور تیسری نسلوں کے کی

فردکوواس فہرست میں شامل نہیں کیا۔ اس خاندان کی خوا تین کے نام شامل نہ کرنے کی زیادہ

تر وجہ یہ ہے کہ ان پرترس آتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ان خوا تین میں بعض الی بھی تحسی جنہوں

نے اس تم کی ذروم حرکات میں اپنی رضا مندی سے حصہ لیا۔ لیکن ان میں بہت ہی الی بھی

مردوں سے تعاون کے علاوہ کوئی چارد نہ تھا۔ ان کی حالت تنقید کی بجائے رحم کی سخت تھی ۔

اس سے مباہلہ کی شراکط اور کلیات اور عدم تعین پر چھوڑ دینے سے ۔ جبیا کہ آپ نے اپنی فیصلہ تعلق حلور پر ہو

جائے۔ مباہلہ کی شراکط اور کلیات اور عدم تعین پر چھوڑ دینے سے ۔ جبیا کہ آپ نے اپنی فیصلہ تعلق مباہلہ کی شراکط انجام مبہم رد وبائے گا۔ لیکن آگر آپ مبری تجویز کردہ ایک سال کی میں چھوڑ دیا ہے۔ مباہلہ کی شراکط انجام مبہم رد وبائے گا۔ لیکن آگر آپ مبری تجویز کردہ ایک سال کی مدت میں کوئی قابل قبول تبدیلی کروانا چاہیں تو اس کے لئے بھی تیار ہوں۔

مدت میں کوئی قابل قبول تبدیلی کروانا چاہیں تو اس کے لئے بھی تیار ہوں۔

اسس اگرآپ مباہلہ سے فئے نگلنے کے لئے اس عذر اللّک کو برأت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ کو کی فض کی دوسر سے فض کی نمائندگی ہیں مباہلہ نہیں کرسکا تو ہیں آپ کی توجہ خود آپ کی مندرجہ ذیل تحریر کی طرف مبذول کروا تا ہوں۔ جس ہیں آپ نے خود ہی اس اصول کو تتلیم کرلیا ہے کہ آپ کسی فرو وائی کی نمائندگی ہیں مباہلہ کر سکتے ہیں۔ چیلنے کے صفحہ برآپ لکھتے ہیں: 'چونکہ بائی سلسلہ احمدیداس وقت اس دنیا ہیں موجوز نہیں اور مباہلہ کا چیلنے کرنے والے کے سامنے آپ کی نمائندگی ہیں کسی فریق کا ہونا ضروری ہے۔ اس لئے چیلنے کرنے والے کے سامنے آپ کی نمائندگی ہیں کسی فریق کا ہونا ضروری ہے۔ اس لئے میں اور جماعت احمدیداس فیس کی وپورے شرح صدر، انبساط اور کامل یقین کے ساتھ قبول کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔'

۱۸ ..... اگرآپ اپ وفات شده داداکی نمائندگی میں مبابله کرنے کو تیار ہیں تو پھر کوئی است. بھی وجنہیں ہوسکتی کہ کیوں آپ اپ وفات شدہ باپ یا وفات شدہ چی یا دفات شدہ بھائی کی نمائندگی میں مبابلہ نہ کرسکیں۔

9 ...... ان سب باتوں کے علاوہ ایہ امر بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ اس مباہلہ کا زریجت نقط پنیس کہ آپ اپنے اسلاف کی نمائندگی ہیں میرے ساتھ مباہلہ کریں۔ جن کے نام میں نے پیراگراف نمبر ۱۳ میں آپ کے مباہلہ کا چینج اس نقط پر قبول کر رہا ہوں کہ آپ خود اپنی نمائندگی میں مباہلہ کریں کہ آپا آپ کے ندکورہ بالا اسلاف کا اظلاتی ہوں کہ آپ ہوں کہ آپ ہوں کہ اسلاف کا اظلاقی لحاظ ہے یہ بیلی ہونا اور جنس لحاظ ہے زنا کا رہونا آپ کے علم میں ہے یا نہیں؟ جھے اس امرکا لوزا احساس ہے کہ یہ تین با تیں گئش اور خلاف تہذیب ہیں۔ لیکن یہ امرکہ آپ یہ باتیں آپ کے علم میں ہیں یا نہیں ۔مباہلہ کا مرکزی نقط ہے اور اس کا فیصلہ اس کے ضروری ہے کہ دنیا ہو واضح ہو جائے کہ آپ اپ اسلاف کی بدچلنج ں اور زنا کا رہوں سے بخو فی واقف ہوتے واضح ہو جائے کہ آپ اپ اسلاف کی بدچلنج ں اور زنا کا رہوں کے علاوہ عوام الناس کو ہوئے ہی قاویا نیت کے منافقا نہ سلسلہ کے امیر بن کراپنے مریدوں کے علاوہ عوام الناس کو ہوگا ہے تام پردھوکا دے رہے ہیں۔

ایک نا در موقع دے رہا ہوں کہ آپ ہیشہ کے لئے دنیا پر ٹابت کر دیں کہ آپ کے اسلاف پر ایک نا در موقع دے رہا ہوں کہ آپ کو تو صرف یہ کرنا کہ آپ ان الفاظ میں جو مند رجہ بالا میں از الفاظ میں جو مند رجہ بالا میں درج ہیں۔ آپ کو تو صرف یہ کرنا کہ آپ ان الفاظ میں جو مند رجہ بالا پیرا گراف نمبر اامیں درج ہیں۔ صفیہ اعلان کر دیں کہ پیرا گراف نمبر سامیں میرے بیان کر دہ الزامات آپ علم کے مطابق جھوٹے ہیں۔ اس کے برعس میں قطعی طور پر مصر ہوں کہ آپ کو ان الزامات کے سچا ہونے کا بغیر کی شک وشبہ کے علم ہے۔ جہاں تک میر اتعلق ہے تو مجھے اپنی اس نقطہ پر مباہلہ کر کے اپنی ساکھ ہی نہیں اپنی نقطہ پر مباہلہ کر کے اپنی ساکھ ہی نہیں اپنی نقطہ پر مباہلہ کر کے اپنی ساکھ ہی نہیں بلکہ اپنی جان کی بھی بازی لگانے کو تیار ہوں۔ اس سے بڑھ کریہ گاگر میرا دعوی غلط ہے یا بلکہ اپنی جان کی بھی بازی لگانے کو تیار ہوں۔ اس سے بڑھ کریہ گاگر میرا دعوی غلط ہے یا

میں جھوٹ کہدر ہاہوں تو ہمیشہ ہمیش کے لئے اپنے او پراللہ تعالی کی لعنت ڈلوار ہاہوں۔ ۲۱ ..... مسٹر طاہر احمد! آئی ہم دونوں اس مقدمہ کواللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عدالت عالیہ میں لے ۔ لے جا کیں۔ جو تمام کا نئات کا سب سے بلند و برتر منصف ہے۔ آپ ہم دونوں اس باری تعالیٰ پرچھوڑ دیں کہ وہی تمارے درمیان فیصلہ کرے۔ حافظ بشیر احمد معری ،اگست ۱۹۸۸ء!



### تقذيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد أن لا أله ألا الله وحده لاشريك له ونشهد أن محمدا عبده رسوله!

اما بعد، احسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد عَلَيْ الله وخير الهدى هدى محمد عَلَيْ الله وعلى الله وصحبه وبارك وسلم، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من القول والعمل والنية والهدى انك على كل شئ قدير

اللهم رب جبرئيل وميكائيل واسرافيل فاطر السموت والارض عالم الغيب والشهادة، انك تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم

اللهم اجعلنا من عبادك الذين يحبون بحبك ويعادون بعدا وتك واجعل اعمالنا كلها خالصة لوجهك ولا تجعل فيما حظاً لاحد سواك

اللهم انت عضدى وانت نصيرى وبك اقاتل فلا تكلنى الى نفسى طرفة عين واصلح لى شانى كله لا اله الا انت ويارب صل وسلم على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك امام الخير وقائد الخير ونبى الرحمة اللهم ابعثه مقاماً محمودا يغبط به الاولون والأخرون وصل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى من تبع صفوة خلقك وخاتم رسلك الى يوم الدين واجعلنا منهم برحمتك يا رب العلمين ، آمين!

قادياني امت كي دويشيتيں

قادیانی امت کی دومیثیتیں ہارے پیش نظر ہیں۔ آیک تو بیر کہ اس امت کے افراد، انسان ہیں اور دومرے تمام انسانوں کی طرح ہمارا اسلامی فرض ہے کہ ہم ان کی و نیوی اور اخر دی قلاح کے جذبے سے سرشار ہوں اور اپنی استطاعت کی حد تک انہیں صراط منتقم د کھلانے ، اس کی جانب متوجہ کرنے کی اور انہیں پھرسے جاوۂ حق پر واپس لانے کی مخلصانہ جدوجہد مسلسل جاری رکھیں ۔

ان حضرات کی دوسری حیثیت رہے کہ بیا ہے آپ کومسلمان کہلانے پرمصر ہیں۔ اسلام کے نام پرتبلنے واشاعت کر رہے ہیں۔ مساجد نما ٹمارتیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے تراجم شائع کرتے رہے اور اپنے آپ کووہ اسلام کا خادم ، میلغ اور جاشار ظاہر کرتے ہیں۔

ان کی بیکوششیں بظاہر ہراس مخص کے لئے باعث مسرت ہونی جاہئیں جواسلام کی دعوت کو عام کرنے کامتمی ہے اور بیچا بتا ہے کہ اسلام بوری وٹیا پر چھا جائے اور وہ یوم سعید آئے كدُّسل انساني خاتم الانبياء فداه الى واى والله كالمناف كالمن رحت ميس بناه حاصل كرك ويوى اور اخروی فلاح کی سعادت سے بہرہ ورہو لیکن جب ہم اس پہلو پرغور کرتے ہیں کہ مرز اغلام احمہ قادیانی کی بیامت اسلام کی تبلیغ کے نام پرایسے عقائد، افکار اور نظریات کی اشاعت میں مصروف ہے۔ جوعقا ئدونظریات اس اسلام کی نفی کے مترادف ہیں۔ جوسید الاوّلین والآخرین اللّه خرین اللّه نے خیر بقاع الارض مکه معظمہ اور انوار نبوت کے مرکز اعظم مدینہ طبیبہ میں پیش فرمائے۔جن کی سیج وضاحت،قرآن مجیداوراحادیث نبویه کرتے ہیں اور مزیدیه کہ قادیانی حضرات، اسلام کے نام پر كافرانه عقائد كى تبليغ كے ذريعيامت خيرالا نام الله كے افراد كو بدراه كرتے اور ملت كے جسد ہے بوٹیاں اوچ نوچ کراپنے اجتماعی وجود کوغذامہیا کررہے ہیں اوراس سے بھی آ کے بید حفرات مسلم ممالک پرلوائے احمد بہت لہرائے کے لئے سیاسی میدان میں بھی گفتی ونا گفتی کے مرتکب ہورہے ہیں اور مید حضرات میہود یوں کی طرح بیخواب بھی د کھےرہے ہیں کہ معظمہ کوقادیا نیت کی تبلیغ کا مرکز بتا ئیں۔ان کا تصور وعزم مرز اغلام احمد قادیانی کے فرز نداوران کے خلیفہ ٹانی ،مرز امحمود احمد کے الفاظ میں سے ہے کہ: ''میرے نزدیک احمدیت کے تصلینے کے لئے اگر کوئی مضبوط قلعہ ہے تو كممكر مدب\_ يادوسر درجه ير پورث سعيد .....ايسايس علاقول مين حضرت (مرزاغلام احمد قادیانی) کانام پہنے جائے۔ جہال ہم مدتوں ٹیس بھنے سے محرمہسب سے برامقام ہے۔ وہاں کےلوگ ہمارے بہت کام آ کتے ہیں۔'' (الفعنل قاديان مورديه ارجولاني ١٩٢١م) اوراس سلسلے میں ان کے جذبات کی ہذت اور قلبی کیفیت میہ ہے کہ مرز امحود نے

١٩٢٠ء كے سالاند جلسة قاديان ميں بيةك فرمادياكه: " كد مكرمه مين مثن كى تجويز ہے۔ ايك

دوست نے وعدہ کیا ہے کہ اگر مکہ میں مکان لیا جائے تو وہ پھیس ہزار روپیدمکان کے لئے دیں سے پس شیطان کے مقابلہ میں پوری طاقت سے کام لیں اور میری اس تھیجت کو یا در تھیں۔'' (افضل مورند ۸رجنوری ۱۹۲۰ء)

قادیانیوں کے بیئزائم بجائے خودایک مسلمان کے لئے بہت بڑا چیلئے تھے۔ گران عزائم کو پایڈ تھیل کی اور ملکا جو سیاس عزائم کو پایڈ تھیل تک پہنچانے کے لئے قادیانیوں نے جو طریق کارا فقیار کیا اور عملاً جو سیاسی اقد امات اس گروہ نے گذشتہ نوے برس میں کئے۔ان کی شہادت سے کہ قادیانی امت عالم اسلام کے خلاف دشمنان اسلام کے آلہ کارکی حیثیت رکھتی ہے۔

اس الزام کے بعد شواہد سے آگئی کے لئے اس عنوان کے پس منظر کی ایک جھلک

ملاحظة فرمائي -

مكه مرمه مين قادياني مشن كاليس منظر

یہ بات باعث عبرت بھی ہے اور عالم اسلام نیز مخلص قادیا نیوں کے لئے ذریعہ موعظت بھی کہ ۱۹۲۰ء میں مرزاغلام احمد قادیانی کے بیٹے اور فلیفدوم نے مکہ معظمہ اور پورٹ سعید میں قادیانی مشن کھولنے کے لئے جس جوش و فروش کا اظہار کیا اس کالیس منظر ہیہ ہے کہ جنگ عظیم اول ۱۹۱۸ء میں قادیانی امت نے برطانی عظمی کی پرخروش حمایت کی آ غاز جنگ ہی کے مرحلہ میں مرز انحمود نے کورز پنجاب کے نام ایک خط میں کامل وفاواری کا اظہار بھی کیا اور سے بھی لکھا کہ میں نے اپنی جماعت کو تھم دیا ہے کہ ملک معظم برطانیے کا ممل ساتھ دیا جائے۔

(الفضل قاديان مورجه ٢٩رنومبر١٩١٣ء)

1919ء ٹیل جب کفار کی فوجوں نے عالم اسلام کے متعدد مما لک پر کا ملا یا جروا تسلط حاصل کر لیا اور بیشار مسلمانوں کو انتہائی درندگی ہے فرخ کیا اور عملاً شام ،عراق ، افغانستان ، ترکی پر اپنا سیاسی استیلاء عمل کر لیا تو قادیان میں انگریزوں کی فتح پر جشن مسرت متعقد کیا گیا اور یہاں کی ابنا سیاسی استیلاء عمل کر لیا تو قادیان میں انگریزوں کی فتح پر جشن مسرت متعقد کیا گیا اور یہاں کے بعد اعلان کیا گیا کہ: '' ہماری گورنمنٹ ( لیعنی قادیا نمول کی مہریان برطانوی گورنمنٹ ) نے جو بھر وی طرف چھجا۔ وراصل اس کے بھر وی طرف چھجا۔ وراصل اس کے محرک اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے سے جن کو گورنمنٹ کی مدو کے لئے اس نے اپنے وقت پر اتارا کہ وہ کو گورن کے وقت کی اتاراکہ وہ کو گورن کے دون کو گورنمنٹ کی مدو کے لئے تیار کریں۔'' الفضل قادیان مورد دے درمبر ۱۹۱۸ء کا کھوری کے دون کورد دے درمبر ۱۹۱۵ء کا کھوری کے دون کورد دے درمبر ۱۹۱۵ء کا کھوری کے دون کورد دے درمبر ۱۹۱۵ء کی دونے کے دون مورد دے درمبر ۱۹۱۵ء کا کھوری کے دون کورد دے درمبر ۱۹۱۵ء کی دونے کے دون کورد دے درمبر ۱۹۱۵ء کورد کے دون کورد دے درمبر ۱۹۱۵ء کورد کی دونے کورد کی دونے کے تیار کریں۔''

خودمرزامحوداحرقادیانی بصد فخر دمبابات اعلان کرتے ہیں کہ:''عراق کے لائے کرنے میں احمد یوں نے خون بہائے اور میری تحریک پرسینکٹروں آ دمی (انگریز کی فوج میں) بحرتی ہوکر (عراق اور دوسرے مسلم ممالک پرحملہ کرنے کے لئے) چلے گئے۔''

(الفضل قاديان مورندا الراكست ١٩٢٣ء)

القصہ ۱۹۱۹ء میں ختم ہونے والی پہلی عالمگیز جنگ میں عرب وعجم کے متعدد مما لک پر برطانوی استعار کے غلبے کا تقاضا بیتھا کہ پورٹ سعید اور پورے عالم اسلام کے ایمانی مرکز حرین میں وہ عناصر موجود ہوں جو برطانیہ کے اسلام دعمن اور مسلم کش پروگر اموں کی تعمیل کا ذریعہ بنیں۔ای تقاضے کو پورا کرنے کے لئے مرزامحود احمد بے چین سے کہ مکہ مکرمہ اور پورٹ سعید میں مشن قائم ہوں۔

یہ تفصیلات قادیا نیت کی اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے کافی ہیں کہ اس امت کی تاسیس ورقی کا مقصد بعید وہی تھا جو سیہونیت کی تحریک اور اسرائیلی ریاست کے قیام کامحرک تھا۔

قادیا نیوں کا میدوسرا رخ ہر مسلمان کے لئے موجب اضطراب ہے اور وہ جتنے وسیج پیانے پر قادیا نیوں کی سرگرمیوں ہے آگاہی حاصل کرتا ہے۔ اس نسبت سے وہ مضطرب ہوتا اور یہ میسونی کرتا ہے کہ قادیا نی امت، اسلام، امت مسلمہ کے وجود کی اور عالم اسلام کے لئے صیبونی فیتے ہے بھی زیادہ خطرناک فتنہ ہے اور اس کا ایمان نقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اس فینے کے استیصال کے لئے وقف کردے اور داہے، درہے، قدے، سیخنے جو پچھوہ اخلاص کے ساتھ کرسکتا ہواس میں کو تابی نہ کرے۔

قادیانی امت کی پرده چیشیتیں باہم متفاد ہیں اور ان دونوں کے رحمل بھی بردی حد تک

ایک دوسرے کے بالفند ہیں۔ مثل انسانی رشتے کی بنیاد پر قادیا نیوں کو دعوت الی اللہ کے ذرایعہ
از سرنورحت اللحالمین اللہ کے دامن رحمت میں لانے کا کام، نرم دلی جلم، برد باری، مروت، گفتگو
میں احترام واکرام کا متقامتی ہے اور اس سے یکسر مختلف ان کے شرسے اسلام اور مسلمانوں کو
بچانے کا فریفنہ، شدت، جرائت، شجاعت جمیت، غیرت اور غلظت کے بغیر کما حقداو آئیں ہوسکتا۔

"ياايها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم (التوبه:٧٣)" ﴿ اے نمی اکفاراور منافقين كے خلاف جهاد كيجة اوران سے شدت كے ساتھ نبيّة - ﴾ اس دو هرى صورتحال كا حساس دوسرے احباب كوس طرح موتا ہے اوران كى پريشانى کی کیا کیفیت ہے؟ اس بارے میں پچھ کہنا ان سطور کے راقم کے لئے ممکن ٹہیں۔ البتہ اپنی اس پریشانی کا اشارۃ اظہار ناگر برسامحسوس ہوتا ہے کہ جب مرز اغلام احمد قاویانی اور قادیانی امت کے دوسرے ذمہ دار اصحاب کی الی تحریریں اور اقد امات زیر بحث آتے ہیں۔ جن میں ان کی صفت د جالیت کا بحر پور مظاہرہ ہوتا ہے اور اسلام کوسٹے کرنے اور اس ہے بھی زیادہ جذبات کو بحرکانے والا ان کا بیرو بیسا منے آتا ہے کہ انہوں نے اور تو اور سید الا ولین والا خرین، امام الانہیاء و خاتم المرسلین محمد بن عبد الله فداہ ابی وای نفسی و مالی وولدی قائلے الف الف صلوات کی تو بین کا ارتکاب کیا ہے تو واقعہ ہے کہ ان کے نام کولام سے کاغذ پر کھنے کے لمحات میں جذبات اس کے خمل ہی نہیں ہوتے کہ ان کا نام کسی احترام کے اسلوب سے لیا جائے ۔ لیکن جو نہی اس فیزی ہونے کہ ان کا نام کسی احترام کے اسلوب سے لیا جائے ۔ لیکن جو نہی اس فیزی ہونے کہ ان کا نام کسی احترام کے اسلوب سے لیا جائے کے اس بین بین ہوتے کہ ان کا نام کسی احترام کے اسلوب سے لیا جائے کے اس بین بین نے کی آرز و مجلی اور میں بین ہوتے کہ ان کے نام کسی بین ہوتے کہ ان کیا ہوتی ہو کہ اس کے نمو نے آپ اور بیت ہور یک بیا دونا ہوتی ہیں ہوری ہوتی ہوتے کہ اس کے نمو نے آپ اپنے خری ہوتا کیا دوست اس کے تمور نے آپ اپنے خریوست اس کے تمور مقامات پر دیکھیں گے اور بیا اوقات ایک ہی پیراگراف میں اس اضطراب کی جھلکیاں مشاہدے میں آئیں گئیں ہیں آئیات کی پیراگراف میں اس اضطراب کی جھلکیاں مشاہدے میں آئیں گئیں گ

لیکن بیتو اسلوب کی بات تھی اور اس کا تذکرہ ایک تو اپنی کیفیت ہے مجبوری کے باعث، دوسرے قادیانی اور مسلمان دونوں سے بطور معذرت، اسلای اخوان کوشکوہ دہاں ہوگا۔ جہاں مرز اغلام احمد قادیانی کے نام کے ساتھ تحریم کا کوئی لفظ یا اسلوب ملاحظہ فرما ئیس مے اور قادیانی احباب جب انداز بیان میں شدت محسوس کریں مے تو کبیدہ خاطر ہوں گے۔ بایں ہمہ پوری کتاب کے ناقد اندمطالعہ کے بعد بھی انہیں کسی ایک جگہ بھی اس سب وشتم کا سراغ انشاء اللہ العزیز نہیں ملے گا۔ جوان کے پیشوا کاروزمرہ تھا۔

اسلوب کے علاوہ دوسری بات جس کی جانب ہمیں قارئین محتر م اور بالخصوص قادیائی حضرات کومتو پہر کرنا ہے وہ بیہ ہے کہ قادیا نیت پر تنقید اورائے کفر قرار دینے کے جس عنوان کو یہاں زیر بحث لایا گیا ہے۔ ہماری معمولی کاوش قادیا نندل سے کسی بھی ذاتی یا گروہی مخالفت کا نتیجہ ہر گرنہیں۔الدعلیم بذات الصدوور کو گواہ کر کے ہم بیم طن کرنا ضرور کی بھتے ہیں کہ ہماری بینا چیز سعی خالفت اس عقیدے، نظریے اور جذبے کا ایمانی مظہر ہے کہ بقول عارف باللہ، شیخ الاسلام، امام ابن تیمیہ نبوت ایک ایمانی طبعے کھل

كرسامني آجاتي بيل سياني الي زماني كم تمام لوكول سے نا قابل تصور حد تك رفيع المز لت اورمستحق اكرام جوتا ہے اور جھوٹا نبی اى نسبت بست ، ذليل اورمستحق نفرت ، اور چونكه ان سطور کاراقم مرز اغلام احمد قادیانی کے کذب پرای طرح یقین رکھتا ہے۔جس طرح شافع روزمحشر فداه الي وائ الله كل كالمدانت برايمان لايا - (والله على مانقول شهيد) اى بناء براس کے دل میں مرز اغلام احمد قادیانی کی مخالفت ان کے بھڑ کائے ہوئے جہنم بداعتقادگی سے خلق خدا کو پچانے اور ان کے 'انگلوا تلین صیبونی وین' کے نام ونشان کے منانے کی آرزو، اس صدتک توی ہے کہ وہ حضرت وحشیٰ ابن حرب کی طرح اس کام کواپنے اعمال سیر کے کفارہ اور رحمت، رؤف ورجيم جل وعلا كے حصول كا يقيني وسله تصور كرتا ہے اور جليل الشان صحابي رسول التعالق حضرت وحثی ابن حرب کے ان الفاظ کو چالیس برس سے اپنے لئے مہمیز محسوں کئے ابطال قادیانیت میں مسلسل کوشاں ہے کہ جوانہوں نے عم بسول مالی سیدنا حز ا کوشہید کرنے کے چھ عرصه بعد بصدندامت اوروفور جذبه تلافی کے عالم میں مصرف القلوب اور موفق بالخیررب رحیم کے حضور کیے تھے۔انہوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا تھا کہ بارالہہ! جس طرح میرے باتھوں اسلام کا ایک عظیم فرزند اور لوائے محمری کا جلیل الشان پیسبان شہید موا۔ رب ذوالجلال! تو فیق عطا فرمائیو کہ میں *کفر کے کسی اسنے* ہی بڑے جرنیل کو واصل جہنم کر کے اس جرم عظیم کی تلافی كرول .....اور جيب الدعوات رؤف آقاني بيدعااس طرح قبول فرماكي كدان وحثي ابن حرب بى کے ہاتھوں مسلمہ کذاب کوواصل جہنم کیا۔

چیونی کو ہاتھی کی موت کا ذریعہ بنانے والے رب غیور وقد یہ ہان کی رحمت کے صدقے یکی دعا ہے کہ وہ اس محصیت تابکارکواس دوہر نفرض کی اوائیگی کی پنی برا ظامی وصد ق و فیق سے نوازے کے مرز اغلام احمد قادیانی کی دجالیت کے ابطال کی سعادت بھی حاصل ہو اور قادیانیوں کو دعوت اسلام کے ذریع رحمت ہر دوعالم اللہ کے دامن فلاح وکا مرانی میں واپس لوٹانے کی کامیانی بھی بھی ودیعت ہو۔" و ما ذلك علی الله بعزیز و علیه التكلان و هو ولی النعمة و هو ولی التوفیق"

بديبي حقائق كى روشنى ميں

ایک جملہ اس وضاحت کے لئے کہ اس مخضر کتاب میں قادیا نیوں کو کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج وابت کرنے کے لئے ایک طرز اختیار کیا گیا ہے۔ جسے بدیمی کہا جاسکتا ہے۔ یعنی وہ

یمی حیثیت بعض منفی عقائد کی بھی ہے۔ جیسے کہاللہ ذوالجلال کی ذات اقدس کی جانب کذب، دھو کے اور فریب کی نسبت نہیں کی جاسکتی اوراللہ تعالیٰ کے کسی تعل کو (نعوذ باللہ من ذلک) معرود مقدم میں تاریخ سے سے معرود سے ممکنہ نبود

لغو،حقیر ،معزاخلاق وروحانیت،قرار دیناکسی بھی دین کی روسے مکن نہیں۔ جس طرح اوّل الذکر معتقدات کے حق ہونے میں کسی عامی اور عالم کوشبز ہیں۔اس

و سری نوع کے فکر وعقیدہ کے صریح کفر ہونے کی استشہاداورا سنباط کی حاجت طرح دوسری نوع کے فکر وعقیدہ کے صریح کفر ہونے کے لئے کسی استشہاداورا سنباط کی حاجت نہیں۔دونوں باتیں بدیمی ہیں اور اس کتاب میں انہی بدیمیات کو قادیانی نبوت کے مظہر کفر وار تداد ہونے کی حیثیت سے پیٹی کیا گیا ہے۔

علاوہ پریں زیر بحث عنوانات کی تو ضیح تغنیم میں وجوہ تکفیر کوصرف'' وجوہ تکفیر'' کی حد تک محد ودر کھنے کے معروف علمی طریق بیان پرتبلنغ ودعوت کے نقاضے کے مطابق تغنیم وتذکیر کو تہ جس می میں بعض مقال میں متھے وقت ضیح کرانداز بران دائل کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ تاکیہ

ترجی دی گئی ہے اور بعض مقامات پر عبیہ وتوضیے کے انداز پر ان دلائل کوزیر بحث لایا گیا ہے۔ تاکہ فرکورہ دونوں مقاصد حاصل ہو سکیں۔ الله رب العزت اس حقیر سعی کوشرف قبول سے نوازیں اور اسے طالبین حق اور خدام دین کے لئے نقع بخش بنائیں۔ ' دبنیا تقبل منیا انت السمیع

العليم • وتب علينا انك انت التواب الرحيم"

"واسأل الله ربى ومولاى ان يجعل اعمالى كلها خالصة بلوجهه ولا يجعل فيها حظا لاحد سواه ويا رب صل صلوة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجلّيات فبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي اعاده من كل سوء اللهم فرج كربى كما وعدت امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء وعلى اله واصحابه واهل بيته وذرياته اجمعين! امين! آمين! آمين برحمتك يا ارحم الراحمين"

صفر المظفر ١٩٧٧ه مطابق ٢ رفر وري ١٩٧٧ء

قاد ما نيون كاكربناك تأثر

موضوع کفتگویہ ہے کہ قادیانی غیر سلم کیوں ہیں؟ لیکن براہ راست آغاز بحث کے بجائے ہم اس تا ٹر سلسلہ بخن ٹر وع کرتے ہیں۔ جو بعض مخلص اور در دمند قادیا نیوں نے متعدد بار طاہر کیا ہے اور وہ میہ کہ ہم نمازیں پڑھے ہیں۔ قرآن عزیز کی تلاوت کرتے ہیں۔ صدقات و خیرات دیتے ہیں۔ دین کی ہلے اور قرآن وحدیث کی اشاعت کوہم وظیفہ زندگی بنائے ہوئے ہیں اور ہم اس کا عظیم کے لئے ہیرون ملک سفر کرتے ہیں اور اپنی اولا دول کوہلے دین کے لئے بجواتے ہیں۔ لیکن ان تمام اعمال واقد امات کے باوجود ہمیں کافر کہا جارہا ہے۔ ہمیں ملت اسلامیہ سے فارج قرار دیا جارہا ہے۔ ہم سے مطالبہ کیا جارہا ہے کہ ہم اپنے قلم سے اپنے آپ کوغیر سلم کھیں۔ اس سے ہمارے ویڈ بات کا جوفون ہوتا ہے۔ ہمارے دل کوجوفیس پٹیتی ہے اور ہمیں اس پر جو بجور کیا جارہا ہے کہ ہم اپنی آٹ شدہ مرور عالم اللہ کیا جارہا ہے۔ ہمارے دل کوجوفیس پٹیتی ہے اور ہمیں اس جارہا ہے کہ ہم اپنی ارشتہ سرور عالم اللہ کیا جارہا ہے؟

خداوند جل وعلاشاہد ہے کہ بعض حضرات کی اس قسم کی دل سوزی ہے ہمارادل پہنے جاتا ہے اور ہم ان سے ہمدردی پراپئے آپ کو مجود پاتے ہیں اور ہمیں ان کی اس قبلی اور وہی کیفیت پر ترس آتا ہے گر جب ہم اپنے اس تا ٹر کو اسلای شریعت کے ترازوئے عدل میں تولئے اور دینی غیرت و ہمیت کی کسوٹی پر پر کھتے ہیں کو اس خیرت و ہمیت کی کسوٹی پر پر کھتے ہیں کہ ان مجھڑے ہیں کہ ان کی دادگی وادگی ہمائے ہے گیا کہ مترین تقاضا بھے ہیں کہ ان مجھڑے ہیں کہ ان ہم ترین ہیں ہیں کہ ان ہم ترین تقاضا بھی ہیں کہ ان ہم ترین تقاضا بھی ہیں کہ ان مجھڑے ہیں کہ ان ہم ترین تقاضا ہمیں کہ ان ہم ترین تقاضا ہمیں کہ ان ہم ترین تقاضا ہمیں کہ تو کہ

والا ہے جواس مسافر کے فلط تصورات اور مقصد سے متضاد عمل کا ہوتا ہے۔ جوشر تی کی سمت اپنے آبائی شہر کا تصور ذہن میں رکھتے انتہائی مغرب کے شہر کی جانب روال ہونے والے گاڑی میں سوار ہو جائے۔ وہ چاہے اس سفر میں ہڑار زخمتیں برواشت کرے، راستہ وہ کھڑے ہوکر کائے، دوران سفر وہ اس گاڑی میں سوار مسافروں کی خدمت کا لائق ستائش کا رتا مدسرانجام وے، ان میں سے کوئی نیکی اور محنت اسے اس کے اس غلط مل کے انجام سے محفوظ نہیں رکھ سکتی کہ اس نے فلط سمت پر جانے والی گاڑی میں سفر کیا اور اس کی صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ وہ جب تک اس گاڑی میں سوار رہے گا۔ گاڑی جتنی تیز رقماری سے چلے گی وہ اتنا ہی اپنے مجبوب شہراور مطلوب منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا اور اگر وہ کہیں بھی اپنی فلطی سے مطلع ہوکر اس گاڑی سے ندا تر اتو لاز آبانے گھر سے عروم ہوگا اور اسے پر بیثانی اور منزل کی گم شدگی کے انجام سے اس کا نیک جذب اور کوئی بھی نیک علی بین سے گا۔

ر ہاان حصرات کا یہ کہنا کہ ہمیں کافر قرار دینے والے ہم پرظلم ڈھارہے ہیں۔ ہماری ول شکنی کررہے ہیں اور ہمارے دعوی اسلام اور ہمارے کلمہ اسلام 'لا السه الا الله مصمد رسول الله ''پڑھنے کے باوجو ہمیں عدالتی اور پارلیمانی فیصلوں کی روسے کافر کہا جارہا ہے۔ یہ صریح ناانصافی اورظلم ہے۔

ہم ان ستی رحم دوستوں کی اس غلطہ کی اور اظہار مظلومیت پر براہ راست بات چیت سے پہلے ان کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ پوری اسلای دنیا اور اس کے شمن میں پاکستان کی تو بی آمبلی کے اس فیطے پر کہ قادیا نی مرز اغلام احمد قادیا نی کو اپنا نبی یا پیشوا مان کر دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ جو بید ٹی رخ محسوں کرتے ہیں کہ آئیس اسلام کی بجائے کفر کی جانب منسوب کیا جارہا ہے تو کیا انہوں نے بھی اس پرغور کیا کہ جسب ان کے پیشوا، ان کے خلفاء ادر ان کے قائد میں معلاء اور مناظرین و مبلغین نے بھر ارواعا دہ اور بسا اوقات انہائی تو ہیں آ میز اور اشتعال انگیز انداز میں امت محمد سے تم تمام اکا بر داصاغر خواص دعوام قائد مین اور تبعین بھی کو اور ان کے خلاف ایسے خاذ بھی قائم کے جو پاکستان کی تو می کا فربھی کہا۔ ان کی تو ہیں تذلیل بھی کی اور ان کے خلاف ایسے خاذ بھی قائم کے جو پاکستان کی تو می اس مسلمان سے مسلمان مالم کے دل نہیں درکھے؟ ادراگروہ خود پون صدی سے زائد عرصے سے اس مشغلے کو جاری دکھے ہوئے ہیں تو اب جو مسلمانوں نے آئی وقانون کی ردسے آئیس دائرہ اسلام سے با ہر قرار دیا ہے اور ان کے بارے مسلمانوں نے آئیل جو اور ان کے بارے مسلمانوں نے آئیل جو اور ان کے بارے مسلمانوں نے آئیل میں وقانون کی ردسے آئیس دائرہ اسلام سے با ہر قرار دیا ہے اور ان کے بارے

میں وہی بات کہی ہے جو وہ مسلمانوں کے متعلق طویل مدت سے مسلسل کہدرہے ہیں تواس فیصلے پر وہ جس رخے والم کا اظہار کرتے ہیں اس میں وہ کس حد تک حق بجانب ہیں؟ اس طویل مدت میں قادیانیت کے بانی اوراس کے سرخیل حضرات نے جو کچھ کہااس عظیم ذخیرے میں سے بطور مثال چندارشادات اور فیصلے ان حضرات کے غور وفکر کے لئے پیش خدمت ہیں۔ مرزاغلام احدقادياني نے اسلاميان عالم كوكافرقر ارديا مچھڑے دوستو! آپ جنہیں مرشد، سے ،مہدی، نبی، جری الله فی حلل الانبیاء مانتے ہیں۔انہوں نے کہا تھا اور آپ آج بھی اس کی اشاعت کررہے ہیں کہ: ووقتم رہے۔ ایک کفرید کہ ایک فخص اسلام سے بی الکار کرتا ہے اور آ تخضرت عَلَيْكَ كورسول نبيس ما نتا، دوسرے يه كفركه مثلاً وه سيخ موعود كونيس ما نتا ..... پس اس كئے كه وہ خداادر رسول کے فرمان کا مشکر ہے۔ کا فرہے ادرا گرغور سے دیکھا جائے تو بید دنوں فتم کے کفر (حقیقت الوی ص ۱۸۹، نزائن ج ۲۲ص ۱۸۵) ايك بى شم ميں داخل ہيں۔" ''علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا۔وہ خدااوررسول کو بھی نہیں مانتا۔ کیونکہ میری نسبت (حقیقت الوحی ۱۲۸ فزائن ج۲۲م ۱۲۸) خداادررسول کی پیش گوئی موجود ہے۔'' "جویی بیرون کے کونہ مانے وہ کافر ہے۔ گرجومہدی اور سے کونہ مانے اس کا بھی سلب ( نیج المصلی ج اص ۲۷۹) ايمان موجاتا ہے۔'' '' يى عمولى اورچھوٹى سى بات نە تجھيں \_ بلكه بيا يمان كامعالمه ہے ـ جنت اورووزخ كا سوال ہے۔میراا نکار،میراا نکارنہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول انگاہ کا انکار ہے۔ کیونکہ جو میری تکذیب کرتا ہے وہ میری تکذیب سے پہلے معاذ اللہ ، اللہ تعالی کوجھوٹا تھہرالیتا ہے۔'' (نیج المصلی ج اص ۲۸۰) ''میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ الحمد مللہ سے لے کر والناس تک سارا قرآن چھوڑ نا پڑے گا۔ پھرسو چوکیا میری تکذیب کوئی آسان امر ہے۔ بیمیں ازخوذہیں کہتا۔خداتعالیٰ کی تتم کھا کر کہتا ہوں کہ جق یہی ہے کہ جو مجھے چھوڑے گا اور میری تکذیب کرے گاوہ زبان سے نہ کرے۔ مگراینے عمل ہے اس نے سارے قرآن کی تکذیب کردی اور خدا تعالیٰ کوچھوڑ ویا۔''

.... " فدانعالى نے مجھ پر ظاہر كيا ہے كہ ہرايك فخص جس كوميرى وعوت بيني ہے اوراس

( نیج المصلی ج اص ۲۸۱)

نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہاور خدا کے نزد یک قابل مواخذہ ہے۔'' (نج المصلی جاس اے)

۔۔۔۔۔ "انبیاء علیم السلام کے الکارے سلب ایمان کا بالکل واضح امر ہے اورسب مائے ایس۔ "
بیں۔ " (جے السلی جام ایما)

بیرسات صریح اورواضح حوالہ جات توان بیمیوں حوالہ جات میں سے چندایک ہیں جو مرزاغلام احمد قادیانی کے بعد مرزاغلام احمد قادیانی کے بعد ان کے وواجم خلفاء حکیم نورالدین خلیفہ اوّل اور مرزابشیرالدین محمودا حمد (ابن مرزاغلام احمد والد مرزانا صراحم موجود و خلیفہ قالت ) خلیفہ قانی نے غیرم ہم قاوی کفرعا کدکئے۔

حكيم نورالدين كافتوى

مرزاغلام احمدقادیائی کونه مانے والے بہودیوں اورعیسائیوں کی طرح ہیں مرزاغلام احمدقادیائی کے فرزند ادر خلیفہ دوم مرزامحود احمد نے کہا: ''(دہریوں، برہموں، مشرکین عرب ادر بہود کے بعد) آخریں سیجوں کا نمبرآ تاہے کہ بیسب اسلام سے قریب ترہیں اورسب باتوں (ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ اور بعث بعد الموت) کو قبول کرتے ہیں۔ صرف بیوں میں ہارے آنخضرت الله کو تبول نہیں کرتے۔ لیکن یہ محی کا فر ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالی نے جوشرا نظا اسلام مقر رفر مائے ہیں۔ کہ اللہ تعالی پرایمان ہو، ملائکہ پرایمان ہو۔ سب کتب پرایمان ہو۔ این میں سے ایک شرط ان میں پورے ہوں بہت پرایمان ہوں اللہ خاتم النہیں آئے جائے کے جو اگر کوئی خص خدا تعالی کی طرف سے دنیا کی اصلاح کے مکر ہیں۔ اب آنخضرت الله کے بعد اگر کوئی خص خدا تعالی کی طرف سے دنیا کی اصلاح کے لئے بھیجا جاتا ہے تو جو مسلمان کہلانے والے لوگ اس کا الکار کرتے ہیں وہ باوجود دیگر ندا ہب کی نہیں اس سے قریب ہونے کے ایک شرط کے پورانہ ہونے کی وجہ سے بیاروں میں شامل ہوں نہیں سے قریب ہونے کے ایک شرط کے پورانہ ہونے کی وجہ سے بیاروں میں شامل ہوں ورسے خص میں نہ کورہ بالا قاعدہ کے ماتحت جو قرآن کریم نے ''ومن یکفر باللہ و ملا تک تعالی میں ایک ورسے ورسے ورسے کوئی تعص نہیں یا تا ہے۔ وہ کا فر سے بیاروں میں شامل ہونے کہ اس میں ایک ایک بیدا ہوگئ ہے جس کی وجہ سے بیاروں میں شامل ہونے کے لاگل ہے۔ اس میں ایک ایک بیدا ہوگئ ہے جس کی وجہ سے بیاروں میں شامل ہونے کے لاگل ہے۔ اس میں ایک ایک بیدا ہوگئ ہے جس کی وجہ سے بیاروں میں شامل ہونے کے لاگل ہے۔ اس میں ایک ایک بیدا ہوگئ ہے جس کی وجہ سے بیاروں میں شامل ہونے کے لاگل ہے۔ اس میں ایک ایک بیدا ہوگئ ہے جس کی وجہ سے بیاروں میں شامل ہونے کے لاگل ہے۔ اس میں ایک ایک بیدا ہوگئ ہے جس کی وجہ سے بیاروں میں شامل ہونے کے لاگل ہے۔ اس میں ایک ایک بیدا ہوئی کی وجہ نہیں۔''

(احمریت کے متعلق پانچے سوالات ص ۹۰۸)

یه اورای قبیل کے پینکڑوں ایس اور تحریریں جن میں بیشتر دل آزار بھی ہیں اور تو ہیں اور تو ہیں ور تا ہیں اور تو ہیں وند کیل کا باعث بھی۔ مرز اندام احمد ، حکیم نورالدین ، مرز امحمود ، مرز ابشیر احمد اور قادیانی اکابر کی تصنیفات و تالیفات میں موجود ہیں اوراس کے علاوہ تو کی اسبلی میں مرز اناصر احمد نے اعتراف کیا کہ وہ ان تمام مسلمانوں کو کا فریسے ہیں جو مرز اغلام احمد قادیانی کؤیس مانے ۔۔

الغرض ' کفر' کا مسئلہ بالکل واضح ہے۔ جس طرح عالم اسلام کی تمام قابل ذکر تظیموں، علاء اسلام اور پاکستان کی تو می آسبلی نے قادیا نیول کواس بناء پر کافر قرار دیا کہ انہوں نے حضور سرور کو نین تالی ہے کہ بعدا کی اسبلی نے قادیا نیول کو اس بناء پر کافر قرار دیا کہ انہوں کہ دحی الی نے اسے نبی کہا ہے اور اسے نہ مانتا اس طرح کا کفر ہے۔ جس طرح سیدالمسلین والا خرین محیطات کو نبی نہ مانتا۔ تو اس کے بعد قادیا نی حضرات کی جانب سے اس برغم وغصے کا اظہار کہ 'لا اللہ محمد رسول اللہ '' بڑھے ،قرآن مجید کا درس دیے اور اس کے اور اس کے بعد قادیا کی جانب سے اس برغم وغصے کا تراجم شائع کرنے ، نمازیں پڑھے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے باوجود انہیں کا فرقر اردیتا ،ظلم تراس سے وہ اس حد تک ول آزردہ اور شنعل ہوں کہ وہ اس پاکستان ، کی کونفرت اور ایخض

ہے دیکھنے لگیں۔جس کی قوی اسمبلی نے انہیں کا فرقر اردیا ہے۔ایک ایباتا کڑے جے ان کے اسے زریجث عقیدے اور طرقل کے بعدظلم ہی تے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ قادیانیوں نےمسلمانوں سے تعلقات رکھنے کوحرام قرار دیا

مزید برآں ان حضرات بران کی غلطی واضح کرنے کے لئے انہیں اس جانب بھی توجہ دلا نا ہے کہ انہوں نے ایک ارب کے قریب اسلامیان عالم کو کا فرقر اردے کران سے وہی برتاؤ كياب جوان كزويك كافرول فضروري تقام مثلاً:

ان تمام مسلمانوں کی نماز جناز ہرام قرار دی جومرز اغلام احمد قادیا نی کوئیں مانتے۔

ان کی معصوم اولا د کا جناز ہ یہ کہ کرحرام قرار دیا کہ اس کی حیثیت وہی ہے جو ہندوؤں ۲....۲ اور دوسرے کفار کی اولا دکی ہے۔

ان ہے رشتے تاتے کو حرام قرار دیا اور متعددالیے لوگوں کو قادیانی امت سے خارج کر ۳.... دیا گیاجنہوں نے ملمانوں سے دشتے کئے تھے۔

مسلمانوں کے پیچیے نماز پڑھنے کہ بھی حرام کہااوران سے الگ نماز پڑھنے کا حکم دیااور یہ بھی کہا کہ اس سے خدا کا پینشا بورا ہوگا کہ قادیا نیوں کی جدا گانہ حیثیت قائم ہو۔

اس حج کو بریارکہا جوسیح موعود کی اجازت کے بغیر ہو۔

اعلان بھی کیا کہ مسلمانوں سے بعلی انقطاع کے بغیر چارہ نہیں اور خدا تعالیٰ نے سیح ٧..... موعود کو بھیجا ہی اس لئے ہے کہ اپنے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں سے الگ کریں۔

ہم ان تمام قادیانی حضرات سے جواسلامیان عالم کے اس فیطے پر انتہائی آزردگی کا اظہار کرتے ہیں۔اپی مظلومیت پر بار بارشدید تأثر ظاہر کرتے ہیں اور صرف اتنی کی بات پر کہ یا کستان کی قومی اسمبلی نے انہیں غیرمسلم قرار دیا ہے۔ وہ بین الاقوامی سطح پرارکان قومی اسمبلی اور اسلامیان عالم بھی کے خلاف انتہائی رسواکن پروپیگنڈے بیں مصروف ہیں۔انہیں اس جانب متوجه كريس محكمة ب جرائك مرتباي نى مهدى مسى اورىددك فيصلول كوايك نظرد مكي ليجتر ا پی ۲۰،۹ کسالہ اس تاریخ کا جائزہ کیجئے جس میں آپ نے ندکورہ فیصلے بھی کئے اوران پر مل بھی کیا ادر آپ نے مسلسل و پیم ایک ارب مسلمانوں کواس ہے کہیں۔''بڑے کافز'' کہا جتنا کافر آپ کوقو می آمبلی پاکتان نے قرار دیا ہے۔اس دوطرفہ مطالعہ کے بعد آپ ذرااس مہم کا پھر سے جائزه لیجئے جولندن،امریکہ،اقوام متحدہ کےمراکز اور دوسرے بین الاقوامی محاذ وں پرآپ ۱۹۷۳ء

کے وسط سے اب تک جاری کرر کھے ہوئے ہیں اور جس کی متعدد مثالیں آپ کے ترجمان 'لا ہور'' کے کالموں میں ہر ہفتے آپ کے سامنے آتی ہیں اور اس تمام جائزے کے بعد آپ خور فرما ہے کہ آپ کا بیتا کُر کس صد تک درست ہے۔ جس پر ہم نے مثبت و منفی دونوں پہلوؤں سے حقائق آپ کے سامنے چیش کئے ہیں۔

قادیانی امت دین حیثیت سے

حضور سرورکو نین می الله کی حیات مبارکه بی میں طلیح اسدی اور مسیلم کذاب نبوت کے مدی بن بیٹے تھے۔ حضورا کرم الله کی رحلت کے بعد سیدنا ابو کرصد این نے خلیفۃ الرسول الله کی رحلت کے بعد سیدنا ابو کرصد این کے خلیفۃ الرسول الله کی مرتدین کے گئی گروہ ہمارے سامنے ہیں۔ گرسب سے پہلے: "نہ عمد لهذا الکذاب علی الله وعلیٰ رسوله طلیحة "ہم الله ذوالجلال اور حضور نی اکرم الله کی بانب کوچ کرتے ہیں۔

کین جب سیدنا فاروق اعظم اور بعض دوسرے اکا برصحابہ کے اصرار پرسیدنا صدیق اکبر خود تو مرتدین کی سرکو بی کے لئے نہ جاسکے اور آپ نے سیدنا خالد بن ولیڈ کے زیر قیادت اسلامی فوج کومرتدین کے خلاف جہاد کے لئے روانہ فرمایا تو انہوں نے بھی سب سے پہلے طلیحہ ہی کے خلاف جہاد کیا۔ طلیحہ کے امتی کثیر تعداد میں قبل ہوئے ۔ طلیحہ بھاگ کئے اور آخر کارانہوں نے اسلام تبول کرلیا اور راوی میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوگئے۔

دوسرے مدعی نبوت مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعو کی کیا اوراس کے دعو کی کی خصوصیات حسب ذیل تھیں \_مسلمہ کذاب: الف...... حضور اكرم الله كونى مان اورحضور بى كاكلمه بردها اوراذان بل اس كامقرر كرده مؤذن اشهد ان مسحمد دسول الله "بى كها تقااورمسيلماذان بساس شهادت كي تقيد بق زبان اورشهادت كي الكل الفاكر كيا كرتا تقا-

ب..... اس کا وعویٰ فقط بی تھا کہ میں بھی حضور کے ساتھ نبوت اور اس کے بعد خلافت میں شریک کیا گیا ہوں۔

ج ..... اس فردا ب الم حضوطات كومرسول الله كلما-

کین اسب کھے ہا وجود حضورا ام الاتقیاء رحمت اللعالمین بھانے کارد عمل مسلمہ کے دوئی نبوت پر بیتھا کہ ۔۔۔۔۔ آپ نے مسلمہ کے سفیروں سے خاطب ہوکروریافت فرمایا:''وانتما تقولان بمثل ما یقول ''کیاتم وی کہتے ہوجس کا دعوی مسلمہ کرتا ہے؟

انہوں نے جواب دیا تھم۔ ہاں ہم وہی کہتے ہیں۔ جس کا دعویٰ مسیلمہ نے کیا۔ اس پر اولا وآ دم علیہ السلام میں سب سے بوے غیور فی النطق نے فرمایا: ''امسا وائلہ! لسو لا ان السلام میں سب سے بوے غیور فی النطق نے فرمایا: ''اگر بیضا بطر نہوتا کہ فیر کی جائے تو تم دونوں کی گرونیں اڑا دیا۔

(تاریخ اطری ج مص ۲۰۳،۲۰۳)

جیسا کہ ابھی ذکر ہوا۔ از اں بعد حضور اکر مطابقہ کے خلفیہ برخق ارحم الامة سیدنا ابو بکڑ نے حضرت خالد بن ولیڈ کے زیر قیادت صحابتی ایک عظیم تعداد کو جب مرتدین کے خلاف جہاد کے لئے بھیجا تو انہوں نے طلبحہ اسدی کو فکست دینے کے بعد مسلمہ کذاب کے خلاف معرکہ بپا کیا۔ سیدنا خالد کے زیر کمان تقریباً تیرہ ہزار صحابتی فوج تھی اور مسلمہ کذاب کے فوجیوں کی تعداد چالیس ہزارتھی۔

سیف اللہ خالد بن ولید نے انتہائی شدیدلڑائی لڑی۔مسلمانوں میں سے تقریباً ایک ہزار بہترین افراد نے جام شہادت نوش کیا اورمسلمہ کذاب کے دس ہزارامتی جہنم رسید ہوئے اور مسلمہ خود بھی واصل جہنم ہوا۔

القصد: ..... حضور خاتم النبيان علي اور خلاف راشده كے عبد سعادت سے اى

حضور الله کے بعد مدعیان نبوت کو واجب القتل کی حیثیت دی گئی ہے اور امت اس لحد تک اس عقیدے اور فقو کی کی حامل رہی ہے۔

اسلام کی بیاصطلاح نزاع سے پاک ہے کہ جھٹھ اپنادین بدلتا ہے۔ یاجس دین کووہ اب تک سے کہ جھٹھ اپنادین بدلتا ہے۔ یاجس دین کووہ اب تک سے کہ سلیم کرتا تھا۔ اگر دواس کے اساسی معتقدات سے انحواف کر کے ان کے بالصد عقا کدکو جو لیتا ہے تو اسے لغت اور اصطلاح ووٹوں میں مرتد کہا جائے گا اور بیریات بھی واضح اور مسلم ہے کہ مرتد ان کفار سے جدا گانہ حیثیت رکھتا ہے۔ جو پیدائش کافر ہوں اور بھی مسلمان نہ رہے ہوں۔ مرتد کفار سے زیادہ تی کامستی ہے اور مزید یہ کہ مرتد واجب النتل ہے۔

ارتداد بإخلاف قانون

کین ہم اس وقت مسلدار تداد کے دلائل کی اہمیت ، اسلام میں اس مسئلے کے مقام اور اس کے تقاضوں پر بحث کواس لئے نظرانداز کرتے ہیں کداؤلاتو زیر بحث موضوع کا تعلق علاء ین کے فتو سے ہم اور پاکتان اور دوسرے مسلم ممالک کی مجالس مقلنہ کے قانونی فیصلے سے زیادہ ہے۔ جوقاد یا نیوں کوغیر مسلم قرار دیئے جانے کے بارے میں کیا گیا ہے۔ ثانیا ارتداد کے فیصلے کو عملی جامہ بہنانا بعض دوسرے مسلم اور پابند شریعت ممالک میں تو ممکن ہوسکتا ہے۔ بوجوہ پاکتان ا

ا آج کا پاکتان: زیرمطالعہ کتاب کی تالیف اس بدترین عہد میں ہوئی تھی جودنیا کے سب سے بوے طالم خداع حکر ان بھٹوکا عہد تھا۔ کتاب کی اشاعت اس دیمن عوام اور غدار اسلام حکومت کے ذوال کے بعد اس اضطراب انگیز دور میں ہور ہی ہے۔ جس میں اسلام کے تام پر حکر انی ایخ دور اوّل میں ہے اور پاکتان کے مسلمان ایک وورا ہے پر ہیں۔ اگر بی حکومت اسلامی شریعت کے نفاذ میں کامیاب ہوتی ہے اور اس کے اعضاء وارکان بنیان مرصوص بن کر علم اسلام کو تھا متے ہیں تو دنیا پھر سے اس موم بہار کا نظارہ کر ہے گی۔ جس کا دل آویز مشاہدہ خلافت راشدہ کی جسک دکھانے والی اسلامی حکومتوں کے عہد والوں نے بار ہاکیا۔ لیکن اگر خدا نخوامت اس عظیم مہم میں تاکا می ہوتی ہے تو نہیں کہا جاسکتا۔ پاکتان کا مطلب کیا؟ ''لا السه الا الله ''ک عہد و حیثات پر قائم ہونے والی مملکت کا کیا ہے گا اور اس کے کروڑوں باشندوں کا مستقل کیا ہوگا؟ 'اللهم رحمتك نر جوا فلا تکلنا الی انفسنا ولا الی احت من خلقك طرفة عین واصلے لناشاننا کله لا اله الا انت و یا ارحم الراحمین خذبایدینا و نوا صینا و اھد قدو تنا و اصلح و لاة امورنا و اجعل کلمت کے هی العلیا کلمة الذین کفروا صدوا عن سبیلك السفلیٰ برحمتك یا ارحم الراحمین "

میں بحالات موجودہ قادیا نیوں کو مرتم قرار دینے اور ازاں بعد ارتم ادی تقاضے پورا کرنے کا امکان بہت کم ہے۔ اس بناء پرصرف اتناہی کائی ہوگا کہ ہم ان لوگوں کے سامنے ایک ووسری تعبیر پیش کریں جو دین کو بہرنوع دوسرے تمام ازموں اور نظریات وقانونی وآئینی نصورات پر مقدم رکھتے ہیں اور وہ کی نہ کی حد تک مید تقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ تمام ادیان میں سے اسلام ہی وہ واحد حق ہے۔ جے قبول کرنا اور جس پر عمل کرنا دنیا وآ خرت دونوں میں کامیا بی کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ باتی تمام تصورات ونظریات ،عقائد اور ازم و فدا ہب باطل بھی ہیں اور دونوں زندگیوں میں بلاکت و بربادی کا باعث بھی۔

ان حفرات ہے ہمیں یہ کہنا ہے کہ قادیا نی ہوں یا بہائی یا ای طرح کوئی مسلمان اسلام کوترک کر کے کوئی دوسرا فد ہب قبول کرے۔ ان سب کے بارے میں اسلام کے تصور واصول ارتداد کے قریب تر بدرجہ تنزل ..... جونظریہ بحالات موجودہ قابل قبول ہوسکتا ہے۔ وہ ہے ایسے لوگوں کی جمعیت کوخلاف قانون قراردینا جس کے بعد:

ا..... نەدەمسلمان كېلاسكتے ہيں۔

نقرآن مجید کے مترجم و مفسر کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔

س..... نەنبىن مساجەتقىر كرنے كاحق دياجا سكتا ہے۔

٣٠٠٠٠ نه وه اپنے ندہب کی تبلیغ کے مجاز قرار دیئے جاسکتے ہیں۔

۵ ..... ندانہیں سیاسی اور دینی حیثیت ہے مسلمانوں کے نمائندہ بننے کی اجازت دی جاسکتی

٣..... نه وه اين تنظيم قائم كرسكته بين \_

پاکستان میں یہ فیصلہ ہوز نہیں کیا گیا اور نہیں کیا جاسکا کد کب قادیا فی تنظیم خلاف قانون قرار دی جائے؟ لیکن ہم اس مرحلہ پر ہیے کہ ویناضروری مجھتے ہیں کہ جب تک قادیا نیوں کو خلاف قانون قرار نددیا جائے ادراس فیصلے کے وہ نقاضے پورے ندہوں۔ جود نیا بھر میں خلاف قانون قرار دیئے جانے کے معروف نقاضے ہیں۔اس وقت تک قادیانی مسلم طرنہیں ہوگا۔ غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ

ر ہا یہ کہ ۱۹ رشعبان المعظم ۱۳۹۱ھ (کر تمبر ۱۹۷۵ء) کوجو فیصلہ پاک پارلیمان نے دیا۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو ہم تمام نزاکوں اور تحفظات کا احساس دکھنے اور ان کی رعایت کے باوجود یہ کہنا اپناحق بھی سیحتے ہیں اور ہمارے ذمہ یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ ہم صاف صاف لیکن مجمل اشارات کی صورت میں کہدویں کہ دغیر مسلم اقلیت 'قرار دینے سے قادیانی مسئلہ نیصرف یہ کہ خم شہیں ہوا۔ بلکہ اس کی بعض و بحید گیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ البتہ یہ فیصلہ ضرور ہوگا کہ قادیانی امت محمد یہ سے الگ امت ہیں اور ان دونوں امتوں میں دین کا کوئی رشتہ موجود نہیں ہے۔

کین اس فیصلے کی افادیت اورخوداس فیصلے کو کم از کم قانون کے تقاضوں کے مطابق نافذ کرنے کے لئے ازبس ضروری ہے کہ وہ امور جو لا رحبر ۱۹۷۳ء کومرکزی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے نمائند سے عبد الحفظ پیرزاوہ کے مابین نبوت کے نمائند سے عبد الحفظ پیرزاوہ کے مابین سے یائے تھے اور جن کے بارے میں متعدد باروزارت قانون اور دوسرے حضرات نے یہ یقین دہائی بھی کرائی کہ ان تقاضوں کے مطابق جلد ہی قانون سازی ہوگی۔ وہ لامحالہ قانونی حیثیت میں فذہونے والمحالہ قانونی حیثیت سے نافذہونے والمحالہ قانونی حیثیت سے نافذہونے والمحالہ قانونی حیثیت کے بعد جوتم یک اس حل کرنے کے لئے ازخود الجرے گا اور اس کی دیتھی کے پریشان کن مرصلے تک ویٹھی کے بعد جوتم یک اس حل کرنے کے لئے ازخود الجرے گا ور اس کی دیتھی کے اور اس کی دیتھیں کے بریشان کن مرصلے تک ویٹھی کے بعد جوتم یک اس حل کرنے کے لئے ازخود الجرے گا ور اس کی دیتھیں کے دور الحدادی میں کرنے کے لئے ازخود الجرے گ

(تنصیل کے لئے ملاحظ فرمایے: ''قادیانی مسئل اقلیت قرار دیے جانے کے بعد'')
ضروری نوٹ: کتاب کی ترتیب جبیبا کہ تقذیم میں لکھا گیا۔ صفر المظفر ۱۹۹۷ھ (فروری ۱۹۷۷ء) میں شروع کی گئی تھی۔ محراس دوران پاکستان میں اس وقت کے جابر وسفاک اور تا قابل اعتاد وزیراعظم کی سفا کیت ، بے دینی اور پاکستان دشمنی کے خلاف ایک ایک جدوجید شروع ہوئی جو چند ہفتوں میں برصغیر بی نہیں اس دور کی اجتماعی زندگی میں اس وقت وسعت اور شدت پذیر ہوئی کہ آخر کا راس مکار اعظم کی حکومت کا تختہ النا۔ اس کی مضبوط کری ، ٹوٹی اور سے سہلا اسے بہلا مقدمہ تی پاداش میں پابند سلاسل ہے اور بہت سے قابل ساعت مقدمات میں سے بہلا مقدمہ تی پاکستان کی عدالت علی (سپریم کورٹ) میں ذریساعت ہے۔

جیسا کہ گذشتہ صفحات میں حاشیہ میں بالا جمال کہا گیا۔ اس وقت پاکستان میں ایک ایک حکومت قائم ہے۔ جے بوی حد تک قومی حکومت کہا جا سکتا ہے اور اس کے اعضاء وار کان میں اکثریت اس پاکستان قومی اتحاد کی ہے۔ جس نے پاکستان میں اسلامی نظام حیات کے نفاذ کے عنوان پر ہی و عظیم جدوجہد شروع کی۔ جو اسلامی سوشلزم کے منافقا نہ اور طحدانہ تصوراور نعرے پر قائم بحثو حکومت آسائی تائید سے ثبات واستحکام حاصل قائم بحثو حکومت آسائی تائید سے ثبات واستحکام حاصل کر پائے تو اس کے دوسرے اہم تر فرائنس میں سے ایک فریف سیجھی ہے کہ وہ کم از کم قادیا نیوں کی شنظیم کوخلاف قانون قرار دے اور اس کے نقاض پورے کرے۔

قادیانی دائر هاسلام سے خارج ہیں

امت مسلمه كاعقيده اوركمل چوده سوسال سے بيہ كه:

الف ..... ہرو فخض جس نے حضور ختم الرسلين الله كے بعد دعوى نبوت كيا۔ .

ب..... اور ہروہ مخص جس نے اس مدعی نبوت کوشکیم کیا۔

وونوں اگر پہلے مسلمان خصق مرتد بین اور اگر یہ پہلے غیر مسلم ستے اور اب انہوں نے مید ہوگا۔
یدد موگا کیا یا اسے تسلیم کیا تو ان کا کفر ووسری تمام انواع کفر سے زیادہ اہم خطرنا ک اور اشد ہوگا۔
قرآن مجید برطافر ما تا ہے: ' و من اظلم ممن افتری علی الله کذب او قال او حی الی والم یہوں کا الله کذب او قال او حی الی والم یہوں کا الله کذب او قال او حی الی الله تعالی ہوسکتا ہے جس نے والم یہ والم یہوسکتا ہے جس نے اللہ تعالی ہوسکتا کہ میری جانب وتی کی گئی ہے۔ در انحالیک اس پر ایک حرف وقی کا نازل نہ کیا گیا ہو۔ ﴾

فرمایا کہتم شہادت دیتے ہوکہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے حضوط اللہ سے سوال کیا کہ کیا آپ اللہ مسلمہ کواللہ کا رسول مانتے ہیں۔آپ نے فرمایا میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھا ہوں اور اگر میں کسی سفیر کول کرناروار کھا تو اللہ کی شم تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ ک

(مندالي داؤد الطيالي جاص ٢٠٢٠، مديث نمبر ٢٢٨)

بدارشاد نبوت، حضور کے بعد ہر مدعی نبوت کے ماننے والوں کے واجب القتل کی

والفح نص ہے

واس میں اسلام سے خارج قراردیے پرامت متحدہ اورامت کے اس جانب آ سے کہ قادیا نیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قراردیے پرامت متحدہ اورامت کے اس منقی علیہ عقیدہ کی وضاحت بارہا ہو چکی۔ اب تک لاکھوں صفحات پر مشمل کتب ورسائل اس موضوع پر شائع ہو چکے۔ بیرون پاکستان، سعودی عرب، معر، لیبیا اور بعض دوسرے مسلم عمالک بیس آ کینی حقیت، عدالتوں بیس مقد مات اور فیصلوں کی صورت بیس علاوہ ازیں دینی اداروں وشخصیات کی جانب سے بے شار مواقع پر اور بالخصوص رابطہ عالم اسلامی کے زیراجتمام پوری دنیا کے مسلمان نمائندوں اور دینی مواقع پر اور بالخصوص رابطہ عالم اسلامی کے زیراجتمام پوری دنیا کے مسلمان نمائندوں اور دینی جاعتوں اور تنظیموں نے متفقہ طور پر قادیا نیول کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ مزید برآل پاکستان کے قیام سے بل ایک سے زائد عدالتوں بیس بیموضوع زیر بحث آیا اور ان عدالتوں نے قادیا نیوں کے خارج از اسلام ہونے اور اس کے نقاضے کے طور پر قادیا نی مرد کے ساتھ مسلمان عورت کے نکاح کی تنیخ کے فیصلے صادر کئے۔

قیام پاکستان کے بعد 8/ عدالتوں میں قادیاننوں کو صفائی کے مواقع مہیا کرنے اور ان کے نمائندوں کے جوابات اور ان کے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں دلائل سننے کے بعد ان کے امت مجمدیہ سے خارج ہونے کے عدالتی فیصلے صاور اور تا فذہوئے۔

اس طویل سلسلے کی ایک کڑی ۱۹۵۳ء میں قادیا نیوں کے خلاف مسلمانان پاکستان کی ایک کڑی ۱۹۵۳ء میں قادیا نیوں کے خلاف مسلمانان پاکستان کی تحریک (انٹی قادیا نیت مودمنٹ) پرغور کرنے والی تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ کا ایک مختمرا قتباس امت مسلمہ کے مؤقف کی وضاحت کے لئے کافی ہوگا۔ جج صاحبان لکھتے ہیں:''اب ہم ان عقائد پرزیاوہ جامعیت کے ساتھ نظر ڈالیس مجے تا کہ مسلمانوں اور قادیا نیول کے دینی اختلافات کو بہتر طور رسمجھ تکیس۔

تحتم نبوت

پہلا اختلاف قادیانی جماعت کے بانی مرزاغلام احمرقادیانی کے مقام ہے تعلق رکھتا

ہے۔ مرز اغلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہے کہ وہ نی ہیں اور مسلمانوں کے زود یک وہ اس دعویٰ کی وجہ
ہے بالکل خارج از اسلام ہو گئے ہیں۔ ایک منفق علیہ حدیث ہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوع بشرکی
ہدایت کے لئے ایک لاکھ چوہیں ہزار پیغیر ہیسے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ بیا نبیاء کا سلسلہ
جن میں ہے بعض کا ذکر قرآن مجید میں اور بائبل میں خاص طور ہے آیا ہے۔ پیغیر اسلام اللیہ پرختم
ہوجاتا ہے اور اس کے بعد کوئی نئی نہیں آئے گا۔ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات ہے ماخوذ بتایا
جاتا ہے۔ 'ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیدن
وکان الله بکل شی علیما (احزاب: ۱۰) '﴿ محرتم اردوں میں سے کی کے باپ
نہیں۔ لیکن اللہ بکل شی علیما (احزاب: ۱۰) '﴿ محرتم اردوں میں سے کی کے باپ
نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں اور اللہ ہر چیز کوجانتا ہے۔ ﴾

"واذ اخذ الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب وحکمة ثم جاء کم رسول مصدق لما معکم لنؤمنن به ولتنصرنه قال ، اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانامعکم من الشهدین (آل عصران: ۸۱) " واورجب الله نعمدلیا نبیاء سے کہ جو کھیں تم کو کتاب اورعلم دوں اور پھر تبارے پاس کوئی پیٹیر آئے جومصدق ہواس کا جوتبارے پاس ہے قتم اس رسول پراعتقاد بھی لانا اور اس کی طرفداری بھی کرتا، فر مایا کہ آیا تم نے اقرار کیا اور اس پرمیرا عبد قبول کیا۔ وہ یولے ہم نے اقرار کیا اور اس پرمیرا عبد قبول کیا۔ وہ یولے ہم نے اقرار کیا قرار کیا وہ سے ہوں۔ پ

"اليوم يشس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكم ملت لكم دينا كم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسكام دينا (مائده: ٢) " ﴿ آج كون كافرلوگ تهار عوين سئاميد موكئ سوان سمت دُرناور جمد فرت ربنار آج كون تمهار على تمهار عدين كويس في كال كرديا وريس في تم النعام تم كرديا وراسلام كوتمها رادين بن كي ليندكرليا - ﴾

اس کے علاوہ متعددا حادیث سے اور آیات مندرجہ کی متند تقامیر سے جو متقد مین کے زمانے سے جارہ تقد مین کے زمانے سے چلی آئی ہوگا۔ زمانے سے چلی آئی ہوگا۔ عربی، فاری اور اردو کے بعض مشہور شعراء کے اشعار اور اس موضوع پر بعض رسالوں اور کہا بچوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔''

حوالہ دیا گیا ہے۔''

(تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ اردو 191)

قادياني، الل ربوه اور لا مورى

امت محمد یمل صاحبها الصلوة والسلام این بوم تاسیس سے آج تک ختم نبوت کے واحد مفہوم کی علمبر دارر ہی ہے اوراس مفہوم کے مشکر مین اور کسی دوسرے مدعی نبوت اوراس کے دعویٰ کو اسلیم کرنے اور اسے اپنا پیشوا ماننے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کا فتو کی اور عمل دونوں تاریخ اسلام کا ایک اہم باب ہیں۔

مناسب ہوگا کہ ہم آ کے بوصفے سے قبل مخضر اُس عنوان پر پہلی عرض کریں کہ: مناسب ہوگا کہ ہم آ کے بوصف سے قبلہ میں متنا

الف ..... مرزاغلام احرقطعي طور پريدى نبوت يتھ۔

ب ...... قادیانی جماعت جس کا ایک اہم حصد اپنے خلیفہ سمیت پاکستان میں ربوہ (چناب محمد اپنے خلیفہ سمیت پاکستان میں ربوہ (چناب محمد اللہ میں مرز اغلام احمد قادیانی کی نبوت وسیحیت کا پرچار کرنے میں مصروف ہے۔

اس امت کا دوسرا ...... گروہ جس کا تعلق لا ہور سے ہے اور جو احمد پیا بجن اشاعت اسلام کے نام سے معروف کارہے۔ان تنیوں کے بارے بیل قطعیت کے ساتھ بیہ بتادیس کہ پینیوں دعویٰ نبوت کے قائل وحامل ہیں اور جو بھی اس دعویٰ کی تاویل کرتایا اس سے بریت کا اظہار کرتا ہے۔وہ محصٰ نفاق اور مسلمانوں کو دھو کہ بیس جتلا کرنے کے لئے ایسا کر مہاہے۔

ا ربوہ (چناب بھر) قادیانیوں کا عارضی مرکز: ربوہ سے متعلق پورے قادیانی گروپ کا عقیدہ ہے کہ اس کا دائی مرکز قادیان ہے۔ جواس کے رسول کی تخت گاہ ہے اور مرزاغلام احمہ قادیانی کے البامات بیل اسے تخت گاہ کہا گیا ہے۔ (دافع البلاء ص ا، نزائن ج ۱۸ص ۲۳۰) یکی جبہ ہے کہ قادیانی قادیان کو مدید اس قرار دیتے رہاور بیا علان بھی کرتے رہے کہ معظمہ اور مدید منورہ کی چھاتیوں کا دودھ تو خشک ہو چکا ہے۔ اب قادیان بی سے نہریں جاری ہول گ۔ مدید منورہ کی چھاتیوں کا دودھ تو خشک ہو چکا ہے۔ اب قادیان بی سے نہریں جاری ہول گ۔ (حقیقت الرکیاص ۳۳) اور انہوں نے اس عقیدے کے مطابق یا کشان بین اپنی رہائش کو عارضی کہا۔ چنا نچ طویل عرصے تک انہوں نے منز و کہ جائیدادوں کے تلیم داخل نہیں گئے۔ وہ ربوہ کے بہشتی مقبرہ میں میتوں کو المائ فن کرتے ہیں۔ مرزامحود کی قبر پر اب تک ایسا کہتہ موجود ہے جس عارضی مذفین کا تذکرہ بھی ہے اور ان کی وصیت کا کہتہ بھی قبر پر آ ویزاں ہے کہ جب حالات میں عارضی مذفین کا تذکرہ بھی ہے اور ان کی وصیت کا کہتہ بھی قبر پر آ ویزاں ہے کہ جب حالات میں عارضی تد میر کافعن کو اکھاؤ کر قادیان پہنچایا جائے۔

سب سے پہلے مرزافلام احرقادیانی کے الفاظ طاحظہ موں۔ " محص خداتعالى في مرى وى شى باربارامتى كرك محى يكاراب اور بى كرك محى پکاراہاوران وونوں ناموں کے سننے سے میرے دل میں لذت پیدا ہوتی ہے۔'' (معمد براين احديد صديعم م ١٨٧ فرائن ج١٢٥ ١٥٥) "فداتعالی کی وی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی۔اس نے مجھے اس عقیدہ پر ( كه جحهے نبی اللہ سے ابن مریم پر نعنیات حاصل نہیں ) قائم ندر ہے دیا اور صریح طور پر نی کا خطاب جھے دیا۔ مگراس طرح پر کہ ایک پہلو ہے نبی اور ایک پہلو ہے امتی۔" (حقيقت الوي م٠ ١٥ نزائن ج٢٢م ١٥٢،١٥٢) "" خرى زمانه يس ايك رسول كامبعوث مونا ظام رمونا باوروى ميم موفود بـ" ۳.... (تتر حقيقت الوي م ١٥ ،خز ائن ج٢٢م ٥٠٠٥) "مين اين نسبت كهتا مول كدخدان جحصرسول اورنى كينام سے يكاراب،" (ایک غلطی کا زالم می فزائن ج ۱۸ص ۲۱۱) مرزاغلام احمدقادیانی کابدووئ واضح ہاورجیسا کداس مضمون کے آغاز میں ہم نے مرزاغلام احمدقا دیانی، تحکیم نورالدین اور مرزامحمود کے حوالہ جات پیش کئے۔ بیتینوں مرزاغلام احمہ قادیانی کی نبوت کا انکار کرنے والوں کو کا فرقر اردیئے جانے کا بہا تک دہل اعلان کرتے رہے۔ المجمن احدبياشاعت اسلام كاعقيده آج قادياني امت كالا مورى فرقه يا بجن احديدا شاعت اسلام كيمبر بتكر ارواعاده یہ کہتے سالی دیتے ہیں کہ مرزاغلام احد قادیانی ہرگز ہرگز مدعی نبوت نہیں تھے۔خاتم انہین مالیہ کے بعد مدی نبوت کا فرہے اور مرز اغلام احمد قاویانی صرف مجد د،مبدی اور سیح موعود ہی تھے۔ کیکن کیا حقیقت یکی ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت نہیں کیا اور نہ لا ہوری حضرات انبیس نی مانتے تصاور نہ بی انبیس نی مانتے ہیں؟ آ یے واقعاتی صورت کامشاہدہ کیجے۔ اہل ربوہ اور لا ہوری قادیا نیوں کے مابین مسئلہ نبوت اور تکفیر اسلمین پر بیشار مکا لمے، مناظرے اور تحریری سوال وجواب ہوتے رہے۔ ان میں سے آیک فہرست حوالہ جات الفرقان ر بوہ (چناب کر) کے ایڈیٹر جناب ابوالعطاء اللہ دنا جالند هری کے ماہنامہ الفرقان ربوہ (چناب

مر) سے میں فدمت ہے۔ لاحظ فرمائے۔

اکابر غیرمبایعین کاعقبید و نبوت ۱۹۱۱ء تک سب مسیح موعود کو نبی مانتے تھے 
در جم ذیل میں فریق لا ہور کے اکابر کے وہ حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔ جن سے 
روزروش کی طرح ثابت ہے کہ بیسب خلافت ٹانیہ سے اپنی علیحد کی یعنی ۱۹۱۲ء تک سیدنا حضرت 
مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت پراس طرح اعتقادر کھتے تھے جس طرح جماعت احمد بیر کھتی ہے۔'' 
مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت پراس طرح اعتقادر کھتے تھے جس طرح جماعت احمد بیر کھتی ہے۔'' 
دایڈیٹر: الفرقان ربوہ)

س.... مولوی محمطی نے آیت 'ومن یطع الله والرسول ''کم متعلق بیان کیا کہ: 'دو مخالف خواہ کوئی ہی معنے کر ہے۔ گرہم تو ای برقائم ہیں کہ خدا نبی پیدا کرسکتا ہے۔ صدیق بناسکتا ہے اور شہید اور صالح کا مرتبہ عطا کرسکتا ہے۔ گرچا ہے ما تکنے والا ......ہم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ صادق تھا۔خدا کا برگزیدہ اور مقدس رسول تھا۔ پاکیزگی کی روح اس میں کمال تک پنجی ہوئی تھی۔'' (الحکم موردد ۱۸ رجولائی ۱۹۰۸م)

س ..... مولوی کرم الدین آف تھیں کے مقدمہ میں بطور گواہ مولوی محمطی نے حلفا کہا ہے: '' مکذب مدی نبوت کذاب ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی ملزم مدی نبوت ہے۔اس کے مریداس کودعو کی میں سچا اور دشمن جھوٹا سجھتے ہیں۔ پنج براسلام مسلمانوں کے نزدیک سچے نبی ہیں اور عیسائیوں کے نزدیک جھوٹے ہیں۔''

سم..... ای مقدمه میں مورخه ۱۲ رجون ۱۹۰۴ء کومولوی محمی نے بجواب ستغیث می موعود کی موجود کی موجود کی میں صلفا بیان دیا کہ:''مرزا قادیا نی دعویٰ نبوت کا پئی تصانیف میں کرتے ہیں۔ بیدعوئ نبوت اس فتم کا ہے کہ میں نبی ہوں لیکن کوئی نبی شریعت نہیں لایا۔ ایسے مدعی کا مکذب قرآن نبوت اس فتم کا ہے کہ میں نبی ہوں لیکن کوئی نبی شریعت نہیں لایا۔ ایسے مدعی کا مکذب قرآن شریعت کر ایس کوئی کی دوسے کذاب ہے۔''

ا اس مقدمہ کی مسل کے حوالہ جات پہلی مرتبہ ۱۹۳۷ء میں تحریری مباحثہ راولپنڈی کے موقع پر پیش ہوئے تھے۔ یہ مسل گورداسپور میں قیام پاکتان تک محفوظ تھی۔مورخہ ۲ رجولائی ۱۹۳۲ء میں اس ۱۹۳۲ء میں اس ۱۹۳۲ء میں اس مسل کے جملہ حوالہ جات درج کر دیئے تھے۔فرقان کا مینمبر عدالتی بیان نمبر کے نام سے شائع ہوا تھا اور قابل مطالعہ دستا ویز ہے۔ (ابوالعطاء)

۵ ...... مولوی محمطی نے اخبار پاؤنیرالد آباد کے ایڈیٹرکو جواب دیا کہ: ''جس طرح اس نے ہندوستان کے متعلق بیکھاہے کہ ہندوستان کواس وقت کسی اور نبی کی ضروت نہ تھی۔اسی طرح بیہ بھی کسی اخبار میں شالکع کرے کہ اس سے انیس سوسال پہلے ملک شام کو کسی اور نبی کی ضروت نہ تھی۔'' مقی۔'' (ربع ہوآف کی محمطی نے ہندوؤل کو مخاطب کر کے کھا کہ: ''ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آخری کسی ۔۔'' مم اس بات کو مانتے ہیں کہ آخری

۲ ..... مولوی محمر علی نے ہندو دَل کو مخاطب کر کے لکھا کہ: "ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آخری فرمانہ میں ایک ادتار کے ظہور کے متعلق جو وعدہ انہیں دیا گیا تھا وہ خدا کی طرف سے تھا اور اس کو ہندوستان کے مقدس نبی ، مرز اغلام احمد قادیا نی کے وجود میں خدا تعالیٰ نے پورا کر دکھایا ہے۔"

(ربويوآف ربليجور بابت ماه نومبر١٩٠٣ء ص١١١)

ک ...... مولوی کرم الدین بھیں نے حضرت سے موجود (مرزا قادیاتی) اور کیم فضل دین پر مقدمه از الدحیثیت عرفی کیا تھا۔ کیونکہ حضرت (مرزا قادیاتی) نے اپنی کتاب میں مولوی نذکورکو کذاب کلھا تھا اور کیم صاحب موصوف کتاب کے ناشر تھے۔ اس مقدمہ میں خواجہ کمال الدین اور مولوی مجرعلی حضور (مرزا قادیاتی) کے دکیل تھے۔ انہوں نے حضور (مرزا قادیاتی) کے دستخطوں سے عدالت میں جو بیان آگریزی زبان میں داخل کیا اس میں لکھا کہ: ''اصول اسلام کے مطابق اس معاملہ کا ایک اور بھی پہلو ہا وردہ یہ کہ جو شخص کی مدعی نبوت ورسالت کو جھوٹا ہجھتا ہے کذاب ہے۔ یہ بات شہادت استفاقہ میں تشلیم کی گئی ہے۔ اب مستغیث (مولوی کرم الدین) نہایت اچھی طرح جانتا ہے کہ طزم نمبرا (یعنی مرزا قادیاتی) نے اس حیثیت یعنی نبوت ورسالت کا دعوی کیا ہے اور بایں ہمہ مستغیث (مولوی کرم الدین) نہایت کیا ہے اور بایں ہمہ مستغیث نے اس کی تکذیب کی ہے۔ پس خد بس اسلام کی اصطلاح کی رد سے بھی مستغیث کذاب ہے۔'

معزز قار کمین ان قابل وکلاء کی سدد فاعی لائن قطعی طور پر ثابت کردیتی ہے کہ مرز ا قادیا نی مدعی نبوت منتھ اورخواجہ صاحب اورمولوی مجموعلی مرز ا قادیا نی کونی الواقعہ نبی بائے تنھے۔

ه..... مولوی محمدات نے فرمایا: "حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے سے موعود (مرزا قادیانی) بنی اسحاق ہے ہوا۔ تاکہ یہ پیٹی گوئی "کے ذالك نجن المحسنین "کی بھی دونوں طرح ہے پوری ہواور اس طرح ہے بنی اساعیل میں سے تو ایک ایے کامل اور کمل سیرالم سلین بیاتی پیدا ہوں۔ جن کی امت "کے نتم خیر امة "کامصداق ہواور بنی اسحاق میں سے ایک ایسا نبی سے موعود (مرزا قادیانی) پیدا ہوجو ہوتو احمد کا غلام اور سمح فیراوہ نبی بھی ہو، تاکہ وعدہ مندرج" و جعلنا فی ذریته النبوة" کا بھی اس سے پورا ہوجائے۔"

(ضميمه اخبار بدرج والمبرس امور فد ٢٦ رجنوري ١٩١١م مس)

• اسس جناب ڈاکٹر سیر محمد حسین شاہ بیان کرتے ہیں کہ: ''اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ وہ خدا کی بات (حضرت سے موعود کی وحی غلبت الروم ناقل ) آج پوری ہوتی ہے۔ دنیا پر ثابت کرتی ہے کہ وہ کلام خدا کا کلام ہے۔ جواس کالانے والا تھا، وہ اللہ کاسچا مرسل ہے۔ اللہ نے اپنی جست تمام کردی۔'' (ضیمہ پیغام ملح لاہور مورد دے ۲۲ جولائی ۱۹۱۳ء)

اا..... میرهامد شاه سیالکو ئی نے تلقین کی تھی کہ \_

سمجھ لو اے عزیزو! ہاں سمجھ لو نہ تعلیم سیحا کو بھلائیں نی، ملہم، مجدد، وہ ہیں سب کچھ

(اخبار پیغام ملح مورند ۱۸ رومبر۱۹۱۳ء)

۲۱ ..... ڈاکٹر مرزالیعقوب بیگ کا عقادتھا کہ: 'نیاس (اللہ) کافضل ہے کہ ہم موٹی سمجھ کے انسانوں کے لئے اس نے ہرز مانہ میں انبیاء، اولیاء ، صلحاء کے وجود کو پیدا کیا۔''

(ضميمه پيغام ملح مور ده ۵ رمار چ۱۹۱۴ء)

سوا...... ڈاکٹر بشارت احمد فرماتے ہیں: ' حاصل کلام بیرکہ نبی اور رسول ہوں گے۔ گرساتھ ہی امتی بھی ہوں گے۔ کیونکہ اس طرح بسبب امتی ہونے کا ان کی رسالت ونبوت ختم نبوت کے منافی شہوگی۔' سما...... مولوی عمر الدین شملوی نے بیان کیا کہ: ''لا نبی بعدی کے معنی کرنے میں ہمارے مخالفوں نے ایک طوفان پریا کر رکھا ہے۔ ہروعظ میں بار بار لا نبی بعدی کے کر حضرت سے موعود

(مرزا قادیانی) کے دعویٰ نبوت کو کفراور د جالیت قرار دیتے ہیں۔ پچے میہ ہے کہان لوگوں کی حالت

بالكل علاء يهودكى طرح موكى بــ....آب كے بعد كوئى نبى ند مونے كے سيمعنى موت كه كوئى ايسا رمول نیں ہے جوسا حب شریعت جدید ہو یا نبوت تفریعی کا مری مواور ایسا نبی موسکتا ہے جو آ مخضرت الله اي كاغلام مو-" (پیغام ملی مورند ۱۱ ارتمبر۱۹۱۳) جلداكابرغيرمبالعين كابهلاطفيداعلان: آيت قرآني "والله على مانقول شهيد "كوزيرعنوان مندرجه ذيل اعلان كيا حميا تفات فداع واحدكوحاضر ناظر جان كرجم اعلان كرتے بين ..... ہم حضرت مي موعود كے خاد مين الاولين ميں سے بيں۔ ہمارے ہاتھوں ميں حضرت اقدس ہم سے رخصت ہوئے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت سیح موعود ومہدی معبود الله تعالی كے سےرسول تصاوراس زماندى ہدايت كے لئے دنياش نازل ہوئے اور آج آپ كى متابعت میں ہی دنیا کی نجات ہے اور ہم اس امر کا اظہار ہرمیدان میں کرتے ہیں اور کسی کی خاطران عقا کد كوبفضله تعالى نبيس چھوڑ سكتے۔" (پیغام سلح مورده بر ترس ۱۹۱۱ مس) جمله الل پیغام کا دوسرا حلفیه اعلان ، اخبار پیغام صلح میں بعنوان'' ایک غلط نبی کا از الهُ'' مندرجه ذیل حلفیه اعلان شائع مواتفا: "معلوم مواہے کیعض احباب کوسی نے غلط نہی میں ڈال دیا ہے کہ اخبار ہذا کے ساتھ تعلق رکھنے والے احباب یا ان میں سے کوئی ایک سیدتا وہادینا حفرت مرزاغلام احدثيج موعود ومبدى معبود كيدارج عاليه كواصليت كم يااتخفاف كى نظر ي التي ہے۔ہم تمام احدی جن کا کسی نہ کسی صورت سے اخبار پیغام ملح کے ساتھ تعلق ہے۔خدا تعالی کوجو دلوں کے بھید جانے والا ہے۔ حاضر وناظر جان کرعلی الاعلان کہتے ہیں کہ ہماری نسبت اس متم کی غلط بھی پھیلا نامحض بہتان ہے۔ہم حضرت سیح موعود ومہدی معبود کواس زمانہ کا نبی، رسول اور نجات دہندہ مانتے ہیں اور جو درجد حفرت سے موعود نے اپنابیان فرمایا ہے۔اس سے کم وہیش کرتا موجب سلب ایمان مجھتے ہیں۔ ہماراایمان ہے کہ دنیا کی نجات حضرت نبی کریم اللہ اور آ یا کے غلام خفرت مسيم موعود (مرزا قادياني) برايمان لاع بغيرنيس موسكتى-إس كے بعد ہم اس كے خليفه برحق سيدنا ومرشدنا ومولانا حضرت مولوي نورالدين صاحب خليفة أسيح كوبهي سجا ببيثوا سجحة ہیں۔اس اعلان کے بعدا گرکوئی جاری نسبت بدظنی پھیلانے سے بازند آ سے تو ہم اپنامعا ملہ خدا پر

چھوڑتے ہیں۔ وافوض امری الیٰ الله ان الله بصیر باالعباد'' (پیغام ملح مودند ۱۱ اراکتور)

الفرقان: ان سوله اقتباسات كوير عنى كي بعد برخف كومعلوم بوجائے گا\_كرسب

غیر مبایعین (مرزاغلام احمد قادیانی کے وہ امتی جنہوں نے حکیم نورالدین کی وفات کے بعد مرزامحود کی بیعت نہیں کی) ان کے چھوٹے اور بڑے ۱۹۱۲ء تک یکی عقیدہ رکھتے تھے اورائ کا اعلان کرتے تھے کہ حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) فی الواقع اللہ تعالیٰ کے برحق نمی بین۔ اعلان کرتے تھے کہ حضرت میں موعود (مرزا قادیانی) فی الواقع اللہ تعالیٰ کے برحق نمی بین۔ ۱۹۱۸ء سے کے کر۱۹۱۰ء تک وہ یہ بین مانے تھے کہ نورالدین واقعی طور پرضلیفہ اس الاقل ہیں۔ ان لوگوں میں جو تغیر آیا۔ انہوں نے اپنا جو مسلک بدلا عقائد میں جو تبدیلی کی وہ سب بعد کی یہ اور باعث کیا ہے۔ اس کا جواب اس کے مضمون میں ملاحظہ فرمائیں۔'' پیداوار ہے۔ اس کا سب اور باعث کیا ہے۔ اس کا جواب اس کے مضمون میں ملاحظہ فرمائیں۔'' (الفرقان میں جون ۱۹۲۵ء)

الفرقان ربوہ کی ان پیش کر دہ تفصیلات کے سامنے آنے کے بعد کوئی بھی دیا نتدار مختص حسب ذیل حقائق سے اٹکار کی جرائت نہیں کرسکتا۔

۲.....
 مرزاغلام احد قادیانی کی امت کے تمام اکابر جن میں حکیم نورالدین، مرزامحمود ادر
 دوسرے تمام افرادشامل تھے۔سب کے سب مرزاغلام احمد قادیانی کو نبی مائے تھے۔

سا.... قادیانیوں کے لاہوری فرقے یا انجمن احمدید اشاعت اسلام کے تمام مؤسسین ومؤیدین ۱۹۱۲ء تک تھام مؤسسین وداعی شے لیکن جب مرزاغلام احمدقادیانی کے فرزند مرزائحمود کے ہاتھوں انہوں نے ساسی شکست کھائی تو انہوں نے مرزاغلام احمدقادیانی کی نبوت اور مسلمانوں کی تکفیر سے بریت کا اعلان کیا۔ جس کا مقصد صرف بیقا کہ وہ قادیانیوں سے الگ ہوکر مسلمانوں کی ہمدودیاں عاصل کریں۔ گر چونکہ وہ مرزاغلام احمدقادیانی کی مہدویت، مسیحیت اور مجد دیت کے پردے میں ان کے تمام دعاوی کو مانتے ،ان کی تحریوں کوشائع کرتے میں اوران پرایمان کی دعوت دیتے تھے۔ اس لئے وہ نہ قو مسلمانوں کو دعوکہ دینے میں کامیاب ہوئے اوران پرایمان کی دعوت دیتے تھے۔ اس لئے وہ نہ قو مسلمانوں کو دعوکہ دینے میں کامیاب ہوئے اور نہی وہ قادیانی جماعت میں کوئی اہم تھم کی افر اتفری میاسکے۔

مرزاغلام احمرقادياني كافتوى كفر

عبرت وموعظت کے لئے ایک حزف کانی ہوتا چاہئے۔ بشرطیکہ سننے اور سوچنے والے میں عدل وانصاف اور حق شناس کا جو ہر کلیتہ ختم نہ ہو چکا ہو۔ قادیانی حضرات! غور فرما کیں کہ مرز اغلام احمد قادیانی کے دعویٰ نبوت کے سلسلہ میں وہ تمام تاویلات جولا ہوری جماعت کی جانب سے ۱۹۱۷ء کے بعد کی جانے کی جدرات کی ایڈ کورہ حوالہ جات اور ان حلفیہ بیانات کے بعد ان کی کوئی تنجائش باتی رہتی ہے۔ ہرصاحب انصاف کا جواب ہوگا، ہرگر نہیں۔

کیکن اگراس کے باوجود قادیانی امت کے لاہوری فرقہ کے ہوش مند افر ادخلی اور پروزی امتی نبی اور مستقل نبی اور اس قتم کی دوسری تاویلات کے سپارے اپنی ڈانوال ڈول فرل اس فد بیت کے تعکید کے اتمام کی خاطران فد بیت کے تعکید کے دوہ ہر شم کے دعوی نبوت کے بارے میں خود مرز اغلام احمد قادیانی کاوہ فتوی ملاحظہ فرمائیں جوموصوف اپنے مسلمان ہونے کے زمانے سے مہدویت، مسجمت اور ملہم ومامور ہونے کے دور تک دیے درتک دیے درسے انہوں نے کہا:

۱۰۰۰۰۰ " مرجم بھی مدعی نبوت پرلعنت بھیجے ہیں۔" (مجموعه اشتہارات ۲۵ ص ۲۹۷)

مرزاغلام احمد قادیانی نے اس مقام پر امت محمد بینائی صاحبها الصلوٰۃ والسلام کے متفقہ مؤقف کی واضح انداز میں تائید کی کہ حضور خاتم النہین تقایقے کے بعد ہر مدعی نبوت، کا فر اور دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔

بطوراتمام جمت مرزاغلام احمد قادیانی اوران کےصاحبز ادے کے دو تین مزید خوالے ہم یہاں پیش کیئے دیتے ہیں۔ ممکن ہان کے مانے والوں کو ان کے پیشوا اوران کے سلسلے کو سیسلے کو تقصیل میں میں میں میں میں میں میں اندان کو سیسلے کو اور ناک عذاب سے محفوظ کرلیں۔ جومفتری علی اللہ کے مانے والوں کے لئے رہ قہار کے مان قطعی اور فیصلہ شدہ ہے۔ مرز اغلام احمد قادیانی کہتے ہیں: ''سیدنا ومولا ناحضرت محمصطفی میں میں میں میں اندان کے اور اسال کوکا ذب وکا فرجاتیا ہوں۔''

(مجموعاشتهارات ج اص ۲۲۰۰)

کیکن مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے ہارے میں کہا: ''میں خداکی شم کھا کرکہتا ہوں۔ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نبی رکھا ہے۔'' (حقیقت الوقی س ۲۸ نزدائن ۲۲۵ ش۲۴ (۵۰۳

حفرت محمہ خاتم النہین مطابقہ کے بعد ہر مدعی نبوت ورسالت کوکافر وکا ذب کہاا دراپنے بارے میں بلا ابہام یہ کہنا کہ میرانام نبی رکھا گیا ہے۔ کیا اس کے بعد بھی مرز اغلام احمہ قادیا ٹی اور ان کی امت کوکافر قر اردیے جانے کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت باتی رہتی ہے؟ کا فر بلکہ بڑا کا فر

قرآن مجیدنے اس موضوع پردوٹوک انداز میں فرمایا ہے: ''ومن اظلم ممن افتریٰ علی الله کذبا او قال او حی الی ولم یوحی الیه شی (النعل: ۱۰۰)' ﴿ اور اس سے بواظا کم کون ہوسکا ہے جواللہ پر جھوٹ بائد هتا ہے یادہ یہ کہتا ہے کہ جھ پروی نازل ہوئی ہے۔ دراں حالیک اس برایک کلم بھی وی کا نازل ندکیا گیا ہو۔ ﴾

''انسما یسفتری السکذب السذیس کی یسؤمنون بآیات الله واولتك هم السکاذبون (النمل: ۱۰۰)'' ﴿الله رِجُمُوتُ وَيَ بِالاَحْمَالِ اللهِ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَّا لِلللّهُ وَاللّهُ وَالم

قرآن مجید کی بی تصریحات ہر سومن بالقرآن کے لئے کافی ہیں۔ قادیا نیوں کو حقیقت ہے آگاہ ہونے کے باوجود حقیقت ہے آگاہ ہونے کے باوجود عقیقت ہے آگاہ ہونے کے باوجود عقیف اسباب سے متأثر ہوکراس محرائی پرمصر ہیں۔ بلکہ دوسروں کو اس کفرصرت کی وعوت دینے میں مصروف ہیں۔ ان پر مزید اتمام جست کے لئے مرزاغلام احمد قادیانی کے فرزند، مرزابشر احمد ایم ۔ اے (جنہیں قادیانی قمرالانبیاء کہتے ہیں) کا ایک قول اس فصل کے اختیامیہ کے طور پر پیش خدمت ہے۔

انہوں نے کہا ''دمسیح موعود کا یہ دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مامور ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ دو حالتوں سے خالی ہیں یا تو وہ نعوذ باللہ اسے دعویٰ میں جھوٹا ہے اور محض افتر کی علیٰ اللہ کے طور پر دعویٰ کرتا ہے تو ایسی صورت میں نہ صرف کا فر بلکہ بڑا کا فر ہے۔''

(کلمة الفسل ص ۱۲۳)

ا کیے مفتری علی اللہ کوصادق مانے کے باعث دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بلکہ مزیدیہ کہ انہیں کا فرقر ارنہ دیتا قرآن عزیز کے مؤقف کی تر دید ہے۔ جس کے ارتکاب کے بعد کوئی فخص مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ بنابریں اگر امت مسلمہ کوخود مسلمان رہنا ہے تو اس کے لئے اس کے سوا کوئی جا رہ نہیں تھا کہ وہ مرز اغلام احمد قاویا نی اور ان کے مانے والوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دے۔

شاتم رسول يتفاييهم متنتي

ختم نبوت الغواور باطل عقيده اوردين اسلام شيطاني دين

مرزاغلام احمد قادیانی اوران کے مانے والوں کوکافر قرار دیئے جانے کی دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عقیدہ محم نبوت سے انکار کے بعد اس اساسی عقید ہے کو (نعوذ باللہ من ذلک) لعنتی عقیدہ کہا اور جس دین میں سلسلۂ نبوت ووجی کے انقطاع کا عقیدہ موجود ہو، اسے شیطانی ند ہب قرار دیا۔ تفصیل اس اجمال کی بڑی عبرت انگیز ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی جب تک کھل کر کفر کے مرتکب نہیں ہوئے تھے اوران کے کفریدالفاظ پرعلاء دین ان پر کفرکافتو کی عائد کرتے تھے وہ ان کو مرتکب نہیں ہوئے تھے اوران کے کفریدالفاظ پرعلاء دین ان پر کفرکافتو کی عائد کرتے تھے کہ میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں اور جس کہ وہ کی نبوت کو کفر بھوتا ہوں اور جس کرتے تھے کہ میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں اور جس مفہوم ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں کہ حضو تقالیق کے بعد وی نبوت کے جاری دہنے کا بعد وی نبوت کے جاری دہنے کا عقیدہ در کھوہ کا فراور قرآن وحدیث کا مشکر ہے۔ انہوں نے کہا:

(ازالهاوبام ص ۲۱ منزائن جساص ۵۱۱)

۲...... ''رسول کی حقیقت و ماہیت میں بیامر داخل ہے کددینی علوم کو بذر بعیہ جبریل حاصل کرےاورابھی ٹابت ہو چکا کہ اب وجی رسالت ٹابقیا مت منقطع ہے۔''

(ازالهاوبام صهاالا يتزائن جساص ٢٣١)

الي ايك دوسرى تعنيف من مرزاغلام احرقاديانى كيت بين: وكيف يسجى نبى بعد رسولنا الله به النبيين "مارك بعد وفاته وختم الله به النبيين" مارك رسول النَّقَافِ كَ بعد نبي كيبي آسكنا ہے۔ درال حاليك حضوق الله كي وفات كے بعد وحي منقطع ہوچگی اوراللہ نے آپ رانبیاء کاسلسلہ حتم کردیا۔ (حمامتدالبشری ص ۲۰ بنزائن جے کے ۲۰۰۰) برقتم کی تاویل وتحریف کے دروازے بند کرتے ہوئے مرزاغلام احمد قادیانی کہتے ہیں: " ظاہر ہے کہ اگر چہ ایک ہی وفعہ وقی کا نزول فرض کیا جائے اور صرف ایک فقرہ حضرت جریل لائیں اور پھر چپ ہوجائیں یام بھی ختم نبوت کے منافی ہے۔ کیونکہ جب ختمیت کی مہر ہی ٹوٹ گی اور وی رسالت پھرنازل ہونی شروع ہوگئ تو پھرتھوڑ ایا بہت نازل ہونا برابر ہے۔ ہرایک دانا سجيسكا بي كراكر خداتعالى صادق الوعد باورجوآيت خاتم النهين ميس وعده كيا كياب اورجو حدیثوں میں بتفریح بیان کیا گیا ہے کہ اب جبریل بعد وفات رسول الشقائل بمیشہ کے لئے وحی نبوت کے لانے مے منع کیا گیا ہے۔ میتمام باتیں سچی اور سیح ہیں تو پھرکوئی شخص بحثیت رسالت (ازالداوم ص ع عدة وائن جسم المهمام) مارے نی ملک کے بعد ہر گرنہیں آسکتا۔" یہ ہے ختم نبوت کا وہ مفہوم جس پر امت محربیالی صاحبہا الف الف صلوة کے عہد مبارک سے اب تک متفق ہے اور جیسا کہ مرزاغلام احمد قادیانی کی کتب کے ان حوالہ جات میں تطعیت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اگر ایک مرتبہ اور صرف ایک ہی فقرہ بصورت وی نازل ہو تو ختم

تطعیت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اگر ایک مرتبہ اور صرف ایک ہی فقرہ بصورت وی نازل ہوتو ختم نبوت کا وہ مقبوم ختم ہوجائے گا۔ جو قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں بیان کیا گیا ہے اور جو قض دی کی آمد کے مقیدہ کے باوجود ختم نبوت پر ایمان کا دعویٰ کرے گاوہ کا ذب و کا فر ہوگا۔ اس لئے کہ حضور کے بعد وی کے جاری رہنے کے مقیدہ نبوت کے مقیدہ کی فی موجاتی ہے۔

ان تقریحات وقطعیات پرامت مسلم تو اب تک ایمان رکھتی ہے اور تا قیامت بید ایمان محفوظ دوائم رہے گا۔ لیکن مرزاغلام احمدقادیائی نے جب تاویل، انحراف اور آخرکارار تدادی منزلیں طے کرلیں اور وہ امت مسلم کے ایک دشمن اور دین تل کے محرف اور طلق خدا کو گمراہ کرنے والے کی حیثیت ہے مودار ہوئے تو انہوں نے کہا: ''یکس قدر لغواور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد آئخضرت میں ہے وی اللی کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہوگیا ہے اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی امید بھی نہیں مرف قصوں کی بوجا کرو۔ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں جھے سے زیادہ بیزارا سے نہ جب سے اور کوئی نہ ہوگا اور میں ایسے نہ جب کا نام ہوں کہ اس زمانہ میں ایسے نہ جب کا نام

شیطانی ند بب رکھتا ہوں۔نہ کدر حمانی اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ایساند بب جہم کی طرف لے جاتا اور اندھار کھتا ہے اور اندھاہی مارتا ہے اور اندھاہی قبر میں لے جاتا ہے۔''

(ضیمه برابین احدید حدیثجم ص ۱۸ نزائن ج ۲۱ص ۳۵۳)

جوفض اسلام کے اس بنیادی عقیدے کو جے حضور خاتم انتہیں میالیت اور خود اللدرب العزت نے اس قدر اہمیت دی کہ اس عقیدے کے اعلان کو تکمیل دین کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا۔ امت محمد میر کی تاسیس کے تمام مواقع معراج، جمته الوداع اور حضو میں کے مرض الوفاۃ میں امت کو وصیت کرنے ایسے ہراہم مرحلہ میں اس عقیدے کی صراحت فرمائی اور اعلان فرمایا کہ تم امتوں میں سے میرا حصہ ہو اور میں انبیاء میں سے تمہارے لئے مخصوص کیا گیا ہوں ۔۔۔۔ اس بنیادی عقیدے کو جو خص ان الفاظ سے یا دکرتا ہے اور پورے دین کو شیطانی فد ہب کہتا ہے۔ اسے بنیادی عقیدے والون کو اگر اس دین کے منگر شارنہ کیا جائے تو اس دین کے منجانب اللہ اور امت کے غیور ہوئے کا تصور بی ختم ہو جائے گا۔

نوٹ: جو حضرات اس موضوع پر مزید حقیق تفصیل کے متنی ہوں وہ ہمارے ہاں سے شائع شدہ کتا بچی<sup>د و ختم</sup> نبوت اوراس کے انکار کا قطعی مفہوم'' ملاحظ فر مائیں۔ خیر الامت نہیں شرالامم

تیسری دلیل قادیانیوں کے کافر ہونے کی بیہ ہے کہ قرآن مجید نے جس امت کو "خیرامت فرمایا۔ مرزاغلام احمد قادیانی، عقیدہ ختم نبوت کے باعث اس امت کوشرالام، کہتے ہیں۔ ان کے الفاظ بیہ ہیں: ''اگر نبوت کا در دازہ بند مجھا جائے تو نعوذ باللہ اس سے تو انقطاع فیض لازم آتا ہے اور اس میں تو نحوست ہے اور نبی کی جنگ شان ہوتی ہے۔ گویا اللہ تعالی نے اس امت کو بیہ جو کہا کہ 'کسنتم خید امة '' بی چھوٹ تھا۔ اگر بیمنی کئے جا کیں کہ آئندہ کے داسطے نبوت کا در دازہ ہر طرح بند ہے تو چھر'' خیر الام'' کی بجائے''شرالام' موئی۔''

(الكم قاديان موردد عارار بلس ١٩٠١ء)

مرزاغلام احمد قادیائی کے فرز تداور خلیفہ ٹائی مرز ایشیرالدین محمود کہتے ہیں: "اور یہی محبت تو ہے جو جھے اس بات پر مجبود کرتی ہے کہ باب نبوت کے بنگلی بند ہونے کے عقیدے کو جہاں تک ہوسکے باطل کروں کہ اس میں آنخضرت اللہ کی جنگ ہے ۔۔۔۔۔کہ یہ مان لیا جائے کہ آپ کے بعد کوئی نجی نہیں آئے گا۔ "

(حقیقت المنوی تاکا۔"

ا مام الانبیاء فداہ ارواحنا وانف نا اللہ نے جس امت کو جان سوزمختوں سے تیار فرمایا اور جس امت کو جان سوزمختوں سے تیار فرمایا اور جس امت کو قرآن مجید نے خیرالامم کی خلعت فاخرہ سے نوازا۔ اسے ختم نبوت کے عقیدے کی بناء پرشرالامم کہنا نص صرح کی تکذیب بھی ہے اور بلاا سنٹناء پوری امت کی مع صحابہ کبار رضوان الدعلیم ما جمعین تو بین بھی قابل غور ہے کہ اگر کسی گروہ کو آیت قرآنی کی صرح تکذیب کی بناء پر بھی دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جاسکتا تو سرے سے کفر کے لفظ ہی کو کیوں ند لغت اور قرآن مجید سے خارج قرار کردیا جائے اور اس کے استعمال کومنوع قرار دیا جائے۔

قرآ ن عزیز کی کسی نص صرح کا ابطال اوراس کے بالمقابل اس نص سے برعس تصور کو ایمانی عقیدہ قرار دینے پر بھی اگرا ہے گروہ کو دائر ہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جاسکتا تو ابوجہل اور ابولہب کو کا فرکسے قرار دیا جاسکتا ہے۔

رحمته اللعالمين ياعذ .....

مرزا قادیانی اوران کے اتباع کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی چوتھی وجہ بیان کرتے وقت و ماغ ماؤف ہوتا محسوس ہور ہاہے۔قلم رکتا اور دل ارز تا ہے۔ مگراس کے سواچارہ نہیں کہ مرز اغلام احمد قادیانی اور ان کی امت کے ان اعتقادات کو ان کے اپنے الفاظ میں چیش کیا جائے۔ جن میں فہکور ہر عقیدہ بجائے خود اس طاکفے کے خارج از اسلام قرار دیئے جانے کے لئے تنہائی کافی ہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی نے ختم نبوت کے عقیدہ کو لغوادر باطل عقیدہ ختم نبوت کے علمبردار دین کو شیطانی دین اورامت محمدیہ کو حضور خاتم انتہیں ملک کے پرسلسلہ نبوت کے منقطع ہونے کے شلیم کرنے کی بناء پرشرالامم کہا تھا۔ مرزاغلام احمد قادیانی کے فرزندادر خلیفہ دوم جسے قادیانی مرزاغلام احمد قادیانی کے فرزندادر خلیفہ دحق کہ آگراس پرکوئی سیح احمد قادیانی کے المہام کے مطابق مسلح موجود بھی مانتے ہیں اور ایسا خلیفہ برحق کہ آگراس پرکوئی سیح اعتراض بھی کرے تو وہ بھی عذاب البی کا مستحق بن جائے۔ انہوں نے خود حضور ملک تابی کی شان میں ایس کی میں ایس کی میں ایس کی میں ایس کے موال النہ اللہ کی اللہ میں ایس کی میں میں ایس کی جس کی جس کی جرائے ابوجہل سے عبداللہ بن الی تک کی وشن وشائم رسول النہ اللہ کی شاک نہ ہوئی تھی۔

مرزاممود نے کہا: 'آ تخضرت اللہ کے بعد بعث انبیاء کو بالکل مسدود قرارویے کا بید مطلب ہے کہ آتخضرت اللہ نے دنیا کوفیض نبوت سے روک دیا اور آپ کی بعث کے بعد اللہ تعالی نے اس انعام کو بند کردیا۔اب بتاؤ کہ اس عقیدے سے آتخضرت اللحالمین

ابت ہوتے ہیں یااس کے خلاف (نعوذ باللہ من ذلک) اگراس عقیدے کوتسلیم کرلیا جائے تو اس کے میمنی موں کے کہ آپ (علی اللہ دنیا کے لئے ایک عذاب کے طور پر آئے تھے اور جو مختص ایسا خیال کرتا ہے وہ عنتی مردود ہے۔'' (حقیقت المعرود میں ۱۸۷۱)

قتم نبوت کا پیشنق علیه او تطعی مفہوم کہ حضوط اللہ کے بعد کوئی فض بحیثیت نی مبعوث نہیں ہوگا۔ اس عقید کے وید علی بہنا تا کہ نعوذ باللہ من ذرک حضور رحت نہیں بلکہ عذاب کے طور پر آئے تھے۔ اگر اس گتا خی اور بدگوئی کو غزیبیں کہا جاسکتا تو کفر کا لفظ کہاں بولا جائے گا؟

مرزاجحود کی اس جمارت پر ہمارے اور عام مسلمانوں کے جذبات کیا ہیں؟ اس موال كاجواب پانے كے لئے مرزاغلام احمدقاديانى كے ايك امتى اور لا مورى جماعت كے مؤسس و بانى مولوی محمعتی ایم اے کا یہ تیمرہ ملاحظ کیجے ۔ انہوں نے مرز امحمود کی ندکور ہ تحریر کے بارے میں کہا: " ہم کہتے ہیں کہ ساری امت محابہ سے لے کرمیج موعود تک (یا بقول میاں صاحب کے مرزا قادیانی کوالگ کر کے پھر ہاتی تیرہ صدیوں کے ) کل صلحاءمع صحابہ کبار،کل محدثین بیسب آ تخضرت الله كودنيا كے لئے لعنت خيال كرتے تھے اور كيا واقعي بيلوگ نعوذ بالله كن ذلك لعنتي مردود تنے۔ وہ محالی جن کو کہا گیا۔''انــت منی بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی (بخاری ج۲ ص۳۳) "وه جم کهاگیا"لو کسان بعدی نبی لکان عمر (تسرمذی ج ۱ ص ۲۰۹) "وه این ولول می کیایدند بچھتے سے کہ ا تخضرت اللہ کے بعد نی نہیں موسکا۔ اگر سجھتے تھے کہ آنخضرت مالی کے بعد نی نہیں موسکتا؟ تومیاں صاحب کی کسوٹی پروہ کیا ہوئے اور پھرجس نے بیلفظ کے وہ میاں صاحب کے نزدیک کیا ہوا؟ افسوس کے دین کو بچوں کا کھیل بنالیا گیا۔ختم نبوت کامسکدوہ ہےجس پرامت کا جماع ہے۔ آ مخضرت کا کے بعد نی کا آ ناکس نے نبیں مانا اور پھر میں بوچھتا ہول کہ جس صورت میں میاں صاحب یہ بھی مانے ہیں کہ اس امت میں نبی کا نام یانے کے لئے صرف میچ موعود ہی مخصوص ہوئے تو اب ظاہر ہے کہ سے موعود کے بعد اگرکوئی نبی موتو یہ خصوصیت بھی جاتی رہی۔ اگر ایک رسول آپ کے بعد آگیا جواس زمانے میں قیامت تک ممتد ہے نہ آنے کے برابر ہے اور چروہ قرآن جس کے بعد کوئی کتاب نہیں وہ اس اعتراض کے ماتحت نہیں۔جس کے ماتحت آنخضرت اللّٰہ آخری نبی ہونے کی وجہ ہے ہیں۔ کیا قرآن ونیا کے لئے عذاب ہے۔جواس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔''

(المدوة في الاسلام حاشيص ١٠٤٥ تا ١٠٤١)

لا ہوری قادیا نیوں کے لئے ایک لحد مکریہ

وه تشاوات كا فو كربوم اعد "نعوذ بالله من غضبه وعقابه وشرعباده"

بہرنوع مرزاغلام احمد قاویانی اور مرزامحمود احمد قادیانی فے حضور امام الانبیا و التحقیقی کی اس الانبیا و التحقیق کی اس الام محفوظ و مقبول ہے تو کہنا چاہئے کہ اسلام محفوظ و مقبول ہے تو کہنا چاہئے کہ اسلام میں عظمت رسالت اور عصمت نبوت دونوں کا یا تو کوئی تصور ہی موجو ذہیں اور اگر ہے تو ان کی حفاظت کا اہتما م نبیل ۔ جو بدباطن جس طرح چاہے شان رسالت میں گتا فی کا مرتکب ہواور جس انداز ہے اس کا جی کرے ناموں رسالت سے کھیلے۔ اس پرکوئی قدعن نبیں اور اگر (خدانخواستہ) ہے بات شلیم کر لی جائے تو اسلام کو وین حق ما موسی رسول اللہ علیہ کے بردھا وا

مرزاغلام احدقادیانی اورقاویانی امت کے تفری پانچویں وجدمرزاغلام احدقادیانی کابیہ عقیدہ ہے کہ وہ تمام خصوصیات واقعیازات اور مقابات ودرجات جوحضور سیدولد آوم امام الانبیاء مصطفی الله کی دات اقدس سے خصوص شعے۔ میں بھی ان تمام کا اہل ہوں اور بقول مرزاغلام احمد قادیانی دتی الله کی نے بیدمقام اسے دیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

مرزا قادیانی کادعویٰ ہے کہ بارگاہ قدس سے استخاطب کرے کہا گیا:

| "وما ارسلنك الارحمة اللعالمين المرزامم في مجتى رحت اللعالمين بنا               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ے '' (هيقت الوجي ص ٨٦، خزائن ج٢٢ص ٨٥)                                          | كرجفيجا            |
| "وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى اوربيم زاا بي طرف =                      |                    |
| يدجو كچيكرة اس كى جانب وحى موتى سے-"                                           | نبی <i>ں بولتا</i> |
| (اربعین فمرسوص ۲۳ فرزائن ج ۱۵ اص ۲۳۲)                                          |                    |
| "داعيا الى الله باذنه وسراجا منير امرزاداى الى الله اورمراج منرب-"             | ٠٢                 |
| (برابین احدید صدرم ۲۲۸ ماشیه نزائن جام ۲۲۸)                                    |                    |
| حضورة الله كخصوصي اعزاز معراج كوبيا بني جائب منسوب كرتے ہوئے كہتا ہے كه        |                    |
| رے میں کہا گیا:                                                                | ير ب               |
| "سبحان الذي اسرى بعبده ليلا" برعيب مياك اورتمام صفات كالمب                     | با                 |
| ف ہے۔وہ اللہ جس نے اپنے بندے کورات کے وقت سیر کرائی۔''                         | _ےموصو             |
| (حقيقت الوجي ص ٨٥، فرزائن ج٢٢ص ١٨)                                             |                    |
| مرزاغلام احدقادياني اس آيت كواپ اوپرنازل شده قرارد ي كرغيرمهم الفاظ ميل        |                    |
| ے میں کہتے ہیں کہ مجھے مجد حزام ہے مجداتھ کی تک سیر کرانی گئی۔                 | ایخبار             |
| سید الکونین اللے عرش اللی کے قرب سے نوازے گئے مرزا ای قرب کو اپنی جانب         |                    |
| ر کے کہتا ہے۔ مجھے الہام ہوا:                                                  | منسوب              |
| "دنى فتدالى فكان قاب قوسين او ادنى وه قريب بواتواس سي بهى قريب                 | ۵۵                 |
| و کمان یااس ہے بھی قریب تر فاصلے پر۔'' (حقیقت الوی ۱۷ کہ نزائن ج۲۴ ص ۷۹)       | هو گيا۔ دو         |
| "قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله كمدوا كراللد محبت                  | ү                  |
| وتو میری (مرزا قاویانی کی) پیروی کروتیهیں الله محبوب بنالے گا۔''               | عاجي               |
| (حقیقت الوی ص ۹ کرنزائن ج ۲۲ ص ۸۱)                                             | •                  |
| حدیبیے کے مقام پر حضورا کرم اللہ نے اللہ کی راہ میں موت کی بیعت لی۔ قرآن کی جو |                    |
| ںوقت نازل ہوئی مرزا قادیانی کہتاہے کہ جھ پرنازل ہوئی۔                          | آيت اس             |
| "ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم اورجولوك               | ∠                  |
| بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پرہے۔''       |                    |
| (عقیقت الوی ص۸۸ نزائن ۲۲م ۸۳)                                                  |                    |

## مرزا قادیانی اس الهام کو بھی اٹی جانب منسوب کرتاہے کہ جھے کہا گیا:

انسا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفولك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر مين ومن الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر مين ومن تاخر مين عطاك تاكرالله تعالى تهارك بهل ادر يجيك كناه معاف كر دعن من المناهم من المناهم من المناهم من المناهم المناه

:197

ه..... "انا اعطينك الكوثر بم فيهي كوثر عطاء كيا-"

(حقيقت الوي من ١٠١ فرائن ج ٢٠١٥ م ١٠٥)

قرآن مجید نے مقام محمود حضوطات کے لئے متعین ادر مخصوص فرمایا۔ پوری امت اذان کے بعد حضوطات کے لئے مقام محمود کی دعامیں چودہ سوبرس سے مصروف ہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا:

٠١٠٠٠٠٠ "اراد الله ان يبعثك مقاما محمود الله تعالى عابتا كركتي (مرزا قاديانى كو)مقام محودتك بهادي ان ٢٢ص ١٠٥٠ (حقيقت الوي من ١٠١مزائن ٢٢٥ص ١٠٥)

حضور سرور کوئیں والیہ کے امتیازات اپنی ذات کی جانب منسوب کرنا، حضور کی کھلی تو بین اور آپ کے مقام اور انفرادیت کو چینی بھی ہا اور اللہ تعالی نے آپ کو ساری مخلوق پر جو شرف وجد وعطاء فرمایا ہے۔ اسے چینی کے متراوف بھی اور طاہر ہے کہ ان میں سے ہر جسارت کفر کی حیثیت بھی رکھتی ہے اور اس کا مرتکب دامن رسالت سے اسی طرح الجمتا ہے۔ جس طرح شرار بہتی اور ایسی کا متا ہے جو ابولہب کا تعا۔ " تبت یدا ابی لهب و تب" محمد رسول النداور احمد آخرز مال ہونے کا دعوی کے

مرزاغلام احمد قادیانی اوران کے مانے والوں کے کافراور خارج ازاسلام قرار دیے جانے کی چھٹی وجہ سے کے مرزاغلام احمد قادیانی نے محمد رسول اللہ اور احمد آخرز مال ہونے کا دعویٰ کیا اور قادیا نیوں نے اس دعوے کو قبول کرلیا اور وہ ایمان لائے کہ فی الواقع مرزاغلام احمد ، مجمد رسول اللہ بھی ہیں اور احمد آخرا ترمال بھی۔

چونکہ مرز افلام احمر قادیانی مری نبوت کا ذہرہونے کے باعث حضور خاتم النبین مالیک کے ارشاد کے مطابق مغت دجالیت بھی اپنے اندرر کھتے تھے۔اس لئے انہوں نے اوّلاً تو اپنے

تا قابل برداشت اوراشتعال انگیزعقا کد پراشتعال میں آنے سے روکے اور دموکد دینے کے لئے ایک دغیر اسلامی نظریہ بروز وظل جوازشم آوا گون و تنائخ تھا۔ اس کا سہارا لیا اور اپنے دعوے کو ظل (سائے) اور بروز کے پردے میں چھپایا۔ لیکن آخر کاروہ اس مقام پر پنچے جونی الحقیقت ان کے پیش نظر تھا۔ لیعن یہ کہ وہ جم بھی ہیں اور احم بھی اور مزید یہ کہ حضو تعلقہ کے بارے میں چونکہ امت مسلمہ یہ عقیدہ رکھتی تھی اور ہے کہ حضور خاتم انتہیں تعلیہ ہونے کی حیثیت سے پیغیر آخر الزبان بھی ہیں۔ اس لئے مرز اغلام احمد قادیانی نے صراحة وجوئی کرویا کہ میں احمد آخر زمان موں۔ وہ کہتے ہیں۔ اس لئے مرز اغلام احمد قادیانی نے صراحة وجوئی کرویا کہ میں احمد آخر زمان

احمد آخر زمال نام من است آخریں جامے ہمیں جام من است

(سراج منیرص ۹۹ نزائن ج ۱۰اص ۱۰۱)

احد آخرزمان ميرانام باور (ايمان ومعرفت كا) آخرى جام ميرانى جام بهر مرزاغلام احرقاديانى كمت بين: "محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم الروى الى مير ميرانام محركها كيا ورسول بحى-"

(أيك فلطى كاازاله ص منزائن ج ١٨ص ٢٠٠)

جولوگ مرزاغلام احمد قادیانی اوران کی امت کے کسی بظاہرا چھے یادینی کام ہے متاثر موکر یا محض انسانی جذبے کی بناء پر انہیں کافر، امت محمد سے خارج اور دین تن ہے مرقد قرار دین میں وہیش کرتے ہیں۔ ہم ان کی قوجہ اس جسارت کی جانب میڈول کراتے ہیں جواس مخض نے محولا بالا شعراور قرآن مجید کی آیت ' محمد رسول الله والذین معه ''کواپ او پر چہاں کرنے کی صورت میں کی۔اعلانیہ ہی کہنا کہ آخری جام معرفت وایمان میرای جام ہاور میں اور یہ میری ہی شان ہے کہ قرآن نازل فرمانے والے غیور رب فرالے جان میں اور یہ میری ہی شان ہے کہ قرآن نازل فرمانے والے غیور رب فرالے بال میں مجربھی ہوں اور رسول اللہ بھی۔

کیا اس عظیم اقعا کے بعد اس مخص کے بارے میں ایمانی غیرت اگر الی نہیں لے گ اور اے محض کا فرقر ارویے جانے میں بھی لیت ولعل کا رویہ افتیار کیا جائے گا اور جولوگ مرز اغلام احمد قادیانی کے اس نا قابل برواشت اقعا کو درست تسلیم کرتے ہیں۔ آئیس مسلمان بھی تسلیم کیا جائے گا اور مرز اقادیانی اور ان کے ماشنے والوں کو دنیا کے مجھول تصور اقلیت کی بياه پريدي دينا گوارا كرليا جائے گا كه ده محمد فقط (فداه روی فقسی دانی دای) كی امت ميں اپناس كفركو پسيلا سيس؟

اپ اس سروپیدا سی،

رب غیور کی شم! نداس کا کوئی جواز ہے اور نداسے غیرت ایمانی بھی گوارا کر سکتی ہے۔
خواہ اس پر بین الاقوامی سطح کی بیسیوں کا نفرنسوں کا وبا ڈاور بزاروں کا فراند تصورات ومعتقدات کی
چھاپ ہی کیوں ندگی ہو۔ حضور کی امت کے ایک پستہ قد ، کم عقل اور محروم وسائل فرد کے ایمان کی
حفاظت کفار عالم کے نفرف میں بزاروں بین الاقوامی اداروں کے فیصلوں سے زیادہ اہم ہے اور
ایک مسلمان فرداور مسلمان حکومت ایسے برحیثیت مسلمان کے ایمان کی حفاظت سے خفلت کے
ایک مسلمان فرداور مسلمان حکومت ایسے برحیثیت مسلمان کے ایمان کی حفاظت سے خفلت کے
ارتکاب کے بعد حضور والے کی شفاعت کی امیر نہیں کرسکتی۔

## مثمن انبياء جماعت

توبين سيح ابن مريم عليدالسلام

ہوں۔
اس سے مرزاغلام احمد قادیانی کا مقصد تو پیٹھا کہ جب مثیل مسے کا منصب اتناعام ہے
کہ دس ہزار افراد بھی اس عہدے پر قائز ہو سکتے ہیں تو مرزاغلام احمد قادیانی پر کچھ زیادہ لے دے
نہ کی جائے اور اس منصب کو اہمیت نہ دیتے ہوئے مرزاغلام احمد قادیانی کے بعض شدید نفیاتی
معامب کے باوجود آئیں مثیل سے مان لیا جائے کیکن باوجود بہت کی کمزور یوں کے مسلمانوں میں
ہوزدینی روح زندہ تھی اوروہ منصب نبوت کی عظمت و پاکیزگی کے اس حد تک معتقد سے کہ اگر کوئی

پست اخلاق فض استے آپ کواس بلندم تبے کی جانب منسوب کرے تو وہ اس کی پستی کواس کے دوول کی تروید کے لئے بطور دلیل پیش کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور مرز اغلام احمد قادیا تی کہ دوور نے کوئا مثمل سے کو باطل ٹابت کرنے کے لئے اس دور کے مسلمانوں نے منجملہ دوسر نے وی دلاکل کے ایک دلیل یہ بھی پیش کی کہتم جیسا پست اخلاق شخص ایسے پاک نبی کامٹمل کیے ہوسکتا ہے۔ جسے قرآن عزیز الی مجمعی وہ وہ من المقربین جسے قرآن عزیز الی مجمعی وہ وہ فظ کتاب نے "وجیها فی الدنیا والآخرة ومن المقربین (آل عمدان: ۱۹ ) ""آیة للناس ورحمة (مریم: ۲۱) ""عبدانع منا علیه (زاخ عمدان: ۱۹ ) " کاعز از است نواز اے اور پھرای کے ساتھان مسلمانوں نے مرز اغلام احمد قادیاتی سے بیجی کہا کہ تا این مریم علیہ الملام کے چوات اور ان کی صدافت کے بہت سے دوسرے دلائل دشواہد ایسے ہیں جن سے آپ کوکوئی بھی تعلق نہیں۔ اس لئے کیوں نہ آپ کوجوٹا عرف مرکز سے ایک کوئی بھی تعلق نہیں۔ اس لئے کیوں نہ آپ کوجوٹا عرف مرکز سے ایک کوئی بھی تعلق نہیں۔ اس لئے کیوں نہ آپ کوجوٹا عرف مرکز سے ایک کوئی بھی تعلق نہیں۔ اس لئے کیوں نہ آپ کوجوٹا عرف مرکز سے ایک کوئی بھی تعلق نہیں۔ اس لئے کیوں نہ آپ کوجوٹا سے مرکز سے ایک کی سے بیاب کے ایک نہیں۔ اس لئے کیوں نہ آپ کوجوٹا سے مرکز سے آپ کوکوئی بھی تعلق نہیں۔ اس لئے کیوں نہ آپ کوجوٹا سے مرکز سے ایک کی سے بیاب کے ایک سے بیاب کے ایک سے ایک کوئی بھی تعلق نہیں۔ اس لئے کیوں نہ آپ کو بھی تعلق نہیں ہے کوئی تا میں سے ایک کوئی تعلق نہیں۔ اس لئے کیوں نہ آپ کی کوئی سے مرکز سے ایک کوئی بھی تعلق نہیں۔ اس کے کیوں نہ آپ کوئی سے ایک کوئی تعلق نہیں۔

مرزاغلام احمد نے اس سوال کا جواب دیے کے لئے یوں تو ساری عمر کھیادی لیکن بعض منتقل تصانیف بھی اس سوال کے جواب کے لئے وقف کیس بطور مثال' از الداوہام' 'جس کے آغاز ہی جس دہ اس کتاب کا مدعاء تصنیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: ''اس سوال کا جواب کے حضرت سے ابن مریم نے مردوں کو زندہ کیا اور اندھوں کو آئکھیں بخشیں۔ بہروں کے کان کھولے۔ان تمام ججزات میں مثیل سے (مرزاغلام احمد قادیانی) نے کیا دکھایا۔''

(ازالهاومام ص بخزائن جسم ١٠١٠)

اس کتاب (ازالداوہام) میں مرزاغلام احمد قادیاتی نے مسلمانوں کے اس سوال کے اس دوسرے پہلوکو کہ سے ابن مریم علیہ السلام کے اخلاق فاضلہ اوران کے سرایا رحمت ہونے پر تو قرآن مجید شاہد ہے۔ مگر تہرارے اخلاق کیسے ہیں؟ اور یہ جو تہرارے بارے میں اخلاقی پستی کی متعدد روایات درست ہیں۔ ان کی حقیقت کیا ہے؟ اورا گرید روایات درست ہیں تو آپ کس طرح معیل معیل میے ہوسکتے ہیں؟ اس کا جواب براہ راست بھی اگر چہ انہوں نے دیا تا ہم اپنے افقا و مزاج کے مطابق اس پہلوکوسب سے زیادہ اہمیت دی کہ انبیاء صادقین بالخصوص حضرت عیسی علیہ السلام کی جانب انتہائی نازیبا اعمال واخلاق منسوب کے اور ان کی اس طرح تو ہیں کی کہ یہود یوں کے علاوہ اس کی کوئی مثال اور کسی کے ہاں نہیں ملتی۔

مرز اغلام احمد قادیانی نے بول تو بے شار مقامات اور بیسیوں کتابوں میں سیدنامسے ابن

مریم علیہ السلام کی تو بین کی ہے۔ گرہم صرف چندا پیے حوالوں پراکتفاکریں گےجن میں مرزاغلام احمد قادیا نی نے صراحۃ اپنا عقیدہ بیان کیا ہے۔ یا پھر قرآن مجید پر بھی بیافتراء کیا ہے کہ وہ ان گذرے اور بیبودہ اعمال کی نسبت سے ابن مریم علیہ السلام کی جانب درست قرار دیتا ہے اور بیاس کے کہم قادیا نیوں کے اس عذر لنگ کو ابتدا ہی میں فتم کر دینا چا ہے ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیا نی نے کہم قادیا نیوں کے اس عذر لنگ کو ابتدا ہی میں فتم کر دینا چا ہے ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیا نی فی موہوم شخصیت یہ ہوئے علیہ السلام کے بارے میں ایک با تیں کہتے ہیں جے بائبل میں مدی الوہیت دکھایا گیا موہوم شخصیت یہ ہوئے کے بارے میں ایک باتیں کہتے ہیں جے بائبل میں مدی الوہیت دکھایا گیا ہوں یا پھر ریدکہ مرزاغلام احمد قادیا نی نے سے ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں اگر بدز بانی کی جواب میں جوانہوں نے حضور، رحمت ہر دوعا لم، خاتم اندین ، جمد صطفی منافظ کی شان میں کی تھی۔

ہر چند کہ بید دنوں عذر اس بات کی شہادت ہیں کہ قاویانی است بشمول مرزاغلام احمد قاویانی است بشمول مرزاغلام احمد قادیانی اسلام کے تصورات ومعتقدات سے یکسرمحروم بلکہ تابلد ہیں اور بیاس لئے کہ نہ تو یہوع کی کوئی فرضی شخصیت ہے جو یہودیوں نے اپنے فرہن اور اپنی کتب میں بٹھا رکھی ہے اور وہ اس کا جواز مہیا کرتی ہے کہ اب کوئی تا نجار جو چاہے حضرت سے علیہ السلام کے بارے میں کے اور نہ ہی حضرت سید العالمین اللہ کی شان اقدس میں عیسائیوں کی گتا خی و بدز بانی سے کہ اور نہ ہی حسارت کے علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کہلانے والے کے لئے یہ جواز مہیا ہوجا تا ہے کہ وہ سید تا سے علیہ السلام کے بارے میں بدز بانی کرے۔

اس مثبت تردید کے باوجودہم اتمام جت کے لئے اس موضوع کے اختتام پر بعنوان دوقطع شرک دجالیت 'پر مختفر بحث کریں ہے۔ اس مقام پر ہمیں قار کین محتر ماور بالخصوص قادیا نی حضرات کی توجہ اس جانب مبذول کرانا ہے کہ اسلام پیودیوں کی بدزبانی اور عیسائیوں کی جانب سے حضور خاتم انہیں تعلق کی مسلسل تو بین کے سلسلہ اور انتہائی اڈیت رسانی کے باجود بر ملا اہل ایمان کا مؤقف ان الفاظ میں پیش کرتا ہے: 'لا نسف ق بیسن احساد من رساسه (بقرہ: ۲۸۰) ' جم اللہ کے رسولوں کے مابین تفریق نہیں کرتے۔ پ

قرآن مجید، رسالت اور دوسرے اساس معتقدات کے بارے میں ایٹا اور عام مسلمانوں بی کانیس خودخاتم النہیں سے اللہ کامؤقف بھی اس اندازے بیان فرما تا ہے: ''امسن الرسول بسا اندل الیه من ربه والمؤمنون کل امن بالله وملا تکته وکتبه

ورسله لا نفرق بین احد من رسله (بقره: ۲۸۰) " ("الرسول" (آنحضوسی ) ایمان لایمان است و کی پرجوان کی جانب تازل بوئی اور تمام الل ایمان بھی بیرسب کے سب ایمان لا کے اللہ پراس کے ملائکہ پراس کی کتابوں پر،اس کے رسولوں پراور (وہ کہتے ہیں کہ) ہم اللہ کے رسولوں بین تفریق نہیں کرتے۔ ﴾
رسولوں ہیں تفریق نہیں کرتے۔ ﴾

رسالت کا تقدس ایمانیات کا وہ جو ہری عضر ہے۔ جے صدمہ پینچنے سے تمام ایمانی عمارت چھتوں اور دیواروں سمیت دھڑام سے نیچ آرہتی ہے۔ اس باعث قرآن مجید نے ان انبیاء کیم العماؤة والسلام کے تقدیں، پاکیزگی اور عظمت کابیان بطور خاص کیا۔ جن کے بارے میں راویان کذب شعار ، محرفین کتب ساویہ اور دین حق کو بگاڑنے والوں کی ریشہ دوانیوں اور سازشوں کے باعث لغوتم کی باتنی بعض کتب سابقہ میں پائی جاتی تھیں۔

علاوہ بریں امام الانبیا و اللہ نے جب بھی یے حسوں فرمایا کہ سی بھی نبی برق کے بارے بی کو نارواتاً ترکسی فرد کے ذہن پراٹر انداز ہوسکتا ہے و عضوطات نے ان کی عظمت کی حفاظت یا بحالی کے لئے ایسا اسلوب افتیار فرمایا جو حضوطات کی عظمت کا بھی عکاس تھا اور مقام نبوت کا جو نقلی حضوطات کے جان دین کی بنیا دی ضرورت کے طور پر ہرمسلمان کے ذہن میں رائخ ہونا ضروری تھا۔ اس کے استحکام کے لئے بھی ناگز برتھا۔

مثلاً سيدنا يوسف عليه العلوة والسلام كم بارك من سمى غلط تأثر كا شائبه تفاتو معن من علم على شائبة تفاتو حضوط الله عن الكريم ابن الكريم كانداز سافة كرفر مايا-

ایک دوسرے موقع پرسیدنا پوسف علیہ السلام کے اس واقعہ کا تذکرہ تھا کہ تو برس کی طویل قید کے بعد جب بادشاہ کے ہاں ہے رہائی کا تھم آیا تو حضرت پوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے فوری طور پر رہائی کے بجائے اس پیامبر سے کہا کہ جاؤبادشاہ سے دریافت کرو کہ جن عورتوں نے فرری طور پر رہائی کے بجائے اس پیامبر سے کہا کہ جاؤبادشاہ سے دریافت کرو کہ جن عورتوں نے نے طویل قید کے بعد بھی جیل سے اپنی آزادی کے پیغام پر اس الزام کی بریت کواہمیت وی جوان عورتوں کے قصے سے متعلق تھا۔ اس واقعہ کے تذکر سے جس اما مالا نبیا واقعہ نے فرمایا اگر یوان عورتوں کے بعد ہوں ہوتا تو اس پیامبر کے پروانہ آزادی کو اس وقت قبول کر لیتا۔ (لاجب الداعی) سے ماحضورا کرمایا کے اس عدیم العظیم ایک رکام اظاہرہ فرمایا کہ سیدنا پوسف علیہ السلام کے اس طرعمل کی عظمت واہمیت کو ایس عظیم ترکر دار سے بھی پر ترصورت میں پیش فرمایا۔

مقصد حضوطان کا ایسے تمام مواقع پر بیرتھا کہ اللہ ذوالجلال والا کرام کے ہرنی کی عظمت اور اس کے تقدین کو کما حقد اجا کر کیا جائے۔ بالخصوص جہال کی نبی کے بارے میں کسی ایسے تا اُڑ کا امکان ہوجس سے اس کی عظمت پر حرف آتا ہو۔

اس کے برعکس مرزاغلام اجمد قادیانی کامعمول بید ہاکہ ہرنی کے بالقابل اپنی برتری کا اظہار کریں اور اللہ کے نبی کی شفیص۔ چنانچ انبی کریم این الکریم ابن الکریم ایسف ابن یعقوب ابن استحال میں اللہ ماہ مدنے کہا: ''پس میں اس امت کا یوسف ہوں ۔ کیونکہ بیعا جز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا گیا گیا گیا گیا اور اس امت کے یوسف دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا گیا گیا گیا گر ہوسف بن یعقوب قید میں ڈالا گیا اور اس امت کے یوسف (مرز اقادیانی) کی بریت کے لئے بچیس برس پہلے ہی خدا نے آپ گواہی کامخاج ہوا۔''

( برابین احدیص ۲۷، فزائن ج۱۲ص۹۹)

بلاشبہ اصحاب ذوق اسے مرزاغلام احمد قادیانی کے دبئی مریض ہونے پر محمول کریں گئے کہ احساس کمتری نے اسے اس حدتک ججود و بہ سرکردیا کہ وہ کئی بھی محقول وجہ کے بغیرا پنے آپ کوسیدنا یوسف علیہ السلام کے بالمقابل لاکر خانہ ساز، نشان بازی کی بنیاد پر اظہار برتری کر رہے ہیں اور سیاس امرکی دلیل ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی احساس کمتری کے مریض تھے اور ان کی الی حرکتیں، نفسیاتی بیماری بھی قابل نفرت ہے۔ لیکن اس سے زیادہ یہ امر سخق توجہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کا یہ دوسی ہوتی توجہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کا یہ دوسی ہوتی تا مائل ہواں کا موقف مرزاغلام احمد قادیانی کا یہ دوسی ہوت کی عظمت اور تقدس کے پہلو سے خصوصی اجمیت کا حامل ہوا دوسرے یہ کہ متعدد اخبیاء کرام میں ہم الصلاق والسلام کے بارے میں بھی ان کی روش الی ہی تھی اور میں بھی ان کی روش الی ہی تھی اور میں بیروش ایمان بالرسالت کے اس مفہوم کی نفی کے متر ادف ہے۔ جس کا حوالہ ہم نے او پر آیات ہور تا ہیں۔

اللدرب العزت كے رسول اور چور

ایمانی جذبات پر پھر رکھ کرایک حوالہ پڑھ لیجے اوراپے ہی دل ہے بوچھے کہ جوخض اللہ رب العزت کے محبوب و فتنب انبیاء علیم الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں بیز بان استعال کرتا ہے وہ نبوت کو کیا سجھتا ہے اور انبیاء کا مقام اس کے ہاں کیا ہے اور دین کی روسے اس کا مقام کیا ہے؟ مرزاغلام احمد قادیانی لکھتے ہیں:''یہودیوں اورعیسائیوں اورمسلمانوں پر بباعث ان کے پوشیدہ گناہ کے بیاہتلاء آیا جن راہوں سے وہ اپنے موعود نبیوں کا انتظار کرتے رہے۔ان راہوں سے وہ نی نبیس آئے۔ بلکہ چور کی طرح کسی اور راہ سے آھئے۔''

(نزول استح ص٢٦، خزائن ج٨١ص١١٦)

اگرتو بین انبیاء کے بارے بیں صرف یہی حوالہ پیش کر کے مرز اغلام احمرقادیانی پر گفرکا فتو کی صادر کردیا جاتا تو تنہا یہی حوالہ کافی تھا۔ گریہاں تو یہودیت اپنی تمام تر قباحتوں اور رز التوں کے ساتھ عفوان شباب پر ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے اس عنوان کے شردع بیس عرض کیا ہم تو بین انبیاء کے موضوع کوسید تا سے این مریم کی ذات تک محدود رکھتے ہیں کہ یہاں تو وہ (مرز اقادیانی) سراپا یہودیت کے ترجمان اور عکاس تھے۔ گرسابقہ وضاحت کے مطابق ہم اس عنوان کے تحت مراپا یہودیت کے ترجمان اور عکاس تھے۔ گرسابقہ وضاحت کے مطابق ہم اس عنوان کے تحت میں ان کی صرف انبی چندتر کر یوں پر اکتفا کریں گے۔ جن بیس مرز اغلام احمد قادیائی نے حضرت عیسی علیہ السلام یا حضرت کی جانب انتہائی فیش اور رذیل اعمال کی نسبت کی ہے یا پھر ان ترکی میں سے چندا کی جن بیس مرز اقاویائی نے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہان میں جوالز امات حضرت عیسی علیہ السلام پر لگائے گئے ہیں۔ قرآن جمید بھی ان الزامات کی تھد تی کرتا جوالزامات حضرت عیسی علیہ السلام پر لگائے گئے ہیں۔ قرآن جمید بھی ان الزامات کی تھد تی کرتا جو نحو ذ باللہ من ذالك!

سیدنا سیدنا سی میم علیه السلام کے بارے میں مرزاغلام احمد قادیانی کہتے ہیں: "تبجب کے دھفرت عیسیٰ علیہ السلام نے خودا خلاتی تعلیم پر عمل نہیں کیا ......ا نجیر کے درخت کو بغیر کھال کے دکھورت عیسیٰ علیہ السلام نے خودا خلاتی تعلیم پر عمل نہیں کیا ......ا نجیر کے درخت کو بخت میں کو احمق مت کہور مگر خوداس قدر بدزبانی میں بڑھ گئے کہ یہودی بزرگوں کو ولد الحرام تک کہد دیا اور ہرا یک وعظ میں یہودی علاء کو بخت بخت گالیاں دیں اور برے برے ان کے نام رکھے۔اخلاتی معلم کا فرض یہ ہے کہ پہلے اخلاق کریمہ دکھلا دے۔ اس کیا ایسی ناقص تعلیم جس پرانہوں نے آپ بھی عمل فرض یہ ہے کہ پہلے اخلاق کریمہ دکھلا دے۔ اس کیا ایسی ناقص تعلیم جس پرانہوں نے آپ بھی عمل نہ کیا۔خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے۔'' (چشہ سیجی میں ان بڑوائن ج میں میں۔''

خداتعالی کے ایک اولوالعزم نی پریتہت کدانہوں نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لئے جواخلاتی تعلیم پیش کی تھی۔خودانہوں نے اس پڑل نہیں کیااور کہوہ قدم پر بدزبانی کے مرتکب ہوتے تصاورانہوں نے ایسارویہ اختیار کیا جوا کیا۔ خلاقی معلم کے منصب ومقام سے گرا ہوا تھا۔ اس بات کا بوت ہے کہ یا تو مرزاغلام احمد قادیانی نبوت کے ابتدائی تصور ہی ہے تبی

دامن تنے یاوہ حفرت سے ابن مریم علیہ السلام کو نبی تو کا ایک عام انچھا بااصول اور باا خلاق انسان بھی نہیں مائے بھی نہیں مانے تنے اور پھر یا یہ کہ وہ سے دشنی اور اپنے فروتر دیست مقام سے اس حد تک متأثر ومنفعل تنے کہ دوہ اس مقام کو قابل قبول بنانے کے لئے خدا کے ایک عظیم پینجبر کو اپنے جیسا ثابت کرنے پر تلے ہوئے تنے۔

وچہ کوئی بھی ہو۔ مرزا غلام احمد قادیا ٹی نے کھلے بندوں کسی''ییوع'' کانہیں ،عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کران کی شدید ترین تو بین کاار تکاب کیا ہے۔ معرب مسیمیں سے سال سال م

معجزات مسيح إور گوساله سامري

قرآن مجيسينا تعليه السلام كرار عين فرماتا ج: "انسى قد جئتكم بآية من ربكم انى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فا نفخ فيه فيكون طيراً باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحى الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون فى بيوتكم أن فى ذلك لآية لكم أن كنتم مؤمنين (آل عمران: ١٩) " بير تمهار على تبهار عرب كى جانب سے نشانى لايا بول من تمهار على من كمات اور ذيره كرت بول الى تمهيل اطلاع دينا مول وارتم مؤمن بوقوان امور على تمهار على من تمهار على من تمهار على من تمهار الله كل من من موقوان الموريل تمهار على المنات الله كل مان من تمهيل الله الله كل من من موقوان الموريل تمهار على من من الله كل مان من من من من من وقوان الموريل تمهار على من من من من كان من من من من كان وقلم سے بيتمام كام انجام دينا بول) كه

یہ تو تھی قرآن عوریز کی صراحت، سیدنا سے ابن مریم علیہ السلام کے مجزات کے سلسلے میں، گرآ ہے۔ ویکھے مرزاغلام احمدقادیائی ان اعجازی کاموں کے بارے میں کیا کہتے ہیں: "بیہ اعتقاد بالکل غلط اور فاسد اور مشرکا نہ ہے کہتے مٹی کے پرندے بتا کر اور ان میں پھونک مار کر انہیں بچ کے جانور بتادیتا تھا۔ بلکہ صرف عمل الترب تھا جوروح کی قوت سے ترقی پذیر ہوگیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہتے الیے کام کے لئے اس تالاب کی مٹی لاتا تھا۔ جس میں روح القدس کی تا خیرر کی گئی تھی۔ بہر حال یہ مجزو صرف ایک کھیل کی تشم میں سے تھا اوروہ مٹی در حقیقت ایک مٹی ہی رہتی تھی۔ جیسے سامری کا گوسالہ: فقد برفانه نکتة جلیلة و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم" (ازال او بام سے سے الیے ملاس عاشیہ نوائن جسم ۲۷۳)

جمارت ملاحظہ ہوقر آن مجیدان واقعات کو آیہ من رب کم "تہارے دب کی طرف سے نشانی کہتا ہے اور مرز اغلام احمد قادیائی کے نزد یک بیسب پھی صرف ایک کھیل کی شم میں سے تفار مر بید برآس مرز اغلام احمد قادیائی کے ذہن کی عکاسی کا صحح مظہر سے کہ ان کے نزد یک میں سے تفار مرز اغلام احمد قادیائی کے ذہن کی عکاسی کا صحح مظہر سے کہ ان کے نزد یک سیدنا سے علیہ السلام کے بیم جوات اور آیات الہدوی حشیت رکھتی ہیں جومر دود بارگاہ قدر ملاون سامری کے گوسالہ کے ذریعہ اپنی قوم کو گمراہ کیا اور وہ اللہ عن وجل کے عذاب کا مستحق مظہرا۔ مرز اغلام احمد قادیائی کے غد ہب کے مطابق میں حشیت سیدنا مسیح علیہ السلام کے ان مجزات کی ہے۔

تیرا پہلومرزاغلام احمد قادیانی کے ایمان کی حقیقت کا یہ کہ وہ سے علیہ السلام کے اس مجز وکھل الترب کہتے ہیں اورسلسلی گفتگو کے آخری میں انہوں نے کہا ہے کہ: 'فقد بر فائدہ نکتة جلیلة و ما ملقها الا ذو حظ عظیم کرتم غورونڈ برے کام لو۔ بیاہم اورجلیل الشان نکتہ ہے جو مرف آئیل ہی عطا ہوتا ہے۔ جوظیم سعادت نے وازے گئے ہوں۔'

(ازالداد بام ص ٢٦٣ ماشيه فزائن جسم ٢٦٣)

ہوچی ہے کہ حضرت سے ابن مریم باذن وہم الی المیع نبی کی طرح اس عمل الترب میں کمال رکھتے سے گوالمیع کے درجہ کا لمد ہے کم رہے ہوئے تھے ..... اگر پیما جزائ عمل کو کر وہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل و تو فیق ہے امید قوی رکھتا تھا کہ ان بجو بنما ئیوں میں حضرت سے ابن مریم ہے کم نہ رہتا ..... حضرت سے نہ کی اس عمل جسمانی کو یہود یوں کے جسمانی اور پست خیالات کی وجہ ہے جو ان کی فطرت میں مرکوز تھے۔ باذن و جم الی اختیار کیا تھا۔ ورند دراصل سے کو جی پیمل پندنہ تھا۔ واضح ہوکہ اس عمل جسمانی کا ایک نہا ہے برا فاصہ بیدے کہ جو خص اپنی کو جسمانی موضوں کے رفع دفع کرنے کے لئے اپنی دلی ود مافی سئی اس مشغولی میں ڈالے اور جسمانی مرضوں کے رفع دفع کرنے کے لئے اپنی دلی ود مافی طاقتوں کو ٹرچ کرتا ہے۔ وہ اپنی روحانی تا تیروں میں جوروح پراٹر ڈال کرروحانی بیاریوں کو دور کرتی ہیں۔ بہت شعیف اور نکما ہوجا تا ہے اور امر شویہ باطن اور تزکید فوس کا جواصل مقصد ہے اس کے ہاتھ ہے بہت کم انجام پذیر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کو حضرت سے جسمانی بیاریوں کو اس عمل کے ذریعے اچھا کرتے رہے۔ مگر ہوایت اور تو حیداور دینی استقامتوں کے کامل طور پر داول میں کے ذریعے اچھا کرتے رہے۔ مگر ہوایت اور تو حیداور دینی استقامتوں کے کامل طور پر داول میں کا دوائیوں کا نبرالیا کم درجہ کار ہا کے قریب قریب تا کام رہے۔ "

كياكهامرزاغلام احدقادياني في يهي ناكه:

...... عمل الترب جے آج کی اصطلاح میں مسمریزم کہتے ہیں۔اولیاءاللہ اوراہل سلوک میں ہے کامل حضرات اس مسمریزم ہے پر ہیز کرتے رہے ہیں۔

ہ...... ہاں وہ لوگ جو ولایت کا ثبوت بنانے (اس بنانے کے مصنوعی بن اور دھو کہ کے مترادف لفظ پرغور سیجنے) یا کسی اور نیت سے اس میں مبتلا ہو گئے ہیں وہ اس مسمریزم سے اجتناب نہیں کرتے۔

سے سے مراں فعل اور فن کے قامل نفرت ہونے کے باد جود سے بات قطعی اور پینی طور پر ثابت مو چکی ہے کہ حضرت سے ابن مریم نے اللہ عز وجل کے اذن دھم سے اس ممل کوشر دع کیا۔ سے سی نہیں بلکہ حضرت السمع بھی تھم الہی سے عمل الترب کے عامل سے اور حضرت سے

ہے بھی زیادہ کامل درجے کے عامل تھے۔

اس مل کا نہاہت برا خاصہ یہ ہے کہ اس کا عامل روحانی تا شیر سے محروم ہوجاتا ہے اور روحانی بنا شیر سے محروم ہوجاتا ہے اور روحانی بناریوں کو دور کرنے کے بارے میں بہت ضعیف اور نکما ہوجاتا ہے اور مرز اغلام احمد قادیانی کے نزویک ہی وجہ ہے کہ کو حضرت سے جسمانی بیاریوں کو اس عمل سے دور کرتے رہے مگر ہواہت اور تو حیداورو بنی استنقامت کو مؤثر بنانے میں قریاً قریباً تاکا م رہے۔

ان تقریحات میں مرز اغلام احمد قادیانی نے تو بین سے کے علاوہ حسب ذیل مزید وجوہ

كفركاار لكاب كياب-

الدعزوجل پرشعبدہ بازی اور دھو کہ دہی کے علم صادر کرنے کا افتراء، مرزاغلام احمد قادیا نے اقدار کا افتراء مرزاغلام احمد قادیانی نے اوّلاً سے علیدالسلام کوعمل الترب یعنی مسمریزم کا عامل قرار دیا۔ ثانی بیصراحت کی کہ بید عمل دراصل اسی قتم کا تھیل اور شعبدہ تھا۔ جس طرح سامری نے چھڑا بنا کر بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا تھااور مزید رید کہ میمل دھوکہ اور تھیل تھا۔

ان تقریحات کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے دوانمبیاء سید تأسیح ابن مریم اور سیدنا البیع علیجا السلام کو صرت کے طور پر بیتھم دیا کہ وہ اس عمل کو اختیار کریں۔ چنانچے حضرت البیع اس عمل میں اوّل نمبر پرکامیاب رہے اور ووسرے درج میں حضرت سے۔

ای پربس نہیں، مرزاغلام احمد قادیانی کی تحقیق یا ان کے ایمانی واعتقادی تصور کے مطابق اس عمل ہے ان انبیاء بالخصوص سے ابن مریم علیه السلام کی روحانی تا ثیر، قریب ختم موکررہ گئی اور وہ اگر چہنظ جسمانی بیاریوں کو شعبدہ بازی کی حد تک دور کرنے میں تو کامیاب میں ہو گئی ہے ۔ اس میں تاریخ کامیاب سے ایک سے ایک میں تاریخ کامیاب سے ایک سے ای

ہو گئے گرلوگوں کی روحانی اصلاح میں وہ تقریباً ٹاکام ثابت ہوئے۔

دینیات ہے اونی قسم کا تعلق رکھنے والاقتحص بھی جانتا ہے کہ جولوگ کسی وین پراعماد رکھتے اور کسی سلسلہ نبوت سے متعلق ہیں۔ وہ خواہ کتنے بڑے تفریات کے مرتکب ہوں۔ انہیں سے جرات نہ ہوگی کہ وہ بلا ابہا م ہے کہدیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے کسی منتخب پنجیبر کودھو کے بازی، شعبہ ہ اور کھیل تماشے کو مجزات کی صورت میں پیش کرنے کا تھم دیا اور حدید کہ پنجیبران عظام تک کو ایسے لغوا عمال کا تھم دیا۔ جوان کے منصب رسالت ...... تزکید نفوس .....، تی کی نفی کے متر اوف تھے

اور یہ پغیبراس دھوکے بازی کومعمولی بنانے کے باعث روحانی تا ٹیر ہی سے محروم ہوگئے۔ اللہ رب العزت پراس تتم کے افتر اءاوران کی شان اقدس میں اس انداز کی گستاخی کی جمارت شاید کسی بڑے سے بڑے کافر کو بھی نہ ہوئی ہوگی۔ بنابریں مرزاغلام احمد قادیانی اور قادیانی اور قادیانی کا فروی نہ ہوئی ہوگی۔ بنابریں مرزاغلام احمد قادیانی کا قدیانی کے فردیک وحوکہ اور کھیل تھا اور جس تھم صادر کرنے کی نسبت ہے جو خود مرزاغلام احمد قادیانی کے فردیک وحوکہ اور کھیل تھا اور جس سے بی فیمر تک کی روحانیت شل ہوکررہ گئی۔''ومن اظلم مسن افتری علی الله کذبا و تعالیٰ الله عن ذلك علو آ كبير آ''

اللهُ عز وجل کے حکم پرنفرت و بیزاری کا اظہار

دسویں وجہ، مرزاغلام احمد قادیانی اوران کی امت کو کافر قرار دیے جانے کی ہہے کہ انہوں نے بیا کہ اللہ تعالی کے سیدنا کی جانہ کا کہ انہوں نے بیا اللہ تعالی کے سیدنا کی جانہ کا اللہ تعالی کے سیال کی سیرینا کی ہے کہ حکم دیا اور اس کے ساتھ ہی مرزاغلام احمد قادیانی نے سیجی کہا کہ میرے نزدیک مسمریزم قابل نفرت ہے اور بیں اگراس سے نفرت نہ کرتا تو مسے اہن مریم سے کہیں زیادہ کا میاب ہوتا۔

مرزاغلام احمد قادیانی کصح مین: "اگریه عاجزاس عمل کو مروه اور قابل نفرت نه محصاتو خداتعالی کے فضل و تو فتق سے امید قوی رکھتا تھا کہ ان مجوبہ نمائیوں میں حضرت سے ابن مریم سے کم ندر ہتا۔"

(ازالہ اوہ ام ۹۰۰ عاشیہ فیزائن جسم ۲۵۸)

اور بیا ظہار نفرت وکراہت اس انکشاف کے بعد ہوا کہ:'' بیہ بات قطعی اور بیقی طور پر ٹابت ہو چکی ہے کہ حضرت سے ابن مریم ہا ذن وتھم الٰہی السع نبی کی طرح اس' وعمل الترب' میں کمال رکھتے تھے۔'' (ازالداد ہام ۳۰۸ حاشیہ نزائن جسم ۲۵۷)

اللہ عزوجل جس کام کا تھم دے اس سے نفرت کا اظہار اور اسے مگروہ قرار دینا بارگاہ
رب العزت میں کتنی کھلی گتا خی ہے؟ اس کا فیصلہ عام مسلمان ہی نہیں کفار بھی کر سکتے ہیں۔ شاید
دنیا میں خدائے ذولجولال کے مانے والے کفار میں سے ایک فیص بھی ایسانہیں ہوگا کہ جو یہ جرائت
کر سکے کہ ایک بات کو تھم الٰہی بھی مانے اور اس سے نفرت کا اظہار بھی کرے اور اسے مکروہ بھی
کے ۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کے تھم کو مکروہ کہنے اور اسے قابل نفرت قرار دینے کے بعد بھی اگر کوئی فیص
مسلمان رہ سکتا ہے تو پھر کسی بڑے ہے بورے کا فرکو بھی کا فرقر ار دیے جانے کا کوئی جواز نہیں۔
میں اللہ کے مجمز وہ کولہو ولعب اور دھوکہ قرار دینا

گیارہویں وجد کفریہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے سیدناعیسی علیہ السلام کے ان معجزات کولہو ولعب قرار دیا۔ جنہیں قرآن مجید، سیدنامیح ابن مریم علیہ السلام کی صداقت کے

دلائل اور آیات الہی کی حیثیت دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ۳۹م مجزات سے اور گوسالہ سامری کے زیرعنوان پیش کی جا چکی ہے۔ اس آیت شریفہ اور دوسری متعدد آیات میں ان مجزات کو نصرف آیت من ربکم کے زیرعنوان پیش کیا گیا ہے۔ بلکدان میں سے ہر مجز کو بافن اللہ سے مقید پیش کیا گیا ہے۔ بلکدان میں سے ہر مجز کو بافن اللہ سے مقید پیش کیا گیا ہے۔

''فیکون طیسرا بساذن الله وابس الاکمه والابرص واحی الموتی باذن الله (آل عمران:٤٩) '' ﴿ تُوه مِانُور بَن جائے اور اڑتے بھی اللہ کا دن سے اور بیل مادر زادا تدھے و بینا کرتا ہوں۔ جذا می اور برص زدہ کو تشدرست اور مردہ کوزندہ کرتا ہوں۔ اللہ کے

€---

نیکن مرزاغلام احمد قادیائی کا کہنا ہے ہے کہ: 'دممکن ہے کہ آپ (بیوع میج) نے معمولی تد پیر کے ساتھ کی شب کور وغیرہ کو اچھا کیا ہو یا کی اور ایسی بیاری کا علاج کیا ہو۔ طرآپ کی برقسمتی ہے اس زبان خلاج کیا ہو تے ہے۔
برتسمتی ہے اس زبان میں ایک تالاب بھی موجود تھا۔ جس ہے بڑے بڑے نشان خلاج ہوتے تھے۔
خیال ہوسکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی استعمال کرتے ہوں گے۔ اس تالاب ہے آپ خیال ہو کہ برات کی پوری حقیقت کھلتی ہے اور اس تالاب نے فیصلہ کردیا ہے کہ اگر آپ ہے کوئی مجزدہ خلاج ہوا ہوتو وہ آپ کانہیں اس تالاب کا مجزدہ تھا اور آپ کے ہاتھ میں سوا مکرو فریب کے اور کھی نہ تھا۔''

اگر کسی کے دل میں دین کا ابتدائی تصور بھی موجود ہواور اسے اللہ عالم الغیب والشہادة کے سامنے پیش ہونے کا ذرہ برابر بھی احساس ہواور وہ کم از کم نبوت کے اس پہلوہ بی ہے آگاہ ہوکر یظیم منصب تقوی ، سپائی، اخلاص نبیت اور پاکیزگی کردار کا تقیقی منبع ہے اور وہ جا نتا ہو کہ نبی تو ہوتا ہی ان صفات کا مظہراتم ہے۔ اس کی صحبت ہے بہرہ ورا فراو بھی ان صفات میں ضرب المثل اور قابل اسوہ ہوتے ہیں تو وہ اس بات پر جیران و مشدر رہ جائے گا کہ مرز اغلام احمد قادیائی مدگی تو ہیں۔ اس کے کہ سید نامحد مصطفی آگئے گئی کہ معظمہ میں بعثت اولی روحانیت کے پہلو ہے پہلی مرز اغلام احمد قادیائی کی صورت میں تھی لیکن (نار بدہنش) قادیان میں حضور کی دوسری بعثت رات کے چا ندر اہلال) کی صورت میں بھی لیکن (نار بدہنش) قادیان میں حضور کی دوسری بعثت جو میری (مرز اغلام احمد قادیائی کی ) شکل میں ہوئی ہیروحانیت کی روسے اتم اشداورا کمل ہے۔ جو میری (مرز اغلام احمد قادیائی کی ) شکل میں ہوئی ہیروحانیت کی روسے اتم اشداورا کمل ہے۔

اس جمارت والأعاكے ساتھ ان كے اخلاق كا بير حال كرا قرلاً تو وہ كہتے ہيں كہ: ''مگر آپ كى بدشتى ہے اى زمانہ ميں ايك تالاب بھى موجود تھا..... خيال ہوسكتا ہے كہ اس تالاب كى مٹى آپ بھى استعال كرتے ہوں گے۔'' (ضيمه انجام آتھم م ك حاشيہ بڑوائن جي اام ١٩٥١) یہاں بات ' صرف خیال ہوسکتا'' کی مدتک تھی۔لین اس فض کی وینی اور قبلی کیفیت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ پہلے تو '' خیال ہوسکتا ہے'' کا نرم جملہ استعمال کیا۔اگر چہ بیہ خیال بجائے خود ایک بچرے کے لئے اس قسم کی بجائے خود ایک نبی کے بارے میں '' کفر'' کے مترادف ہے کہ وہ ایک مجرے کے لئے اس قسم کی دور ہو دور ہو دور ہو کہ بازی کرے کہ استعمال تو کرے ایک تالاب کی بٹی ،جس میں فہ کورہ قسم کی صلاحیت موجود ہو اور پھر جب چوری چھے بیٹی لئے آئے تو اس سے ظاہر ہونے والے کر شے کو جوزہ کا نام دے۔

نیکن اس ہے بھی زیادہ مرزاغلام اجرقادیائی کے اندرون کا بیابتر حال کرا کی لیے پہلے تو انہوں نے ''کی امکائی تصور بلکہ تو انہوں نے ''کی امکائی تصور بلکہ تخیل کوظا ہرکیا۔ کیکن دوسرے لیے بی بی اے ایک بھنی اور حتی حقیقت اور واقعہ کی صورت دے دی اور بر ملا کہا کہ:''ای تالاب ہے آپ کے مجرات کی''پوری پوری حقیقت'' تھلتی ہے اور اس تالاب نے فیصلہ کردیا ۔۔۔۔ (کہ) آپ کے ہاتھ بی سوا' کروفریب'' کے کھی نہ تھا۔''

(معيمهانجام أتمم م عماشيه بخزائن ج ااص ٢٩١)

''بوسکتا ہے''،''بوگیا'' میں بدل گیا۔''استعال کرتے ہوں گے''،''یقینا استعال کرتے ہوں گے''،''یقینا استعال کرتے تھے'' میں تبدیل ہوااوراس نے پوری حقیقت کھول دی اور آخراس نے'' فیصلہ' صادر کردیا کہ سے بیوع کے ہاتھ میں''کروفریب'' کے سوا کچھ نہ تھا۔

جولوگ مرزاغلام احمد قادیانی کواس مقام پرفائز مائے ہیں۔جس کا حوالہ اوپر دیاجاچکا ہے کہ نحوذ باللہ من ذالک، سیدالکوئین محمہ مصطفی اللہ کے کہ بعث ٹانیہ مرزاغلام احمد قادیانی کی صورت میں قادیان میں ہوئی اور وہ حضو قالیہ کی مکہ مرمہ میں پہلی بعثت ہے کہیں زیادہ قوی اور روحانی پہلو سے شدید تھی۔ کیا یہی ایک مثال جو ہزاروں میں سے ایک ہے۔ اس بات کے لئے کافی نہیں کہ وہ اس محض کی جوزیش کو بحصیں ادراس کے اس انداز گفتگواوراس معیارا خلاق کے پوری دضاحت کے ساتھ مانے آنے کے بعد تو بھیان جا کیں کہائیس ان کے بارے میں وجو کہ رگا

اورا گرووان کطے حقائق کے مشاہدے کے بعد بھی مرز افلام احمد قادیائی کے ' نقلام' کے قائل ہیں تو اس کے حقائی کے ' نقلام' کے قائل ہیں تو اس کے سواکیا کہا جا سکتا ہے کدان کے ہاں نبوت کا تصور بعینہ وہی رائج ہے جو یہود کے ہاں ہے اور اللہ تقائی نے ان پران کے اس کردار کی وجہ سے ہدایت کا درواز ہ بند کردیا ہے اوروہ ' من یضلل الله فلا هادی له '' کی عبر تاک مثال بن کردہ گئے ہیں۔ ' ربنا لا تزغ قلوبنا بعد انھدیتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب''

| ك د جاليت يبوع مسيح اورعيسلى عليه السلام                                                                                        | قطع شدرً                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| بطوراتمام جت مزید برکمکن ہے کہ کوئی قادیانی نیمان چر تاروا تاویل کا چکر چلانے                                                   |                              |
| _ے کہ برانجام آکھم کی ہات ای فرضی بوع" کے بارے میں ہے۔ جےعیسائی خدا                                                             |                              |
| کہتے تھے۔ ہر چند کہ یہ تاویل رب ذوالجلال کے خوف سے محروی کی علامت ہے۔                                                           | يا ابن الله.<br>ما ابن الله. |
| د بعراحت فراتا ہے كيسائيوں نے كى فرضى يوع كونيس بلكيسى ابن مريم ياشي                                                            | قرآن عزیر                    |
| يدالسلام اى كوخدا كابيناما تقار ارشاد موتاج: "وقدالت النصارى المسيح ابن                                                         |                              |
| به: ۲) " ﴿ اورنصاريٰ کہتے ہیں کہ کے اللہ کے بیٹے ہیں۔ ﴾                                                                         |                              |
| قرآن مجيدگي اس قطعي وضاحت كے علاوہ خود مرز اغلام احمد قادياني بھي يسوع مسيح اور                                                 |                              |
| نام حضرت عیسلی این مریم ہی کے مانتے ہیں۔ان کے اپنے الفاظ ہیں:                                                                   | عيسلى نتيول                  |
| "أيك بنده خدا كاعيسى نام جس كوعبراني من يبوع كنت بين تنس برس تك موى                                                             | 1                            |
| ن شریعت کی پیروی کر کے خدا کا مقرب بنا اور نبوت پائی۔''                                                                         | رسول اللدكم                  |
| (چشم می می ۱۷ ماشید بزائن ج ۲۰ ص ۲۸۱)                                                                                           |                              |
| " حضرت عيسى عليه السلام جو يبوع اورجيرى يا يوز آسف ك نام سي بهى مشهور                                                           | r                            |
| (راز حقیقت م ۱۹ بزرائن ج ۱۳ اص ۱۷۱)                                                                                             | ښ-"                          |
| " حضرت يوع مسيح كاوجود عيسائيون اورمسلمانون مين الكيمشتر كه جائداد كى طرح                                                       | ٣٣                           |
| (تخذ قعدر م ۱۲۶ نزائن ۱۲۵م ۱۲۵ (۲۷۵)                                                                                            | "                            |
| "اس خدا کے دائی پیارے اور دائی محبوب اور دائی مقبول کی نسبت جس کا نام یسوع                                                      | ۳                            |
| وبوں نے تو اپنی شرارت اور بے ایمانی سے لعنت کے برے سے برے مفہوم کو جائز                                                         | ہے۔ پہوا                     |
| (تخذیم بیم۲۲ بزان ج۱اص۲۷۸)                                                                                                      | رکھا۔''                      |
| " يرتو جھ كو يہلے بى سے معلوم ہے كه عيسائى ند ب اى دن سے تاريكى ميں پرا ہوا ، سے كد حضرت مسيح عليه السلام كوخداك جكردى كئى ہے۔" | ۵                            |
| ب سے كەحفرت مسيح عليه السلام كوخداك جكددى كى ہے۔"                                                                               | ہے۔جب                        |
| ( محد الإسلام المرابخ الزين ١٤ من ١٨ م)                                                                                         | •                            |
| ''اوران (یبود) کی ججت پیهے کہ بسوع ایعنی علیہ السلام صلیب دیے گئے۔''<br>اوران                                                   | ٧                            |
| (ایام استع ص داا بزدائن جهاف ۳۵۳)                                                                                               |                              |
| " و و کی (مرز اغلام احمد قاویانی کاایک عیسائی مدمقامل) یسوع سیح کوخداجانتا ہے۔ مگر                                              | 4                            |
| عاجز بنده اور ني ما نتا مول ـ " (ريوية ف ريايجرص ١٩٠١م، بابت ماه تمبر ١٩٠١ء)                                                    | مين أيك                      |
| •                                                                                                                               |                              |

۸...... "دجن نبیوں کا اس وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا ہے۔ وہ دو نبی ہیں۔ایک بوحنا جس کا نام ایلیا اور ادر لیس بھی ہے۔ دوسر ہے ہے ابن مریم، جن کوئیسی اور بیوع بھی کہتے ہیں۔'' مجھی کہتے ہیں۔''

ای طرح مرزاغلام احمد قادیانی نے بیپیوں مقابات پراس کا اظہار کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام میں ابن مریم اور یسوع یا ہوزا سف بیچاروں نام ایک ہی شخصیت کے ہیں۔جواللہ کے نبی من اللہ کو یہود نے نسب کے پہلو کے نبی من اللہ کو یہود نے نسب کے پہلو سے بھی گتاخی اور کافراندالفاظ سے یا دکیا اور انہی پرلھنت بھی بھی کتاخی اور کافراندالفاظ سے یا دکیا اور انہی پرلھنت بھی بھی کتاخی و دکاللہ من ذالك!

ان تصریحات کے بعد بھی اگر کوئی قادیانی مناظریہ کہتایا لکھتا ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی نے جس فخص کی تو ہین کی ہے۔ یہ ایک فرضی شخصیت یسوع کے نام سے موسوم ہے۔ جسے عیسائیوں نے خدایا خدا کا بیٹا کہا تھا اور مرز اغلام احمد قادیانی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں تو ایسے مبلغ ومناظر کود ہر پی قرار دیے بغیر جارہ نہیں۔ جوا تنا صرح دھو کہ دین کے نام پر دے اور اتنا برنا جھوٹ ایک نے شنتی کے تفریر پر دہ ڈالنے کی خاطر بولے۔ اس کے ول میں رب ذو الجلال کا تصور کس طرح باتی رہ سکتا ہے؟

بایں ہمہ ہم نے جوالتزام کیا ہے کہ ہم انہی حوالہ جات کودلائل کفر کی حیثیت میں پیش کریں گے۔ جن میں صراحة عیلی علیہ السلام یا سے ابن مریم کا نام لے کران کی تو بین کی گئے۔ ان کے مجزات کا انکار کیا گیا۔ ہم اس کے مطابق چھمہ کے مجزات کا انکار کیا گیا۔ ہم اس کے مطابق چھمہ مسیحی اور انجام آتھم کی پیش کردہ ان عبارتوں کے علاوہ اس از الداوہام کی عبارتیں بھی پیش کے دیتے ہیں۔ جن میں سیدنا مسیح یاعیہ کی بن مریم علیہ السلام بی کا نام لیا گیا ہے اور وہی با تیس کی گئی میں جو چھم ہی اور انجام آتھم کی عبارتوں ہیں کہی گئی تھیں۔ مرز اغلام احمد قادیا نی کہتے ہیں۔ ''دمش کے عبار اور تمام مجذوب مفلوح ، مبروس وغیرہ ایک ہی خوطہ لگا کرا چھم ہو جاتے تھے۔''
جاتے تھے۔'' (ازالہ اوہام ساما حاشیہ بخزائن جس سے سے اس میں اسلام اللے اللہ کو ایک کو ایک کو ایکھ ہو

وہ مزید کہتے ہیں: ''اب جاننا چاہئے کہ بظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہ بید حضرت کی کا معجز ہ حضرت سے کہ این اللہ معجز ہ حضرت سلیمان کے معجز ہ کی طرح صرف عقلی تھا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ ان دنوں میں اللہ اللہ المحرف لوگوں کے خیالات جھکے ہوئے تھے کہ جوشعبدہ بازی کی فتم میں سے ہیں اور دراصل بے موداور عوام کوفریفیتہ کرنے والے تھے۔'' (ازالداد ہام میں ۲۰۱ حاشیہ فرزائن جسم ۲۵۲)

ان ہردومقابات پرسیدناعیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ان میجزات کولہو ولعب، شعبدہ بازی بھی قرار دیا گیا اور ایک موہوم تالاب کی مٹی کے استعال سے بطور دھو کہ ان امور کو پیش کرنے کا الزام بھی نبی اللہ پرلگایا گیا۔ جن کوقر آن مجید حقیقت اور منجانب اللہ میجز سے کی حیثیت سے پیش کرتا ہے اور بیدہ کفرصر تک ہے جس کے بعد مرز اغلام احمد قادیانی اور ان کے بانے والوں کو کافر قرار دینے کے لئے کسی دوسری وجہ کی ضرورت ہاتی نہیں رہتی۔

علاوه بریں جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے سے ابن مریم علیہ السلام کے علاوہ متعدد دوسرے انبیاء علیم السلام کی تو بین بھی کی ہے۔ گرچونکہ اس وقت مقصود قادیا نیت پر جامع تجرہ اور تفصیلی تعارف نہیں بلکہ پیش نظر صرف یہی ہے کہ ان وجوہ ودلائل کو صاف اور واضح الفاظ میں پیش کر دیا جائے۔ جوقادیا نی امت اور ان کے پیشواکو "کافر" قرارویے جانے کے حقیقی دلائل ہیں۔ اس لئے ہم یہاں اس پراکھا کرتے ہیں اور اس موضوع پرقدرے وضاحت سے اپنی زیرتالیف کتاب "القادیانیة اخت الیهو دیة "میں بحث کریں گے۔ دی ایک الله التوفیق"

صاحب الشريعه ..... ني مونے كا ادّعا مرز اغلام احمة قاديانى كے الهامات الكتاب المبين كى حيثيت سے

مرزاغلام احمدقادیانی اوران کے امتوں کو کافراور ملت اسلامیہ سے خارج قرار دیے جانے کی تیرھویں وجہ بیہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے اوپر نازل شدہ وقی ہوائ ''ان الشید اطین لیوحون الی اولیا تھم ''کور آن مجیدگی ہم پاییٹا بت کرنے کودی حیثیت دی اوران کی امت نے اس عقید کو قبول کرلیا۔ مرزاغلام احمد قادیانی کہتے ہیں:''اور خداکا کلام مجھ پراس قدرنازل ہواہے کہ اگروہ تمام کھا جائے تو ہیں جزوے کم نہیں ہوگا۔''

(حقیقت الوحی ص ۱۹۹، خزائن ج ۲۲ص ۲۰۸)

قر آن مجید کے تو تمیں جزو ( تمیں پارے ) تھے۔مرزاغلام احمد قادیا نی نے اپنے کلام کومیس جزوتک محدود رکھا ہے۔

اس کی ایک ول پندتو منبع مرزاغلام احمدقادیانی کے ایک معروف امتی قادیانی جماعت کے مشہور شاعراور ایک اہم ذیلی جماعت کے امیر قاضی محمد پوسف اس عقیدے کی وضاحت یوں

كرتے بين " خداتعالى في حضرت احماعليه السلام (مرزا قادياني) كے مجموعي البامات كو "اكتاب المين "فرمايا ہے اور جداجد اللهامات كو "آيات" ہے موسوم كيا ہے۔ حضرت (مرزا قادياني) كويد الہام متعدد دفعہ ہوا ہے۔ پس آپ کی وی بھی جداجد آتے کہلا سکتی ہے۔ جب کہ خدا تعالیٰ نے ان كوابيانام ديا ب اورجموع البامات كو" الكتاب المهين " كهد سكة بير - يس جس مخف يا اشخاص کے نزدیک نبی کے واسطے کتاب لانا ضروری شرط ہے۔خواہ وہ کتاب شریعت کا ملہ ہو یا کتاب المبشر ات والمنذ رات بوتوان كوواضح موكدان كى اس شرط كوتهى خدانے بورا كرديا ہے اور حضرت (مرزا قادیانی) کے مجموع الہامات کوالکتاب المبین کے نام سے موسوم کیا ہے۔ پس آپ اس پہلو ے بھی ٹی ٹابت ہیں۔ولو کرہ الکافرون!'' (رسالہامحی نمبرہ،۲،موسوسالنہ ۃ فی الالہام) مرزاغلام احمدقادیانی کے فرزنداور قادیا نیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کی پیش گوئی كےمطابق مصلح موعودوہ جيےمرزاغلام احمد قاديانی نے فخر الانبياء کہااورانہيں قاديانی امت، فضل عمر اور الله كا نامز دخليفه تتليم كرتى ہے اور موجودہ خليفه ربوہ (چناب كر) كے والد مرز انتحود احمد أين ایک خطب عید میں انہوں نے ایک قدم اور آ کے بڑھایا اور اپنے باپ کے منشاء کی تکمیل کی۔ انہوں نے مرزاغلام احدقادیانی کے الہامات کو پڑھنے ،ان پرغور کرنے اور انہیں پڑھ کرنہ بھلانے پرزور دیا۔ان کے الفاظ بی تے: دحقیق عید ہمارے لئے ہی ہے۔ مرضرورت اس بات کی ہے کہ اس اللی کلام کوپڑھا جائے اور سمجھا جائے جوحضرت سے موعود علیدالسلام پراٹر ابہت کم لوگ ہیں جواس کلام کو پڑھتے اور اس کا دودھ پہتے ہیں۔ دوسری کتابیں خواہ کتنی پڑھی جا کیں جوسرور اور یقین قرآن شریف سے پیدا ہوتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ہوسکتا۔ ای طرح وہ سرور اور لذت جو حضرت مسے موجود علیہ السلوة والسلام کے الہاموں کو بڑھنے سے حاصل ہوتی ہے اور کسی کتاب کو پڑھنے ہے نہیں ہوسکتی جوان الہاموں کو پڑھے وہ بھی مایوی اور ناامیدی میں ندگرے گا۔گرجو پڑھتانہیں یا پڑھ کر بھول جاتا ہے۔خطرہ ہے کہ اس کا یقین اور امید جاتی رہے۔وہ مصیبتوں اور تکلیفوں سے گھبرا جائے گا۔ کیونکہ وہ سرچشمہ امید ہے دور ہوگیا۔اگر وہ خدا تعالیٰ کا کلام پڑھتا رہتا اور دیکھتا كرخداتعالى نے كيا كيا وعدے ديے بين اور پھران پرول سے يقين ركھنا تو ايبامضوط موجاتا ك کوئی مصیبت اسے ڈرانہ سکتی ۔ پس حقیقی عیدے فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ حضرت سیح موعودعايدالصلوة والسلام كالهامات يرهي

ان تصریحات سے بیحقیقت کھل کرسامنے آگئی کہ مرز اغلام احمد قادیانی جوبیہ چاہتے

تے کہ بھے پر نازل ہونے والی وی اور الہابات قرآن ہی کی طرح بانے جائیں۔ قادیانی امت فی گھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک اس طرح مانا اور جس طرح قادیانی مرزاغلام احمد قادیانی کے لئر پچرکواس صد تک مقدس بچھتے ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیانی کے للم سے قرآئی آیات میں جو غلطیاں سرز دہوئیں اور خودمرزا قادیانی کے سامنے یہ غلطیاں شاکع ہوئیں ادران کی جہالت اور قرآن کے بارے میں بدذوتی کہ ان غلطیوں کا کوئی نوش نہیں لیا اور قادیا نیوں نے آج تک ان غلطیوں کو قادیانی کتب میں باقی رکھ کرقرآن کی جہالت یا کم میں باقی رکھ کرقرآن کی جہالت یا کم از کا میں باقی رکھ کرقرآن کے جہوں ادرا ہمیت پر مرزاغلام احمد قادیانی کی جہالت یا کم الہابات کو الکتاب المبین اور ان کے دعوی کے مطابق ان پر نازل شدہ الہام کے ہر جملہ کوآیت الہابات کو الکتاب المبین اور ان کے دعوی کے مطابق ان پر نازل شدہ الہام کے ہر جملہ کوآیت کی حیثیت دی۔

مرزاغلام احمرقادیائی کے اس عقیدے اور قاویائی جماعت کے اس پرایمان وعمل نے انہیں اس امت سے خارج کر دیا۔ جو قرآن مجید کواس ارضی کا نئات میں واحد محفوظ آسائی وی یقین کرتی ہے اور وہ جس طرح اللہ رب العزت کی الوہیت اور حضور خاتم النہین کی ختم نبوت میں کسی دوسرے کوشر کی کرنے کوشرک فی الالوہیة سے تعبیر کرتی ہے۔ اس طرح بیامت قرآن مجید کی آیت اور اس کے واحد محفوظ منزل من اللہ کتاب ہونے کی صفت میں کسی دوسری کتاب کو شرکے کرنے کوچی شرک فی الرسالة قرار دیتی ہے۔

قادیانی متنبی،احادیث نبویه کے رووقبول میں حکم ہیں

قادیانی وتی کوقر آن مجید کے بالمقابل مساویاند حیثیت دینے کے بعد مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنی امت کوجس دوسرے عقیدے پرایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ دہ یہ ہے کہ سید الثقلین، خاتم النبین ،حضرت محمصطفی اللہ کی حدیث کے رداور قبول کرنے میں مرزاغلام احمد قادیانی کو حکم مانیں۔وہ جن احادیث کوردکردیں۔انہیں بکسرچھوڑ دیں اور جن کوقبول کریں انہیں سلیم کریں۔

انہوں نے مزید کہا: ''اور جو مخص (مرزاغلام احمد قادیانی) تھم ہوکر آیا ہے۔اس کا افتیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں ہے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پاکر قبول کرے اور جس ڈھیر کوچاہے خدا سے علم پاکررد کردے۔'' مرزاغلام احمد قادیانی کے بوئے ہوئے نیج اب تناور درخت بیٹے گے اور مرزامحود نے

قرآن، حدیث اورانبیاءسب کومرزاغلام احمد قادیانی کی وجی اوران کی نبوت کے سپردکردیا۔وہ ایک خطبہ جمعہ میں کہتے ہیں: ''جن پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے۔ وہ معمولی انسان نہیں ہوتے۔ بلکدان کی ہتیاں دنیا سے جدا ہوتی ہیں اوران کے لئے خدا تعالیٰ یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کوئی میرا قرب حاصل کرنا جاہتا ہے تواس کے لئے ایک ہی ڈریعہ ہے اور وہ میرکدان کے ذریعہ حاصل کرو اورایسے نی شرع ہوں یا غیرشری ایک ہی مقام پر ہوتے ہیں۔ اگر کسی کوغیرشری کہتے ہیں تواس کا مرف مطلب بیہ ہے کہ وہ کوئی نیا تھم نہیں لایا ہے۔ورنہ کوئی نبی ہوہی نبی سکتا جوشر بعت نہ لائے۔ ہاں بعض نی شریعت لاتے ہیں اور بعض پہلی شریعت ہی دوبارہ لاتے ہیں۔ پس شرعی نبی کا مطلب یے کدوہ پہلے کلام لائے۔رسول کر پیم اللہ تشریعی نی ہیں۔جس کے بیم عنی ہیں کہ آپ قرآن ملے لائے اور حصرت سے موعود (مرزا قادیانی) غیرتشریعی نبی ہیں۔تواس کے بیمعنی ہیں کہ آپ بلے قرآن نہیں لائے۔ورند قرآن آپ بھی لائے۔اگر ندلائے مصفح فداتعالی نے کیوں کہا کہ اے قرآن دے کر کھڑا کیا گیا۔ چنانچہ حضرت سے موعود بوی وضاحت سے فرماتے ہیں۔مولوی لوگ عدیثیں لئے پھرتے ہیں۔ محرحدیثوں کامیکا منیس کدمیرے متعلق فیصلہ کریں۔ بلکہ میرا کام ہے کہ میں بتاؤں کہ فلاں صدیث درست ہے اور فلاں غلط ...... گھر یہ بھی یا در کھنا جا ہے کہ جب کوئی نبی آ جائے تو پہلے نبی کاعلم بھی اس کے ذریعہ ماتا ہے۔ بوں اپنے طور پڑمیں ل سکتا اور ہر بعد میں آنے والا نی پہلے نی کے لئے بمز لدسوراخ کے ہوتا ہے۔ پہلے نی کے آ مے دیوار مھنے دی جاتی ہے اور پھے نظر نہیں آتا۔ سوائے آنے والے نبی کے ذریعہ دیکھنے کے۔ یہی وجہ ہے کہ اب قر آن نہیں سوائے اس قر آن کے جو حصرت سے موعود نے پیش کیااورکوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو حضرت سے موعود کی روشی میں نظر آئے ادر کوئی نبی نہیں سوائے اس کے جو حضرت سے موعود کی روشی میں دکھائی دے۔ای طرح رسول کر میں گانے کا دجودای وربعہے نظرآئے گا کہ حضرت میں موعود کی روشنی میں دیکھا جا۔ ئے۔اگر کوئی جا ہے کہ آپ سے علیحدہ ہو کر پچھود مکیر سکے تو اسے پھنظرندآئے گا۔الی صورت میں اگر کوئی قرآن کو بھی دیکھے گا تودہ اس کے لئے دھ دی من يشاه والاقرآن نه موكا - بلكه ييضل من يشاه والاقرآن موكا -اى طرح الرحديثول كو اپنے طور پر پڑھیں گے تو مداری کے پٹارے سے زیادہ وقعت ندر کھیں گی۔حضرت سیح موعو و فرمایا کرتے تھے۔ حدیثوں کی کتابوں کی مثال تو مداری کے پٹارے کی ہے۔ جس طرح مداری جوجا ہتا ہاں میں سے تکال لیتا ہے۔ای طرح ان سے جوجا ہونکال او۔" (الفضل قاديان مورخد ١٥ ارجولا لي ١٩٢٧ء)

تیفصیلی اظہار عقیدہ صراحۃ قرآن مجیداورا حادیث نبویددونوں سے کھلاا نکار بھی ہے اور دونوں پر مرز اغلام احمد قادیانی کی فوقیت اور حاکمیت کا بلا ابہام ادّعا بھی بیصری کفر ہے اور ہماری اس ترتیب کے مطابق چودھویں وجہ کفر۔

مرزاغلام احمد کی انتاع ہی ذریعہ نجات ہے

مرزاغلام احمد قادیانی اور ان کی امت کو کافر قرار دینے کی وجہ کی تفصیل ہوں ہے: مرزاغلام احمد قادیانی نے اس دعویٰ کی جسارت بھی کر ہی لی کداب دین بھی میر ااور نجات بھی میری ہی اطاعت سے ہوگی۔ وہ کہتے ہیں۔اللہ عزوجل نے میرے ہارے میں فرمایا: ''ھسو السذی ارسل رسسولہ بالھدی و دین الحق لیظھرہ علیٰ المدین کلہ اللہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کوہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ تا کہا سے تمام ادیان پر غالب کرے۔''

(حقیقت الوحی ص ایم بزائن ج ۲۲ ص ۲۷)

اوریکی خودمیر معلق بی الهام بوا: "قبل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی ویدبیکم الله انہیں کہدو یک کرو۔ وہتم سے ویدبیکم الله انہیں کہدو یک کراگرتم اللہ سے مجت کرنا چاہتے ہوتو میری پیروی کرو۔ وہتم سے محبت کرے گا۔"

''صاحب الشريعة''نبي مونے كا دعوىٰ

مرزاغلام احرقادیانی ادران کی امت کے ارتداد وکفر کی پندر هویں دلیل بدہے کہ مرزاغلام احرقادیانی نے صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا ادر بعض ایسے احکام بھی صادر کئے اوران پر اپنی امت کوئل کا تھم دیا۔ جن کی بنیاد بحثیت نبی مرزاغلام احدقادیانی کا اپنا قول یا ان کے الفاظ میں وہ دی البی تھی جوان پر نازل ہوئی۔

شرایت کے کہتے ہیں اور صاحب شریعت کون ہے

مرزاغلام احمد قادیانی کے صاحب الشریعة مدگی نبوت ہونے کے عنوان سے قبل ہی معلوم کر لینا ضروری ہے کہ شریعت ہے کیا؟ اور کس مدگی کوصاحب شریعت مدگی نبوت قرار دیا جائے گا۔ اس سوال کا جواب ہم اپنی جانب سے پیش کرنے کی بجائے خود مرزاغلام احمد قادیانی ہی کے الفاظ سے پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: '' یہ بھی تو مجھو کہ شریعت کیا چڑ ہے؟ جس نے اپنی احت کے ذریعہ سے چند امرو نہی بیان کے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہ محاصب شریعت ہوگیا۔ بس اس تعریف کی دوسے بھی ہمارے خالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وہی میں امر بھی ہواور نہی بھی ۔ مثلا پر البہام قبل السلمة مین یغضوا من ابعداد ہم ویہ حفظوا فروجہ ہم ذالک از کی لہم ایہ براہین احمد یہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی ۔ ''

(ربعین نبرہ میں ہم نزائن ج کا ص ۱۳ سے ۱۳ سے میری وی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی ۔ ''

شریعت کامعنی ہے امراور نہی یا قانون اور یہ وضاحت کہ جس شخص نے اپنی امت کے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعة ہوگیا اور اس کے بعد یہ کملی جوت کہ میری وہی ہیں امر بھی ہے اور نہی بھی اور شریعت کی اس تعریف بیان کرنے سے ۲۳ برس پہلے برا بین احمہ یہ بیس یہ وہی الٰہی درج ہے۔ جے مرز اغلام احمہ قادیائی نے واضح الفاظ میں میری وہی الٰہی سے تعبیر کیا اور آخری ہات یہ کہ اس میری وہی الٰہی سے تعبیر کیا اور آخری ہات یہ کہ اس میری وہی میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور اہم تو بات یہ کہ ایسانی اب تک میری وہی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی اور مزید یہ کہ اس سے کی شخص کے مدمی صاحب الشریعة ہونے میں اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ وہ جن احکام اور نوابی کو بیان کر رہا ہے۔ وہ مہلی مرتبہ اس پر نازل ہونے والی وہی سے پہلے کی دوسرے نبی کی وہی میں مرتبہ اس پر نازل ہونے والی وہی سے پہلے کی دوسرے نبی کی وہی میں وہی امرادی اس سے قبل صادر ہونچے ہیں۔

اورخودمرزاغلام احمد قادیانی کاپ الفاظ سے بیاتمام جمت بھی ہوا کہ اگر کوئی مدی نبوت والہام احمید وہی الفاظ بطور دحی یا الہام دہرا دے جواس سے پہلے کی دحی کے الفاظ ہوں۔ حب بھی بیدد حق شریعت والی دحی ہوگی اورجس پر دوبارہ بیالفاظ نازل ہوئے وہ صاحب الشریعة مدی ہوگا۔ جبیا کہ انہوں نے 'قل الملے و منین یغضوا من ابیصار ہم ''کی دحی سے استدلال کیا کہ بیآ بیت بعید قرآن مجید میں ہے اور حضور خاتم انعمین مقاللہ پر نازل ہوئی۔ گرچونکہ مرز اغلام احمد قادیانی پر نازل ہوئے۔ البذا مرز اغلام احمد قادیانی پر نازل ہوئے۔ البذا وہ صاحب شریعت قرار پائے۔ ان تقریحات اور واضح اقرار واعتراف بلکہ اعلان واظہار کے بعد و میا کہ ہر عدالت اور ہر شریعت انسان یہ فیعلہ صادر کرنے پر مجبور ہوگا کہ مرز اغلام احمد قادیانی نے صاحب الشریعت نی ہونے کا دعوی کیا۔

لیکن ایک تو اس لئے کہ ہم اس کتاب کے ذریعے ایسے قادیانی حفزات کومرزاغلام احمدقادیانی کے چنگل سے آزاد کرانے کی ایل ایمانی آرزوکو مربوراور ملل انداز میں عملی صورت وي كمتنى بي جو بنوز الله رب العزت كحضور بيش مولى كانتبائى مولناك لحات كاخوف اسيند دلون ميس ركھتے ہيں اور وہ اس بات كى بھى صلاحيت ركھتے ہيں كر كھلے دل ود ماغ سے كى دلیل پرغور کرسکیں اور حق کوحق ہونے کی بناء پر قبول کرسکیں اور باطل کو باطل بچھ کرچھوڑ سکیں۔وہ جاری ان معروضات برغور کر علیں اور اینے دوسرے مقصد کے پیش نظر بھی کے معاند قادیا نیوں برمن کل الوجوہ اتمام جمت کریں اور اس کے بعد اللہ رب العزت اپنا فیصلہ صادر فرما ہے۔ان ہر دو وجوہ کی بناء برمزیدوضاحت کی غرض سے عرض کرتے ہیں کہ مرزافلام احمد قادیانی نے اس کتاب يس كها " چونكه ميرى تعليم بيل امر بعى باور نبى بعى اورشريت كي مرورى احكام كى تجديد بعى اس لئے خداتعالی نے میری تعلیم کواوراس وی کوجومیرے پر موئی فلک بعثی تشتی کے نام مےموسوم کیا عد جيا كرايك الهام الى كريم التهاب "واصبع القال باعينا ووحينا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يدالله فوق ايديهم "بيخياس تعليم اورتجديدك كشي کو تماری انکھوں کے سامنے اور تماری وی سے بنا۔جولوگ بھی سے بیعت کرتے ہیں۔وہ خداسے بیت کرتے ہیں۔ بیخدا کا ہاتھ ہے جوان کے ہاتھوں پر ہے۔اب دیکھوخدانے میری دحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کونوح کی تھی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لئے مدار نجات تھی ایا۔جس کی آ تکھیں ہوں وہ دیکھے اور جس کے کان ہوں وہ سنے۔''

(اربعین نمبر ۲ ماشید فزائن ج ۱ اس ۲۳۹)

مرزاغلام احمرقادیانی کی اس دو ہری، تہری وضاحت اورصاحب الشریعت ہونے کی توثیق کے بعد ہم اس کی خرورت محسوس نہیں کرتے کہ ان احکام اور ممنوع اشیاء واحکام کی تفصیلات پیش کریں۔ جومرزاغلام احمرقادیانی نے بحثیت نہی اپنی امت کو دیئے۔ تنہا بیاعلان واعتراف کہ میری وقی ش شریعت کے احکام موجود ہیں۔ اس دعوی کے جوت کے لئے کائی ہیں کہ مرزاغلام احمدقادیانی نے صاحب شریعت ہونے کا دعوی کیا اور بید دعوی خود قادیا نیوں کے ہاں بھی کافر ہونے کا بین شہوت ہے۔ البت ہم چندا حکام کی فہرست پیش کے دیتے ہیں۔ جوقادیانی شریعت کے واضح احکام ہیں۔ تا کہ ناواقف حضرات موضوع زیر بحث کو کما حقہ بجھ سیس اور جو بندگان خدا بوجوہ مرزاغلام احمد قادیانی کے چنگل میں سینے ہوئے ہیں اور واقعی ، بروزی ، امتی نی ، بغوی طور پر بوجوہ مرزاغلام احمد قادیانی کے چنگل میں سینے ہوئے ہیں اور وہ قطبی ، بروزی ، امتی نی ، بغوی طور پر نوت کا لفظ استعال کیا گیا وغیرہ کے مفالقوں کا شکار ہیں۔ وہ سیح صورتحال کو بجھ کراس چندروزہ نوت کی بقیہ فرصت سے فائدہ اٹھا کیں اور اس صرت کی کفر وارتداد سے تائب ہو کر پھر سے دامن رحمتہ للعالمیں تاہد ہیں بناہ حاصل کر کیں۔ " و بید، الله القو فیق "

قادیانی شریعت کےجدیداحکام

مرزاغلام احمد قادیانی نے بڑی حد تک ایک جعلی شریعت اختراع کی اس کے چندا حکام بلآنفصیل درج ذیل ہیں۔

ا..... انگریز کی اطاعت تحم البی اور جزوایمان ہے۔

۲..... تنام دنیا کے وہ مسلمان جو مرزاغلام احمد قادیانی کے دعاوی کوتشلیم نہیں کرتے دائرہ اسلام سے خارج میں۔

س..... ملمانان عالم عد شية نات حرام بين -

م ..... جو قاد مانی مسلمان لڑ کے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرے گا اسے جماعت سے نکال دیا

جائےگا۔

۵ ..... مسلمان کاجنازه حرام ہے۔

۲ ...... مسلمان کی اولاد ہندوؤں اور یہوو یوں کی اولا و کی طرح کا فر ہے۔ای ہناء پرایک معصوم مسلمان بیچ کا جباز ہجی حرام ہے۔

ے..... الہام اور وی کے مطابق جو قادیانی مرز اغلام احمہ قادیانی کے مقرر کردہ اور اب خلیفہ سریحا بہشتہ : قبل میں اعلام است

ر بوہ کے حکم سے بہتی مقبرہ میں دفن ہول سے وہ سب کے سب جنتی ہول سے۔

ے ۔۔۔۔۔ے متی ہوں ہے۔ خاتم انٹیین علیہ سے مرز اغلام احمد قادیانی پرایمان لانے کا عہد

قادیانی امت کے تفری سولہویں دلیل یہ ہے کہ قادیانیوں نے جب اپنے نبی مرزاغلام احمد قادیانی کے اس دعویٰ کو تسلیم کرلیا کہ وہ احمد آخرالز مان بھی ہیں اور وہی محمد رسول اللہ اور خاتم النہ بین تو اسے عملی جامہ پہنانے اور اس عقیدے کو مدلل ثابت کرنے کے لئے یہ نظریہ گھڑا کہ قرآن مجید نے جس میثاق النمیین کا ذکر فر مایا ہے۔ وہ محمد رسول اللہ فداہ ارواحتا وانف ناسات کے بارے میں نہیں تھا۔ بلکہ خود محمد رسول اللہ قال کے اگر آپ کے زمانہ میں مرزاغلام احمد قادیانی مبعوث ہوتو اس پرایمان لا ناہوگا۔

قادياني امت كاآركن الفعل كمتاب: "واذ اخذ الله ميشاق النبيين (آل عمدان: ٨١)" ﴿ جب الله تعالى فسب نبول عمداليا .

لیا تھا جو میثاق سب انبیاء سے وہی عہد حق نے لیا مصطفے سے

اس قادیانی آرگن الفصل' نے میثاق انبین کے سلیے میں ''عہد منظوم'' کے زرعنوان بداشعارشائع کئے۔

کہ جب تم کو دول میں کتاب اور حکمت خدا نے لیا عہد سب انبیاء سے تم ایمان لاؤ کرو اس کی نصرت کھر آئے تہارا مصدق پیمبر کہا کیا یہ اقرار کرتے ہو محکم وہ بولے مقر ہے ہاری جماعت یمی میں مجھی دیتا رہوں کا شہادت کہا حق تعالیٰ نے شاہد رہو تم بنے گا وہ فاس اٹھائے گا ذلت جو اس عبد کے بعد کوئی گرے گا لیا تھا جو بیٹاق سب انبیاء سے وبی عہد حق نے لیا مصطفے سے سبی نے یہ پیان مُحکم لیا تھا وه نوح و خليل و کليم و مسيحا وہ میثاق ملت کا مقصور آیا مارک وه امت کا موعود آیا بے آج ہر ایک عبدا فکورا كري الل اساام اب عهد بورا (الفضل قاديان مورند ٢٦ رفر وري١٩٢٣ء)

قادیا نیوں کے اس عقیدہ کے دیلی نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب قادیانی امت کے لا ہوری فرقہ کے ترجمان پیغام صلح نے ان الفاظ میں دیا: 'چنانچہ الفضل قادیان موردہ ۱۰۱۹ رحمبر ۱۹۱۵ء میں اس پر دھڑ لے سے مضمون لکلا اور پھراس کے بعد طرح طرح سے اس کا اعادہ کیا گیا اور تھلم کھلا ڈینگے کی چوٹ پراس کا اعلان کیا جاتار ہا کہاں پیش گوئی میں جس رسول کا وعدہ ہے اور جس کے متعلق اقرار کرلیا گیا ہے کہ ہرا یک نبی اس پر ایمان لائے اور اس کی نصرت كرے وه يم موجود إوربيد مجها كدائ طرح تو محرل ازم آسكاكد: "لموكان محمد حيا لما وسعه الااتباع المسيح الموعود "كرا كرمحرسول الله زنده موت تو أنيس جاره نداقا سواے اس کے کہ وہ سے موعود کی اجاع کرتے۔ یعنی سے موعودمتوع اور آتا ہوتے اور محدرسول الثقافية نعوذ بالله تتبع اورغلام ہوتے۔ یہ نتیجہ ایسا دقیق تونہیں کہ انسان سمجھ نہ سکے گر جب ایک قوم اینے نی کوسب نبیوں سے بر ھانا جا ہتی ہوتو پھرسب کچھ طال ہوجا تا ہے۔ محمد رسول الشفائلية کوان نبیوں کی ذیل میں شامل کر دیا۔ جن سے ایمان لانے اور نصرت کرنے کا اقرار لیا گیا تھا۔ کو یا محدرسول اللذ آج زندہ ہوتے تو می موعود پر ایمان ااتے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور جرایک قتم کی اتباع اور تعرت کے لئے آپ کے احکام کی پیروی کوذر لید نجات بجھتے۔ کیا اس ے بر در کرمحدرسول التقالی کی بتک متصور ہوسکتی ہے۔ کیااس سے صاف نظر نہیں آتا کہ محدرسول النظامة كم مقابله من حضرت ميح موعود كى بوزيش كو بدرجها بلندكرف اوران كوايك آقاكى (پيغام مع مور تدير جون ١٩١٣ء) حيثيت ويخ من نهايت جرأت عكام ليا كياب-"

غور فر ما ہے! مسلمہ كذاب سے مرزاغلام احمد قاديانى كے دعوى سے قبل تك جتنے بربختوں نے دعوى سے بال تك جتنے بربختوں نے دعوى نبوت كيا۔ ان ميں سب سے برا گستاخ بها والله الرانى ہوا۔ جس نے بيد عولى كيا بي عبد ميراعبد ہے۔ ليكن اس نے بھى اس اظہار جسارت كے لئے بيراستہ افتتيار كيا كہ نبوت محمد سے على صاحبا الصلات والتيات كاعبد تم ہو چكا اور جس طرح حضورا بي عبد كے نبى تھے۔ اس طرح من مان كے بعد كے زماند كانى ہول ۔

ہر چند کہ بیہ جمارت بھی بڑی اشتعال انگیز اور کفر صرت کی حیثیت رکھتی تھی۔ مگر مرز ا غلام احمد قادیا نی نے جو جراکت کی وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ اس مفتری علی اللہ نے تھلم کھلار یہ دعوی کیا کہ بیس وہی محمد رسول اللہ ہوں۔ جس کا ذکر قرآن مجید کی آبات میں ہے اور میں ہی خاتم انتہین ہول۔

جب خودع بد حاضر کے بدر مسلمہ کذاب نے یددوئ کیا تو اس کے محروم حیا، امتو ل نے ایک قدم اور آ سے برطا اور جو تخلی مفہوم مرز اغلام احمد قادیا نی کے اس دوئ کا تھا۔ اسے برطا بیان کر دیا اور یہ کہدویا کہ محمد رسول النطق اللہ سے مرز اغلام احمد قادیا نی برایمان لانے اور اس کی اطاعت و فعرت کرنے کا عہدلیا گیا تھا۔ ''ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابتصار هم غشاوه ''

اس نا قابل برداشت جسارت کے بعد بھی اگر کسی کوقادیا نیوں کے مسلمان ہونے پر اصرار ہے تواسے اپنے دل کے بے حمیت و بے غیرت ہونے کا ماتم کرنا جائے۔ بشارت اسمہ احمد کا مصداق محملات محملات میں مرز اغلام احمد ہیں

مرزاغلام احدقاد یانی اوران کی امت نے سیدالکونمین امام الانبیاء محمصطفی الله کی امت نے سیدالکونمین امام الانبیاء محمصطفی الله کی کی است کے سیدنا ، شان اقدس کے خلاف جوسلسلہ گتائی ومحاذ آرائی شروع کیا۔اس کا ایک ایم عنوان بیہ ہے کہ سیدنا ، مسیح ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بارے میں جو بید کہا تھا کہ میں اس لئے آیا ہول کہ انسان دنیا کو یہ بشارت دول کہ میرے بعدایک ظیم رسول آئیں کے جو سرایا حمہوں کے اوران کا نام بی احمہ وگا۔قرآن مجید کے الفاظ بین: "و مبشر ابر سول یا تھی من بعدی اسمه امر موگا۔قرآن مجید کے الفاظ بین: "و مبشر ابر سول اعظم کی جو میرے بعد آئے اسمان نام احمہ وگا۔ اسکانام احمہ وگا۔ ا

صفورسيدالعالين الما في المان الله عدم المان المالين ال

ابن مريم (مشكوة ص٥١٥) " (شرابيغ باب ابراجيم كى دعااور يدلى بن مريم كى بشارت كا مظرر ومعداق بول - ﴾

چنانچ حضوقالی کی بعثت سے اب تک پوری امت ای عقیدے کی حال ہے کہ اسمه احمد ان عقیدے کی حال ہے کہ اسمه احمد ان حضور بی ہیں ۔لیکن مرز اغلام احمد قادیا ٹی نے جوشب خون عظمت رسالت خاتم انہیں میں اور مرز اغلام احمد قادیا ٹی نے یہ اعلان کیا کہ: ''اور جیسا کہ آیت ''مبشر آ برسول یا تی من بعدی اسمه احمد ''میں یہ اشارہ ہے کہ آنحضر تعلق کا آخر زبانہ میں ایک مظہر ظاہر ہوگا ۔۔۔۔ جس کا نام آسان پراحمد ہوگا اور وہ حضرت کے کرنگ میں جمالی طور پردین کو کھیلا ہے گا۔''

(اربعين نمبرساص اس فزائن ج ١٥ص ١٢١)

انہوں نے مزید کہا: ''خوب توجہ کر کے من لو، اب اسم محمد کی بخلی طاہر کرنے کا وقت نہیں \_ یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت ہاتی نہیں \_ کیونکہ مناسب مدتک وہ جلال طاہر ہو چکا۔ سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں ۔ اب جا ندکی ٹھنڈی روشٹی کی ضرورت ہے۔''

(اربعین نمبرس سا، فزائن ج عاص ۱۳۵)

مرزاغلام احمد قادیانی کے اس اعلان کوقادیانیوں نے خوب خوب اچھالا اور حتی ویقینی طور پر اس بشارت سے ابن مریم کومرزا قادیانی پر چسپاں کیا۔ قادیانیوں کے اس عقیدے کی توشیح وقائید کے سلسلے میں قادیان کے عائد ان کے ایک بڑے عہدہ داراور منبق قادیان کے خاندان کے ایک ممتاز رکن سیدزین العابدین ولی الله شاہ ، ناظر دعوت و تبلغ قادیان نے قادیاندل کے ظلی حج ممتاز رکن سیدزین العابدین ولی الله شاہ ، ناظر دعوت و تبلغ قادیان نے قادیاندل کے ظلی حج المسلال نہ ) ۱۹۳۳ء کے اجلاس میں ایک تقریر اسمہ احمد کے عنوان پر کی جو بعدازاں اسمہ احمد اور چیۃ الله البالغہ کے دو ہر بے نام سے ، ۸صفیات پر مشتمل کتاب کی صورت میں شاکع ہوئی۔ زین العابدین ولی الله شاہ کہ جو بوئی۔ زین مسلمانوں کو قین مرتبہ بخاطب کیا گیا ہے اور ان سے بیکھا گیا ہے کہ تم اس بات کو بھولنا نہیں کہ جب موئی کی قوم شیڑھی چالیں چلی تو خدا تعالی نے ان کے دلوں کو ملمون کر دیا اور بجائے محبت کے ان سے سیکھا گیا کہ مسلمانو اتم نے بیا بات بھی نہیں موئی کہ حصرت سے نے بیا ہے کہ تم اس بات کو بھولنا نہیں کہ جب کے ان سے دیکھا گیا کہ مسلمانو اتم نے بیا ہا جہ جو تکہ روئی کی مسلمانو اتم نے بیا ہے بعدا یک رسول کی بشارت دی تھی۔ جس کا نام احمد ہے۔ چونکہ روئے مسلمانوں کی طرف ہے اور ان نمی کی بدعہدی اور دوبارہ اصلاح کا سوال ہے۔ اس لئے کہاں سے خن مسلمانوں کی طرف ہے اور انہی کی بدعہدی اور دوبارہ اصلاح کا سوال ہے۔ اس لئے کہاں

جس احمد کی بشارت یا در کھنے کے لئے مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے۔اس سے مرادیقینا وہ احمد ہے جو مسلمانوں کی خشہ حالی کے دفت اوران کی اصلاح کی خاطر مبعوث ہونا تھا۔ نہ کو گی اوراحمد (اس ''نہ کوئی اور احمہ'' کے ایمان سوز اسلوب پر توجہ دیجئے ۔ آ وا ما در نہ زادے)..... تو پھر پیر کہنا کہ اس آیت میں جس احمد کی بشارت دی گئی ہے۔وہ محمد رسول النمائی ہیں۔قطعاً معقول نہیں۔''

(اسداحرصدادٌ ل ٢٢٠٢٢)

زین العابدین کرر کہتے ہیں: "آپ (حضور نی کر بھالیہ) کی امت میں ہے وہ انسان جوکائل طور پرآپ کے نام احمد کا ہررنگ میں وارث اوراسم باسلی ہونا تھاوہ سے موعود ہے۔ جوابی اس جمال صفت میں سے ناصری کامثیل اوراس کی پیش گوئی" مبشر آبر سول یا تی من بعدی اسمه احمد" کا مصداق اتم ہے۔"

چنانچه آپ (مرزاغلام احمد قاویانی) از الداوهام طبع اوّل کے ۲۷ ہرقر آن مجید میں میں مودی پیش گوئی پر بحث کرتے ہوئ فرماتے ہیں: ''اور اس آنے والے کا نام جواحمد رکھا گیا ہے۔ وہ اس کے مثیل وسیح ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ ''و مبشر آبر سول یا تی من بعدی اسمه احمد ''گر تھارے نی اللے فقط احمد بی تیسیس اسکا کی فقط احمد بی تیسیس برطبق پیش گوئی نہ کورہ بالا مجرداحمد بیل محمد علی جا کیا ۔''

اں حوالہ سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت میچ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اسمہ احمد کے مصداق اپنے آپ کوٹھراتے ہیں۔''

انہوں نے مزید صراحت ہے کہا: ''مسیح موعود کو بیا تمیاز بھی حاصل ہے کہ آپ اپنے ذاتی نام کے اعتبار سے حفرت سے کی مخصوص پیش کوئی ''اسمہ احد'' کے حقیقی مصداق ہیں مسیح موعود کے سوائے اورکوئی محض نہیں جو آیت ''مبیشر آبر سول یا تھی من بعدی اسمه احمد '' کاذاتی نام اور مقررہ خصوصیات کے کھاظ ہے بھی مصداق ہو۔'' (اسماحم حصداق اس محضوص پیش کوئی کے مصداق بلاادنی تروویہ صاحب لکھتے ہیں: ''اسمہ احمد کی اس محضوص پیش کوئی کے مصداق

آ مخضرت (علی ) نبیس بلکہ حضرت سے موعود ہیں .....اور یکی وہ بات ہے جو حضرت سے موعود بالكرار فرماتے ہیں.....حضرت میے كى چیش كوئى اسمه احمد كا مصداق وہ سے موعود ہے۔جس كى بعثت اليے زمانے كے اعفصوص ہے۔ جب مسلمان اسلام سے بركشة مو يك مول كاوران كى برشتكى كى وجد يرشان محديت كيرورج كوكر بن لكا مواموكا-" (اسماحم حداة ل ص٠٥)

سیدزین العابدین اس کتاب کے آخری پیراگراف میں کہتے ہیں: " خلاصہ بیر کہ کیا

باعتبارات نام کے اور کیا باعتباراس عظیم الشان کام کے .....صرف ایک آپ ہی ورحقیقت سور ہ صف کی پیش گوئیوں کے مصداق ہیں۔ دوسراکو کی ٹہیں۔" (اسمه احمد صدادٌ ل ص ۲۷)

ان توضیحات کے بعد کسی قتم کا شائبہ اس حقیقت میں باتی نہیں رہتا کہ قادیانی امت "مبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه احمد "كامصداق صرف اور صرف مرزاغلام احمرقادیانی کوقراردیتی ہے۔امام الانبیاء کوئیس۔

ا یک اور عبرت انگیز پہلواس مسلے کا اور وہ یہ کہ انہوں نے اس اعتراض کا جواب بھی دیا كەمرزا قاديانى كانام توغلام احمە ہے۔ انہيں 'احمد' كيے كہاجا سكتا ہے۔

زین العابدین صاحب فرماتے ہیں:'' بیاعتراض کہ اگر اسمہ احمہ سے مرادیج کا نام ہے تو پیدرست نہیں۔ کیونکہ آپ کا نام' نظام احمر'' ہے۔ (اس کا جواب وہ بیدیتے ہیں) غلام کا لفظ قرآن مجيد مين نهيس..... پيش گوئي مين اصل اعتبار در حقيقت معاني كوموا كرتا ہے اور حقيقت سي ے کہ آنے والے ابن مریم یا مهدی موعود کا نام آنخضرت الله فاحمہ بتایا ہے۔ حضرت سے فے بھی جوکام اپنی آمد ثانی کا ہلا یا۔اس کے اعتبار سے بھی وہ احمد ہے۔قر آن مجید نے بھی اس کا نام احمد بتلایا۔اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی وی میں حضرت مرزاصاحب کواحمہ ہی کر کے اکثر پکارا۔اس پر الفاق بيكه والدين في بهي آپ كاجونام تجويز كيا-اس من بهي اصل احمه-

(اسمهاحمدصداة ل ص٥١،٥ ماشيه)

يبتو تفاناظر دعوت وتبليغ كاعقيده -

قرآن مجیدی خوشخبری میں حضور گانہیں مرز اغلام احد کا ہی ذکر ہے

اوراس كي تصديق مرز اغلام احمد قاوياني كالهامي فرزند مصلح موعود مرز المحبودان الفاظ ے کرتے ہیں:''پہلامسکلہ یہ ہے کہ آیا حضرت سے موجود کا نام احمد تھایا آنحضرت علی کا اور کیا سورہ صف کی آیت جس میں ایک رسول کی جس کا نام احمد ہوگا۔ بشارت دی گئی ہے۔ آنخفر علی کے متعلق ہے یا حضرت سے موجود کے متعلق۔ میرا بیعقیدہ ہے کہ بیرآیت (اسمہ احمد) مسے موجود کے متعلق ہے اور احمد آپ ہی ہیں۔ لیکن ان کے خلاف کہا جاتا ہے کہ احمد نام رسول کر پر کیا گئے گا ہے اور آپ کے سواکسی اور شخص کو احمد کہنا آپ کی جمک ہے۔ لیکن میں جہال کے غور کرتا ہوں میرا یقین بڑھا جاتا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو لفظ قرآن کر یم میں آیا ہے۔ وہ حضرت سے موجود علیہ السلام کے متعلق ہی ہے۔ ''

حضوراً بی جہالی بعثت میں احمد شخص ہی نہیں

ر بی سہی کسر مرز احمود کے چھوٹے بھائی مرز ابشیر احمد نے بول بوری کی۔ انہوں نے کہا:''ان تمام الہامات میں اللہ تعالیٰ نے مسے موعود (یعنی مرزاغلام احمد قادیانی) کواحمہ کے نام سے پکارا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) بیعت لیتے وقت بیا قرارلیا کرتے تھے کہ آج میں احمہ کے ہاتھ پراپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ پھرای پر بن ہیں بلکہ آپ نے اپنی جماعت کا نام بھی احمدی جماعت رکھا۔ پس سے بات یقینی ہے کہ آپ احمد تے ....اس جگہ کی کو بیروہم نہ گذرے کہ ہم نعوذ باللہ نبی کریم اللہ کو احرابیں مانے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ احمد تھے۔ بلکہ ہماراتو یہاں تک خیال ہے کہ آپ کے سوائے کو کی احمد نہیں اور نہ كوئى احد موسكتا ہے \_ مرسوال توبيہ كه كيا آپ اپنى پہلى بعثت ميں بھى احد تھے؟ نبيس بلكه آپ ا پی پہلی بعثت میں محمدیت کی جلالی صفت میں ظاہر ہوئے تھے۔لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ صف میں کی ایسے رسول کی پیش کوئی کی گئی ہے جواحد ہے۔ پس فابت ہوا کہ بیپیش کوئی نبی کریم کی پہلی بعثت کے متعلق نہیں۔ بلکہ آپ کی دوسری بعثت یعنی سے موعود (مرزاغلام احمد قادیانی) کے متعلق ہے۔ کیونکہ سے موعود جمالی صفت کا مظہر لینی احمہ ہے....اس حقیقت کوخو دحصرت مسے موعود نے اپنی کتاب اعباز اسمیے میں بوی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور کھول کھول کر بتایا ہے کہ ہی كريم الله كالم و وبعث بيں۔ بعث اوّل ميں اسم محرى بجلى تقى محر بعثت دوم اسم احمد كى مجلّل كے لئے ہے....ان تمام حوالہ جات ہے بات یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہے کہ سورہ صف میں جس احمد رسول کے متعلق عیسی علیہ السلام نے پیش کوئی کی ہے۔ وہ احد سیح موجود (لینی مرزاغلام احمد قادیانی ) ہی ہے۔جس کی بعث حسب دعدہ اللی وآخرین منهم خود نبی کریم کی بعثت ہے۔ ( كلية الفصل ص ١٣١٤ ١٣١)

الله اكبر! جهارت ورذ الت كي حدواقعي كسي كومعلوم نبيل فلام احمة قاويا في ك بارك

می توید که احمرآپ بی بی اورسید العالمین کے متعلق بدکآپ جب مبعوث ہوئ تو آپ احمد تھی نہیں صرف محمد بی تھے لیکن سید الرسل میں فقط فرماتے ہیں۔انا محمد وانا احمد (بخاری ج۲ ص۷۲۷)!

حصرت علی قرات بین کر حضور سے بین نے سار آپ فرماتے تھے۔"سمیست احمد (مسلم ج ۲ ص ۲۲۱) "میرانا م احمد کھا گیا۔ امام باقر حضرت علی کی شہادت پیش کرتے بین کر حضرت آمنہ کو حضور کی ولادت سے پہلے دوران حمل تھم دیا گیا کہ"ان تسمیسه احمد "آپ کا نام احمد کھیں۔ یمن کے استف اعظم جارود، مدین طیبہ آئے اور حضور اللہ کو دیکھ کرمشرف باسلام ہوئے اور فرمایا:"والذی بعثل بالحق لقد و جدت و صفك فی الانجیل ولقد بشریك ابن البتول (خصائص كبری بيهقی ج ۱ ص ۳۰) " ﴿اس فات كُوتُم بِين اور جس نے آپ کی صفات انجیل میں بردھی ہیں اور جس کی کی بشارت ابن بتول مریم نے دی تھی۔ ﴾

لیکن قرا قان روائے محدید کی بی جسارت که حضورتو محد کے جلالی نام سے موسوم ہوئے کے باعث اس بنارت کے مصداتی نہیں ہو سکتے اور غلام احمد بن غلام مرتضیٰ 'احمد' بھی بن گئے اور اس بنارت کا مصدات صرف وہی ہیں۔ کے ہے 'اذالے تستحی فاصنع ماشدت '' پروہ حیا الشے توجوچا ہو کرو۔''ان فی ذالك لعبرة لاولی الابصار''

مرز اغلام احمد قاد مانی ادران کے مانے دالوں کی تیر ہویں دجہ تفریع نوان ہوا۔ شان محمد بیت کو گر بن اور مرز ا کا عظیم الشان کام

چودھویں صدی امام حضرت احمر سیح موعود علیہ الصلاق والسلام کے مبارک ہاتھوں سے رکھائی مگی۔ صرف ایک آپ (مرز اغلام احمد قادیانی) ہی در حقیقت سورہ صف کی پیش کو بیوں کے مصداق ہیں۔دوسراکوئی نہیں۔''

ہم نہیں کہ سکتے کہ بیا بیان سوز جملہ کہ''مسلمانوں کی اسلام سے بر سکتی کی وجہ سے شان محمد بیت کو گربین لگا ہوا ہوگا'' مسلمانوں کے لئے کس حد تک قابل برواشت ہے؟ لیکن اس کا بیہ ہوئوں بدترین عقید ہے ایک تو یہ کہ اسماحمہ کا مصداق حضور کو قرار دیا جائے یا مرزا غلام احمد قادیا نی کے حق میں اس لئے کہ اسے بیا متیاز حاصل تھا کہ اس نے جو عظیم الشان کا م انجام دیا وہ تارید ہنش ، حضو تھا گئے سے انجام نہیں پاسکا اور دوسرا بیا کہ مرزا قادیا نی کی آمد کے وقت شان محمد کی کا سورج کر ہمن زدہ تھا۔

پیدونوں واضح طور پرا لگ الگ کلمات کقر ہیں اور علاوہ تو ہین رسالت کے ستفل طور پر تیرھویں اور چودھویں وجوہ کفر ہیں۔

مبادایه کهاجائے کدایک زین العابدین کی اس ملعون جسارت سے سارے قادیا نیول کو کا فرقر اردینے کا جواز کیسے ہو۔ بلاشبرایک فردے کلمہ کفر کی بناء پر کسی بھی جماعت کو کا فرقر اردیتا ، چائز نہیں لیکن صرف اسی وقت جب بیہ جماعت اس کلمہ کفر سے بے خبر ہو یاعلم واطلاع کے بعد اس کلمہ کفر کی تر دید کی ہو یکر یہاں صور تحال اس سے یکسر مختلف ہے۔

یے جلہ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا۔ اس وقت کے قادیائی خلیفہ مرز انحود کے زیراہتمام اورانہی کی صدارت میں ہوا۔ اس تقریر کا محرک ایک یہ بھی تھا کہ مرز امحود اسمہ احمد کی پیشین گوئی کا مصداق مرز اغلام احمد کو قابت کررہے تھے اور لا ہوری جماعت کے اکابر اس پر تقید کررہے تھے۔ زین العابدین صاحب نے بیتقریر اس لئے بھی کی کہ مرز امحود کی تائید بھی ہواور مخالفین کا جواب بھی دیا جائے۔ چنا نچہ اس کتاب کے دیباچہ میں مؤلف نے اس کا ذکر بھی کیا کہ وہ کہتے ہیں۔ "حضرت خلیفہ اسے (مرز امحود) ایدہ اللہ بھرہ العزیز کی اس رائے پر کہ اسمہ احمد کی پیشین گوئی سے مراد حضرت موجود علیہ الصلوق والسلام ہیں۔ جرح کرتے ہوئے (مولوی محم علی اور ان کے رفتاء نے استہزاء سے بہت کام لیا ہے ۔.....اگر) مولوی (محم علی) میری اس تقریر کو بغور پڑھیں کے جو میں امید کرتا ہوں کہ دہ اپنے چیان میں محم خوار کی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ دہ اپنے کا صحیح جواب اس

س پہلی ہے۔ ان کفر پہ کلمات سے اس اہمیت کی کتاب شائع ہوئی اور آج تک کس بھی قادیانی نے ان کفر پہ کلمات سے بریت کا اعلان نہیں کیا اور مزید میں کہ قادیانی نبوت و خلافت کی پوری تاریخ اس قتم کے کا فرانہ عقائد سے جو جی پری ہے اور حضو مطابقہ کی شان میں گتا خیاں ، مرز اقادیانی کے عموی الہامات سے خطبہ الہامیت کے مسلسل جاری ہیں۔ بنابریس پی فرپوری قادیانی امت کا عقیدہ ہے اور اس کی بناء پراسے کا فرقر اردیے بغیر چارہ نہیں۔ یہ ہے قادیانی متنبی اور ان پرایمان لانے والے کے کا فرجونے کی چودھویں دلیل قاطع ہے۔

## قرآني شريعت كومنسوخ قراردين توبهي مجھےا نكار نه ہو

مرزاغلام احمرقادیائی نے جوامت تیار کی۔اللہ غیور نے اس کے اہم افراد کے دل من کردیے اوروہ تمام گراہ امتوں اور دین سے مخرف سرکتوں کی طرح ہمیشہ کے لئے ہمایت الہیں سے محروم ہوگئے اوران کے ایمان واسلام کی بنیاد نہ قرآن مجیدر ہانہ امام الا نبیا حقاقہ کی احادیث، انہوں نے سرزا قادیائی کو مانا اوروہ بی ان کے حقیقی مرکز ومور بنے اورائیا ہوتا باعث تجب نبیس۔اقال تو نبوت کا دعوی اورائے تبول کر لینا۔ای کا منطقی تقاضا بیہ ہے کہ تن وباطل کا معیاراس نئے نبی کی وقی یا الہام ہی ہو۔ فائیا مرز اغلام احمد قادیائی نے ہوں جاہ وعزت میں جتلا ہوکر قادیا نیوں کی تربیت ہی اس انداز سے کی کہ وہ اب مرزا قاد دیائی کے سواکسی کی بات کو ایمیت نہ دیں۔ چنا نچہ ہم جو بعض اہم اور ممتاز قادیائی کی نبوت کا جو وہ اگر قرآن مجید کو مانتے ہیں تو صرف اس لئے کہ قرآن مجید سے مرز اغلام احمد قادیائی کی نبوت کا جوت مائی ہم اور ممتاز قادیائی کی نبوت کا جوت مائی ہو ہو اس اندے ہیں قو مرف اس لئے کہ قرآن مجید سے کوئی ولئی مقد تا تا ہم دوران میں ہم اور مائی کی نبوت کا جوت مائی ہیں۔ عیم صاحب کھے پڑھے ہی نہیں ذی علم انسان مجید سے مرز اغلام احمد قادیائی کے چنگل میں بھنے تو ہراس منزل کو طے کیا جو صلال بعید کا شکار ہونے والوں کے لئے مقرر ہے۔

کیم نورالدین کے بارے میں مرزاغلام احمد قادیانی کے فرزند، مرزابشراحمد کھتے ہیں:
''مولوی صاحب (حکیم نورالدین) فرمایا کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔ کہ یہ تو صرف نبوت کی بات ہے۔ میرا
ایمان تو یہ ہے کہ اگر حضرت میچ (مرزاغلام احمد قادیانی) صاحب شریعت نبی ہونے کا دعوی کریں
اور قرآنی شریعت کومنسوخ قرار دیں تو بھی جھے انکار نہ ہو۔ کیونکہ جب ہم نے آپ کو واقعی صاوق
اور منجانب اللہ پایا ہے تو اب جو بھی آپ فرمائیں کے وہ ہی حق ہوگا۔ خاکسار (مرزابشراحمہ)
عرض کرتا ہے کہ واقعی جب ایک محف کا اللہ تعالی کی طرف سے ہونا لیقینی دلائل کے ساتھ طابت ہو
جائے تو پھراس کے کی دعوی میں چوں جراں کرناباری تعالیٰ کامقابلہ کرنا تھم ناہے۔''

(سيرت المهدى حصداة لل ص ٩٩، روايت نمبر١٠٩)

اس نوع کی مثالوں نے مرزاغلام احمدقادیانی کوید چرات دلائی کہ وہ تھلم کھلا اسلای شریعت کومنسوخ کرنے کے سلسلے کا آغاز کریں اور انہوں نے جہادایے عظیم مسئلہ کوسب سے پہلا ہوف بنایا۔ فاعتبروا یا اولیٰ الابصار! ناسخ شریعت محدید ہونے کی جسارت

جہادقرآنی تصریحات کی روشنی میں

مرزاغلام احمد قادیانی نے مسلمانوں کو ور فلانے اور دھوکے ہیں ہتلا کر کے اپنے دامن ہیں چنسانے کا جوطریق کارمسلسل اختیار کئے رکھا۔ بلاشبہ اس کا بیدفائدہ تو انہیں ضرور پہنچا کہ مسلمانوں میں سے ایک تعداد، ان کا شکار ہوگئی اور انہوں نے اسلام کے نام پر گفر بتجدید دین کے نام پر تخریب دین اور حضور خاتم النہیں بھائے کے احترام واکرام کے دھوکے ہیں جتلا ہوکر سیدالکونیں بھائے پر ایمان لانے سے محروی اور آپ کی شان اقدس میں گتانی مول کی اور دنیا وآخرت کا خسارہ برداشت کیا۔

کین اہل حق کی محنوق اور کا ورہوں ہے دھو کہ دہی کے اس کار وباز کی حیثیت بے نقاب ہوگئی اور انہوں نے ایسے حقائق پیش کئے جو پکار پکار کر کہدرہے تھے کہ پیخض اپنے تمام دعاوی میں کا ذہب ہے اور اس کا وجود ، امام المرسلین باللہ کے اس انتہاہ کی عملی صورت ہے۔جس سے حضور کنے ان الفاظ میں امت کو آگاہ فرمایا تھا۔

''سیکون فی امتی کذابون ثلاثون (فی رہے عن ابی هریرة حتی یبعث دجالون، کذابون قریباً من ثلاثین) کلهم یزیم به نبی الله وانا خاتم المنبیین لا نبی بعدی (ترمذی ۲۰ ص ۲۰ باب لا تقوم الساعة حتی یخرج کدابون) ''لامحالہ ۳ کے قریب ایسے افراد میری امت میں ظام رمول کے جوسب سے براے دھوکہ بازاور کے وجھوٹ، حق اور باطل کو طا جلا کر پیش کرنے کے مام (دجال) مول کے اور سب سے زیادہ جھوٹے کی مار شروک کے دو اللہ تعالی کا نی ہے۔ درآ نجالیہ میں خاتم النبین مول میر سے بعد کوئی نی جیس موگا۔

صادق القول، نی برق ملاق التولی عنی بری ملاق کے اس عظیم اور داضح اغتباہ کی روشنی میں، زیر بحث متنبی اور ان کی امت کے کردار کا ایک گوشہ اس عنوان کے تحت مرز اغلام احمد قادیائی نے بار ہامسلمانوں کو دھوکہ دیا کہ: ''میں نہ نبوت کا مدی ہوں اور نہ مجزات اور ملا نکہ اور لیاتہ القدر وغیرہ کا منکر۔ بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ ان سب باتوں کو مانتا ہوں۔ حضرت محمصطفی مقالت فتم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدی نبوت کو کا فراور کا ذب جانتا ہوں۔''

'' میں نے نبوت کا دعو کا تبیس کیا اور نہ میں نے انہیں کہاہے کہ میں نبی ہوں لیکن ان لوگوں نے جلدی کی ادر میرے قول کے سجھنے میں غلطی کی۔''

(ممامتهالبشري ص ٩٤ بزائن ج ٢٥ ٢٩١)

مرزاغلام احمد قادیانی نے مزید کہا اور اپنی مظلومیت اور اپنے خالفین کے ظلم پراحتیا ج کرتے ہوئے۔ قیامت کے یوم الفصل میں بارگاہ رب العزت میں دعویٰ دائر کرنے کی دھمکی دی۔

'' يهى ہمارا فرب ہے اور جو تخص مخالف اس فرب کے وئی اور الزام ہم پر لگا تا ہے۔ وہ تفقیٰ اور دیانت کو چھوڑ کر ہم پر افتر اء کرتا ہے اور قیامت میں ہماار اس پر دعویٰ یہ ہے کہ کب اس نے ہمارا سینہ چاک کر کے دیکھا کہ ہم باوجود ہمارے اس قول کے رل سے ان اقوال کے مخالف ہیں۔ الا ان لعنة الله علی الکاذبین المفترین''

(ایام اصلی ص ۸۸ فزائن جماص ۳۲۳)

اس پاکدامنی اور اینے خلاف عائد الزامات کی صفائی ہی کے سلسلے میں انہوں نے اسلامی شریعت کے احکام کے سلسلے میں کہا۔

ایک جانب ان کے بیاعلانات،احتجاجات اوریقین دہانیاں کیکن دوسری طرف ان کی بیجرائت و جسارت کہ وہ بر ملا اسلامی شریعت کے بعض اہم اور اساسی تئم کے احکام کوسرے سے منسوخ قرار دینے کا دعویٰ بہا تک دہال کرتے ہیں۔اس کی ایک فیصلہ کن مثال،مسئلہ جہاد ہے۔ جہاد جسے قرار دینے آن مجید:

الف ..... تخلص اور منافق مدعیان اسلام کے مابین حدفاصل قرار دیتا ہے۔

ب ..... امت محمد میر کی دائی خصوصیت اور لازمی صفت کی حیثیت سے اس کی اہمیت واضح فرما تا ہے۔

ج..... الله ذوالجلال کی رحمت، مغفرت اور تا ئید کا ذر ئید بھی جہاد ہی کو بتا تا ہے اور جہاد سے گریز کو،عذاب الٰہی کے مزول کا سبب بھی۔

فرمایا گیا:

ا..... "أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون (التوبه: ١٦) " ﴿ كَيَامُ اسْ فَام خَيَالُ مِنْ بِتَلْ مِوكَمْ يُونِي جِهُورُ دَيِحٌ عِادَكُ دِراً تَحَالَيُهُ الله

نے تم میں سے ان لوگوں کو چھا ٹنا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور انہوں نے اللہ اس کے رسول اور اصحاب پر ایمان کے علاوہ کسی کو اپنا ولی سر پرست محرم راز اور معتنز بیس بنایا اور اللہ تمہارے اعمال سے بخو لی آگاہ ہے۔ ﴾

الدین من حرج ملة ابیكم ابراهیم (الحج: ٧٨) " (اور جهاد کا وما جعل علیكم فی الدین من حرج ملة ابیكم ابراهیم (الحج: ٧٨) " (اور جهاد کروالله كوين اوراس كے خالص ہونے اوراس كى رضا حاصل كرنے كے لئے جيسا كہ جهاد کاحق ہے۔ اس نے تہيں اس كام كے لئے چن ليا اور دين ميں تہارے لئے كوئى ترج نہيں۔ ﴾

س.... "قل ان کان آباء کم وابناه کم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال ن اقترفتم وعشیرتکم واموال ن اقترفتموها و تجارة تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله ورسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بامره والله لا یهدی القوم الفاسقین (التوبه: ۲۶) " (ان سے کہدتیج کراگرتمبارے باپ، بھائی، بیدی القوم الفاسقین (التوبه: ۲۶) " (ان سے کہدتیج کراگرتمبارے بازاری کا اندیشہ بین الله بارے فائدان اوروه مال جو تم بین پند ہیں۔ اگر بیسب کھتمیس الله اس کے مرسول اوراس کی راہ میں جہاد سے زیاده عزیز ہیں تو انظار کرو۔ یہاں تک کرالله اپنا فیصله صادر فریادے اورائیس فریادے کہ الله اپنا فیصله صادر فریادے اورائیس فریادے کے الله اپنا فیصله صادر فریادے اورائیس فریادے کہ الله اپنا فیصله صادر فریادے اورائیس فریادے کی دانله اپنا فیصله صادر فریادے اورائیس فی دریادے کی دریادے کریادے کی دریادے کی دریادے کی دریادے کریادے کی دریادے کی دریادے کی دریادے کریادے کی دریادے کریادے کی دریادے کی دریادے کی دریادے کی دریادے کی دریادے کریادے کریادے کی دریادے کریادے کی دریادے کریادے کی دریادے کی دریادے کریادے کریادے کریادے کریادے کریادے کی دریادے کریادے کری

تنسيخ جهادكالس منظرمرز اغلام احمدقادياني كالفاظ ميس

عظمت جہاد کے بارے میں اس قرآنی بیان کو ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے مرزاغلام احمد قادیانی کے فکر وعمل کا جائزہ لیجئے۔ مناسب ہوگا کہ تنبیخ جہاد کی وضاحت سے فبل ، مسئلہ جہاد کے سلسلے میں مرزاغلام احمد قادیانی کے اخلاقی کردار اور اخلاص نبیت کے بارے میں مشلاً انہی کے قلم سلسلے میں مرزاغلام احمد قادیانی کے اخلاقی کردار اور اخلاص نبیت کے بارے میں مشلاً انہی کے قلم سے صادر مقائق کی ایک جھاک دیکھ لی جائے۔ انہوں نے کہا:''میں بذات خودسترہ برس سے سرکار اگریزی کی ایک ایسی خیرخوابی گورنمنٹ عالیہ کی جمجہ سے ظہور میں آئی ہے کہ سیرے بزرگوں سے زیادہ ہے اور وہ بید کہ میں نے جمیوں کہ بیس عرکز بی اور فاری اور اور دو میں اس غرض سے تالیف کی میں کہ اس گورنمنٹ محسنہ (برطانیہ ) سے ہرگز جہاد درست نہیں۔ بلکہ سیچے دل سے اطاعت کرنا ہرایک مسلمان کا فرض ہے۔''

(مجوعداشتهارات ج٢ص٢٣)

" چنانچ میں نے یہ کتامیں بھرف زرکشر چھاپ کر بلاداسلام میں پہنچائی ہیں اور میں

جانتا ہوں کدان کتابوں کا بہت سااٹر اس ملک پر بھی پڑا ہے اور جولوگ میرے ساتھ مریدی کا تعلق رکھتے ہیں وہ ایک جماعت تیار ہوتی جاتی ہے کہ جن کے دل اس گورنمنٹ کی مچی خیرخواہی ہے لبالب ہیں۔''

وہ سیخ جہاد میں اسنے پر جوش تھے کہ انہوں نے برطا کہا: ''میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اسنے پر جوش تھے کہ انہوں نے برطا کہا: ''میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتا ہیں گھی ہیں کہ آگر وہ انگیں کو بہاور مصراور شام اور کا بل اور المماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے ان کتابوں کو تمام مما لک عرب اور مصراور شام اور کا بل اور موم تک بہنچایا ہے۔ میری ہمیشہ بید کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس ریاست کے سیچ خیرخواہ ہو جا کیں اور مہدی خونی اور سے خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احتمال جو انتہاں کے دلوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں۔ ان کے دلوں سے معدوم ہوجا کیں۔''

(ترياق القلوب ص ١٥، خزائن ج١٥٥ ص ١٥٥)

مرزاغلام احمد قادیانی نے بیبیوں مرتبہ تنیخ جہادی اس مہم کے حوالہ سے گورخمنٹ برطانیہ کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی اور برطانوی استعار کی خوشنودی حاصل کرنے کی ذات آفریں کوشش میں انتہائی خوشا مدانہ الفاظ استعال کئے۔ آخرکاران کی ریتمنا برآئی اوران کی ان خدمات جلیلہ کا وہ شیریں تمر ہاتھ لگا جوان کی زندگی کی سب سے بردی آرزو تھی۔ مرزاغلام احمد قاویانی کے فرزندصا جزادہ بشیر احمدا پی مشہور تھنیف" سیرة المہدی" میں اس تحیل کی آرزوکاذکر ان الفاظ بی کرتے ہیں۔

''خاکسارعرض کرتا ہے کہ کتاب پنجاب چیفس' کیعنی تذکرہ روسا پنجاب۔۔۔۔۔(ہیں)
ہمارے خاندان کے متعلق مندرجہ ذیل نوٹ درج ہے۔اس جگہ بیان کرتا ضروری ہے کہ مرزاغلام
احمد قادیانی جوغلام مرتضی کا چھوٹا بیٹا تھا۔ مسلمانوں کے ایک بزے مشہور نہ ہبی سلسلہ کا بانی ہواجو
احمد یہ سلسلہ کے نام سے مشہور ہے۔اس نے بموجب نہ بب اسلام مہدی یا میچ موجود ہونے کا
دحوی کیا۔مرزاعر بی، فارس اور اردو کی بہت می کتابوں کا مصنف تھا۔ جن میں اس نے مسئلہ جہاد کی
تردیدی تھی اوریقین کیا جاتا ہے کہ ان کتابوں نے مسلمانوں پر معتد بدائر کیا ہے۔'

(سيرة المهدى حصداة ل ص ١٣١٥، روايت نمبر١٣٣)

اسسلسلہ میں مرزاغلام احمد قادیانی نے کن کن رذالتوں کو اختیار کیا۔ کس طرح جہاد میں مصروف مسلمانوں کی مخبری کی ،کس لجاجت اور ہرشریف وحریت پسندانسان کے نز دیک قابل نفرت الفاظ سے حرمت جہاد کے تصور کو عام کرنے کی تفصیلات انگریز وں کے سامنے بار بار پیش کیں اور ملکہ وکٹوریہ کے نام خوشا کہ ، فدویت ، اظہار مجبت ، وفا داری کی یقین و ہائی اور اپنی حالت زار پر توجہ ہمایونی مبذول فرمانے کی درخواسیس کس لب ولہجہ سے پیش کیں اور آخر کار عالمی سطح پر قادیا نیوں نے مصروف جہا دسلمانوں کے خلاف کیسی کیسی سازشیں کیں اور ان پر کفار عالم کے بعض سرکر دہ افراد نے جواظہار خیال کیا۔ یہ ساری واستان ، قادیا نیت کی طبیعت کے خصوصی خددخال ابھار نے بیس بڑی اہمیت کی حال ہے۔ محراس کتاب سے چونکہ براہ راست ان عناوین کے مناسبت کا اس پر مفصل بحث کی تو یہاں گئج بائمیں۔ البتہ زیر بحث عنوان کی مناسبت کے وقتی حوالے مرز اغلام احمد قادیا فی کے ملاحظ فرما ہے۔ انہوں نے کہا:

گورنمنٹ کی اطاعت اور خدمت گذاری کی نیت سے

''بارہا ہے افتیار دل میں یہ بھی خیال گذرتا ہے کہ جس گورنمنٹ کی اطاعت اور فدمت گذاری کی نیت ہے ہم نے گئی کتابیں مخالفت جہادادر گورنمنٹ کی اطاعت میں لکھ کر دنیا میں شالع کیں اور کا فروغیرہ اپنے نام رکھوائے۔اس گورنمنٹ کواب تک معلوم نہیں کہ ہم دن رات کیا خدمت کر رہے ہیں۔ ہم نے قبول کیا کہ ہماری اردو کی کتابیں جو ہندوستان میں شالع ہوئیں۔ ان کے دیکھنے سے گورنمنٹ عالیہ کو یہ خیال گذرا ہوگا کہ ہماری خوشامہ کے لئے ایس ہوئیں۔ ان کے دیکھنے سے گورنمنٹ عالیہ کو یہ خیال گذرا ہوگا کہ ہماری خوشامہ کے لئے ایس محریب کے ملکوں میں جوہم نے ایک کتابیں جیجی جی بی میں بڑے ہرے مضمون اس گورنمنٹ کی شکر گذاری اور جہاد کی جوہم نے ایک کتابیں جیجی جن میں بڑے برے مضمون اس گورنمنٹ کی شکر گذاری اور جہاد کی ممانعت کے بارے میں تھے۔ان میں گورنمنٹ کی خوشامہ کا کون سا موقع تھا۔ کیا گورنمنٹ نے محمول جوہو کیا تھا کہ میں ایسی کتابیں تالیف کر کے الن ملکوں میں روانہ کروں اور ان سے گالیاں سنوں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک دن گورنمنٹ عالمیہ ضرور میری ان خدمات کی قدر کرے گو۔''

اعلى درجه كااخلاص ومحبت اورجوش اطاعت بحضور ملكه معظمه

دہ بے چین ہوکر پھر کہتے ہیں: ''اس عاجز (مرزا قادیانی) کہ وہ اعلیٰ درجہ کا اخلاص اور محبت اور جو ش اطاعت حضور ملکہ معظمہ اور اس کے معزز افسروں کی نسبت حاصل ہے۔ جویش ایسے الفاظ نہیں یا تا۔ جن میں اس اخلاص کا اندازہ بیان کر سکوں۔ اس سجی محبت اور اخلاص کی تم یک سے جشن شصت سالہ جو بلی کی تقریب پر میں نے ایک رسالہ حضرت قیصرہ ہندوام اقبالہا کے نام سے تالیف کر کے اور اس کا نام تحدہ قیصرید رکھ کر جناب مروحہ کی خدمت میں بطور درویشانہ تحدہ کے

ارسال کیا تھا اور مجھے قوی یقین تھا کہ اس کے جواب سے مجھے عزت وی جائے گی اور امید سے بردھ کرمیری سرفرازی کا موجب ہوگ ...... تکرینہایت تعجب ہے کہ ایک کلمہ شاہانہ سے بھی ممنون نہیں کیا گیا اور میرا کانشنس ہرگز اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ وہ ہدیہ عاجز انہ یعنی رسالہ تحد قیصر یہ حضور ملکہ معظمہ میں پیش ہوا ہوا ور پھر میں اس کے جواب سے ممنون نہ کیا جا وں ۔ یقینا کوئی اور باعث ہے جس میں جناب ملکہ معظمہ ویصرہ ہندوام اقبالہا کے اداوہ اور مرضی اور علم کو بھے والی سے باعث لہذا حسن طن نے جو میں حضور ملکہ معظمہ دام اقبالہا کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ دوبارہ جھے مجبور کیا کہ میں اس تحد قیصر میں طرف جناب مدود کو توجہ دلا وی اور شاہا نہ منظوری کے چندا لفاظ سے خوشی ماس کر دل ۔ اس کر بھی اطمینان نہ ہواور دل کے ہاتھوں مجبور ہوکر پرطانوی حکمران ملکہ سے کہتے ہیں:

اس پر بھی اطمینان نہ ہواور دل کے ہاتھوں مجبور ہوکر پرطانوی حکمران ملکہ سے کہتے ہیں:
وسمیع اخلاق ملکہ معظمہ سے ہر روز جواب کا منتظم

مرزاغلام احد قادیانی نے ان تحریروں میں برطلا اظہار کیا کہ:''جہاد کی مسلسل مخالفت جہاد کومنسوخ قرار دینے اور آ کے چل کر جہاد کو بہودہ رسم کہنے، جہاد کے قطعی حرام ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں تک شدت کہ جو قتص جہاد کا قائل اور مفتی ہووہ منکررسول اور دیمن خدا بھی ہے۔ بیساری گرم بوشی اور سراسیمگی کی مقصد کے لئے؟ صرف اس ایک مقصد عظیم کے لئے کہ اس عاجز (مرزاقادیانی) کو وہ اعلیٰ درجہ کا افلاص اور مجبت اور جوش اطاعت جو صفور ملکہ معظمہ اور اس کے معزز افسروں کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے تقاضے پورے ہوں اور انہی صفات ایمانیہ کا حوالہ دے کر ان کی توجہ پنی جانب میڈول کرنے کی التجا کہ جائے کہ وہ میری (مرزاغلام احمدقادیانی کی) ضدمات کا اعتراف کریں اور اس عرضداشت اور کی جائے کہ وہ میری (مرزاغلام احمدقادیانی کی) ضدمات کا اعتراف کریں اور اس عرضداشت اور التجاء کے جواب سے جھے عزت دی جائے۔ ایما ہو جائے تو یہ امید سے برخ میری سرفراذی ہوگی۔ گرآ ہ! کہ یہ امید برنہ آئی اور ملکہ برطانیہ کے بال سے نہ صرف یہ کہ خوشنودی کا کوئی پروانہ صادر نہیں ہوا۔ بلکہ یہ بھی نہ ہوسکا کہ مرزاغلام احمدقادیانی کے بنظیر ضدمات کی رسید بھی نہ دی گئی۔ گرقربان جائے خلوص اور المعمل لوجه الا نکلیز ولا بتغاء مرضات ملکہ برطانیہ کا جذبہ صادقہ کہ حرف شکایت اگرزبان پرآیا بھی تواس سے شان عبودیت میں مرید جا بدر اواد وشکوے نے از دیا داخلاص کی صورت اختیار کرلی اور انہوں نے حضور ملکہ قیمرہ ہندگی خدمت عالیہ سے بھی بھی بھی بھی ہوا کہ وی میں کیا۔ "

'' میں اپنی جناب ملکہ معظمہ کے اخلاق وسیعہ پر نظر رکھ کر ہرروز جواب کا امیدوار تھا اوراب بھی ہوں۔ (گریہ سیلاب ایمان واعمّاد تقمنے میں نہیں آتا۔ وہ مزید عرض گذار ہوتے ہیں) میرے خیال میں یہ غیر ممکن ہے کہ میرے جیسے دعا گوکا وہ عاجز انتر تخذ جو بوجہ کمال اخلاص، خون دل سے کھا گیا تھا۔ اگروہ حضور ملکہ معظمہ قیصرہ ہندوام اقبالہا کی خدمت میں پیش ہوتا تو اس کا جواب نہ آتا بلکہ ضرور آتا، ضرور آتا۔'' (ستارہ قیصریہ میں منزائنج ۱۵ص ۱۵)

ضرور آتا ضرور آتا کے بعد فرماتے ہیں:'' مجھے بوجہ اس یقین کے پر دہمت اخلاق پر کمال وثوق سے حاصل ہے۔ اس یا درہائی کے عریضہ کو ککھنا پڑا اور اس عریضہ کو نہ صرف میرے ہاتھوں نے کھنا ہے لگھنے ہاتھوں نے لکھنے کہ میرے دل نے یقین کا مجرا ہواز ورڈال کرہاتھوں کو اس پرارادت خط لکھنے کے لئے چلایا ہے۔'' کے لئے چلایا ہے۔''

حضور ملک قیصره مند کاس مومن قانتاً اشد حباً لا ستعمار بریطانیه "

وہ کہتے ہیں: ''میں دعا کرتا ہوں کہ خیروعافیت اورخوشی کے وقت میں خداتعالیٰ ..... خط کو حضور قیصرہ ہندوام اقبالہا کی خدمت میں پہنچا دے اور پھر جناب مدوحہ کے دل میں الہام کرے کہ وہ اس مچی محبت اور سچے اظام کو جو حضرت موصوفہ کی نسبت سیرے دل میں ہے۔ اپنی پاک فراست سے شناخت کر لیں اور رعیت پروری کی روسے مجھے پر رحمت جواب سے ممنون فرمائیں۔''

ہم ان اقتباسات پرتھرے کے بجائے صرف ان کے دوہرادیے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ تا کہاصحاب ذوق سلیم، بارمحسوس نہ کریں۔ جہا دقطعاً موقو ف ہوگیا

مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاد کی تنتیخ کے لئے وہی طریق بیان اختیار کیا جو تمام دوسرے اہم مسائل میں ان کی دجالیت کا مظہر تھا اور قادیانی چونکہ اس ذہن وکردار کا عکس ٹانی ہیں۔اس لئے انہوں نے بھی تاویل وتح یف اورا نکاروا قرار کے حربوں سے اپنے آپ کو طلق خدا کودھو کے دینے کی روش بحال رکھی۔

لیکن تمام دوسرے مواقع کی طرح یہاں بھی اللدرپ العزت کا نصرف ظہور پذیر ہوا۔ اور خود مرزاغلام احمد قادیانی اور اہم قادیانی قائدین کے اپنے قلم ہی سے حقائق بیان ہو گئے اور قرآن کا نوشتہ صادق ہوا۔

''قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم اکبر (آل عدران:۱۸) '' (پغض وبدباطنی ان کمنے صادر کلمات کی کرسائے آگی اور جوان کے سینوں میں پوشیدہ ہے۔ وہ اس سے کہیں زیادہ بھیا تک ہے۔ ک

مرزاغلام احمر قادیانی نے جہاد کے موقوف ہونے کے لئے جوتفعیل بیان کی وہ عظمت اسلام کی ایک شہادت ہے کہ جم م خودا پے لئے تعزیرات کے نفاذ کے محرکات پیش کرتا ہے۔ان کے الفاظ میہ ہیں: ''جہاد لیعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آ ہت آ ہت کم کرتا گیا ہے۔ حضرت موکیٰ کے وقت میں اس فقدرشدت تھی کہ ایمان لا تا بھی آل ہے بچانہیں سکتا تھا اور شرخواہ نیچ بھی قتل کئے جاتے تھے۔ پھر ہمارے نی آلگ کے وقت میں بچوں اور پوڑھوں اور کورتوں کو کل کرتا حرام کیا گیا اور پوڑھوں اور کورتوں کو کل

نجات پانا قبول کیا گیااورسیح کے وقت قطعاً جہاد کا تھم موقوف کردیا گیا۔''

(اربعین نمبر م ص ۱۱، خزائن ج ۱۷ ص ۲۸۳ هاشیه)

عبرتناک پہلواس عبارت کا ملاحظہ ہوکہ فرعون کا بیٹلم کہ اس نے بنی اسرائیل کے متعلق بیتھم جاری کررکھا تھا کہ ان کے بچوں کونل کر دیا جائے اور بچیوں کوزندہ چھوڑ دیا جائے۔ مرزاغلام احمد قادیانی اس فرعونی تھم کوموئی علیہ السلام کی وجی اور شریعت ہتلاتے ہیں۔ یہ جہالت ہے یا فرعونیت کی حمایت؟ دونوں صورتوں میں انتہائی عبرت انگیز ہے۔

نفرت الهی ملاحظہ ہوکہ مرزاغلام احمد قادیانی نے اس موقع پر جہاد ایسے ظلیم اسلامی رکن کی تنیخ کے بارے میں جوموقف اختیار کیا۔ اس سے وہ تمام تاویلات وتح یفات حرف باطل ہوگئیں جوقادیانی انگریز می حکومت کے خاتے کے بعد آج تک کرتے چلے آرہے ہیں۔ مرزاغلام احمد قادیانی جہاد کے بتدریج منسوخ ہونے کوئین ادوار اور تین نبوتوں کے عہد میں تقلیم کرتے ہیں۔ عہد نبوت موئی علیه السلام ،عہد خاتم انہیں علیقہ اور عہد سے موعود لینی مرزاغلام احمد قادیانی کامقام سے بہال مرزاغلام احمد قادیانی کامقام سے متعین ہوا کہ انہوں نے شریعت محمد سے بعض اہم احکام منسوخ کیے ہیں۔ وہاں سے حقیقت بھی متعین ہوا کہ انہوں نے شریعت محمد سے بعض اہم احکام منسوخ کے ہیں۔ وہاں سے حقیقت بھی واضح کردی کہ در حقیقت مرزاغلام احمد قادیانی بہاء اللہ ایرانی کی طرح حضور خاتم انہیں تا تیا تھے کی واضح کردی کہ در حقیقت مرزاغلام احمد قادیانی بہاء اللہ ایرانی کی طرح حضور خاتم انہیں تیا تو تو وہ منہیخ بہادکوئین منتقل بالذات نبوتوں کے زمانوں میں مقسم نہ کرتے۔

جهاد کا قائل اور مفتی ، دشمن خدا

مرزاغلام احرقادیانی کہتے ہیں:

اب چھوڑ وو اے دوستو جہاد کا خیال دین کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قال اب آ گیا می جو دین کا امام ہے دین کی تمام جگوں کا اب افتقام ہے اب آسان سے نور خدا کا نزول ہے اب جگ اور جہاد کا فتوی فضول ہے دیمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد مگر نی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد مگر نی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد

(مجوعداشتهارات جساص ٢٩٧)

جهادترام قطعأ حرام

قادیانی امت کے لاہوری فرقہ کے مؤسس وامیر مولوی محمطی لکھتے ہیں: ''گورنمنٹ کا ہے کہ اس فرقہ احمد سے کی نبعت تدبیر سے زمین کے اندرونی حالات دریافت کرے۔
بعض نادان کہتے ہیں کہ یہ با نیس محفل گورنمنٹ کی خوشامد کے لئے ہیں۔ گر میں ان کوکس سے مشابہت دوں۔وہ اس اندھے سے مشابہ ہیں جوسورج کی گری محسوں کرتا ہے اور ہزار ہا شہادتیں سنتا ہے اور پھر سورج کے وجود سے انکار کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس حالت میں ہمارے امام (مرز اغلام احمدقادیانی) نے ایک پواحد عمر کا جو۲۲ ہرس ہیں۔اس تعلیم میں گر ارائے کہ جہاد حرام اور قطعا حرام ہے۔ یہاں تک کہ بہت ہی عربی کیا ہیں بھی مضمون ممانعت جہاد کو ماران کو بلاد اسلام عرب مثام ،کابل وغیرہ میں تقسیم کیا ہے۔ جن سے گورنمنٹ بے خرنہیں ہے تو کیا گمان ہو سکتا ہے کراتنا کہ باحد ندگی کا جس نے ہیرانہ ہما لی تک پہنچادیا وہ نفاق میں بسرکیا ہے۔''

جہادی تنہیخ اس اصول کے مطابق، جے مرز اغلام اجم قادیانی نے نبوت کے سلسلے میں پیش کیا کہ اگر اب جریل ایس ایک حرف بھی وہی کا لے آئیں تو ختم نبوت کی مہرٹوٹ جائے گی۔ شریعت محمد یہ کے ایک حکم کی تنہیخ، شریعت کے دوام اور اس کی حفاظت کے تصور کے خلاف اعلان ہے۔ مرز اغلام احمد قادیانی کا شریعت اسلامیہ کے ایک (اہم) جزوکومنسوخ قرار دینا اس ایک حکم کی مشابع ہیں پوری شریعت کی تنہیخ کے متر ادف ہے اور اس سے دراصل مرادمرز اغلام احمد قادیانی کے فرز نداور خلیفہ مرز احمدود کے اس عقید سے کی بنیا دفر اہم ہوتی ہے۔ جسے انہوں نے ان الفاظ میں شرح کیا: '' پھر یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ جب کوئی نبی آ جائے تو پہلے نبی کاعلم بھی اس کے ذریعہ مات سے دوالا نبی پہلے نبی کاعلم بھی اس کے ذریعہ مات ہے۔ یوں اسے طور پڑئیس مل سکتا اور ہر بعد میں آئے والا نبی پہلے نبی کے لئے بمز لہ سوراخ کے ۔

ہوتا ہے۔ پہلے نہی کے آگے دیوار سی وی جاتی ہے اور پھی نظر نہیں آتا سوائے آنے والے نہی کے ذریعہ قراب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو جھڑے سے موجود نے پیش کیا اور کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو حشرت سے موجود کی دوشنی میں دکھائی دے۔ اس طرح رسول کر پھی اللہ کا وجودای ذریعہ نظر آئے گا کہ حضرت سے موجود کی روشنی میں دیکھا جائے۔ اگر کوئی چاہے کہ آپ ہے آپ علیمہ ہوکر پھیود کھے سکے تو اسے پھی نظر نہ آئے گا کہ حضرت سے موجود کی روشنی میں دیکھا جائے۔ اگر کوئی چاہے کہ آپ ہے آپ علیمہ ہوکر پھیود کھے سکے تو اس پھی نظر نہ آئے گا کہ حضرت سے موجود کی روشنی میں دیکھا جائے۔ اگر کوئی قرآن کوئی وی سے آپ علیمہ ہوکر پھیود کھے سکے تو اس علیم اس کی میں میں یہ اس دیمی میں میں میں اس ذبح میں میں میں ہوگائی ہوا ہو۔ جہ جہاد ایسا عظیم فریعنہ جس کی ادائی میں کوتا ہی بھی موجب میں ہوا در عمر اس سے کھیلے والا ہو۔ اسلام کے ہاں منافق قرار پاتا ہے اور میکر فرضیت میں ہوا در سیودہ فعل عابت کرے۔ اسے بغیر کی اشار ہو اور سیودہ فعل عابت کرے۔ اسے بغیر کی اشار ہونے میں اشار ہونے والوں کوئی دینے والوں کوئی دینے والوں کوئی دینے والوں کے وارس کا فتوئی دینے والوں کوئی دینے والوں کے فارج از اسلام ہونے میں ذرہ برابر شک وشب کی مخبات میں میں ہونے میں درہ برابر شک وشب کی مخبات میں ہونے میں درہ برابر شک وشب کی مخباتش میں ہونے میں درہ برابر شک وشب کی مخبات میں ہونے میں درہ برابر شک وشب کی مخبات میں ہونے میں درہ برابر شک وشب کی مخبات میں ہونے میں ہونے میں درہ برابر شک وشب کی مخبات میں ہونے ہونے میں ہونے میں ہونے ہونے میں

اسلام اورخاتم النبین سے براہ راست تصادم قرآن مجید کی کھلی تکذیب

مرزاغلام احمد قادیانی اوران کی امت کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی بیسویں دلیل بیہ کہ یہ بعض ہوئے کی بیسویں دلیل بیہ کہ یہ بعض اہم مسائل بلکہ عقا کدتک بیل قرآن مجید کی نصوص قطعیہ کی تکذیب کے لئے مرتکب ہوئے ہیں۔ مرزا قادیانی اوران کی امت کا رویہ بحثیت مجموعی قرآن مجید کے بارے بیل بیدر ہا ہے کہ وہ صرف بہی نہیں کہ ان کے ہاں مرزا غلام احمد قادیانی کے الہا مات اور آیات قرآن یک ایک ہی حیثیت وی جاتی رہی ہے۔ بلکہ انہوں نے برطا اعلان کیا کہ وہ قرآن مجید کو مانتے ہی صرف اس لئے ہیں کہ قرآن مجید کو مانتے ہی صرف اس لئے ہیں کہ قرآن مجید ہے مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔

مرزاغلام احمدقادیانی کہتے ہیں: ٥..... " مجھے اپنی وی پراییا بی ایمان ہے جبیہا کہ توریت ، انجیل اور قر آن کریم پر۔'' (اربعین غبر م ۱۵ افزائن ج ۱۵ م ۰..... "میں خدا تعالیٰ کی شم کھا کر کہتا ہوں۔ میں ان الہامات پرای طرح ایمان لا تا ہوں۔
جیسا کہ قرآن شریف پراورخدا کی دوسری کماپوں پراورجس طرح میں قرآن شریف
کویشی اورقطعی طور پرخدا کا کلام جانتا ہوں۔ ای طرح اس کلام کوبھی جو میرے پر
نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔ " (حقیقت الوقی ساا ہزائن ج۲۲ س۲۲)
قادیانی آرگن "الفصل" ککھتا ہے: "ان حوالہ جات سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت
می موجودا ہے الہامات کو کلام اللی قرارو ہے تھے اور ان کا مرتبہ بلحاظ کلام اللی ہونے کے ایمائی
ہے جیسا کہ قرآن مجید، تورات اور انجیل کا۔ " (الفصل قادیان موردی سار جوزی)

مرزا قادیانی کے فرزنداور قادیانی امت کے دوسرے فلیفه مرزامحوداحد قادیانی کہتے
ہیں: ''اگر کے پوتیوتو ہمیں قرآن کریم پر، رسول کریم آلیک پر بھی ای کے ذریعہ ایمان حاصل ہوا۔
ہم قرآن کریم کو خدا کا کلام اس لئے یقین کرتے ہیں کہ اس کے ذریعہ آپ کی (یعنی مرزا قادیا فی
کی) نبوت ثابت ہوتی ہے۔ ہم محملیک کی نبوت پر اس لئے ایمان لاتے ہیں کہ اس سے آپ کی
نبوت کا ہموت ملا ہے۔ نادان ہم پر اعتراض کرتا ہے کہ ہم کیوں حضرت سے موجود کو نبی مانتے ہیں
اور کیوں اس کے کلام کو خدا کا کلام لیقین کرتے ہیں۔ وہیں جانا کہ قرآن کریم پر یقین ہمیں اس

(الفصل قاديان مور فداارجولا كي ١٩٢٥ء)

یہ حقائق اسنے واضح تھے جن کے سامنے آنے کے بعد قادیانی امت کے دعویٰ ایمان واسلام کے بارے میں کسی شک وشید کی کوئی گئات ہاتی ہوں کے بارے میں کسی شک وشید کی کوئی گئات ہاتی ہوں ہوں کا حقاق ایمان کا حقیقی ایمان تو مرزا غلام احمد قادیانی اور ان پر نازل شدہ کلام اللی پر ہاور قرآن مجید کووہ صرف اس لئے مانتے ہیں کہ اس سے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر وہ قرآنی آئی سے ایسا ستدلال نہ کریا تے تو یہودون ساری کی طرح وہ منکر قرآن ہوئے۔

یتو قرآن مجیداور مرزاغلام احمدقادیانی کے اقعاکے مطابق ان پر تازل شدہ وتی کے بارے میں قادیا نیوں کاعمومی طرز فکر عمل تھا۔ اس سے آگے بڑھ کرانہوں نے بیروش اختیار کی کہ جن عقائد وتصورات کو مرزاغلام احمد قادیانی اپنی بداعتقادی اور بالحضوص یہود وہنود سے طبق قرب اور ان کی کتب کے مطالعہ سے متاثر ہو کر بطور عقیدہ قبول کر بچکے تھے۔ انہوں نے ان عقائد کے خلاف قرآن مجید کے مؤقف کو مستر دکر دیا اور ان آیات سے انکار کے مرتکب ہوئے جو ان کے باطل تصورات وعقائد کورد کرتی اور ان کا کر قبول کرنے کی دعوت دیتی تھیں۔

مرزاغلام احدقادیانی اوران کی امت پراس تعین الزام کا جوت بہے۔ قرآن مجید نبوت مسیح کا مصدق اور مرز اغلام احمد قادیانی مکدّ ب

مرزاغلام احرقادیانی تسلیم کرتے ہیں کہ سیدنامسے ابن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام، اللہ ذوالجلال کے نبی اوررسول تصاور بیکی مانتے ہیں کرقر آن شریف انہیں سچا قرار دیتا ہے۔لیکن اس کے باوجودوہ کہتے ہیں کہ یہودان کی پیش گوئیوں پرایسے خت اعتراض کرتے ہیں جن کوہم کسی طرح رفع نہیں کرسکتے۔

یئی میں سے دل سے قبول کر یمی نہیں وہ بیتھی کہتے ہیں کہ صرف قرآن کے سہارے ہم نے سیج دل سے قبول کر لیا یکروہ دوسر سے سانس بیتھی کہتے ہیں کہ حصرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین پیش گوئیاں صاف طور پر جھوٹی ٹکلیں۔ان کے بیاعتر افات اورا ٹکار دونوں ایک ہی پیرا گراف میں ملاحظ فرما ہے۔

جون ین ان نے پہامخر افات اور افار دولوں ایک بی برا کرات کی ملا مطامر اسے کہنا پڑتا ہے۔

'' فرض قرآن شریف نے حضرت عیسیٰ کوسچاقر اردیا ہے۔ لیکن افسوں سے کہنا پڑتا ہے۔

کہ ان کی پیش گوئیوں پر یمبود کے شخت اعتراض ہیں۔ جوہم کسی طرح ان کور فع نہیں کر سکتے۔

صرف قرآن کے سہارے سے ہم نے مان لیا ہے اور سیچ دل سے قبول کیا ہے اور بجراس کے ان

کی نبوت پر ہمارے یاس کوئی بھی دلیل نہیں۔ عیسائی تو ان کی خدائی کوروتے ہیں۔ گریمال نبوت

میں بان کی خابت نہیں ہو سکتی۔ ہائے کس کے آھے بیامتم لے جا کیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین پیش کو کیاں صاف طور پر جھوٹی نگلیں۔''

(اعجاز احمدی سی ساہ نزائن جواس ۱۲۱)

انبی سیدناعیسی علیدالسلام کے بارے ہیں وہ کہتے ہیں: ''آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ بین واویاں اور نانیاں آپ کی زنا کاراور کبی عور تیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ مگر شاید بہ بھی خدائی کے لئے ایک بشرط ہوگی۔ آپ کا کنجر یوں سے میلان اور صحبت بھی شایداسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت ورمیان ہے۔ ورنہ کوئی پر ہیزگارانسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں وے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا وے اور زنا کاری کی کمائی کا پلیدعطراس کے سر پر لیے اور اپنے بالوں کواس کے پیروں پر ملے سیجھے والے سیجھ لیس کی کمائی کا پلیدعطراس کے مر پر اللے اور اپنے اور یوں کے یہوع اور اس کے جان کہ نامی کہ اور اپنے اور کی خوش نبھی۔ انہوں نے ناحق ہمارے نبی کہ نمیس یا در یوں کے یہوع اور اس کے جان کی خوش نبھی۔ انہوں نے ناحق ہمارے نبی اگر میں گئے۔ کوگالیاں وے کر ہمیس کے جان کہ ان کے لیوع کا تھوڑ اسا حال ان پر ظام کر رہیں۔''

(طميمه انجام أتحم ص ٤٠٨ فرائن ج ااص ٢٩٢،٢٩١)

سے غلیظ کھات و مفتریات ہم نے ہمالت اضطرار نقل کے لیکن قادیا نیوں کی دینی حس چونکہ مرچکی ہے۔ اس لئے ہم شدید تا گواری کے باوجود مجبور ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیا نی کے اس صریح کا فراندا ظہار کے اس گوشے پرتیمرہ کریں کہ یہال مرزاغلام احمد قادیا نی نے اپنے کفر کواس جھلے کی اوٹ میں چھپانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں پادر یوں کے یسوع اور اس کے چال چلن سے کوئی غرض نہ تھی۔ انہوں نے تاحق ہمارے نی اکرم تھا کے گوگا لیاں دے کر ہمیں آ مادہ کیا کہ ان کے یسوع کا کچھے تھوڑا سا حال ان پر ظاہر کریں۔ اس طویل جملے میں انہوں نے دوبا تیں کہیں۔

ا ..... بیجو کھ کہا گیا عیمائیوں کے بیوع کے بارے میں کہا گیا۔

جہاں تک پہلے موضوع کاتعلق ہے۔اس پر ہم تفصیلاً قطع شدرگ د جالیت اور یسوع مسج اورعیسیٰ کے زیرعنوان ضروری تفصیل ہے اس کتاب میں بحث کر چکے۔ تاہم یہاں عرض کروینا ضروری محسوس ہوتا ہے کدمرز اغلام احمدقادیانی نے بیکه کرجو پھی کہا گیا۔عیسائیوں کے بیوع کے بارے میں کہا گیا۔ اپنی دیانت وصداتت کوخیانت وکذب کے سنڈاس میں دفن کردیا۔ انہوں نے متعدد باریجی تبتیں سیدناعیسی علیه السلام کا نام لے کربھی ان پرلگائی ہیں۔ ایک ایسا حوالہ ملاحظہ فرمائے۔جس میں جہاں میدوضاحت موجود ہے کہ وہ بعینہ یہی ہمتیں عیسیٰ علیدالسلام کا نام لے کر ان پرلگاتے ہیں۔وہاں وہ بیمر متدانہ طرزعمل بھی اختیار کرتے ہیں کہاس کافرانہ افتراء پر دازی کو قرآن مجید کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں:'' حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زبانہ کے بہت لوگوں کی نسبت اچھے تھے۔ یہ ہمارا بیان محض نیک ظنی کے طور پر ہے۔ ور ندممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے وقت میں خداتعالیٰ کی زمین پربعض راست بازایی راست بازی اورتعلق بالله میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے بھی افضل اور اعلیٰ ہوں .....حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو موی علیہ السلام سے کمتر اور اس کی شریعت کے پیرو تھے اور خود کوئی کامل شریعت نہ لائے تھے۔ كونكر كهد سكة بي كدوه بالاطلاق اين وقت كي تمام راست بازول سے برو حكر تقے جن لوگول نے ان کوخدا بنایا ہے۔ جیسے عیسائی یا وہ جنہوں نے خواہ نخواہ خدا کی صفات انہیں دی ہیں ۔جیسا کہ مارے اور خدا کے خالف نام نہاد مسلمان وہ اگران کو اوپر اٹھاتے اٹھاتے آسان پر چڑھادیں یا خدا کی طرح پرندوں کا پیدا کرنے والاقرار دیں توان کواختیار ہے۔انسان جب حیااورانصاف کو چھوڑ دے تو جو چاہے کرے۔لیکن سے کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بروہ کر قابت نہیں ہوتی۔ بلکہ یخیٰ نی کواس پرایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھااور
کھی نہیں ساگیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کرا پی کمائی کے مال سے اس کے سر پرعطر ملا تھایا
ہاتھوں اور سرکے بالوں سے اس کے بدن کوچھوا تھا۔ یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت
کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یکیٰ کا نام حصور رکھا۔ گرمیج کا بینا م ندر کھا۔ کیونکہ
ایسے قصے اس نام کر کھنے سے مانع تھے۔ ' (دافع البلاء س ۲۲، بزائن ج ۲۸ س ۱۸ میا ۱۸ میا ۱۸ میا ماشد)
ملاحظہ فرمایا آپ نے ، وہی با تیں جو اعجاز احمدی میں مرز اغلام احمد قادیا تی نے میں ایس میں مود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب
میسائیوں کے بیوع کے بارے میں کہیں دافع البلاء میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب

مزیدرآن یقاطع شدرگ دجالیت بات بھی وہ کہدہ ہے ہیں کیسائیوں نے حضرت عینی علیہ السلام ہی کوفداینایا تھا اورائی کا نام سے بھی تھا۔ یہاں ہم نے خمنی طور پراس دجالا نہ چال کی حقیقت بار گر واضح کی کہ عیدائیوں کے بیوع کہ کر جو فریب مسلمانوں کو دیا جارہا ہے۔ اس کا پردہ چاک کریں اصل موضوع اس زیر بحث عنوان کا ہیہ کہ مرز اغلام احمد قادیائی نے قرآن مجید سے سیدنا عیدی نینا وعلیہ انصلو قو والسلام کی نبوت ٹابت کرنے کے باوجودان کی جانب وہ اعمال منسوب کے جو نہیں تواس کی شرافت مشتبہ وجائے۔ نبی اللہ تو کیا ایک عام شریف انسان کی جانب بھی منسوب کئے جائیں تواس کی شرافت مشتبہ وجائے۔ مریم صد ایف اور مرز اغلام احمد

مرزاغلام احمد قادیائی کے فرزند (سرۃ البدی حصرموم ۲۲۰، دوایت نبرا ۱۸۰) میں کہتے،
ہیں کہ: ''مولوی مجر ابراہیم صاحب بقالوری نے مجھ سے بذریع تحریر بیان کیا۔ ایک دفعہ بیل نے
حضرت سے موعود علیہ السلام (مرزاغلام احمد قادیائی) کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میں علیہ السلام کی والدہ کی اللہ تعالی نے صدیقہ کے لفظ سے تحریف فرمائی ہے۔ اس پر حضور علیہ السلام کی والدہ کی اللہ تعالی نے اس جگہ حضرت عیسی علیہ السلام کی الوہیت توڑنے کے لئے ماں کا ذکر کیا ہے اور صدیقہ کا لفظ اس جگہ اس طرح آیا ہے۔ جس طرح ہماری توڑنے کے لئے ماں کا ذکر کیا ہے اور صدیقہ کا لفظ اس جگہ اس طرح آیا ہے۔ جس طرح ہماری زبان میں کہتے ہیں بھر جائی کا نئے اسلام آ کھناں واں! جس سے مقصود کا نا جاہت کرنا ہوتا ہے نہ کہ اسلام کہنا۔ اس طرح اس آیت میں اصل مقصود سے کی والدہ خابت کرنا ہے جومنافی الوہیت کہ اسلام کہنا۔ اس طرح اس آئیت میں اصل مقصود سے کی والدہ خابت کرنا ہے جومنافی الوہیت کی اطہار۔ خاکسارع ض کرتا ہے کہ پنجائی کا معروف محاورہ ''جھائی کا نے سلام'' ہے۔ اس لئے کہ مولوی صاحب کو الفاظ کے متعلق کی جھے ہو ہوگیا ہے۔ مرزاغلام احمد کا یائی کے فرزندمرز الشیر احمد ایم اے (مؤلف سیرۃ المہدی) نے اس روایت کی تاویل اس طرح کی تاویل اس کی تاویل اس طرح کی تاویل اس ک

کی ہے۔حضرت صاحب کا منشاء پینہیں تھا کہ نعوذ باللہ حضرت مریم صدیقہ نہیں تھیں۔ بلکہ غرض ہیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواٹسان کا بت کرے۔

گریہ تاویل سراسر باطل ہے۔ مرزاغلام اجر حفرت مریم کے بارے میں جورویۂ
اختیار کئے رہے۔ صرف بہی نہیں کہ اس سے ایرائیم بقالوری کی اس روایت کی تقدیق ہوتی ہے۔
بلکہ اس سے روزروشن کی طرح واضح ہوجاتا ہے کہ مرزا قادیائی سیدہ مریم کے بارے میں قرآن جیدے موقف کے خلاف محاذ آراشے اورانہوں نے ان پر وہ تمام ہمتیں خالص یہودیا نہ جمارت
کے انداز میں لگا کیں جو یہود کاشیوہ تھا۔ وہ کہتے ہیں: ''پانچوال قریشان کے لیمنی افغانیوں کے وہ رسوم ہیں۔ جو یہودیوں سے بہت ملتے ہیں۔ مثلاً ان کے بعض قبائل نا تداور نکاح میں پچھے چنداں فرق ہیں۔ جو یہودیوں سے بہت ملتے ہیں۔ مثلاً ان کے بعض قبائل نا تداور نکاح میں پچھے چنداں فرق ہیں۔ حضرت مریم مدیقے اور عورتیں اپنے منسوب یوسف کے ساتھ فل نکاح کے بھر نااس اسرائیلی سم پر پختہ شہادت ہے۔''

بياتو تقام رحله آغاز كه حفرت مريم صديقه اليامنوب سے بلاتكف ملاقات كرتيں۔

ان کے ساتھ پھرتیں اور باتیں کرتی تھیں۔ دوسرے مرحلہ کا ذکر ان شرمناک الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ ''بزرگوں نے جب اصرار کر کے بسرعت تام مریم کااس (پوسف نجار) سے تکاح کرادیا اور مریم کو بیکل سے رخصت کرادیا تا کہ خدا کے مقدس گھر پرنکتہ چینیاں نہ ہوں۔ پچھ تھوڑ بے دنوں مریم کو بیکل سے رخصت کرادیا تا کہ خدا کے مقدس گھر پرنکتہ چینیاں نہ ہوں۔ پچھ تھوڑ ہے دنوں کے بعد ہی وہ لڑکا پیدا ہوگیا۔ جس کا نام بیوع رکھا گیا۔'' (الحکم مورد ۲۲۲ برجولا لُ ۱۹۰۲)

''مفسد مفتری ہے وہ محص جو جھے اہتا ہے کہ بین سے این مریم کی عزت نہیں کرتا۔ بلکہ مسے تو سے بین تو اس کے چاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں۔ کیونکہ پانچوں ایک ہاں کے بیٹے بیں۔ نہصرف اس قدر بلکہ بین قو حضرت سے کی دونوں حققی بمشیروں کو بھی مقدر سیجھتا ہوں۔ کیونکہ بیسب بزرگ مریم بتول کے پیٹ سے بین اور مریم کی وہ شان ہے۔جس نے ایک مدت تک اپنے تین نکاح سے روکا پھر بزرگان قوم نے نہایت اصرار سے بوجہ مل کے نکاح کر لیا۔ کو لوگ اعتراض کرتے بین کہ بر ظلاف تعلیم تورات بین عمل میں کیونکر نکاح کیا گیا اور بتول ہونے لوگ اعتراض کرتے بین کہ بر ظلاف تعلیم تورات بین عمل میں کیونکر نکاح کیا گیا اور بتول ہونے کے عہد کو کیوں ناحق تو ڑا گیا اور تعدداز دواج کی کیوں بنیا دؤائی گی۔ یعنی باوجود پوسف نجار کی پہلی بیوی ہونے کے پھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ پوسف نجار کے نکاح میں آ وے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ بیوں ہونے نے کے پھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ پوسف نجار کے نکاح میں آ وے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ بیسب مجوریاں تھیں جو پیش آگئیں۔ اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم تھے۔ نہ قابل اعتراض ۔''

تیسرے مرحلے کے بارے میں وہ کہتے ہیں:'' بیوع مسے کے چاروں بھائی اور دو بہنیں تھیں۔ بیسب بیوع کے حققی بھائی اور حققی بہنیں تھیں۔ یعنی سب یوسف اور مریم کی اولا د تھی۔''

کیکن و َواپنی عادت سے مجبور اور بداعتقادی کے ہاتھوں بے بس ہیں۔انہوں نے ج کیءکای دان الفاظ سرکی

اییے مزاج کی عکاس ان الفاظ سے کی۔

ایمانی جذبات اور شرافت انسانی دونوں کی نوحہ خوانی سے متاثر ہوکر یقینا ہرسلیم الفطرت انسان گذرگی کی اس پوٹ سے متفر ہوگا اور اس سنڈ اس سے ہرنجیب انسان کا دماغ ماؤف ہوتا محسوس ہور ہا ہوگا۔ مگر ہماری مجبوری ہیہ ہے کہ اس دنیا میں ایسے ان گنت انسان موجود ہیں جو اس متم کی رذالتوں کو صرف گوارا ہی نہیں کرتے۔ انہیں تبول بھی کر لیتے ہیں اور صدیہ ہے کہ اس تا پاک اور انسانیت کش باتوں کوئ پڑھ کر بھی ان کی انسانی حس بیدار نہیں ہوتی اور گذرگی کی اس پوٹ کوانی پیٹے پرلا دنے والوں کومقدس انسان مجدد ، سے ،مہدی اور نی اللہ تک بھی مان لیتے ہیں۔ بیٹ جی ۔ ''ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ، ثم رددناہ اسفل سافلین ''

م نے انسان کو بہترین سانے اور حسین ترین تو ازن سے پیدا کیا اور از ال بعد (اس کے انحراف سے بیدا کیا اور از ال بعد (اس کے انحراف وار تداد کی وجہ سے اسے تمام پہتیوں سے پست ترمقام پر اوند ھے منہ گرادیا۔" ربنا لا تزغ قلو بنا بعد اذ ھدیتنا و ھب لنا من لدنك رحمة انك انت الو ھاب" نگاه با زگشت

مسئلہ بے حدنازک ہے۔ ایک شخص اگر مسلمان ہونے کے باوجودا سے عقیدے کو قبول

کر لیتا ہے جوشر بعت اسلامیہ کی روسے وجہ ارتد او بنتا ہے۔ تو پیٹی فص ابدی نجات سے یکسر محروم ہو
جاتا ہے۔ اس کی تمام دینی مساعی رائیگال جاتی ہیں۔ مسلمان عورت کے ساتھ اس کا ٹکاح فنے ہو
جاتا ہے۔ وہ اپنے والدین کی ورافت سے محروم قرار پاتا ہے۔ اس کی نماز جنازہ ہیں کوئی مسلمان
شریک نہیں ہوسکا۔ اسے حرمین کی زیارت اور حدود حرمین ہیں واخلہ کی اجازت نہیں دی جاسکی۔
اس کے ہاتھ سے ذرخ کئے ہوئے جانور کا گوشت حرام ہوگا۔ وہ اپنی مسلمان پڑی کا شرعا و کی نہیں رہ
سکا۔ کسی مسلمان عورت کا اس سے نکاح نہیں ہوسکتا اور مختصراً یہ کہ وہ کا فران عقیدے کو قبول کرنے
کے جرم کی پا داش میں خاتم انہیں تھا تھے کی امت سے خارج ہوجائے گا اور اس سے بھی زیادہ اہم
کہا سے شرعی اصطلاح میں مرتد قرار دیا جائے گا اور اگر وہ کسی ایسی مملکت کا باشندہ ہوا۔ جس کے
سر براہ اور اعتصاء حکومت کے سیچے مسلمان حریت کی نعمت سے مالا مال اور ایمانی جرات سے ہمرہ

ورہونے تو وہ اس سے وہی معاملہ کریں مے جوشر بیت اسلامی کی روسے مرقد کے ساتھ ناگزیہ ہے اور سے جو بات یہ ہے کہ ایسے مرقدین کی تعداد زیادہ ہوجائے توجس ملک یا جن ممالک میں یہ لوگ بستے ہوں گے۔ وہاں بے شار معاشرتی ، اجتماعی ، سیاسی اور قبائلی الجھنیں پیدا ہوجا کیں گی۔ یہ قو ہوا مسئلے کا ایک رخ، ووسرا پہلواس کا یہ ہے کہ اگریہ فیصلہ غلط ہوا اور جس عقیدے یاسلسلہ ہائے عقائد کے قبول کرنے کے جرم میں اس محض کو مرقد اور وائرہ امت سے خارج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگریہ عقائد اسلامی شریعت کی روسے ایسے نہیں ہیں۔ جنہیں کا فرانہ عقائد کہ ہا جاسکے تو یہ فیصلہ عی فیصلہ علی ما مرتب کی کہ ایک مسلمان کو خارج میں اور یہ جرم بجائے خود بے حدظین ہے۔

ان ہردد پہلوؤں اوراس نیصلے کے تعلین نتائج ہی کے شدیدا حساس کا تا ٹر متقاضی ہے کہ اس کتاب میں بیان کی گئی وجوہ کو کیجا واجمالی تکرارے اس طرح پیش کردی جا ئیں کہ ذریج بحث مسئلے کواس کی تقیقی صورت چند من صرف کر دینے ہے سامنے آ جائے اور ہرصاحب نظر منصف مزاج اور دین کی اہلیت کا شعورر کھنے والا مسلمان اپنی تقیقی اور عنداللہ مسؤلیت اور ذمہ داری کو بجھ سے اور قطعی رائے قائم کرنے کی فضا میسر آئے ۔ بی آخری سطوراسی تصورے پیش کی جارہی ہیں۔ صورت واقعہ بیہ ہے کہ مرز اغلام احمد قادیا نی نے جس دین کی بنیاد ڈالی اور اپنی نبوت کو جس انداز ہے پیش کیا۔ اس کی روے قادیا نی دین کے اہم اور بنیادی عقائد وافکار حسب ذیل ہیں۔ مرز اغلام احمد قادیا نی دین کے اہم اور بنیادی عقائد وافکار حسب ذیل ہیں۔ مرز اغلام احمد قادیا نی دین کے اہم اور بنیادی عقائد وافکار حسب ذیل ہیں۔

ا ...... آخری زمانہ میں جس رسول کے مبعوث ہونے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ وجی اللّٰہی کی رو سے میں ہی وہ رسول ہوں اور اس امت میں نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں اور کہ میں مجمد واحم بھی ہوں۔

۲...... کفر کی دونشمیں ہیں۔ایک تویہ کہ انسان اسلام ہی کا منکر ہوا درسر در کو نین مطالقہ کی رسالت ہی ہے اٹکار کر دے اور دوسرا یہ کہ جھے نہ مانے۔ بید دونوں قتم کے کفر در حقیقت ایک ہی فتم میں داخل ہیں۔

جو شخص جھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا اور اس سے اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ کو وہ جھوٹا مانتا ہے اور جھھے جھوڑ کر اسے پورا قر آن چھوڑ نا پڑے گا اور میری تکذیب کرکے گویا اس نے سارے قرآن کی تکذیب کردی اور وہ مسلمان نہیں رہا۔

r..... مید دونوں عقیدے تو بنیاد واساس کی حیثیت رکھتے تھے اور ان امور ہی کی بناء پر

الله اکبر! بیشرف بیاعز از اور بیر نعت وسر بلندی کی رحت ہر دوعالم الله اس امت کی عظمت وافر اس معاوت سے اجا گرفر ماتے ہیں کہتم میرا حصہ ہواور مجھے تمہارا نصیب

بناد یا کیا ہے۔

اگر مرزاغلام احدقاد یانی نے صرف اسی دعوی نبوت پر ہی اکتفا کیا ہوتا تو انہیں اور ان کے مانے والوں کو بلاتاً مل مرتد قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن انہوں نے تو مدعیان نبوت کی بدعقیدگی کی تاریخ میں کفریات اور وجوہ ارتد ادکا ایسا اضافہ کیا۔ جس کی کوئی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ انہوں نے بیتک کہا کہ تم نبوت کے عقیدہ کا بیم فہوم کہ:

ہ ...... وی النی کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا ہے۔ میں ایسے دین سے جس میں بیعقیدہ موجود ہوسب سے زیادہ بیزار ہوں اورایسے ند ہب کا نام'' شیطانی ند ہب' رکھتا ہوں نہ کہ رحمانی

ادرایاندہب جہم کی طرف کے جاتا ہے۔

ه سرزاغلام احمد قادیانی کے بقول ان کے البہام کی بناء پر پیدا ہونے والے بیٹے دمصلی موعود' اوران کے دوسرے فلیف مرزامحمود نے باپ کے سلسلہ ارتد ادکواس کے منطقی نتائج تک پہنچا دیا اوراس نے وضاحت کردی کے حضور قالیہ کے بعد بعث انبیاء کو بالکل مسدود قرار دیئے جانے کا بیمطلب ہے کہ حضور رحمتہ اللحالمین کے بجائے دنیا کے لئے ایک عذاب کے طور پر آئے تھے۔

ایس مرزاغلام احمد قادیانی نے عظمت رسالت پر بیشب خون مارا اوراس کا تسلسل ان کی موت تک جاری رہا ہے کہ تمام انتیازات محمد یعلی صاحبالصلوق والسلام کو اپنے گئے قابت کیا اور رحمتہ اللحالمین اور دوسری اہم خصوصیات جن سے سرور کو تین قالیہ کو بارگاہ قدس سے انتیاز عطاء

فرمایا گیا۔انسب کومرزاغلام احمدقادیانی نے اپنی خصوصیات کے طور پر پیش کیا۔

ے..... جسارت، جارحیت اور ہوں نے مزید قدم آ کے بڑھایا اور دعویٰ کردیا گیا کہ میں ہی وہ احمد

آ خرز مان مول ادرييهمي كم محدرسول الشفائية كي وتي الهي ميس ميرانام محدر كها كيا بادرسول بهي\_

۸ ...... جب بیسب کھان کے مریدوں نے برداشت کر لیا تو اعلان کردیا کہ محمد رسول التعاقب و دمرتبہ مبعوث ہوئے۔ پہلی بارتو کہ معظمہ میں اور دوسری بعثت حضور کی قادیان میں میری (مرزاغلام احمد قادیانی کی ) شکل میں ہوئی۔

9..... کیکن ان دونوں بعثوں میں فرق وامتیاز بیتھا کہ مکہ معظمہ کی بعثت تو پہلے رات کے جاند کی سی تھی اور قادیان میں میری صورت میں حضور اللہ کی جو بعثت ہوئی اس کی شان میہ کہ بید چودھویں رات کے جاند جیسی تھی اور اس کی روحانیت مکہ مکرمہ والی بعثت سے کہیں زیادہ مضبوط و مضحکم اور تو ی تھی۔

۰۱..... بیدوی بھی کردیا گیا کہ سیدتا سے ابن مریم علیہ السلام کی جو پیش گوئی قرآن عزیز مبشراً برسول یا تی من بعدی اسمہ احمد آیت مبار کہ میں بیان فر مائی گئی۔اس کا واحد مصداق مرز اغلام احمہ تا دیا نی تھے۔صنوع آلگے اس کے اس لئے مستحق نہ تھے۔

ا ا ...... صرف یمی نمیس که حضور الله اس بیش گوئی کے ستحق ند تھے۔ بلکہ وہ خصوصی صفات، جو بشارت اسمہ احمد کے مصداق بنے والی شخصیت کے لئے ضروری ہیں۔ چونکہ امام الانبیا علی بیش میں نہیں پائی جاتے میں نہیں پائی جاتے ہیں نہیں پائی جاتے ہیں۔

۲۱ ...... ٹانیا مرزا قادیانی کی بعثت کے دفت شان محمدیت کوتو گرئن لگا ہوا تھا اور مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھ وں ایک عظیم الثان کام کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس لئے بھی خاتم انہیں محمد مصطفی اللہ اس کے مصداق مصطفی اللہ اس بثارت کے حق دار نہیں ہو سکتے اور مرزا غلام احمد قادیانی ہی اس کے مصداق ہوں گے۔

اسس مرزاغلام احمد قادیانی اور ان کے فرزند مرزامحود احمد اور ان کے بعد متعدوا ہم تر قادیانیوں نے بیارزہ خیزا تا میں کی کے اسپر الکونین آگئے سے بیعبدلیا گیا کہ اگران کی موجودگی میں مرزاغلام احمد قادیانی مبعوث ہوں تو حضوت آگئے ان پرائیان لائیں کے اور حضوت آگئے ، غلام احمد قادیانی کے احمی احمد قادیانی کے احمی ہوں گے اور اس کے جمنڈے نے ایک سپاہی کی حیثیت سے مرزاغلام احمد قادیانی کے احکام کی تعییت سے مرزاغلام احمد قادیانی کے احکام کی تعییت سے مرزاغلام احمد قادیانی کے احکام کی تعییل کرس کے۔

۵ ا ...... در وی کا بھی بلاتاً مل کیا گیا کہ مرزاغلام احمد قادیانی کی بعثت کے بعدان کی اجازع ہی ذر بعید اور جاری ہیں اور جاری ہیں کہ امام ذر بعید بخیات ہے۔ اس عقیدہ کو بھی عام کرنے کی کافی کوششیں جاری رہیں اور جاری ہیں کہ امام الرسل مقالة کی احادیث کے دواور قبول کرنے کا اختیار مرزاغلام احمد قادیانی کو حاصل ہے۔ وہ جس حدیث نبوی مقالة کورد کردیں۔ وہ نا قابل الثقات ہوگی۔

۱۱ ..... طویل عرصه تک تو اصرار رہا کہ میرا دعوی الی نبوت کا ہے۔جس میں کوئی تھم نہیں اور بخیر شریعت کے جس میں کوئی تھم نہیں اور بغیر شریعت کے وی جھے پر تازل ہوتی ہے۔ لیکن پھر پورے زور سے دعویٰ کر دیا گیا کہ صاحب شریعت ہونے کا معنی بہی ہے کہ مدی نبوت کی وی میں امراور نبی ہواور میری وتی میں امر بھی ہے اور نبی بھی اور اس سے پہلے قرآن مجید امر بھی موجود ہے۔

۸۱ ..... یدوی نبوت اوراس کی اہم شاخوں بنی شریعت بنینے احکام شریعت محمدی کی جمارت محمد رسول التقابیقی کے جملہ اخمیازات وخصائص کو اپنے لئے قرار دینے کا یہ عقیدہ کر حضور الله کی دو بعث میں اوران میں سے آخری یعنی قاویان میں مرز اغلام احمد قادیا نی کی صورت میں بعثت کو مکہ معظمہ والی بصورت محمد رسول التفاقی بعثت سے افضل ،اعلی روحانیت کے اعتبار سے اشدوا قوگاتی معظمہ والی بصورت محمد معظمہ میں محققہ میں محققہ میں محققہ میں محققہ میں محققہ میں محققہ کی بعثت تو بہلی رات کے جاندگی کی تھی اور قاویان میں مرز اغلام احمد قاویا نی کی محقل میں جو وہویں رات کے جاند جسی تابال ودرخشال وغیرہ۔

بیوجوہ کفرجن کا اجمالی ذکر ابھی ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا سلسلہ کفریات جاری رہااور اس میں بھی کوئی کسرنہیں اٹھار کھی گئی اور بیہے۔ 9 ...... انبیاء کیبم السلام کی اس قدرتو بین که انبیاء کی آمدکو چوروں کی طرح آسمھنے سے تعبیر
کیا گیا۔ بعض انبیاء بالخصوص سیدنا مسیح این مریم علیه السلام کو دھوکہ باز ، مکار ، اپنے پیش کردہ
اصولوں سے انحراف کرنے والے ، بدکارعورتوں سے میل جول رکھنے والے ، غیرمحرم عورتوں سے
جسمانی اختلاط کے مرتکب ، حرام لینی بدکاری سے حاصل شدہ مال سے فائدہ اٹھانے والے ، فخش
پندگھر ، اخلاق سے محروم اور آخر کا رکھان کے خون میں ان کی بدتماش اور کنجرخوا تین کا خون شائل
تھا اور ای وجہ سے ان کے اخلاق نا پندیدہ تھے۔

۲۰ ..... قرآن مجید کی صریح تکذیب اوراس کتاب برخق پریدافتراء که اس نے سیدنا مسیح علیه السلام کواس لئے پا کباز نہیں کہا کہ ذکورہ الزامات اس میں رکاوٹ بنے ۔ گویارب ذوالجلال کے ہاں بیدازامات سبح تصاوراس لئے مسیح علیہ السلام کو پا کباز نہیں کہا گیا اور قرآن مجید کی اس طرح تکذیب کہ اس کتاب برخق نے حضرت مریم علیہ السلام کوصد یقد کا خطاب جودیا بیا ہے ہی تقاجیعے منا کا عشر سال آ کھنال ۔۔

تلایب اورہ میں کہاجاتا ہے۔ بھرجائی کا بھے سلام آ کھنال۔ بنجا بی محاورہ میں کہاجاتا ہے۔ بھرجائی کا بھے سلام آ کھنال۔ انبیاء صادقین کی تکذیب اور ان کی تو بین قرآن مجید سے محاذ آ رائی اور تکذیب اور شریعت محمد سے بعد اہم فرائفن کی تنیخ اور فرض کوحرام قرار دینے کے علاوہ مرز اغلام احمد قادیا نی

شریعت محمد بیسے بعد اہم فرائض کی شیخ اور فرص کو ترام فراردیے نے علاوہ مرزاعلام اسموادیا نے رہالہ اسما وات والارض کی شان میں بھی گتا نیوں اور اس اساس الاسس اور سب مرکزوں کے دستیقی مرکز کو بھی اپنی بداعتقادی کا ہدف بنایا اور کہد دیا گیا کہ اللہ ذوالجلال نے بعض انبیاء کو دھو کہ بازی کا تھم دیا۔ آئبیں شعبدہ باز بنایا۔ آئبیں ایسے اعمال کا تھم صاور فر بایا جواعمال روحانیت اور ان کی دعوت واصلاح کے کاموں ہی نہیں۔ اس صلاحیت کو کمزور اور ناکارہ بناویے والے اور ان کی دعوت واصلاح کے کاموں ہی نہیں۔ اس صلاحیت کو کمزور اور ناکارہ بناویے والے تھے۔ چنانچہ متعدد انبیاء کو مسمریزم کا فن تفویض کیا گیا۔ جس سے ان کی روحانی استعداد ناکاہ بوئی۔ حضرت سے علیہ السلام کو شعبدہ بازی اور کمر کے راہے پر ڈال دیا گیا اور آخری جسارت بیکہ بوئی۔ حضرت سے تعلیہ السلام کو شعبدہ بازی اور کمر کے راہے پر ڈال دیا گیا اور آخری جسارت بیک سے نفر ت نہ ہوتی اور میں روحانیت کو غارت کرنے والے عمل سے تنظر نہ ہوتا تو میں شیح اور دوسرے انبیاء سے کہیں بڑھ چرخی کر اس فن میں کا میاب ہوتا۔ ان ہر جہت بھیلے افکار وعقا کد کے دوسرے انبیاء سے کہیں بڑھ چرخی کر اس فن میں کا میاب ہوتا۔ ان ہر جہت بھیلے افکار وعقا کد کے مرتک بارے میں دین حق کا طرز عمل کیا ہونا جا ہے ؟ اس کا فرانہ دعوت دیے والے خص اور گروہ کے بارے میں رمین حق کا طرز عمل کیا ہونا جا ہے؟ اس کا فرانہ دعوت کو مسلمانوں میں عام کرنے اور انبیں ارتد ادکی جینٹ چڑھانے کی اجازت کیا۔ اس بناء پردی جاسکتی ہے کہ آج کی کہ جب سے انبیں ارتد ادکی جینٹ چڑھانے کی اجازت کیا۔ اس بناء پردی جاسکتی ہے کہ آج کی کہ جب سے انبین ارتد ادکی جینٹ چڑھانے کی اجازت کیا۔ اس بناء پردی جاسکتی ہے کہ آج کی کھنہ ب

نتنفر دنیا کی حکومتوں نے بیہ طے کر رکھا ہے کہ ہرا قلیت کواپنے لگر دعقیدہ کے اظہار کاحق دیا جائے گا۔ (اگر چیان میں سے کوئی بھی نظریاتی (مثلاً کمیونسٹ حکومت عملاً) کسی نہ جب کے ماننے والوں کواس حق کے استعمال کی اجازت نہیں دے رہی)

یداوراس کے متعدد معاشرتی اجھائی اور سیاسی مسائل اور الجھنیں پیدا کرنے والے گروہ کے بارے بیں اسلام ایسے جامع اور انجام پرنگاہ رکھنے اور ملی خداکو ہرا عقادی فتنے اور مملی فساد سے محفوظ رکھنے کو اہم تر مقصد قر اردینے والے دین کا فیصلہ کیا ہونا جا ہے؟ بیہے وہ اہم سوال جس کے جواب کی آسانی کے لئے ہم نے اس کتاب کی تالیف ضروری تجی ۔

قاديانيول كو پھرسے دعوت اسلام

کین پر مقعداس وقت تک او طورااور ناکمل رہےگا۔ جب تک ہم اس کے دوسرے رخ پرولی ہی توجہ نددیں۔ جس کا اظہار ہم نے اس پہلے رخ کے بارے میں کیا اور یہ ہاک مسئے کا یہ پہلو کہ جولوگ قادیا نیت قبول کر چکے ہیں اور ہمارے نزدیک وہ ان حق کی برکتوں سے محروم ہوئے۔ اسلام کے سایدامن ورحمت سے بھاگ کر ارتداد کے ہولناک الاوش کو دیڑے۔ اس ونیا میں محمود کی احت سے خارج قرار ویے گئے اور آخرت میں حضور اللے کی شفاعت سے محردی کا شکار ہیں۔

یے نسب ڈسل کے اعتبار ہے ہم جیسے ہی ہیں۔ کل تک یہ ہمار ہے بھائی تھے۔ آج بھی ہم ان سے سابق رشتے کی بناء پر یک گونہ اقلیق تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیں اس تصور ہی سے دہشت ہوتی ہے کہ ہمارے لاکھوں بھائی بند، ان محرومیوں کا شکار ہوئے۔ ان میں سے بعض بڑے مختی ہیں۔ ان کی ایک اہم تعدادا خلاص کے ساتھ محنت کرتی ہے۔ وہ ارتداد کو دین ہجھنے کے ہولناک مغالے میں جتال ہونے کے باد جوداس وجہ سے انسانی جذبات کے محتی ہیں کہ انہوں نے اپنی مغالے میں جتال ہونے کے لئے بڑی مخلصانہ کوششیں کی ہیں۔ ان میں سے بہت سول نے اپنی اور دیوی مصائب اور مشکلات جھیلئے میں ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا۔ لعن طعن برواشت کرنے اور دیوی مصائب اور مشکلات جھیلئے میں ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا۔

ں من برور است میں بیس ان کے حال پر چھوڑ دیں؟ کیا ہم ان سے اظہار بریت پراکتفا کرتے ہوئے یا ان کے خلاف نفرت کا اندازہ افتیار کر کے سیجھ لیس کہ ہم نے سیدنا آ دم علیہ السلام کی اولا دہونے کے دشتے کاحق اداکر دیا؟ ہمارا نقط نظریہ ہے کہ ایسا ہر گزئیں ہونا چاہے اور کم از کم ہم اپنے لئے اسے قطعاً جائز نہیں بچھتے کہ ان کے کا فرانہ عقائد پر اظہار رائے کے بعد اس فریضہ دیدیہ سے عہدہ برآ ہوگئے۔ جس کے ہم منجانب اللہ اور اپنے ہادی و آقا محمد اللہ کے ہاں سے ذمہ دار قرار دیئے گئے ہیں۔

اس موضوع پر ہمارا نقط نظر بی نہیں ، ایمان وعقیدہ بیے کہ ہمیں جہاں اپ مسلمان ہوا کیوں کو اس فتہ تھلیل وار تداد ہے محفوظ رکھنے کے لئے انتہائی جانفشائی اور قلی کیفیات ہیں و وب کرکام کرتا ہے۔ وہاں ہماراد پنی فریفنہ بیہ ہے کہ ہم قاویائی حضرات کو پھر سے اسلام کے دامن رحمت میں واپس لانے کے لئے اس طرح کام کریں کہ جن کے نصیب میں منجانب اللہ ہدا ہت ہے۔ وہ وہ امن رحمت عالم اللہ اللہ تھا وہ ماس کرلیں اور جن پر شقاوت غالب آپھی ان پر اتمام جست ہوجائے۔ بیکام اس انداز وکیفیت میں ڈوب کر کرنا چاہئے کہ اس کے پیچے ہمدردی ، ایمانی بصیرت ، حکمت تبلیخ ووعوت اور اخلاق اسلامی کے عناصرا پنی کارفر مائی کا جلوہ فرمات نہ ماشرتی اور اخلاق ما حوالے وافرت انگیزی صرف تردید قادیا نیت اور موجودہ وقتی میں ہوئے کہ اس کے بیچے جدر دو وہ مان کی معاشرتی اور اخلاق ما حول کو نظر انداز کر کے کام کرتے چلے جانا۔ اس کے نتائج وقتی میں اور ہم اور کی میں ہوئے کہ ہم جو پچھ کہ در ہے اور کر وہ اور امار سے جی ان اندام میں ہوئے کہ ہم جو پچھ کہ در ہے اور کر میں اس کے پیچے ندکورہ پانچوں عوامل کارفر ما ہیں۔

ریکام کیے کیا جائے ! جو حفرات اس ہے دلچی رکھتے ہیں۔ وہ اس کام کے لئے ایک باضابطہ ادار ہ مرکزی مجلس تحفظ ناموں رسالت کے عنوان سے خط و کتابت کے ذریعہ مطلوبہ معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپناعملی تعاون پیش کر کے اس کی وسعت میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں ادر اس ادارہ سے تعاون حاصل کر کے فریفنہ سے عہدہ برآ ہونے میں وہ آسانی بھی انہیں میسر آسکتی ہے۔ جواس اہم تر دینی فریفنہ سے مرخروئی کا ذریعہ ہے۔ جس کے بارے میں ہم سب داور محشر کے حضور مسئول ہوں مے۔

"اللهم وفقنا جيمعاً لماتحيه وترضاه من القول والعمل والنية والهدى انك على كل شئ قدير وصل وسلم على صفوة خلقك وجيبك ونبيك والمام الرسل وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه واهل بيته وكل من آمن به واجتهد في سبيلك الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الرحمين"



بسم الله الرحمن الرحيم!

زیرنظر پیفلٹ، مریر المنیر مولانا عبدالرجیم اشرف کا مقالہ ہے جو اس پیفلٹ کی صورت کے ساتھ ساتھ فقت روزہ المنیر کے اولین شارے میں بھی شائع ہورہا ہے۔جوگور نمنٹ کی جانب سے چھ ماہ کی بندش کے بعد شائع ہورہا ہے۔ جیسا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس مقالے میں انہوں نے حکومت مغربی پاکستان کے اس اقدام پرسیر حاصل بحث کی ہے۔جواس نے قادیانی نبی کے ایک پیفلٹ 'ایک فلطی کا از الہ''کو ضبط کر کے کیا ہے۔

حکومت کا بیاقدام عدل وانساف اور اسلامی حمیت وغیرت کی روسے ہراعتبار سے
مستحق تائید ہے۔ لیکن قادیاتی امت اپنے نبی کے اس رسالے کی ضبطی پرسرتاقدم اشتعال پذیر
ہے اور حکومت پر دباؤڈ ال رہی ہے کہ وہ اپنے درست فیصلے کومنسوخ کرے۔ ان حالات میں ہر
صحیح العقیدہ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ قادیاتی امت کے خلاتا کر اور ناجائز مطالبے کے اگر کو ذائل
کرے اور حکومت مغربی پاکستان کی اس انداز سے تائید کرے کہ وہ اپنے فیصلے پر قائم رہ سکے۔
محیح فیصلہ تو آپ حضرات مطالعہ کے بعد ہی کریں سے۔ لیکن کارکنان جمعیۃ الامر
بالمعروف والنبی عن المنکر اس یقین کی بناء پر اس پمفلٹ کو پیش کررہے ہیں کہ خدکورہ مقصد کے
بالمعروف والنبی عن المنکر اس یقین کی بناء پر اس پمفلٹ کو پیش کررہے ہیں کہ خدکورہ مقصد کے

لئے یتج ریمطلوب حد تک اطمینان بخش اور نتیجہ خیز ثابت ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی خدمت اور

المدرب الرك مے دعا ہے دیا ہے دیا ہے۔ حفاظت کی تو نیق عطا وفر ما ئیں اور ہماری ناچیز مساعی کوشرف قبول عطاء فر ما ئیں۔

"ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم" كاركنان ادارة الامر بالمعروف والنمى عن الممتكر

٣٨٨ \_ جناح كالوني لاكل بور (فيصل آباد)

۱۹۲۸ جون ۱۹۲۸ء کے اخبارات میں حسب ذیل خرشا کع ہوئی: ''گورزمخر کی پاکستان (نواب امیر محمد خان آف کالا باغ) نے ایک اردو پیفلٹ'' ایک غلطی کا از الہ'' کی تمام جلدیں بحق مرکار ضبط کر لی ہیں۔ یہ پیفلٹ مرز اغلام احمد قادیائی نے ۵رنومبر ۱۹۰۱ء کو لکھا تھا اور الشرکت الاسلامیے کم پیٹر ربوہ نے اسے شاکع کیا تھا۔ اس پیفلٹ ہیں ایسا موادموجود تھا جس سے مختلف فرقوں کے ماہین دشنی اور منافرت کے جذیات پیدا ہونے کا امکان تھا۔''

(لوائے وقت موردیه۲۲ رجون۱۹۲۴م)

اس خبر کی اشاعت سے قدرتی طور پر ذہن آج سے ۱۹۱۳ قبل کے اس واقعہ کی جانب منعطف ہوا کہ اس حکومت مغربی پاکستان نے ۱۹۲۳ پر پل ۱۹۲۳ء کومرز اغلام احمد قاویا نی کا ایک کتا بچے بعنوان' سراج الدین عیسائی کے چارسوالوں کا جواب' صبط کیا تھا تو اس پر:

ا..... قادیانی پرلیس نے شدیدا حتجاج کیا تھا۔

۲..... تا ویانیوں نے بہت سے ناوانف حال اور قادیا نیت سے بے خبر مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے کی کامیاب کوشش کی تھی۔

ہیرون پاکتان قادیانی جماعتوں نے تاروں اور قرار دادوں کے ذریعہ حکومت پر دباؤ ڈالاتھا۔

٣ ..... حكومت اس احتجاج كى تاب ندلاكرا بي فيط كووالس لين برمجور بوكئ تقى -

۵..... قادیانیوں نے اس واقعہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے: (الف) اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو تیز سے تیز ترکر ویا تھا۔ (ب) اپنی صفوں میں پیداشدہ انتشار کو اتحاد سے بدلنے کی بھر پورکوشش کی تھی۔ مزید برآں (ج) اس صنبط شدہ کتا بچے کی اشاعت اس کثرت سے کی تھی کہ شائد پچھلے ساٹھ سال میں اس کی اتنی اشاعت نہ ہو تکی ہو۔

ندکورہ خبر کو بڑھنے کے بعد یہی خدشات سطح ذہن پر اجر سے اور خیالات وجذبات میں یہ کیکش پیدا ہوئی کہ ایک جانب تو حکومت مغربی پاکستان کومبارک باددینا ضروری محسوں ہوا کہ اس نے ستر ہسال کے بعد ایک کام تو ایسا کیا ہے کہ اس حکومت کے قمہ داران واور محشر کے حضور یہ میں کہ :''جواختیارات ہمیں سونے گئے تھے ٹھیک ہے بتقاضائے بشریت اورنس کی کمزور یوں کے باعث ان کے استعمال میں بہت می غلطیاں بھی ہم سے مرز دہوئی ہیں۔ لیکن ایک کام تو ہم نے یہ بھی کیا کہ ایک ایسانا پاک پمفلٹ ہم نے ضبط کر لیا تھا۔ جس میں مرور کو نین ایک کام تو ہین کی گئی تھی اور جے غلامی کے عہد میں مسلمانوں نے اپنی بے بسی کے باعث برواشت کیا تھا اور حصول آزادی کے بعد جان شاران رسالت اس نوع کی تحریروں کے احتساب کا مطالبہ مسلمل وہیم کررہے تھے۔''

مالک يوم الدين! جم گنهگاروں كے اس عمل كو قبول فرما اور اس كے ذريعہ جمارى

جیب بات نہ ہوگی کہ جن لوگوں نے اخلاص سے اس نا پاک پمفلٹ کی ضبطی کا بیڑا اشھایا ہے۔ بیاقد ام ان کی مفقرت کا ذریعہ بن جائے۔ فیر بیہ بات تو حضرات کے فکر وعقیدہ اور اخلاص سے متعلق ہے۔ جہاں تک ان کے اس فیصلے کا تعلق ہے۔ ہمارے نزویک اس پمفلٹ کی صبطی بلا شک دریب ایک بہت بڑی سعادت ہے اور حکومت مغربی پاکستان ستی تیم یک ہے۔ اسکی صورت واقعہ کا در سرا پہلو برستور تشویشناک ہے۔ قادیانی اخبارات ورسائل اور مقلیوں کا سلملہ شروع کررکھا ہے اور ممکن اور دھمکیوں کا سلملہ شروع کررکھا ہے اور ممکن ہے جب وقت بیسطور قارئین محترم اور فرمہ داران حکومت تک پہنچیں۔ قادیانی اخبارات کے ذریعہ اور براہ راست قرار دادوں، خطوط اور ملکی وغیر ملکی قادیانی جماعتوں کی جانب سے تاروں کے پلند ہے حکومت کے سیرٹریوں کے توسط سے صدر مملکت اور گورزم غربی پاکستان کی میزوں تک رسائی حاصل کر چکے ہوں اور لا ہور کی انجمن اشاعت اسلام سے سرظفر اللہ تک کے اجتماعات ان معرات کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائیں اور عین ممکن ہے کہ صدر مملکت کے دورہ لندن کے دوران بھی اس موضوع پران سے پھے کہا جائے اور ان کی رائے کومتا ٹرکرنے کی دہ ساری صورتیں وران بھی اس موضوع پران سے پھے کہا جائے اور ان کی رائے کومتا ٹرکرنے کی دہ ساری صورتیں اختیار کی جائی جائیں ہو سیاسی پارٹیاں ایسے مواقع پراختیار کیا کرتی ہیں۔

اس کے بعد کیا ہوگا؟ سیجے علم توعلیم و خبیر خدا ہی کو ہے۔ لیکن ہمیں پی خطرہ ضرور لاحق ہے کہ کہیں حکومت مغربی پاکستان' سراح الدین عیسائی کے چارسوالوں کے جواب''نا ی پمفلٹ کی ضبطی کے احکام واپس لینے کی طرح خدانخواستہ اس حکم کو بھی واپس نہ لے لے۔ (ہماری دعا اور خواہش ہے کہ ایسانہ ہو) (لیکن الیے ہوا۔ فقیر مرتب!)

قاديا نيول كاردمل

حکومت مغربی پاکتان کے اس اقدام پر حسب معمول اور حسب تو قع قادیا نمول نے التجاء، احتجاج، اشتعال اور دھمکیوں سبجی حربوں سے کام لینا شروع کر رکھا ہے۔" الفرقان ربوہ" لکھتا ہے: ''گرشتہ سال ۱۳ امرا پر پل ۱۹۹۳ء کو حکومت مغربی پاکستان نے سیدنا مسج موجود (مرزا قادیانی) کی کتاب ''سراج الدین عیسائی کے چارسوالوں کا جواب'' پر پابندی عائد کر دی تھی گر الحمد للہ کو فور وفکر کے بعد حکومت نے ڈیڑھ ماہ کے بعد می اس پابندی کو داپس لے لیا۔''
اس سال جون ۱۹۲۳ء کے آخر میں گورز صاحب مغربی پاکستان نے سیدنا کے رسالہ

''ایکے فلطی کا از الہ'' کو ضبط قرار دیا ہے۔جونہاے ہی قائل افسوس امر ہے۔ (الفرقان جولائی ۱۹۲۳ء میس)

"جماعت احمریدایک آئین پنداور وفادار جماعت ہے۔ حکومت سے تعاون کرنااس کا بنیادی نظر ہیہ ہے۔ اس وفا شعار اور امن پند جماعت کے دلوں کو بلا وجہ بحروح کرنا اور لا کھوں احمد یوں کو جو و نیا کے مخلف ممالک میں آباد ہیں۔ قبلی افیت پہنچا تا ہر گز دانشمندی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیصور تعالی محض غلط نہی سے پیدا ہوئی ہے۔ اس لئے ہم حکومت سے مؤد باند درخواست کرتے ہیں کہ وہ جلد تراس پابندی کے حکم کومنسوخ فرمائے۔" (الفرقان جولائی ۱۹۲۴ء)

ای طرح پیغا صلح لکھتا ہے:

ا ...... دو ازراہ کرم پیفلٹ کی پاکتان ہے اپیل کرتے ہیں کہ دہ ازراہ کرم پیفلٹ کی مبطی کے تھم پرنظر ٹانی فرمائیں اور جس قدر جلامکن ہواس تھم کوواپس لے کر جماعت احمدیہ کے دونو ل فریقوں کوشکر میکا موقعہ دیں۔''

کوشکر میکا موقعہ دیں۔''

لیکن اس انداز کےخلاف دوسرے ہی سانس دھمکیوں اور اشتعال انگیزیوں کا سلسلہ مجمی شروع کررکھا ہے۔

الفضل لکھتا ہے: ''احمد یوں کا ایمان ہے کہ اس کتا بچہ کا حرف بحرف مقدی ہے اور ان
کے ایمان کا جزو ہے۔ اس لحاظ سے اس کی خطی کوہم حکومت کی طرف سے براہ راست مداخلت فی
الدین تصور کرتے ہیں ..... جماعت احمد بیر کے افراد کے لئے ایک ایسا صدمہ ہے جس کو وہ قطعاً
برداشت نہیں کر سکتے حکومت نے رسالہ کو ضبط کر کے منصرف ہمارے وستوری حقق ق کو ضرب
پنچائی ہے۔ بلکہ اپنی کمزوری اور بے احتیاطی کا بھی اظہار کیا ہے ....ان کو ایک آ زمائش ہیں ڈال
ری ہے۔ جس کو وہ طبعاً پندنہیں کرتا ..... پاکستان میں شاید ہمارے وین کی حفاظت کی کوئی
صفائت نہیں ہے۔ ''

پینام سلے نے پہلے تو عرض معروض کا انداز اختیار کیا۔ اس کے بعداس نے بھی وہمکیوں اوراشتعال ولانے کا راستہ منتخب کرلیا۔ وہ لکھتا ہے: '' کتابوں کی شبطی کا سلسلہ ملک میں امن پیدا کرنے ہے بچائے منافرت اوروشنی کا پیج ہونے کا موجب ہوتا ہے۔'' ( کیم رجولا کی ۱۹۹۳ء) ''دکئی قوم یا غرجب کے عقائد کو دشنی یا منافرت کا موجب قرار وینا صریح حماقت ہے ....خدا کے لئے ہماری امن پیندی اور وفاشعاری کا ایباامتحان نہ لیجئے۔ جو ہمارے دلوں کو زخی کرنے اور ہمارے حقائد پر زو مارنے کا موجب ہو۔ اس کے قریب عنی میں کہ آپ ہمارے دین میں مداخلت کرتے ہیں۔' (۸رجولائی ۱۹۲۲ء) خطرناک و حصمکی

الفضل نے ایک خطرناک دھمکی بھی حکومت اور باشندگان ملک کودی ہے۔ اس نے مارجون ۱۹۲۸ء کھارے بین 'کے عنوان سے مقالد افتتا حیہ بیس مرزاغلام احمد قادیانی کے طویل اقتباسات پیش کے ہیں۔ ان کا آخری اقتباس مقالد افتتا حیہ بیس مرزاغلام احمد قادیانی کے طویل اقتباسات پیش کے ہیں۔ ان کا آخری اقتباس اس واقعہ کا مصنفل ہے۔ جو مرزاغلام احمد قادیانی کی زعری بیس کابل بیس پیش آیا۔ اس واقعہ کا اجمالی تعارف یہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کے دوامتی کابل گئے۔ وہاں انہوں نے مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت اور جہاد کے منسوخ ہونے کی تبلیغ کی حکومت نے علماء سے استعمواب کیا۔ علماء نوتوک دیا کہ مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت کو سلیم کرنا ارتد اور ہادی شریعت کے ایک حکم کومن میں کے بارک بین میں بیشہ بھی پایا جاتا تھا کہ بیا گریز کے جاسوس ہیں۔ بہرنوع ان کے بارے بیس فیصلہ ہوا کہ آگر بیان عقا کہ فاسدہ سے قوبہ کرلیں تو ان کواصلاح کا موقع دیا جائے۔ وگر نہ آل کردیا جائے۔ آلہ دیا دوراسلامی شریعت کے ایک مرت کھم ، جہاد کومنسوخ کہنے پر جائے۔ قادیاندوں نے اپنے ارتد اداوراسلامی شریعت کے ایک مرت کھم ، جہاد کومنسوخ کہنے پر جائے۔ آلہ دیا دوراسلامی شریعت کے ایک مرت کھم ، جہاد کومنسوخ کہنے پر جائے۔ آلہ دیا تھا کہ دیا گئے۔

مرزاغلام احرقادیانی کی جوعبارت الفضل نے پیش کی ہے۔اس کے حسب ذیل الفاظ حکومت یا کتان ادراسلامیان ملک کے لئے خصوصیت سے قابل خور ہیں۔

" ماری (قاویانی) جماعت کو یا در کھنا چاہئے کہ جب تک وہ برولی کونہ چھوڑے گی اور استقلال اور ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہرایک راہ میں مصیبت ومشکل کے اللہ انے کے لئے تیار ندرہے گی وہ صالحین میں واخل نہیں ہو سکتی۔ صاحبز اوہ عبداللطیف شہید (جے کا بل میں سنگ ارکیا گیا تھا) کی شہادت کا واقعہ تمہارے لئے اسوہ حنہ ہے۔ اس نے جان ویٹی گوارا کی ۔ مگر ایمان کو ضائع نہیں کیا عبداللطیف کہنے کو بارا گیا یا مرحمیا ہمریقینا سمجھوکہ وہ زیرہ ہے اور بھی نہیں مرے گا۔"

الففنل اس اشتعال انگیزی پر مزید تیل چیژگتا ہے: "ان حوالوں سے آپ کو معلوم ہوگیا کہ آج ایک احمدی کو کیا کرتا ہے۔ اس کو یہی کرتا ہے کہ وہ صحابہ ہیں، جیسا کہ الفضل خود ہی چیش کرے۔ (صحابہ کرام ہے مراد مرز اغلام احمد قادیانی کے صحابہ ہیں، جیسا کہ الفضل خود ہی وضاحت کرتا ہے) جس طرح حضرت صاحبز ادہ عبد اللطیف (اس نام پرالفضل نے حسب معمول "رضی اللہ" لکھا ہے) نے پیش کیا اور حقیقت یہ ہے کہ صاحبز ادہ صاحب نے جونمونہ پیش کیا ہے وخود ہی ایک مثال سہی تاہم فی الحقیقت ہزاروں احمد یوں نے بیٹمونہ پیش کیا ہے اور کون احمدی ہے جوخود ہی نمونہ پیش کیا ہے اور کون احمدی ہے جوخود ہی نمونہ پیش کرنے کے لئے تیاز ہیں۔ " (الفضل قادیان موردہ ۲۷ رجون ۱۹۹۲ء میں ۱۸)

قادیانی اخبارات کی پیملی دھمکی حکومت اور اسلامیان پاکستان دونوں کے لئے کیاں خور کی مستق ہے اور انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایک ایسی قوم جو دینی اساسات ہیں اس ملک کی حکومت اور باشندوں سے بیکسر مختلف ہے۔ جس قوم کے نزدیک اس ملک ہی کئیس پوری دنیا کے مسلمان، اس لئے کافر ہیں کہ وہ مرز اغلام احمد قادیانی کو نبی وفت تسلیم نہیں کرتے۔ ان مسلمانوں کی نماز جنازہ اس کے نزدیک اسی طرح حرام ہے۔ جس طرح وہ سکھوں، ہندوؤں، عیسائیوں اور یہودیوں کا جنازہ حرام بھے ہیں۔ اگر اس کے کسی اشتعال انگیز رسالے کو باشندگان عیسائیوں اور یہودیوں کا جنازہ حرام کرتے ہوئے ضبط کر لیاجائے تو یہ قوم مسلم کھلا اپنا افراد کو موت پر ابھارے ۔ اس کے اخبارات حکومت کے فیصلے کو احتقافہ قرار دینے کے بعد اس کے خلاف موت پر ابھار ہے۔ اس کے اخبارات حکومت کے فیصلے کو احتقافہ قرار دینے کے بعد اس کے خلاف اپنا افراد کو کیا اس کے احتجاج کے سامنے کھنے میں میں میں سے کھنے میں سے میں میں میں میں اس کی اشتعال آگیزیوں کا صد باب ضروری ہوگا۔

ایک غلطی کا از اله .....انتهائی اشتعال انگیز پمفلٹ یہاں تک ہم نے جو گفتگو کی ہے۔ وہ حکومت کے اقدام اور قادیا نیوں کے روٹل کے موضوع پر کی ہے اور ہم نے عمر اس بحث میں ان محرکات اور جذبات کا حوالہ نہیں دیا جو دین نقطہ نظر سے اساسی اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن بحث کا بید صعہ چونکہ مسئلے کی حقیقی بنیاد ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ اجمالاً بی سہی اس پر بھی گفتگو کی جائے۔

اگرچہ قادیانی اخبارات نے وضاحت کے ساتھ صبط شدہ پیفلٹ کے اقتباسات دیے ہیں۔ گر ہمارا خیال ہے کہ ایسا کر تا صریح طور پر قانون فکنی ہے۔ اس لئے ہم اس سے اجتناب کرتے ہیں کہ اس پیفلٹ کی عبارتیں پیش کریں۔ البتہ اس کے سواحیارہ نہیں کہ مدعا اور مضمون کو بیان کیا جائے اور جس کہل منظر و پیش منظر کے تحت یہ پیفلٹ لکھا گیا تھا اسے واضح کریں۔ لیس منظر

تاریخی طور پرصورت واقعہ یہ ہے کہ مرزاغلام احمد قاویانی اپنی ابتدائی تصانیف میں اگر چہ بیاظہار کرتے رہے کہ وہ:

ہ اسس وہ اپنے بارے میں بھی بوضاحت کہتے رہے کہ:''میں نبوت کا مدعی ہیں ہوں ادر اگر المرکائیں ہوں ادر اگر المرکائیں ہوں ادر اگر السادعویٰ کردل تو میں کا فرہوں گا۔'' (مجموعہ شتہارات جام ۲۳۰)

﴿ ﴿ ﴿ مِن وَاعْلَام احمد قادیانی جس طرح فتم نبوت پرایمان کا اظهار کرتے تھے۔ ای طرح وہ سیدنا سے ابن مریم علیه السلام کے زندہ ہونے اور انہی کے زول فرمانے پرعقیدہ رکھتے تھے۔ ''

(يراين احديث ١٩٩٥، فزائن ج اص ٥٩٢)

لیکن وہ ابتداء ہی سے ایک عجیب وغریب قسم کی وجئی کھکش میں مبتلا ہے۔ وہ بعض اوقات اپنے کشوف پیش کو کیاں کرتے ، بھی بیش کو کیاں کرتے اور بعض اوقات اپنے کشوف پیش کو کیاں کرتے جس اوقات ایسے جملے بھی ان کے لم سے نکل جاتے جن سے بیٹیکٹا کہوہ اپنے آپ کو نبی بھی سیجھتے ہیں۔ان کے ان اعلانات سے علاء اسلام چوکنا ہوتے ، وہ ان سے وضاحت طلب کرتے تو یہ بالعوم مکر جاتے اور جیسا کہ اور کرکیا گیا۔ مدعی نبوت کو کا فرقر اردیتے۔ بیصور تحال ۱۸۹۵ء کے جاری رہی۔

۱۹۹۱ء میں مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنی بعض تصانیف بالحضوص (توضیح الرام ص۱۱، خزائن جسم ۵۹، فخ اسلام ص۱۵، خزائن جسم ۱۰) میں میداعلان کردیا کد: "سیدنامسیح علیه الصلوق دالسلام فوت ہو چکے ہیں اورخود مرزاغلام احمدقا دیانی مسیح موجود ہیں۔"

ان کے اس اعلان کے بعد علماء کا حسن طن ختم ہوگیا اور جو' کہ مکرٹی'' مرز اغلام احمد قادیانی کامعمول تھی۔انہوں نے اس پراعتا در کے کرکے جون ۱۹۸۱ء میں دہلی میں جمع ہوکر متفقہ طور پر مرز اغلام احمد قادیانی کوکا فرقر اردیا۔ ہندوستان کے علاء کے اس اجماعی فتوئی گفر سے مرز اغلام احمد قادیائی اور ان کے چند
سومنتقدین کے لئے شدید مشکلات پیش آئیں۔ تقریباً ہرجگہ سلمانوں نے آئیں اپنے سے الگ ایک امت سوچنا شروع کر دیا تو مرز اغلام احمد قادیائی نے دبلی کے ایک سلم اجتماع (منعقدہ ایک املہ ۱۹۸۰ء) ہیں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی ۔ لیکن چونکہ الل علم طبقہ کے اکثر افراداور عام مسلمان ایک عرصے سے مرز اغلام احمد قادیائی کے ایسے اعلانات کی قدرد قیمت معلوم کر پچکے عصوروہ دیکھ در ہوئی کی جانب آگے بڑھا لیتے ہیں تو اس پر گرفت ہوتی ہے۔ یہ فورا ایک قدم چیچے ہے جاتے ہیں۔ گرجوئی دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اضطراب کم ہواتو یہ پہلے قدم سے ایک قدم اور آگے بڑھا لیتے ہیں اور حریم نبوت کی جانب تا تک اضطراب کم ہواتو یہ پہلے قدم سے ایک قدم اور آگے بڑھا لیتے ہیں اور حریم نبوت کی جانب تا تک جھا تک شروع کر دیتے ہیں۔ اس تا ٹرکی بناء پر جامع مسجد دہلی ہیں جمع شدہ اہل علم اور عوام کی مبدیل میں جمع شدہ اہل علم اور عوام کی مبدیل میں جمع شدہ اہل علم اور عوام کی مبدیل مبنی جمع شدہ اہل علم اور عوام کی مبدیل مبنی جمع شدہ اہل علم اور عوام کی مبدیل مبریل بہنچ شدید بنگامہ شروع ہوگیا۔

آگر اس وقت اگریزی عہد کے ایک سپرنٹنڈنٹ پولیس اور اس کے ماتحت
۱۰۰ کانشیلوں (اس تعداد کا تصور آج کے حالات میں نہ سیجے، ۱۸۹۱ء کے انتہائی متبدانہ دور کو
سامنے رکھ کر اس عظیم جمعیت کا اندازہ سیجے) کی سر پرتی اور حفاظت ' مرز اغلام احمد قادیانی کو
حاصل نہ ہوتی تو بظاہراس بنگا ہے ہے ان کے زندہ کی کنگنے کی کوئی صورت دکھائی نہ دیتی تھی۔''

اس موقعہ پر علی گڑھ کے ایک پلیڈر خواجہ محمہ پیسف نے ان سے ایک بیان صفائی اکھوایا۔ بیبیان اس مجمع میں قونہ پڑھا جاسکا۔ لیکن ۱ راک قربر کو بیبیان صفائی بصورت اشتہار شاکع موا۔ جس میں مرز اغلام احمہ قادیائی نے لکھا تھا کہ: '' میں نہ نبوت کا عرق ہوں اور نہ مجمزات اور ملائک اور لیلتہ القدر وغیرہ سے منکر، بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل بیں اور جیسا کہ سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن وحدیث کی رو سے مسلم الثبوت بیں اور سیدنا ومولانا حضرت مجمع اللہ ختم الرسلین کے بعد کی دوسرے مرقی نبوت مصلم الثبوت بیں اور سیدنا ومولانا حضرت مجمع اللہ تھا کہ وی رسالت حضرت آ دم صفی اللہ سے اور رسالت کو کا ذب اور کا فر جانتا ہوں۔ میرالیقین ہے کہ وی رسالت حضرت آ دم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمصطفی میں اور ختم ہوگئے۔'' (مجموعہ شتمارات جام ۲۳۰)

رہے۔لیکن وہ اس کوشش میں گئے رہے کہ ان کا چھ مضبوط ہواور مریدین کا حلقہ بڑھتا رہے۔ ۱۸۹۸ء میں انہوں نے اپنی جماعت کومسلمانوں سے الگ کرنے کی داغ تیل ڈالی اور اپنے مریدوں کو بھم دیا کہ وہ اپنی لڑکیاں غیراحمدیوں کو شدیں۔

ا ۱۹۰۱ء قادیانی تحریک بین اہم ترین سال ہے۔ اس سال کے آخر بین ایک جانب تو مرز اغلام احمد قادیانی نے اپنے مریدوں کو تھم دیا کہ مردم شاری بین وہ اپنے آپ کواحمدی مسلمان کصوائیں۔ بالفاظ مصنف 'سیرت سے موجود''''گویااس سال آپ نے اپنی جماعت کواحمدی کے مام سے محصوص کر کے دوسرے مسلمانوں سے متاز کردیا۔'' (سیرت سے مموود سے مقال کردیا۔''

دوسرااقدام انہوں نے ''ایک غلطی کا ازالہ'' کی تصنیف کی صورت میں کیا۔اس کے بارے میں فلیفدر یوہ لکھتے ہیں: ''ایک غلطی کا ازالہ ۱۹۰۱ء میں شالع ہوا ہے۔جس میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان بڑے زور سے کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ۱۹۰۱ء میں آپ نے عقید سے میں تبدیلی کی ہے۔''

(حقیقت النوة ص ۱۲۱)

ایک غلطی کاازاله کاپیش منظر

یو تھااکی غلطی کا ازالہ کا پس منظراور ہروہ فخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی دیانت ہے۔ وہ ینہیں کہ سکتا کہ یہ پیفلٹ کسی اہم اختلائی مسئلہ سے متعلق نہیں ہے اوراس کا تعلق امت مسلمہ سے نہیں ہے۔ بقول مرزامحو واحمد ، مرزاغلام احمد قادیائی نے پہلی مرتبہ کھل کر وعویٰ نبوت اسی مسلمہ سے نہیں ہے۔ بقول مرزامحو واحمد ، مرزاغلام احمد قادیائی نے کول کے مطابق ''ایک غلطی کا از الہ سے پہلی کی جن مسئل مندائی سے نہلی کی جن تحریروں میں مرزاغلام احمد قادیائی نے اپنے نبی ہونے سے انکار کیا ہے۔ وہ سب کی سب منسوخ بیں۔''

اب ہم میرعرض کرنا چاہتے ہیں کہ ایک غلطی کا از الدایک انتہائی اشتعال انگیز نا قابل برداشت ادرامت محمد میلی صاحبا الصلوٰ قوالسلام کی غیرت ایمانی ادر وجود ملی کے خطرناک چیلئے کے پیش منظر کا بھی حامل ہے۔

تفصیل اس اجمال کی ہیہ کہ مرز اغلام احمد قادیانی نے اس پیفلٹ میں صلم کھلا دعویٰ نبوت کرنے کے بعد بیر جسارت بھی کی کہ:''میرانا مظلی طور پر محمد اور احمد ہے۔ میں محمد ثانی ہوں جو محمد اوّل (علیقہ) کی تصویر اور انہی کانام ہے۔'' (ایک غلطی کا زالہ ۲۰۹۵، خزائن ج۱۵، ۲۰۹۵) ''میں محر مصطفیات کے نام محمد اور احمد ہے سلی ہو کررسول بھی ہوں اور ٹی بھی۔'' (ایک طلطی کا ازالہ ص کے نائن ج ۱۸ ص ۱۱۱۱)

''میں بروزی طور پرخاتم الانبیاء ہوں۔میراو جود آنخضرت ملک ہی کا وجود ہے۔'' (ایکے علطی کاازالہ میں ۸ بخزائن ج۱م ۱۵ ماس

'' کمالات محمدی مع نبوت محمد ہے میرے آئینظیت میں منعکس ہیں۔ میں محصلیہ ہیں کا وجود ہوں۔ آپ کے وجود ہے الگ میراکوئی وجود نہیں۔ جو بروز جہنے کمالات محمد ہیں کے ساتھ آخری زمانہ کے لئے مقدر تھا۔ وہ میں ہی ہوں۔ اب جس نے فیض محمدی حاصل کرنا ہووہ میری کھڑی نبوت کے فیض حاصل کرنا ہووہ میری کھڑی نبوت کے فیض حاصل نہیں کرسکا۔'' کھڑی نبوت کے ویش مصل نہیں کرسکا۔'' محمد کی نبوت سے الگ کوئی چیز ''خدانے میرانام محمد اور احمد رکھا ہے۔ میری نبوت محمد کی خیر محمد ہی کے پاس رہی۔'' نہیں مجھے نبی بنایا جاناا لیے ہی ہے جیسے محمد کی بنایا گیا۔ کو یا محمد کی چیز محمد ہی کے پاس رہی۔'' ایک محمد نبیں مجھے نبی بنایا جاناا لیے ہی ہے جیسے محمد کی بنایا گیا۔ کو یا محمد کی چیز محمد ہی کے پاس رہی۔''

اوربیونی تاپاک اور تا قابل برداشت پمفلٹ ہے جس میں مرز اغلام احمد قادیا تی نے کھاہے کہ: '' (نعوذ بالله من ذالك ) سيدالعالمين، سروركونين، کھاہے كہ: '' (نعوذ بالله من ذالك ) سيدالعالمين، سروركونين، خاتم النہين ، محم مصطفي الله كل كخت جگر، سيدناعلى ابن الى طالب كرم الله وجد كى زوجه مكرمه اور سيد العباب الل الحقة كى والده ماجده سيده فاطمت الز جران في ران پرمير اسرد كھا اور مجھے دكھا يا كميں اس ميں سے ہوں۔'' (ايك فلمى كانزاليم ، فردائن ج ١٩٥٠ ١١٠٠ ماشيد)

ہم قادیانیوں سے خطاب غیرضروری پیھتے ہیں۔ سلمانوں کے ایمانی جذبات سے پوچھتے ہیں۔ سلمانوں کے ایمانی جذبات سے پوچھتے ہیں کہ خداکے لئے ہٹلا ہے اس کر وارضی پروہ کون سا بے جمیت بے غیرت اور ایمان ، محبت اور عظمت سرور کو نین تالیک ہے محروم مسلمان ہے جوا کیا۔ ایسے مخص کوجس نے:

﴿ ..... ونیا کی سب سے بوی مکار، ظالم، اسلام دشمن، جھیا ہے کی عزت وناموں پر ہر نے سورج نیا حملہ کرنے والی اور مسلمانوں کے خون سے صدیوں ہولی کھیلنے والی انگریزی حکومت کو تھیک اس وقت جب اس کے ہاتھ ہندوستان کے ہزاروں علاءاور مجاہدین حریت کے خون سے ممکنین سے اور اس لیح جب بی حکومت اسلام کوصفی ہستی سے نابوداور ملت اسلامیہ کے وجود کوختم کرنے کے جوری مسلم دنیا پر حملہ وقتی بیلیتین ولا تا ہے۔

''میں ایسے خاندان میں سے ہول جس کی نسبت گورنمنٹ نے ایک مدت دراز سے قبول کیا ہوا ہے کہ وہ خاندان اوّل درجہ پرسر کارددلتمد ار کا خیرخواہ ہے۔''

(مجموعهاشتهارات جساص)

جڑ ..... جوخوداعلان کرتا ہے کہ: ''میری عمر کا کشر حصداس سلطنت اگریزی کی تائیداور جایت میں گذرا ہے اور میں نے ممانعت جہاداورا گریزی اطاعت کے بارہ میں اس قدر کتابیں کہی ہیں کہ اگروہ اکٹھی کی جا ئیں تو بچاس الماریال ان سے بعر سکتی ہیں .....میری ہمیشہ بیکوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سیچ خیرخواہ ہوجا ئیں۔'' ( تریال انقلوب ص ۱۵ این ان جوائ میں اس میں ان جوائ میر سے ساتھ مریدی کا تعلق رکھتے ہیں وہ ایک ایس جماعت تیار ہوتی جاتی ۔' ہے کہ جن کے دل اس گور نمنٹ کی مجی خیرخواہی سے لبالب ہیں۔''

(مجموعه اشتبارات جهس ۳۶۷)

( مورنمنك كي تعبد كل أنق المحقد شبادت القرآن ص٨٨ بغز ائن ج٢ من ٢٨١،١٦٨)

ﷺ ''میری تھیجت اپنی جماعت کو یکی ہے کہ دہ انگریزوں کی بادشاہت کو اپنے اولوالا مر میں داخل کریں اور دل کی سچائی ہے ان کے مطبع رہیں۔''

( مغرورت الامام ص٣٦ فحزائن ج٣١٥ ١٣٥٣)

کی ..... '' یہ وہ فرقہ جوفرقہ احمد میر کے نام سے موسوم ومشہور ہے اور پنجاب اور مندوستان ادر دیگر متفرق مقامات میں پھیلا ہوا ہے۔ یہی دہ فرقہ ہے جو دن رات کوشش کررہا ہے کہ مسلمانوں کے خیالات میں سے جہاد کی بیہودہ رسم کواٹھادے۔''

(ربويوآفريلي حربانبراص ٢٩٥، بابت اه دمبر١٩٠١ء)

ہے .... دبی مرزاغلام احد قادیانی جو بیاعلان کرتا ہے: "اس گورنمنٹ کے ہم پراس قدر احسان ہیں کدارا ہوسکتا ہے اور ند قط طنیدیس، تو

پر کس طرح ہے ہوسکتا ہے کہ ہم اس کے برخلاف کوئی خیال اپنے دل میں رکھیں۔'

(المقوظات احديدج اس٢١١)

ہلا۔۔۔۔۔ '' میں اپنے کام کونہ کمہ میں انھی طرح چلا کہا ہوں نہ دینہ میں ، نہ دوم میں نہ شام نہ
ایران میں نہ کابل میں ۔ گراس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لئے دعا کرتا ہوں ۔ البذاوہ اس
البهام میں اشارہ فرما تا ہے کہ اس گورنمنٹ کے اقبال اور شوکت میں تیرے وجود اور تیری دعا کا اثر
ہے اور اس کی فتو حات تیرے سبب سے ہیں۔ کیونکہ جدھر تیرامنہ ہے ادھرخدا کا منہ ہے۔''

(مجموعه اشتهارات جهاص ۳۷)

ہاں وہی مخض جوملکہ و کٹوریہ کواس کے جشن تاجہوٹی کے موقعہ پر''عریضہ مبار کہا دی'' لکھتا ہے اور اس میں ان خوشامدا نہ ہی نہیں کسی بھی حریت فکر و خمیر رکھنے والے انسان کے لئے نا قابل برداشت القاظ سے خطاب کرتاہے۔

﴾ ..... '' يرعر يضه مباركبادى ال مخض (مرزاغلام احمد قاديانى) كى طرف سے ہے..... جو عاليجتاب قيصرہ ہند ملكه معظمه والى انگلتان وہند دام اقبالها بالقابها كے حضور بتقريب جلسه جو بلى شصت ساله بطورمبارک باد پيش كرتاہے۔

مبارك! مبارك!! مبارك!!!

اس خدا کا شکر ہے جس نے آج ہمیں پیظیم الشان خوثی کا دن دکھلایا کہ ہم نے اپنی ملکہ معظمہ قیصرہ ہند وانگلتان کی شصت سالہ جو بلی کو دیکھا۔ جس قدراس دن کے آنے سے مسرت ہوئی کون اس کا اندازہ کرسکتا ہے؟ ہماری محسنہ قیصرہ مبارکہ کومیری طرف سے خوثی اور شکر سے بھری ہوئی مبارک باد پہنچے۔ خدا ملکہ کو ہمیشہ خوثی سے رکھے۔''

(تخدقيمريم) فزائن ج ١١ص٢٥)

''اگر چدا سخسن گورنمنٹ (برطانیہ) کا ہرایک پر،رعایا میں سے شکر واجب ہے۔ گر میں خیال کرتا ہوں کہ جھ پرسب سے زیادہ واجب ہے۔ کیونکہ بیرمیرے اعلیٰ مقاصد جو جناب قیصرہ ہند کی حکومت کے سامیہ کے نیچے انجام پذیر ہورہے ہیں۔ ہرگز ممکن نہ تھا کہ وہ کسی اور گورنمنٹ کے زیرسا بیانجام پذیر ہوسکتے۔اگر چہوہ کوئی اسلامی گورنمنٹ ہی ہوتی۔''

(تخدقيمريس ٣٢٠٣ نزائن جساص ٢٨٣)

اور پھر مخص اپنے ان جذبات اور خدمات کے لئے ایک نگاہ النفات کے لئے یول

الما الما الم

مزیدسوچے! مرزاغلام احمد قادیانی کے کردار کا ایک پہلویہ ہے کہ انہوں نے ایک لڑی سے شادی کی خواہش ظاہر کی لڑکی کے والد نے رشتہ دینے سے انکار کردیا۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے اس سلسلہ میں اس سے خطو و کتابت کی۔ ان کے لب ولچہ ذبی مقام اور سیرت وکردار کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔

"اگرآپ نے میرا قول اور بیان مان لیا تو جھے پر مہر مانی اور احسان اور میرے ساتھ نئی ہوگ ۔ میں آپ کا شکر گذار ہوں اور آپ کی درازی عمر کے لئے ارتم الراحمین کے جناب میں دعا کروں گا اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی لڑکی کواٹی زمین اور مملوکات کا ایک تہائی حصہ دوں گا اور میں سی کہتا ہوں کہ اس میں سے جو کچھ مانگیں گے میں آپ کو دوں گا۔صلہ رحم عزیز وں محبت اور رشتہ کے حقوق کے بارے میں آپ کو جھے میں ان کو کھٹے نہیں سے گا۔ آپ جھے مسبتوں میں اپنا دفتہ ضائع نہ کیجئے اور شک

(آئينه كمالات اسلام ٤٥٠ فزائن ج٥٥ س٥٥)

وشبه مين ندرد ييئاً"

''اور میں اپی طرف سے تو صرف یہی عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کا ہمیشہ ادب ولحاظ ہی ہو طرکتا ہوں اور آپ کو ایک دینداراور ایما ندار بزرگ تصور کرتا ہوں اور آپ کے حکم کو اپنے فیر کئے تھے ہوں اور آپ کو ایک دینداراور ایما ندار بزرگ تصور کرتا ہوں اور آپ کے حکم کو اپنے فیر کئے کہ سے ہو کہ اور آپ کی اور عہدہ دلانے کی خدا کی اور آپ کی ہے۔ عزیز تھ میگ کے لئے پولیس میں بھرتی کرنے کی اور عہدہ دلانے کی خاص کوشش وسفارش کر لی ہے۔ تا کہ وہ کام میں لگ جاوے اور اس کا رشتہ میں نے ایک بہت خاص کوشش وسفارش کر لی ہے۔ تا کہ وہ کام میں لگ جاوے اور اللہ کافشل آپ کو شامل ہو۔ امیر آ دمی جو میرے عقیدت مندوں میں ہے تقریبا کر دیا ہے اور اللہ کافشل آپ کوشامل ہو۔ فقط!'' (فاکسار مرز اغلام احمد قادیانی مورود ۴۰ رفر دری ۱۹۸۸ء منقول از رسالہ کلہ فشل رحمانی) فقط!'' اس کے بعد نصور سے کہ کہ کہی خص سے کہتا ہے کہ جھ میں اور میں اور میں کوئی فرق وانتیاز کہیں میرا وجودای رحمت عالم اللے فلا کا وجود ہے۔ جن کی عظمت پر افلاک کے باشندے بھی شاہد ہیں اور اس سرور عالم اللہ فلا ان بیا کیزگی آئیس میں آپ کیا ہے۔

ایک پہلواور ....؟

مرزاغلام احرقادیانی نے اعلان کیا کہ وہ ایک کتاب (براہین احمہ یہ) کے بچاس جھے شائع کریں گے۔ لوگوں نے ان پچاس جھو شائع کریں گے۔لوگوں نے ان پچاس جھوں والی کتاب کی پیشکی قیمت مرزاغلام احمرقادیانی کو بھیج دی۔وہ پچیس سال کے عرصے میں کتاب کے صرف پانچ جھے شائع کر سکے۔ان سے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ نے قیمت تولی ہے بچاس جھوں کی ،اوردیئے ہیں پانچ جھے۔اصول تجارت اوردیانت وامانت کے نقط نظر سے میصور تحال کیس ہے؟

سنئے مرز اغلام احمہ قادیانی کیا جواب دیتے ہیں۔وہ کہتے ہیں: ' پہلے پچاس ھے لکھنے کا ارادہ تھا۔ گر پچاس سے پانچ پراکٹھا کیا گیا اور چونکہ پچاس اور پانچ میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے۔اس لئے پانچ حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔''

(ديباچه براين احمد مدهم پنجم ص ٤، نزائن ج١٢٥ ٩)

خدا کے لئے غور سیجئے میخص جولین دین اور تجارت میں ۱۵ور ۵۰ میں کوئی فرق محسوں نہیں کرتا اور اس جسارت کا بھی مظاہرہ کرتا ہے کہ ۵۰ کے نقطوں کوصفر کہہ کرمطالبے کوٹال دے۔ جب اس سیرت وکر دار کا حال محض بید دعو کی کرتا ہے کہ محقاظیے بعثت ثانیہ میں میرے وجود میں ظاہر ہوئے ہیں تو اس صادق امین کا کوئی امتی اسے کس طرح پر داشت کرسکتا ہے۔جس صادق دامین (مارے مال باپ ادر ماری جانیں، حضور پر قربان اللہ) کی صدافت وامانت کی گواہی ابوجہل نے بھی دی تھی؟

اس فضی کی یہ جمارت اور سب پہلوچھوڑ ہے، کیا اس قابل ہے کہ اسے مسلمان مشتہ دل سے پرواشت کریں؟ اورا گرکوئی مسلمان حاکم، اپنے جذبات پر ہر پہلوسے قابو پاکر نہ اس بات کے کہنے اور شائع کرنے والے کوسڑا دیا ور شہی اس پر کی جانے وائی کسی حم کی مراعات میں کی کرے بلکہ صرف اتنے پراکتفاء کرے کہ اس ناپاک پہفلٹ کو صبط کر دے۔ جس میں اس نوع کی نا قابل پرداشت اشتعال انگیزی پائی جاتی ہوتو کیا اس حاکم کا یہ اقدام ایسا ہے کہ اس کے خلاف نفرت، اشتعال اور اندرون و بیرون ملک اس کے خلاف نفرت، اشتعال اور اظہار خیص وغضب کا ظہار کیا جائے اور اندرون و بیرون ملک اس کے خلاف نفرت، اشتعال اور جائی فربانی پیش کرنے کی تلقین کی جائے۔ جس طرح کا بل میں دو قادیا نیوں پر چ ھے اور جائی قربانی پیش کرنے کی تلقین کی جائے۔ جس طرح کا بل میں دو قادیا نیوں نے، وہاں کی مسلمان حکومت کے خلاف سازش کا ارتفاج کیا اور جہادا سے اساسی وا جم ترین اسلامی حکم کومنسوخ کہنے کی جسارت کی اور حکومت نے مجود آان کوئی کی سزادی۔

بجاطور پرہم سے بیسوال کیا جاسکتا ہے کہ کیا قادیانی لٹر پچر ہیں'' ایک غلطی کا از الہ''وہ واحد پمفلٹ ہے جس میں رحمت دوعالم، سرورکونین، سید الرسل، خاتم النہین عظی فیراہ ارواحنا وانفسنا کی (نارش بدہن) تو ہین کی گئی ہے۔ ہم بلا تا مل اعتراف کرتے ہیں کہ ایسانہیں ہے۔ قادیانی لٹر پچر میں تھلم کھلا بیکہا گیا ہے کہ:

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں براھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں

(پیغام ملم موردی ۱۹۱۱ء، برزنبر ۱۳ ج ۲ موردد ۲۵ را کویر ۱۹۰۱ء) در نبر ۱۳ ج ۲ موردد ۲۵ را کویر ۱۹۰۱ء می ۱۹۱۸ می استان که اور جان که جارت نبی کریم الکتی جیسا که یا نبچ ی برزار شی مجوث ہوئے اور بیقر آن سے مسیح موعود کی بروزی صورت اختیار کر کے چیسے برزار کے آخر میں مبعوث ہوئے اور بیقر آن سے قابت ہے۔ اس میں افکار کی مخبائش نہیں اور برزاندھوں کے کوئی اس معنی ہے منہ نہیں پھیرتا۔ کیا آخرین منہم کی لفظ کا مفہوم محقق ہو۔ اگر دسول کریم

آخر میں موجود نہ ہوں۔ جیسا کہ پہلوں میں موجود تھ۔۔۔۔۔اور جس نے اس بات سے انکارکیا کہ نی علیہ السلام کی بعث چھٹے ہزار سے تعلق رکھتی ہے۔ جیسا کہ پانچ یں ہزار سے رکھتی تھی ۔ پس اس نے حق کا اور نص قر آن کا انکارکیا۔ بلکہ تق یہ ہے کہ آنخصر سے اللہ کی روحانیت چھٹے کے آخر میں لیمنی ان ونوں میں برنبیت ان سالوں کے اقوی اور اکمل اور اشد ہے۔ بلکہ چودھویں رات کے چاند کی طرح۔''

"اسلام ہلال کی طرح شردع ہوا اور مقدر تھا کہ انجام کار زمانہ میں بدر ہو جائے خداتھالی کے حکم سے ۔ پس خداتھالی کی حکمت نے جایا کہ اسلام اس صدی میں بدری شکل اختیار کرے جو شار کی روسے بدر کی طرح مشابہ ہو ( لیتی چوجو س صدی ) پس ان بی معنوں کی طرف اشارہ ہے۔ خداتھالی کے اس قوم میں کہ لقد نصر کم الله ببدر و انتم اذا تھا

( خطبه الباميص ١٨١ فرائن ج١١ص ٢٧٠)

ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مرزاغلام احمدقادیائی نے اپنے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ (نعوذ باللہ من والک بھی کہا ہے کہ وہ (نعوذ باللہ من والک بھی کہا ہے کہ وہ (نعوذ باللہ من والک بھی کہا ہے کہ وہ اللہ من اللہ

بلاشبہ بیسب با تیں ایک ادنی ہے ادنی بلکہ فاس وفاجر سلمان کے لئے بھی قابل برداشت نہیں ہیں اور کوئی بے جیت مسلمان اس کرہ ارضی پر ایسانہیں جو کسی کم مابیانسان سے بیسننا گوار اکرے کہ اس کی حیثیت وہی ہے جو آقائے ہر دوعالم جھانی کی حیثیت ہے۔ چہ جائیکہ وہ ایک ایسے خض سے جے وہ فلق کو گمراہ کرنے والا اور خدائے ذوالجال پر صریح افتر اء کرنے والا یعین کرتا ہے۔ اس کے بارے میں بیاست کہ اس کی آ مرحمانی ہی گی آ مہ ہو اللہ ہی گا تھا ہے۔ اس کی ذات محمولی ہی گی اور اب جو محمولی ہی کا آمد ہے۔ اس کی ذات محمولی ہی کہ اس کی آمد ہو گا ہی ہی اس کے بادا کی ہو گا ہو گا ہی ہی ہو اس کی خوالی ہی کہ اور اب جو اس کی ذات کے جاندا کی ہو گا ہو گا ہی ہی کہ اور اب جو اندان کی ہو گا ہو گا

کین ہم اس وقت اس موضوع پر گفتگونہیں کررہے کہ قادیانی لٹریجر میں کیا کچھ ہے اور کیا کچھ نہیں۔ ہم تو صرف اس عنوان پر بحث کررہے ہیں کہ نواب امیر محمد خال گورزمغر لی پاکستان نے ایک غلطی کا از الہ ضبط کر کے نہ تو قادیا ٹیوں پر کسی قتم کی زیادتی کی ہے نہ ہی انہوں نے کسی ضابط اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے اور نہ ہی ان کا بیا قدام مغربی جمہوریت کے اس اصول کے خلاف ہے کہ ہر کی کواظہار عقیدہ وخیال کی آزادی حاصل ہے۔ ہر چند کہ یہ اصول بعض پہلوؤں ہے۔ متحق نظر ہے۔ کیک ان بات تو سبھی کو شلیم ہے کہ کی بھی مختص کو خواہ وہ اقلیت کا فرد ہو یا اکثرت کا رکن۔ یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنا کوئی ایسا عقیدہ یا وعویٰ شائع کرے جو کروڑوں انسانوں کے جذبات ملی انسانوں کے جذبات ملی ایسانی غیرت کو کھلا چیلنج اور ان کے جذبات ملی کے لئے الٹی میٹم کی حیثیت رکھتا ہو۔

بناپریں ہم حکومت مغربی پاکستان کے اس اقدام کی پرزورتا ئیدکرتے ہیں۔اس پر
ہدیتریک پیش کرتے ہیں اور بیدرخواست کرتے ہیں کہ وہ قادیا نیوں کے احتجاج اوران کی
دھمکیوں سے متاثر ہوکراس حکم کی واپسی پر ہرگز غور ندکرے۔مزید برآں ہم بیہ بات بھی
عرض کرنا ضروری ہجھتے ہیں کہ پچھلے سال مرزاغلام احمد قادیا نی کے کتا پچہسراج اللہ بین عیسائی
کے چارسوالوں کا جواب کی ضبطی کا حکم واپس لینے کا اقدام اگر چددرست ندتھا۔ تا ہم ایک غلطی کا
ازالہ کا مسئلہ یکسر دوسری نوعیت کا مسئلہ ہے۔اگر خدانخواستہ اس پیفلٹ کی ضبطی کا حکم واپس
لے لیا گیا تو مسلمانان پاکستان سے بھٹے پر مجبور ہوں گے کہ ( خاکم بدہمن ) ہم اس لائق نہیں رہے
کہ جس ذات اقدس کے نام کے فیل ہمیں بیہ خطم زمین حاصل ہوا ہے۔ہم ان کی عظمت کے
حددرجہ نتیجہ خیز ہوسکتا ہے۔

قادیا نیول سے

بطور حرف آخرہ م قادیا نیوں سے بہنا چاہتے ہیں کہ آپ حضرات صرف ای نقط نظر
سے سوچنے پراکتفاء نہ کیجئے کہ مرز اغلام احمد قاویا نی آپ کے نبی ہیں۔ اس لئے ان کا لکھا ہوا ایک
ایک حرف مقدس ہے اور اس کی حفاظت میں جان دے دیتا شہادت ہے۔
اقران تو آپ کو محسوس ہونا چاہئے کہ آپ ایک ایسے ملک کے باشندے ہیں۔ جس کے
اصول مالکوں (ملت اسلامیہ کے توکر وڑم سلمانوں) کے عقائد آپ سے بیسر عقلف ہیں۔ وہ بقول
مفکر پاکستان علامہ اقبال کے ، آپ کے وجود کو اپنی ملی اجتماعیت کے لئے ایک جیلنج خیال کرتے
ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ آپ ان حدود تک محدود رہیں۔ جو میں الاقوامی حیثیت سے متعین
ہیں ۔ اس لئے ضروری ہے کہ آپ ان حدود تک محدود رہیں۔ جو میں الاقوامی حیثیت سے متعین
ہیں کسی بھی اقلیت کو اکثریت کی اجتماعی حیثیت کے لئے جیلئے نہیں بنتا چاہئے اور اس کے اساسی معتقدات کے خلاف تو ہیں آ میز جہارت نہیں کرنا چاہئے۔

نانیا..... آپ کے اپنے جذبات بھی یہی ہیں کہ آپ اپنے مقدسین کے خلاف کسی ایک بات کو محاد انہیں کرتے جو آپ کے زو کی ان کا قو بین کا باعث ہو۔ چنا نچہ آپ نے ماضی قریب میں ایک الی کتاب '' تاریخ محمود بت کے چند پوشیدہ اورا ق'' کو اسی مغربی پاکستان کی حکومت سے صبط کروایا ہے۔ جس میں خود قادیا نیوں کے بہت سے افراد نے مؤکد اجداب حلف اٹھا کر آپ کے خلیفہ کے بارے میں بعض نا قابل ذکر با تیں کہی تعیس ۔ اگر آپ اپنے خلیفہ کی شان کے خلاف کسی کتاب کو برداشت نہیں کر سکتے اوراسے ضبط کروائے بغیر آپ چین کی زندگی بسر نہیں کر سکتے تو مسلمانوں کے بارے میں آپ کیوں بیرائے قائم رکھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی جانوں اوراولا دول سے ارب ہا گنا (بلکہ ان گنت گنا زیادہ) محبوب و محترم ذات بابرکات کے خلاف کسی ناپاک جہارت کو برداشت کر سکتے ہیں۔

بھاری مخلصانہ گذارش قادیانی اصحاب سے بیہ ہے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے کم انتان کر یں کہ مسلمانوں کی غیرت کو چینے خددیں اورا پیے حالات ازخود پیدا نہ کریں کہ ان کے خلاف نفرت انگیزی عام ہو۔ ہم دیانی قادیا نیوں کی جان وہان کی حفاظت کو ضروری بجھتے ہیں۔ (اس لئے کہ ہم بحثیت قوم ان سے اس حفاظت کا عہد کر چکے ہیں) اور کسی بھی ایسی تحریک یا کوشش کو جائز نہیں خیال کرتے جو قانون شکنی پر منتج ہو لیکن اس میں ہماری (بحثیت اکثریت کے انہیں اور کے مدواری کے ساتھ ساتھ تا دیانیوں پر بھی پچھ پابندیاں اور ذمدداریاں عاکد ہوتی ہیں اور انہیں ان سے عافل نہیں ہونا جائے۔ وہا علینا الا البلاغ!

اسلامیان پاکستان سے

تا مناسب نہ ہوگا اگر ہم سید الرسل، رحمت ہر دو عالم، خاتم النہین ، محم مصطفی علیقے کی امن سب نہ ہوگا اگر ہم سید الرسل، رحمت ہر دو عالم، خاتم النہین ، محم مصطفی علیقے کی امت کے عام افراداوراس امت کے علاء کرام سے بھی پیرگذارش کریں کہ اس ضمن میں ان کے بھی کچے فرائض ہیں اور ان سے عہدہ برآ ہوئے بغیر نہ وہ اس دنیا میں ہمکنار کامیا ئی ہو سکتے ہیں اور نہوں آخرت میں اور محشر کے حضور سرخروہ توکیس گے۔ نہ وہ آخرت میں اور محشر کے حضور سرخروہ توکیس گے۔

بالخضوص ہم علاء کرام کوان کے اس منصب کی جانب توجد دلا ناضر دری ہجھتے ہیں کہ جس ذات باہر کات کے طفیل ہم آپ اس دنیا میں اس لائق تصور کئے جاتے ہیں کہ تمام ترکوتا ہوں کے باوجود کوئی ہماراتا م لے اور ہم کسی نہ کسی در ہے میں لائق التفات منصور ہوں۔اس خاتم الرسل فداہ آبا ناوام ہا تعلق نے نی رحلت سے کھی مرصر فیل ہی بیفر مایا تھا کہ میرے دین کی تملیخ ودعوت جو موجود نہیں ہیں۔ان تک اس دین کو پہنچانا ہیاس امت کا فریضہ ہے۔

دعوت الی اللہ بہلی وین اور اظہار حق کے اس فریضہ کی ادائیگی بی اہل علم کا مقصد وجود ہواور اس سے عہدہ برآ ہونے کے لئے ضروری ہے کہ بیکام خالصة اللہ تعالیٰ کی رضا کونصب العین قرار دے کرکیا جائے۔ اس کواس نیج پرانجام دیا جائے جونی اسوہ رسول اللہ ہے سے قریب تر ہو اور اس کی انجام دہی جس کسی ملامت کے خوف اور کسی لا کی کے حصول کو دخیل نہ ہونے دیا جائے۔ مزید برآس یہ بھی ضروری ہے کہ دین کے جن مسائل کے لئے ہماری تبلیفی مسائل وقف ہوں۔ ان کی ترتیب میں الاہم ، مالاہم کا اصول کا رفر ما ہو۔ جو چیز دین جس زیادہ ایمیت رکھتی ہے وہ بہت زیادہ مقدم ہوجو دوسرے درجے کی ہے۔ وہ دوسرے مقام پر اہم قرار دی جائے اور جو تیسرے مقام کی ہے اسے اس مقام پر طحوظ رکھا جائے۔

ان اساسی عقائد کے بعد اساسی اعمال کی اہمیت مسلم ہے اور اس باب میں اقامت صلاق ہ، ایتاء زکو ق، ادائیگی حج اور رمضان کے روزے اولین توجہ کے ستحق ہونے چاہئیں۔ تاکہ قصر اسلام جن پانچ بنیا دول پر استوار ہے۔ وہ قائم وموجودر ہے اور اس کا حلیہ بگاڑنے کی جسارت کوئی نہ کر سکے۔

 میں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہئے کے مصداق نجاست شرک سے آلودہ ہوجا کیں یا ہمیں شرک نے اللہ تعالیٰ معالیٰ معالیٰ معالیٰ معالیٰ معالیٰ معالیٰ الرسالت کی جانب دھکیا جاتا ہے کہ ہم حضوقات کے بعد کی دوسر شخص کولفظا یا معنا رسول مان لیس لفظا تو یون کرانے ہے جہا شکیم کرلیں اور معنا اس طرح ہم اس کی باتوں اور اس کے فیملوں کو خاتم انتہین علیہ الحسید وانسنیم کے ارشادات اور آپ کے فیملوں پر (خاتم بدہن) شرج دیے لگیں۔

ای طرح عہد حاضر کی بعض گراہیاں، دین کے اہم ترین ستون نماز (صلوٰۃ) کے طلاف نبرد آ زما ہیں اور بعض زکوٰۃ، حج اور روزے کی حیثیت کو نگا ہوں سے اوجھل کرنے میں معروف ہیں۔ معروف ہیں۔

ان حالات میں وین کے خدام کا اوّلین فرض سے ہے کہ وہ خاتم الرسل مالی کے اسوہ مبارکہ کی اطاعت میں ان ایمانیات اور ان ایمانی اعمال کی جانب دعوت کو مقدم رکھیں اور ان کی حفاظت کے لئے ہمہ تن متوجہ رہیں۔ان ایمانیات کی حفاظت کے سلسلے میں بیلوظ رکھنا ضروری ہوگا کہ نفی نقط نظرے:

ا ..... شرك بالله ـ

۲..... شرک فی الرسالت (حضور الله کے ساتھ کی دوسرے نبی کوشر یک رسالت تصور کرنا، قادیانیت کی دعوت یکی ہے۔ امتی نبی، بروزی نبی، جمال محمدی کا مظہر ہونے اور مرزاغلام احمد قادیا فی کی صورت میں (نعوذ باللہ من ذالک) محمد الله کی بعث ٹانید کا ظہور بیرتمام اصطلاحات صراحة شرک فی الرسالت کی تعریف میں آتی ہیں)

۳..... سرورکونین الله کی نبوت کافیده بیانخواف اور کسی دوسرے فاتر العقل یا متفنی کی نبوت کو سلیم کرنا، جیسے بہائیت جس کا اساسی عقیده بیائی کرفاہ الدوا دناوانفسنا کی نبوت کا عبد ختم ہوچکا اور اب بہاء اللہ ایرانی اور باب کا عبد رسالت شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید منسوخ ہوچکا اور بہائی شریعت کی کتاب اقدس پرائیمان لا ناضروری ہے۔

سسس متحکیم اخیر، انزل الله، اللي قوانين كے بجائے انسانی قوانين كے قبول كرنے اور ان كے مطابق نظام زندگی استواركرنے كى دعوت۔

۵..... انکار جیت سنت رسول النُعلَظِی یعنی بید دعوت که محمقظی نے خدا تعالی سے راہ نمائی مامل کے حاصل کر کے جوٹر لیت نافذ فر مائی تھی وہ تو اس وقت کے لئے مخصوص تھی اور آج ہر بوالہوں کو بیٹن حاصل ہے کہ قر آن کے قر آن کے قر آن کی تغییر اور اسلامی شریعت تسلیم کرلیا جائے۔

۲..... ایمان بالآخرة کی جگه ایمان بالدنیا، مدعا بیہ که دنیوی زندگی بیس کسی چیز کو قبول کرنے اور کسی شیخ کرنے میں دارد مدارشریت اسلامیہ پرنہیں بلکہ انحصارات امر پرہے که کوئ چیز فی الوقت مفید ہے اور کس سے ہماری موجودہ زندگی (خواہ بیسر تاقدم غلط ہو) جول کی تول رہ سکتی ہے۔ جو چیز اس نقطہ ونظر سے درست ہے وہ برحق ہے اور جواس کے خلاف ہے وہ غلط ہے۔ بالفاظ دیگر خالص ماوہ پرسی اور رضا بالحیا ۃ الدنیا (دنیوی زندگی پرخوش ہونے) کی دعوت ہے۔ بالفاظ دیگر خالص ماوہ پرسی اور رضا بالحیا ۃ الدنیا (دنیوی زندگی پرخوش ہونے) کی دعوت۔ بیے چند اہم با تیں ہیں۔ جن کی تر دید، جن کا ابطال اور جن کا مقابلہ ہر حال میں ہر

مسلمان پراور ہرعالم دین پردین فریضہ کی حیثیت رکھتا ہے۔

جیدا کرض کیا گیاان متی ابطال تصورات میں سے ایک تصور قادیا نیت کا بھی ہے اور اس کی ذمہ داری خصوصیت سے پاکستان ادر محارت کے مسلمالوں پراس لئے عائد ہوتی ہے کہ بیجد یدوین اس سرز مین سے ہویدا ہوا ادر آغاز سے اب تک کی تاریخ سے یہاں کے اہل علم میں آگاہ ہیں۔ ان کی خفلت بے توجم کی ادر ادائیگی فرض میں کوتا ہی سے باہر کے ادر یہاں کے جنے مسلمان اس ارتداد کا شکار ہوں گے۔ ان کے بارے میں یہی اہل علم عند اللہ مستول ادر جوابدہ ہوں گے۔

یہاں بیوش کرنا بھی ضروری ہوگا کہ قادیانی امت کی تمراہی ہے مسلمانوں کو بچانے کے لئے کم از کم اسی قسم کی جدد جہد کرنا ہوگی۔جس قسم کی مساعی قادیانی امت کے افراد بردیے کار لارہے ہیں۔بیمساعی کس نوع کی ہیں اس کی تازہ ترین مثال ملاحظہ ہو۔

ایک فلطی کا ازالہ کی مبطی پر قاویا ٹی امت نے جوتا ٹر لیا ہے۔ اس کا ایک پہلویہ ہے کہ
اس امت کے ایک سربر آ وروہ مناظر الفرقان ربوہ کے ایڈیٹر نے جماعت سے کہا ہے کہ اگر گورنر
مغربی پاکستان جلداز جلداس پیفلٹ کی مبطی کا تھم واپس نہ لیس تو قادیا ٹی لوجوان' دفوراً عزم کر
لیس کہ وہ اس سارے رسالے کومن وعن زبانی حفظ کرلیس گے۔ یہ چھوٹے سائز کے ساڈھے تیرہ
صفحات ہیں اور قریباً ساڑھے چار بڑار چھوٹے بڑے الفاظ کا مجموعہ ہے۔۔۔۔۔بس کا زبانی یاد کرنا
اور سینہ بسینہ منتقل کرتے ہے جانا کہ تھ تھی مشکل کا منہیں۔'' (الفرقان جولائی ۱۹۲۳ء)

یہ ہے اس عزم کی ایک جھلک جوامت قادیانیا ہے موجودہ دورزوال وانحطاط میں بھی اپنے سینوں میں پنہاں رکھتی ہے۔ اب پاکستان کے مسلمان خود فیصلہ کرسکتے ہیں کہ انہیں خدا کے خری رسول محر مصطفی ایک کے کی رسالت کی شان کوساری دنیا پراجا گر کرنے اوراس شان کے خلاف پہلی شرا تکیزیوں سے اسے محفوظ رکھنے کے لئے کس گرم جوثی کا مظاہرہ کرنا چاہئے؟

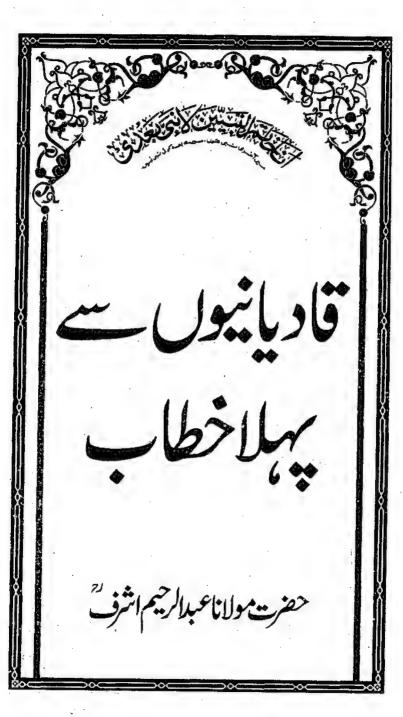

بسم الله الرحمن الرحيم!

راقم الحروف نے قادیا نیت کے عنوان پر چند تقریریں پچھلے دنوں چنیوٹ، ملتان اور کوجرانوالہ میں کیس ۔ ان کا وہ حصہ جوقادیا نیوں سے متعلق ہے۔ آئندہ صفحات میں پیش کیا جارہا ہے اور یہ ایک طویل سلطے کی مہلی کڑی ہے جس کا مقصداس فرض کی ادائی ہے جو بحثیت مسلمان ہم پر عائد ہوتا ہے اور وہ یہ کہ قادیا نی حضرات نے مرزاغلام احمد قادیا نی کو نبی اللہ سے موجود اور مہدی مان کر جوغلط فیصلہ کیا ہے۔ ان کی غلطی ان پر کسی جوش اور اشتعال کے بغیرواضح کی جائے اور اس غلطی کوان دلائل سے تابت کیا جائے جو کسی صورت ردنہ کئے جاسکیں۔ ال کر کسی شخص کا دل خوف خدا ہے بیسر خالی اور اپنی نجات کی اہمیت سے محروم ہوچکا ہو۔

الله رب العزت النجيج الفاظ كوقبول فرمائين اوروه تا فيمر داليس جوقلوب كوش كى جائب متوجد كرن البلطل جائب متوجد كرن البلطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ، آمين يا اله الحق آمين "

عبدالرحيم اشرف ۱۳۸۳ رمضان السبارک ۲ ۱۳۸ ه

طبع ٹانی کے وقت

''اللهم اهدنا فيمن هديت''

ان تمام حضرات کے نام، ایک پیغام، جوائی نجات کی خاطر مرز اغلام احمد قادیانی سے وابستہ ہیں نجات کا واحد ذریعیاس سچائی پرائیان ہے جواللہ ذوالجال کی کتاب اوران کے آخری رسول، سیدالا و لین والآخرین محمصطف اللہ کی جانب سے پورے عالم انسانی کی نجات کے لئے لازی شرط قرار دیا گیا۔ یہ وسیلہ نجات، اپنے زعم و آرز و کے مطابق نہیں۔ اس معیار پر پورا اتر تا ضروری ہے جو کتاب اللہ اورا حادیث رسول اللہ تھا تھے میں بھراحت بیان کردیا گیا۔

اں پیغام میں جو آج سے چند برس قبل، آپ حضرات کے نام قول و تحریر دونوں صورتوں میں پیش کیا گیا۔ پھرسے ایک مربوط سلسلہ کی کڑی کی حیثیت سے پیش خدمت ہے۔ اپنی ذات کوعذاب الہی سے بچانے اور دحمت الہی کے حاصل کرنے کے جذبہ سے اس پر غور فرمائیڈ۔ عبدالرحیم انٹرف

٢٦رذ يقعده ١٣٩٣ه، بمطالق٢٢رد تمبر٤٤٧ء

### بسم الله الرحمن الرحيم!

## قاديا نيول سےخطاب

"الحمد الله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده" قادیانی دوستو!سب سے پہلے تو اس صورت واقعہ سے آگاہ ہو جائے کہ آپ ہماری ان تقریروں ،تحریروں اور گفتگوؤں سے جوہم اپنے مسلمان بھائیوں سے قادیا نیت کے عنوان پر كرتے ہيں۔اگرآ پ بھى يومسوس كرتے ہيں كدہم آپ كے خالف ہيں اورآ پ كے بارے ميں ہارے جذبات میں تکی ہے تو آپ ہمیں اس میں معذور خیال سیجئے۔ جب ہم دیا نتداری سے بید سجحتے ہیں کدمرزاغلام احمد قادیانی اپنے دعویٰ نبوت میں سیچنہیں ہیں اور آپ مسلمانوں کواس کی دعوت دیتے ہیں۔ یا آپ مسلمانوں میں ہے بعض افراد کواپنے اندر جذب کر کے اپنی جماعت کو منظم ومضبوط بناتے ہلے جاتے ہیں اور پھر پراہ راست اس امر کی کوشش کرتے ہیں کہ ملک کوا حمد ی سٹیٹ بنائیں۔ تو آپ کوائے مقاصد میں مخلص مانے کے باوجود ہمارے اندر حفاظت ذات، حفاظت ملت اور حفاظت مملكت كاجذبه ابحرنا ندصرف بيكه ايك فطرى جذب ب- بلكدي بيبك اگریہ جذبات ہمارے دلول میں موجز ن نہ ہول تو ہماری اسلامیت ہماری ملی غیرت اور ہمارے جذبه حب وطن كا ديواليه موجائ اورجم بحميت وب غيرت موكرره جائي -اس لئے بيد جذبات فطری ہیں اور اگران کے اظہار میں کھے شدت محسوس ہوتو آپ اے گوار اکریں۔اس لئے كه مار يزديك آب مار عقرايماني مار يجدولي اور مار يحبوب ملك پرحمله وركي حشيت ركعة بين اورجم جو كي كررب بين مدافعاند كررب بين-

گرید پہلوآ پ پرواضح رہے کہ ہماری بیدا نعت، صرف اس لئے ہے کہ ہم اس امت کے افراد کو قادیانی مملکت بنانے کے منصوبوں کو نامت کے افراد کو قادیانی مملکت بنانے کے منصوبوں کو ناکام بنانا، اپنادینی، بلی اور ملکی فرض بیجھے ہیں اور یہ جوہم آپ کو ایمان، اپنے افراد اور اپنی مملکت پر حملہ آور خیال کرتے ہیں تو آپ کی اجتماعی حثیثیت کے بارے میں ہم ایسا بیجھے ہیں۔ وگر نہ جہاں تک آپ کے بحثیث انسان اور بحثیثیت ایک فرد ہونے کا تعلق ہے۔ خدائے علیم وجیر گواہ ہے کہ میرے دل میں اس شدت کے ساتھ جس شدت کے ساتھ جس شدت کے ساتھ جس میں میتلا جذبہ موجود ہے۔ دوسراجذب بیس میتلا ہونے کے باعث میرے نزدیک آپ ایک ایک محض کو اس غلط بنی سے نکالا جائے۔ جس میں میتلا ہونے کے باعث میرے نزدیک آپ ایک دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کررہے ہیں۔

# آپ کی مشکلات

مزید برآس میرے دل میں آپ کے لئے ہدردی کا جذبراس لئے بھی ہے کہ یہ بات
میرے کم میں ہے کہ آپ میں سے جواصحاب اظامی آئ سے میں چالیس برس قبل قادیان میں اور
اب ربوہ (چناب گر) میں اس مقصد کے لئے ججرت کر کے آئے کہ وہ اپنے سلطے کے نبی یا خلیفہ
کے جوار میں رہائش اختیار کریں ۔ انہوں نے انہائی خوش اعتقادی کے تحت پہلے قادیان میں اور
اب ربوہ میں قطعات اراضی خرید ہاوراس کے بعدانہوں نے ہزاروں روپ صرف کر کے وہاں
مکانات بنوائے ۔ گران کی قانونی پوزیش قادیان میں بھی بہی تھی اور ربوہ میں بھی بہی ہے کہ وہ
اپنے مکانات کی اراضی کے مالک نہیں ہیں ۔ اراضی کی مالکہ صدرا مجمن احمد یہ ہے۔ اس نے ربوہ کی
اراضی چند پیسے فی مراد کے حماب سے سابق ہنجاب کے ایک اگریز گورز کے عہد میں خریدی اور
سینکڑ وں روپ مراد کے حماب سے سابق ہنجاب کے ایک اگریز گورز کے عہد میں خریدی اور
سینکڑ وں روپ مراد کے حماب سے اپنے معتقدین کے ہاتھوں فروخت کیں ۔ گراس فروختگی کا فرالا
دستوریہ تھا کہ صدرا مجمن احمد یہ تیست وصول کرنے کے بعد بھی ان اراضی کی حسب سابق مالک رہی
اور قطعات اراضی پر لاکھوں روپ یصرف کرنے والے صرف ملے کے مالک ہیں۔

ای طرح بعض معاثی الجمنیں بھی ہیں اور ان سے زیادہ معاشرتی البحنیں۔ آپ حفرات پر حاوی ہیں۔ قادیانیوں ہی سے ہوئے۔ انہی حفرات پر حاوی ہیں۔ قادیانیوں ہی سے ہوئے۔ انہی رشتوں سے اولا دیں ہوئیں۔ تر کے اور میراث کے مسائل پیدا ہوئے اور علیٰ ہٰداالقیاس دوسرے بیٹار مسائل، اور بیہات سی بھی ہوش مند سے تی نہیں کہ ہر محض اپنے اندریہ قوت نہیں رکھتا کہ تن بھی رکھتا کہ تن بھی موال مند کے دنیا پرتر بی کی خاطر تمام مشکلات ومصائب کو برداشت کرے۔ ایسے ایار پیشیا ورعملاً آخرت کو دنیا پرتر بی دینے والے افراد بہت کم ہوتے ہیں۔

حفرات! بیسب مجبوریاں میرے سامنے ہیں اور انہی کی جبہ سے وہ فطری جذبہ جو میرے دل میں آپ حفرات کی بھی خواہی کا موجود ہے۔ ان مجبوریوں کے باعث اس میں کئی گناہ اضافہ ہوجا تا ہے اور میں علیم وخبیر خدا کو گواہ بنا کر بیہ تنا تا چاہتا ہوں کہ آپ کو قادیا نیت کے دائر سے نکال کر از سرنو اسلام کے حلقے میں لانے اور مرز اغلام احمد قادیا نی کی است کے بجائے سید الرسل خاتم انہین محملی کا اس بنانے کے لئے سرا پااضطراب ہوں۔

می کورے ہوئے دوستو اجر محض ہر معاطے میں غلط فیصلہ کرسکتا ہے۔ یہ فیصلہ اظام کے ساتھ بھی ہوسکتا ہے اور بددیا نتی کے ساتھ بھی۔ ہم سلمانوں نے فیصلہ کیا کہ مرز اغلام احمد قادیا نی اپنے دعاوی، مہدویت، میسیعیت، ماموریت اور نبوت میں کا ذب ہیں اور میں آپ حضرات کو گواہ بیا کر کہتا ہوا ) کہ رب ذوالجلال کی تنم، میں مرز اغلام احمد قادیا نی کو کا ذب یقین کرتا ہوں۔ ان کے بڑا کر کہتا ہوا ) کو خلط یقین کرتا ہوں اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ ان کو نبی ماننا امت محمد میہ سے خارج ہوجانے کے متر ادف ہے۔

مرز اغلام احمدقادیانی کے سیچنہ ونے کے دواہم دلائل

میرایه فیصله کن دلائل اور حقائق پرجنی ہے۔اس کی تفصیات کا بیموقع نہیں البعث آپ حضرات کے سامنے میں سینکڑوں میں سے صرف دو با تیں پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ حضرات کو متوجہ کرتا ہوں کہ یوم محشر کی جواب دہی اور ابدی نجات کی اہمیت اور ابدی عذاب کے خوف کا تصور کر کے ان باتوں پرغور کریں۔

یا نیج اور پیاس کی بات

تادیانی حفرات!سب سے پہلے تو میں ایک انتہائی سادہ لیکن اہم اور واضح بات پیش کرتا ہوں۔آپ میں سے ہر شخص بغیر کسی فلنے اور منطق کی مدد سے بیجا نتا ہے کہ کوئی اجنی نہیں۔ اگر کوئی نوجوان اپنے بزرگ باپ کو پانصد روپے دے اور اس کا محتر م باپ بیہ کہے کہ بیہ پانصد روپے میں تنہیں واپس لوٹا دوں گا۔سعادت مند بیٹا روپے کی واپسی کا مطالبہ کوشدت سے نہ کر ہے۔ لیکن جب بھی باہمی حساب کتاب، کا مرحلہ پیش آئے تو وہ عرض کرے کہ ابا جان! وہ پانچصد روپ بھی تھے۔ والد بزرگوار ہرموقعہ پر بات کا رخ بدل دیں اور بیٹے کوٹال دیں۔ آخر پانچصد روپ بھی تھے۔ والد بزرگوار ہرموقعہ پر بات کا رخ بدل دیں اور بیٹے کوٹال دیں۔ آخر ایک دن وہ غصے ہیں آئیں۔ پہلے تو اپنے بیٹے کو خت سے کہیں۔اس کے بعد فرمائیں۔ اب نالکن بیاوائی بقم جس کا مطالبہ می کی سال سے کررہے ہواور تم نے مدت سے پر بیٹان کر رکھا ہے تالائن بیاوائی بقم جس کا مطالبہ می کی سال سے کررہے ہواور تم نے مدت سے پر بیٹان کر رکھا ہے اور بیٹر مائے کے بعد وہ مملغ پانچے روپ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تھادیں۔

رور پیر مات سے بعدوہ می چی معنوں ہیں ہے۔ بیٹا عرض کرے حضرت اباجان! بیکیا؟ میں نے تو آپ کے حسب ارشادہ ۵ روپے دیج تنے ادر آپ صرف پانچ روپے عطافی ارہے ہیں؟ پدر بزرگوارغصے الل پیلے ہوکرفر مائیں۔

نالائق کہیں کا، کیا تھے اتنا بھی شعور نہیں کہ پانچ اور پانچ صدیس سوائے دونقطوں کے فرق کیا ہے؟ ہم نے پانچ صد لئے تو پانچ ادا کردیئے سے پانچ سو کا حساب صاف ہوا۔ کیاتم نہیں جانتے کہ نقطے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔

حضرات! ایمان داری سے بتایئے کہ اس وقت اس سعادت مند بیٹے پر کیا گذر ہے گا؟ مانا کہ باپ کے بارے میں جذبات بہی ہونے چاہئیں کہ ان سے حساب کتاب کا تقاضانہ ہی کیا جائے۔ لیکن سوال میہ ہے کہ اگر حساب ہوا ہے اور لین وین طعے پایا ہے تو یہ فلفہ کہ پانچ مرف دو روپ ادا کر دیئے سے پانفیدادا ہو گئے اور وہ بھی اس بناء پر کہ پانچ اور پانچ صد میں صرف دو نقطوں کا فرق ہے اور نقطے بے حقیقت محض صفر ہوتے ہیں۔ کیاا سے کوئی محض باور کرسکتا ہے؟

اوراگرمعاملہ باپ بینے کے مابین نہیں۔گا کہ اور دوکا ندار، قرض خواہ اور قرض لینے دالے اور بینک کے مابین ہو، اور وہال کوئی فخص یہ فلفہ بھگارے کہ بیل نے لیا تو پانچ ہزار روپیہ قرض تھا۔گر ۵ اور ۲۰۰۰ بیل بحر دو تین نقطوں کے قرق کیا ہے؟ تو خداراغور بیجنے۔ ایسے فخص کی دیانت کے بارے بین کیا فیصلہ کیا جائے گا اور چاہے وہ ہزار بار دوسرے کوقرض ٹھیک ٹھیک اداکر چکا ہواور بہت سے معاملات بیل بھر افت وصدافت کا مظاہرہ بھی کر چکا ہوتہ ایسا یہ واقعہ کہ اس نے پافسمدیا پچاس روپ نے کر پانچ روپ اداکر دینے سے حساب بے باق ہونے کا اعلان کر دیا اور اس پر اصرار کہ دہ جو پچھ کر رہا ہے اور کہ دہا ہے اسے درست مانا جائے۔تو کیا کوئی ہوش مند اور اس پر اصرار کہ دہ جو پچھ کو کر دہا ہے اور کہ دہا ہے اسے درست مانا جائے۔تو کیا کوئی ہوش مند انسان اسے دیا نتہ ارسلیم کرے گا؟اوراگر یہ فض امام مجد ہو، کہیں درس قر آن دے رہا ہو۔ کہیں وعظ کر رہا ہوتو کون دین دار ہوگا جو خود گناہ گار ہونے کے باوجود اس کے پیچھے نماز ادا کرنا پند وعظ کر رہا ہوتو کون دین دار ہوگا جو خود گناہ گار ہونے کے باوجود اس کے پیچھے نماز ادا کرنا پند

حفزات! اس سادہ می حقیقت کوسا سے رکھئے اور پھر سنئے کہ مرز اغلام احمد قادیا نی نے جب تبلیغی میدان میں قدم رکھا تو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ صدافت اسلام پر ایک کتاب لکھٹا اور چھا پناچا ہے ہیں۔ جس کے پچاس جزوجوں گے اوران پچاس اجزاء کے حساب سے انہوں نے لوگوں سے اس کتاب کی قیمت پنگلی وصول کی۔

مرزاغلام احمد قادیانی نے کتاب کا پہلا جزد براہین احمد پیرحصہ اوّل کی صورت میں

شائع کیا۔ایک طویل مدت تقریباً ہیں سال کے عرصے میں انہوں نے تین جرو کتاب کے اور چھاپے۔جوپیشکی قیت ادا کرنے والوں کو بیسجے۔اس دوران لوگوں نے ان سے بار ہامطالبہ کیا کہ وہ حسب وعدہ پچاس جزواس کتاب کے پورے کریں مے۔ مگر ایسانہ کرسکے۔ بالآخرانہوں نے آخری ایام میں برابین احمد بیکا یانچواں جزوشائع کیا۔جن لوگوں نے ان سے بار بارتقاضا کیا تھا۔ ان سے سخت ست گفتگو کے بعد مرز اغلام احمد قادیانی نے فرمایا: ' بہلے بچاس مصے لکھنے کا ارادہ تھا۔ مریچاس سے پانچ پراکتفا کیا گیا اور چونکہ پھاس اور پانچ کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے۔اس لئے پانچ حصول سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔" (دیاچہ براجین احمدیس ع،فزائن جامعه) مرزاغلام احمد قادیانی کونبی اور پیشوانشلیم کرنے والے دوستو! خدا کے لئے اپنی آخرت کوسا منے رکھ کرنجات اور ابدی عذاب کے مسئلے کی اہمیت کا کما حقہ لحاظ کرتے ہوئے سوچے کہ مرزاغلام احدقادیانی کابی کہنا کہ پانچ اور پچاس میں صرف ایک نقطے کا بی فرق ہے۔ دیانت وامانت اور صداقت وحق شناس کے اعتبار ہے کیا حیثیت رکھتا ہے اور اس عملی کر دار کے بعد اگروہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ انہیں فلق خدا کی اصلاح کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے تو ان کے اس دعویٰ کی حیثیت کیا ہے؟ کیا نبی اس سیرت اور کر دار کے ہوا کرتے ہیں اور اگر نبی معاملات میں اس تتم كانسان نابت بول كه بإنج صد لے كر بانچ ادا كريں اور بقيه كو نقطے كهدكر معاملہ صاف كر دیں ۔ تواس دنیامیں صدافت وامانت کامعیار کیا ہا تی رہے گا؟

أيك لطيفه

یہاں ایک لطیفہ بھی میں لیجئے۔ ایک تقریر کے دوران شریک خطاب چند قادیا نیوں کے سامنے اس پانچ اور پچاس اسے حدیث کی سامنے اس پچاس اس حدیث کی دوسا حت سیجئے۔ جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو محض پانچ نمازیں ادا کرے گا اسے پچاس نمازوں کا اجروثو اب عطاء کیا جائے گا۔

رقد لکھے والے کا مدعا یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ پانچ نماز وں کو پچاس میں شار کرسکتے ہیں تو مرزاغلام احمد قاویانی کے لئے کیوں جائز نہیں کہ وہ پانچ کو پچاس قرار دے کر صاب چکتا کریں۔ رقد لکھے والے قاویانی نے بظاہر تو ذہین اور مناظر ہونے کا شہوت پیش کیا۔ لیکن کیا حقیقت یہی ہے؟ ان صاحب کا جواب تو یہ ہے کہ اگر کوئی فخض ان سے پچاس روپے لے کر پانچ ان کے ہاتھ میں تھاوے اور پانچ و پچاس میں سے صرف نقط کا فرق کہہ کران کی دوکان سے چاتا ہے اور یہ تھی ہو ہوا تا جائے کہ جب خدانے پانچ نمازوں پر پچاس کے تواب کا وعدہ کیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ میرے پانچ روپے بچاس شارنہیں کئے جاسکتے ؟ مجھے یقین ہے کہان قادیانی کواس رقعہ کی تیج تعبیر سمجھ میں آجائے گی۔

نیکن تفن برطرف پانچ کے کر پیچاس ادا کرنا تو دینے دالے کی سخاوت اور اس کی عظمت و برتری کا شخوت ہے۔ گر پیچاس وصول کر کے جو شخص پانچ پر فرخادے کیا اس کے بارے میں بھی یہی رائے قائم کی جائے گی؟ یا ہے کہ وہ دھوکے سے کام لے رہا ہے اور امانت و دیانت سے محروم ہے؟

علادہ بریں بیدواضح رہے کہ حدیث نبوی کا مدعا بیہ ہے کہ ۵ نماز وں کا اجر ۵ نماز وں کے اجر کے برابر ہوگا۔ مسئلہ زیر بحث اجر کا ہے۔ ریاضی کانہیں؟ سر سط

منصب نبوت كي سطح؟

مرزاغلام احمد قادیانی ..... دینی اور مسلح ماننے والے حضرات کی خدمت میں جھے دوسری بات رہیں گرنا ہے کہ وہ عنداللہ مسئولیت کے تصور کو متحضر کر کے سوچیں کہ مرزاغلام احمد قادیانی نبوت ایسے آخری منصب کو کس پست سطح پر لے آئے؟ یہ بات تو آپ سجی تسلیم کرتے ہیں کہ متنقی اور پر ہیزگارانسان عام سلمانوں سے سیرت وکرداراوراخلاق ومعاملات میں بلند ہوتے اور جنہیں اللہ تعالی اپنی عمبت اور اپنی ولایت سے سرفراز فرما تا ہے وہ سب سے زیاوہ سر بلند ہوتے ہیں اور اس معیار سے ان کی زندگیاں، پاکیزگیاں، ترکیفس اور اعلیٰ اخلاق کا بہت اور نیجانہ ونہ ہوتی ہیں۔

حضرات! جب تقوی ، پر بیزگاری ، محبت الہیداور ولایت کا بید مقام ہے کہ جے ان نفتوں نے نواز اجائے وہ رذیل اخلاق سے پاک ہوتا ہے اور اعلی اخلاق قدروں کا قابل اتباع مونہ ہوتا ہے۔ وہ جن اجخاص کو اس سے سرفراز ممونہ ہوتا ہے۔ ان کی بلندی اور تقوی کی کا تصور کون کر سکتا ہے۔ لیکن آ یے دیکھیں مرز اغلام احمد قادیا نی کا تصور نوت کیا ہے اور وہ اس آخری منصب الہیہ کے بارے میں کیا دائے رکھتے ہیں؟

یمیرے ہاتھ میں مرزاغلام احمد قادیانی کی تصنیف دافع البلاء ہے۔اس کتابچہ پر تنبیہ کے عنوان سے ایک ابتدائیہ ہے۔ اس کے حاشیہ پر مرزاغلام احمد قادیانی لکھتے ہیں: '' حصرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانہ کے بہت لوگوں کی نسبت استھے تھے۔ یہ ہمارا بیان محص نیک ظنی کے طور پر

ہے۔ورنہ کمن ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے وقت میں خداتعالیٰ کی زمین پر بعض راست باز اپنی راست بازی اور تعلق بااللہ میں حضرت عینی علیہ السلام ہے بھی افضل اور اعلیٰ ہوں ...... حضرت عینی علیہ السلام ہے بھی افضل اور اعلیٰ ہوں ...... حضرت عینی علیہ السلام کی شریعت کے پیرو شے اورخودکوئی کامل مشریعت نہ لائے شے ..... کے وکر کہ سکتے ہیں کہ وہ بالاطلاق اپنے وقت کے تمام راست باز وں سے بڑھ کر تھے جن لوگوں نے ان کو خدا بنایا ہے۔ جیسے عیسائی یا وہ جنہوں نے خواہ نخو اہ خدائی صفات بنیں دی ہیں۔ جیسا کہ ہمارے خالف اور خدا کے خالف نام کے مسلمان وہ اگران کو او پراٹھاتے اشھاتے آسان پرچڑھاوی یا خدائی طرح پر ندوں کا پیدا کرنے والا قرار دیں تو ان کو اختیار ہے انسان جب حیا اور انساف کو چھوڑ دیے تو جو چاہے کیجا اور جو چاہے کرے ۔ لیکن سے کی راست بازی اپنی بازی اپنی کہی فاحشہ جورت نے آکرا پی بازی اپنی نظا اور بھی نہیں سنا میں کہی فاحشہ جورت نے آکرا پی کو اس کے مدن کو چھوا تھا۔ یا کہی فاحشہ جورت نے آکرا پی کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس کے بدن کو چھوا تھا۔ یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدا نے قرآن میں یکی کا نام حصور رکھا۔ گرمیے کا بینام نہ رکھا۔ کے ونکدا سے قصاس نام کر کھنے سے مانع تھے۔ ''

(دافع البلاوس ١٠١٣ ماشيه فزائن ج٨١ص ٢١٩٠٠١١)

حفزات!اس عبارت رکسی تئم کے تبھرے سے پہلے دوبا تیں الی ہیں۔ جن رہآپ کی توجہ مبذول کرانا ازبس ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ مرزاغلام احمد قادیا نی جس شخصیت کے بارے میں دافع البلاء میں گفتگو کررہے ہیں۔ وہ خدا کے سپے نبی سید ناعیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ کوئی اور حقیقی یا فرضی شخصیت زیر بحث نہیں۔

اس وضاحت کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ جب مرزاغلام احمد قادیائی پر سہ
اعتراض کیا گیا کہ انہوں نے خدا کے پاک نی حضرت سے ابن مریم علیہ السلام کی تو بین کی ہے اور
ان پر وہی الزام عائد کئے ہیں جو یہودی ان پرلگاتے تھے تو قادیائی مناظرین نے سے جیب عذر
تراشا کہ مرزاغلام احمد قادیائی نے جتنے الزامات لگائے ہیں اور جس قدر تو بین کی ہے بیاس یسوع
کی ہے جس کے بارے میں عیسائیوں کا بید دو گئے کہ دو ابن اللہ ہونے کا مدی تھا اور خود عیسائی
اپنی کتا ہوں میں لکھتے ہیں کہ دو ایک کھا دیو آ دی تھا۔ زائیے ورتوں سے اس کے تعلقات متے اور دو مشرا لی ہی تھا اور جد کی تھا اور جد میں اپنی زنا کی کمائی سے خریدا ہوا عطراس کے سرپر ملاکرتی تھیں۔
شرائی بھی تھا اور بدکار عورتیں اپنی زنا کی کمائی سے خریدا ہوا عطراس کے سرپر ملاکرتی تھیں۔

ہر چند کہ بین کر عدر انگ کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ بات کمی معقول انسان کے لئے قابل قبول نہیں کہ عیسا ئیوں نے ایک فرضی یسوع کے بارے میں یہ با تیں کہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسا ئیوں نے این اللہ ای سے این مریم کو کہا تھا۔ جواللہ کے نبی سے جن کا تام قرآن مجید میں عیسیٰ بھی آیا ہے اور سے بھی خود قرآن مجید کی شہادت ہے کہ: ''وقالت المنصادی المسیح ابن الله (س ۲۱۹۳) ''واور نصاری نے کہا کہ سے اللہ کے بیٹے ہیں۔ کا اور عجیب بات یہ ہے کہ مرز اغلام احمد قاویانی بھی سلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کوعیسائی ابن اللہ یا اللہ کہم را اغلام احمد قاویانی بھی سلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کوعیسائی ابن اللہ یا اللہ کہتے ہے۔ ابھی جوعبارت واقع البلاء کی آپ نے نی اس کے الفاظ کی تعیر کسی تشریح کے بغیر واضح ہے کہ یہاں جو شخصیت زیر بحث ہے وہ کسی فرضی سے اور یسوع کی نہیں۔ وہی حقیق مسے علیہ السلام کے بعد تشریف لائے اور جنہیں مسلمان خدا کا سیانی سلیم کرتے ہیں۔

مرزاغلام احمد قادیانی کہتے ہیں: ''حضرت عیسیٰ علیہ السلام جومویٰ ہے کمتر اوراس کی شریعت کے پیرو تھے ۔۔۔۔۔۔ جن لوگوں نے ان کوخدا بنایا ہے۔ جیسے عیسائی یا وہ جنہوں نے خواہ نخواہ خدا کی صفات انہیں دی ہیں۔ جیسا کہ ہمارے مخالف اور خدا کے مخالف تام کے مسلمان وہ اگر ان کو اور اٹھاتے اٹھا۔ تر آسان پر چڑھادیں یاعرش پر بٹھادیں یاخدا کی طرح پر ندوں کا پیدا کرنے والا قرار دیں تو ان کو بھوڑ دیے تو جو چاہے کے اور جو والے ترار دیں تو ان کو بھوڑ دیے تو جو چاہے کے اور جو چاہے کرے۔''

یکی نمیں مرزاغلام احمد قادیانی نے (توضیح الرام ۳۰ بزائن ج۳ م۵۳) میں صراحت کے بارے میں احادیث میں احادیث میں احادیث میں دارد ہوا ہے کہ اسرام ہی کا نام میسیٰ اور بیوع ہے اور انہی کے بارے میں احادیث میں دارد ہوا ہے کہ وہ آسانوں پراٹھائے گئے ہیں۔ای طرح انہوں نے بعض تحریروں میں عیسائیوں کو مخاطب ہوتے ہوئے بیعی کہا ہے کہ بیوع کونی اللہ مانو۔

ان تفریحات سے قادیانی مبلغین کے اس مغالطے کی اصل حقیقت بے نقاب ہوجاتی ہے کہ جن مقامات پر مرز اغلام احمد قادیانی نے سیدناعیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں برے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ وہاں مرادعیسیٰ علیہ السلام نہیں۔ ایک فرضی محتص یہ وع ہے۔ جس کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ ابن اللہ ہونے کا دعویدار تھا اور کردار کے اعتبار سے وہ شرائی بھی تھا۔

ليكن دافع البلاء كى جوعبارت ابھى آپ كى خدمت ميں پیش كى گئى اس ميں تو كوئى مفالط سعی بسیار کے باوجود پیدائیس کیاجا سکتا۔اس عبارت میں جارہ تیس براعتبارے واضح ہیں۔ ایک توید کر مرزاغلام احمدقادیانی اس مقام پرجو کچھ کہدرہے ہیں۔وہ کسی فرضی بیوع ك متعلق نبيس بلكه وه ان حضرت من ابن مريم عليه السلام ك متعلق الفتكوكررب ہیں۔ جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور جن کے بارے میں مسلمان عقیدہ ر کھتے ہیں کہ وہ زندہ آسان پر اٹھائے گئے تھے۔ دوسری بات بیدواضح ہوتی ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی ان سے ابن مریم علیه السلام کے متعلق جو کھے کہتے ہیں وہ کسی الزامی انداز میں نہیں کہتے بلکہ بیان کا اپنا عقیدہ ہے جے وہ بیان کررہے ہیں۔ تيرى حقيقت جومرز اغلام احدن يهال بصراحت بيان كى بوه يدم كدحفرت مسیح ابن مریم علیه السلام کے متعلق مرز اغلام احمد قادیانی نے جو باتیں بیان کی ہیں۔ وہ نہ صرف بیکدان کا اپناعقیدہ ہے۔ بلکدان کے نزدیک بیہ باتیں قرآن مجیدے ثابت ہیں۔ چنانچہوہ لکھتے ہیں: ''ای وجہ سے خدانے قرآن میں یجی کا نام حصور رکھا، گرمیح کابینام ندرکھا۔ کیونکہ ایسے قصے اس نام کے دکھنے سے مانع تھے۔'' (دافع البلاءص اصليه، فزائن ج٨١ص ٢٢٠) چوتھی بات اس مقام پر مرزاغلام احمد قادیانی احمد یہ کہدرہے ہیں کدسیدنا سے علیہ السلام اورسيدنا يجي عليه السلام ميس جوفرق بإياجا تاب اورجس فرق كولمحوظ ركف كرقرآن مجیدنے یجی علیدالسلام کوتو حصور کہا۔ گرحفرت میج کوایمانہیں کہاوہ بیہ۔ حفزت یجیٰ شراب نبیس پیتے تھاور حفرت میج علیدالسلام شراب پیتے تھے۔ القب... فاحشة عورتين اپني حرام كمائي سے خريد امواعطر حضرت ميح كے سر پر ملاكرتي تھيں۔ ب.... بِ تعلق جوان عور تیں حضرت سیح کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ ۍ.... حفرت سے این مریم فے حفرت کی علیا اسلام کے ہاتھ پرایے گنا ہوں سے توبد کی تھی اوران کے خاص مریدوں میں داخل ہوئے تھے۔ قادياني دوستو! خداراغور كروا مرزاغلام احدقادياني ايك مخفس كوشرابي كهت يي - بدكار

عورتوں سے ان کامیل جول ثابت کرتے ہیں۔ فاحشہ عورتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس محف کے بدن کوچھوا کرتی تھیں لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میخض ایسا ہونے کے باوجود اور خود قر آن کی اس تقیدیق کے باوجود کہوہ ان جرائم کا مرتکب تھا۔ گروہ محض راست بازیھی تھا اور خدا کا نبی بھی۔

کیا اس نے زیادہ نبوت کے مقام کی تذلیل ممکن ہے؟ اور منصب نبوت کا معیار جو مرز اغلام احمد قادیا نی نے مقرر کیا۔ اس پر کوئی شریف آدئی فور کرنے کے لئے تیار ہوگا؟ اورا گر فاکم بدبمن نبی ہی حرام کمائی کا مال استعال کرے۔ بدکار عور توں سے تعلق رکھے عصمت فروش نو جوان عور توں سے خلاط کا مرتکب ہواور اس کے ساتھ ساتھ وہ شرائی بھی ہوتو خدا کے لئے خور کرو۔ قیامت کے دن کی ہولنا کیوں کوسا منے رکھ کرسوچو کہ فاجروں اور بدکاروں کے بارے میں کیارائے قائم کی جائے گی؟ اور نبوت کے جلیل روحانی منصب کو بے حیائی اور حرام خوری سے کس طرح الگ کیا جائے گا؟

"كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الاكذبا وتعالى الله عن ذالك علواً كبيراً (كهف: ٥)"

قادياني اورلا مورى حضرات

میں ایک بارآپ کوآپ کی اپنی نجات کا واسطہ دے کراس جانب متوجہ کروں گا کہ آپ نے خاتم النہین ملک کے بعد جس نبوت کوشلیم کیا ہے اور جس نبوت کی تشہیر وہلیج کے لئے آپ قربانیاں دیتے ہیں اور وقت، مال اور بعض حالات میں عزت وشہرت تک کو قربان کردیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ہول اک غلط فہی کا شکار ہو چکے ہول۔ آپ سراب کو حقیقت مجھ سرے ہوں اور جب آپ واور محشر کے حضور کھڑے کئے جائیں تو وہاں بیر حقیقت منکشف ہو کہ آپ نے ایک غلط محض کو غلط تصورات کے ساتھ خدا کا نی شلیم کرلیا تھا اور اس نے نبوت کے منصب ومعیار کوا تھا کہ وہ پانچ اور پہاس کے ماہین صرف ایک نقطے کا فرق کہ کردیا نت کا محیال معیار پیش کیا کرتا تھا اور ایک محفی کو نبی مائین صرف ایک نقطے کا فرق کہ کردیا نت کا سے تعلق رکھنے اور جرام کمائی کے مال سے فائد واٹھانے کا مرتکب بھی قرار دیتا تھا۔

دوستو! آج موقعہ ہے کہ سوچیں، خدا کے خوف کے ساتھ سوچیں۔ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں اور بلاخوف لومۃ لائم حق کو قبول کریں۔

"وما علينا الا الاالبلاغ المبين"

خدا ہمیں اور آپ سب كو صراط متنقم پر چلنے اور اى پر قائم رہنے كى توفيق عطاء فرمائيں۔ آئين!



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

"الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده"

سرور عالم محفظہ سلسلہ نبوت کی وہ آخری کڑی ہیں جن کے بعد نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لید نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لئے بند کردیا گیا۔اب جو بھی پیدا ہوگا۔وہ امتی ہی ہوگا۔ نبی کی ضلعت آپ کے بعد کسی کوعطا نہیں کی جائے گی۔

خاتم النبين الله اس است ك في بي اور بيامت حضور عليه الصلاة والسلام بى ك لي مخصوص كى كى بي تورجت عالم الله في في بي اور بيات وانتم ك لي مخصوص كى كى بيد فورجت عالم الله في في الله في

سرورعالم المستقد في مجتة الوداع من دوران خطبنا رشادفر مايا: "ايها السناس! انه لا نبى بعدى ولا أمة بعدكم (الحديث، منتخب الكنز على هامش مسند احمد ص ٢٩١) " ولوكو! مير يعدكوكي في منين اورتبار بعدكوكي امت نبين - ا

امام بيهي شعب الايمان من الكمرفرع حديث لائع بين-رسول خدام في في فرمايا: "انا حظكم من النبيين وانتم حظى من الامم " ﴿ انبياء من صمر مراحمه من النبيين وانتم حظى من الامم " وانبياء من صمر مراحمه من النبيين وانتم حظى من الامم " وانتم من النبيين وانتم من النبين وانتم من النبين وانتم من النبين وانتم وانت

حضور الله کی ختم نبوت اس امت کے اتحاد کی اساس و بنیاد ہے۔ اس کی حفاظت ہر اس فحض پر فرض ہے جوابے آپ کو تصور الت سے اس فحض پر فرض ہے جوابے آپ کو تصور اللہ کی امتی شار کرتا ہے اور جب بھی ضرورت محسوس ہوئی حضو طاق کی ختم نبوت کی وضاحت بیں گرم جوثی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔

ہمارے اس زبانے میں بھارت کے قصبہ قادیان کے مرزاغلام احمد قادیانی اوران کی بستی کے باشندے بہاء اللہ نے انواع واقسام کے دعوے کئے جن میں ان دونوں حضرات کا بیدوی مشترک تھا کہ وہ غداکی جانب سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور جب تک ان کے اس دعوی مرائیس الایا جائے گا۔ سابقہ المبیاء اور حضور خاتم انٹیس تعلقہ پرایمان لا نا نجات کے لئے کافی نہیں ہوگا۔

ان دونوں دعووں کی تائیدوتر دیدیں بہت کچھ کھھا اور کہا جاچکا ہے اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گئے۔ سلسلہ جاری رہے گئے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی شت روزہ المنمر کے مدیر کا ایک مقالہ ہے۔ جوانہوں نے ایک قادیا نی شت روزے کی ایک اشتعال انگیز تحریر کے جواب میں لکھاتھا۔

بیمقالہ مختر بھی ہے اور جامع بھی اور ان چند مقالات میں سے ایک ہے جواس دور میں الممر کی دینی خدمات اور اظہار حق کا قابل رشک ممونہ ہیں۔ بیمقالہ الممر کی اشاعت مور خد کا رقاب اللہ کا میں شائع ہوا۔ ایک مخلص نوجوان کی فرمائش پر مدیر الممر نے اس پر نظر فانی کی اور اب اسے پمفلٹ کی صورت میں شائع کیا جار ہا ہے۔ یہ پمفلٹ اس بینی پر وگرام کا آغاز ہے۔ جو مکتبہ الممنی کا خصوصی ہدف ہے۔ اس کی قیت تو صرف ہی ہے کہ آپ خود پر حیس اور دوسروں تک پہنچا تیں ۔ لیکن اس سلط کو جاری رکھنے کے لئے صرف ایک آخر فی کا پی برائے اشاعت فنڈ وصول کی جاتی ہے۔ جو آئندہ شائع ہونے والے ایسے ہی تبلیغی پمفلٹوں میں برائے اشاعت فنڈ وصول کی جاتی ہے۔ جو آئندہ شائع ہونے والے ایسے ہی تبلیغی پمفلٹوں میں صرف ہوگی۔ یہ سلمہ دعوت نہ کی کا ذریعہ کھالت ہے اور نہ اس سے کوئی و نیوی مفاوم طلوب ہے۔ آپ اس میں جنن محصر بھی لیس گے۔ وہ بتا مداس مقصد کے لئے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس تھی بعث بنا ہے۔ آمن!

ناظم مكتبه المنمر لائل بور

عرجمادى الاول الماه بيطابق عاراكورا ١٩١١ء

جب سے سرظفر اللہ خان کا تقرر ہوا ہے قادیانی اخبارات وجرائد کی جارحیت نے بعید وی صورت اختیار کرلی ہے جو قیام پاکتان کے بعد سرظفر اللہ خان کی وزارت خارجہ کے زمانے میں انہوں نے اختیار کی تھی۔

حال ہی میں ایک قادیانی ہے روزہ اخبار نے ایک اشتعال انگیز ادارتی نوٹ لکھا ہے۔ جمے ہم من وعن درج ذیل کرتے ہیں۔

''سیرت النی 'اور''میلا دالنی 'ک آڑیں بعض علاء سوء آج کل لا ہور کی پرامن زندگی میں تشت دافتر ان کا جوز ہر پھیلارہے ہیں۔ ہمارے خیال میں اس کی بھنک ارباب افتد ار کے کا نوں میں ضرور پڑچکی ہوگی۔مصیبت بیہ کہ ہمارے یہاں بعض لوگوں کا پیشرہ بی ہی ہے کہ خدا اور رسول کے مقدس ناموں کی تجارت کریں اور اپنی حرص و آزکو اسلامی لبادوں میں لیپیٹ کر خطابت کی اسٹیجوں پراہے اس اعدازہ پیش کریں کہ دیو بندی، بر بلوی، شیعہ وئی بنی و وہانی اوراحدی وغیراحدی کے اعتقادی اختلافات کو ہلاکت آفریں شہلتی رہے اور انسان انسانوں سے جدا اور دور ہوتے چلے جا کیں۔ یہ بدبخت اپنے پہیٹ کا جہنم بحرنے کے لئے اکثر انہی مقدیں ناموں کی آٹر لے کرمنفرد کدورت کے آتفکد ہے بحرگاتے ہیں اور پھر جب بیآگ خوب کھول انھتی ہے۔ یہ لاوا کھول کر، رس کر، بہد کر بلک اہل کرامن وانسا نیت کی بالید گیاں بھسم کرنے لگتا ہے اور عافیت پندگروہ مظلوم انسانیت کی سرپرتی اور بدعنوانوں کی سرکوبی کے لئے آگے بڑھتے ہیں۔ بیس ۔ تو یہ گید رس شت خودراتوں رات ڈاڑھی مونچھ صاف کر کے فیڈوں کے سے کہڑے ہیں، کسی اور ماحول کو آگ دکھانے کے لئے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔

ضرورت ہے کہ امن کش سیاست کے ان بدباطن پر چارکوں کو امن عامہ پر تمر چلانے کی کھلی چھٹی نہ دی جائے اور ان کی زبانوں پر مضبوط تا لے لگا دیئے جائیں۔ پیشتر اس کے کہ بیاس مامن امن کے سکوں وعافیت میں کوئی خطر تاک چٹگاری پھینک دیں۔ انہیں وہی خطر تاک سزائیں دی جائیں جو ملک کے غذاروں اور اس کی سلیت کو سبوتا ڈکرنے والوں کے لئے مقرر جیں۔ کیوں کہ ہمارے بزدیک ہروہ محض جو وطن عزیز کے دوباشندوں کے ما بین ذبخی تفروافتر ان کی فلیج پیدا کرتا ہے۔ وہ براہ راست ملک کے اتحاد اور سائیت کو سبوتا ڈکرنے کا مرتکب ہوتا ہے۔''

اس نوٹ کو ایک مرتبہ پھر پڑھے اور دیکھے کہ اس قادیا فی ہفت روزہ کولوگوں ہے اسے اختلاف ہے۔ وہ انہیں گالیاں دینے ہیں ان کے خلاف اشتعال انگیزی ہیں اور حکومت کو ان حضرات کے خلاف اشتعال انگیزی ہیں اور حکومت کو ان حضرات کے خلاف اکسانے ہیں انسانیت وشرافت کی حدود کوکس طرح پامال کر رہا ہے۔ بات خلا ہر ہے۔ سیرستالنی کے جلسول ہیں دیو بندی و ہریلوی، شیعہ و تی کے اختلافات کا ذکر تو ہرائے وزن ہیت ہے اس کا ملح نظر تو ہے۔ صرف احمدی و نیم احمدی کا اعتقادی اختلاف اور وہ ان لوگوں کو جو اس عنوان پرکوئی بات کہتے ہیں۔ تشت وافتر آتی پیدا کرنے والے، خدا اور رسول کے مقدس ناموں کی آٹر ناموں کی آٹر مول کے تاجم، بد بخت، اپنے پیٹ کا جہنم بھرنے کے لئے خدا اور رسول کے مقدس ناموں کی آٹر کے کرننفر و کدورت کے آٹر کدے ہیئے والے، گیدڑ سرشت، را توں رات ڈاڑھی مونچھ صاف کر سے خنڈ وں کے سے کپڑے پہنے والے، امن کش، سیاست کے بدیا طن پر چارک، امن صاف کر سے خدا دور اس کی سالمیت کو سیوتا ڈ

کرنے والوں کے لئے مقرر ہیں۔اس کا جواب اس لب ولچہ یس بھی ہوسکتا ہے۔ جواس قادیانی ہفت روزے نے اختیار کیا ہے۔ گرہم اسے درست نہیں سیجھتے۔ بالخصوص اس لئے بھی کہ ہمارے نزدیک غصے اور اشتعال سے مسائل سیجھتے نہیں مزید گڑتے ہیں۔اس لئے ہم استدلال کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اس موضوع سے دلچی اور تعلق رکھنے والے مفرات سے عرض کرتے ہیں کہ وہ سوچیس کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟

قادياني مسلم بزاع كي تاريخ

ہروہ بھٹھ جے قادیائی اور سلم نزاع کی تاریخ اوراس کے اسباب کاعلم ہے وہ اس حقیقت سے باخبر ہے کہ مرزاغلام احمد قادیائی نے جب بید دعویٰ کیا کہ وہ خداتعالی کی طرف سے الہام اور وحی کی خلعت عطاء کئے گئے ہیں اور کہ جب تک انہیں نبی اور رسول کی حیثیت سے تسلیم نہ کیا جائے محمد قالتہ اور آپ سے پہلے انہیاء پر ایمان نجات کے لئے کافی نہیں ہے تو اہل اسلام میں اضطراب کی لہر پیدا ہوئی۔ان کے اس وعوے کو غلط کہا گیا اور اسے ختم نبوت کے منافی قرار دیا گیا۔

اس سے مرزاغلام احمد قادیاتی پر اشتغال کی حالت طاری ہوئی۔ انہوں نے ایک چوکھی اُل اُن اُل کی عالمت طاری ہوئی۔ انہوں نے ایک چوکھی اُل اُنی اُل کی عالم کو ' فرقہ بدؤات مولویاں' (انجام آ کھم صلام نقب اندی اسلام نقب نیس بیاعلان فرمایا کہ کسل مسلم یقبلنی ویصد قنی الا ذریة البغایا (برمسلمان میرے دعاوی کی تقدیق کرے گا اور جمعے برق مانے گا۔ بجران کے جو بدکار عورتوں کی اولادیں) (آئینہ کمالات اسلام ۵۳۸ فرائن جمص ۵۳۸)

انہوں نے بر ملافر مایا: ' وشمن ہمارے بیابانوں کے خنز ریمو سکتے ہیں اوران کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں۔''

مرزا قادیانی نے حالت عیض وغضب میں ان تمام اکا برعلاء شیوخ اور اہل اللہ کو جو ہندوستانی مسلمانوں ہی کے بین پوری اسلای دنیا کے سرخیل اور بزرگ شلیم کئے جاتے ہیں۔
انہیں ذیاب وکلاپ (بھیٹر سے اور کتے )شتی ولمعون، شیطان تعین، شیطان آئی وغیرہ گالیوں سے نواز ااور جن بزرگوں کا نام لے کربیہ مقدس گالیاں دی گئی ہیں۔ ان میں شیخ الکل مولانا سیدند ہی حسین وہلوئی، مولانا احمد علی سہار نپورٹی، مولانا عبد الحق حقائی، مقتی عبداللہ ٹوکئی، مولانا محمد حسین وہلوئی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا احمد حسن امروہی (نور اللہ مرقد ہم) ایسے اکا ہر دہر شامل بیاری، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا احمد حسن امروہی (نور اللہ مرقد ہم) ایسے اکا ہر دہر شامل بیاری۔

مرزا قادیانی اپ دعاوی کے انکار سے اس قدر برافروختہ تھے کہ انہوں نے ایک مقام پر فرمایا: ''دنیا میں سب جانداروں سے زیادہ پلیداور کراہت کے لائق خزیر ہے۔ مگر خزیر سے زیادہ پلیدوہ لوگ ہیں جواپ نفسانی جوش کے لئے حق اور دیانت کی گواہی کو چھپاتے ہیں۔ اے مردار خورمولو یو!اور گندگی خورروح! تم پرافسوں کہتم نے میری عداوت کے لئے اسلام کی تچی گواہی کو چھپایا۔اے اندھر سے کے کیڑو! تم سچائی کی تیز شعاعوں کو کیوں کر چھپاسکتے ہو۔'' گواہی کو چھپایا۔اے اندھرے کے کیڑو! تم سچائی کی تیز شعاعوں کو کیوں کر چھپاسکتے ہو۔''

مرزا قادیانی کے دعاوی

مرزا قادیانی کے دعاوی کو برحق نہ ماننے پراس قدر غصے اور گالم گلوچ کا اظہار فر مایا ہے۔ان کی اہمیت کا ضح اندازہ تو ان دعوؤں کی تفصیل سے ہی ہوسکتا ہے۔ تاہم بطور ہتے عمونہ ازخروار سےان کے چندوعو سے حسب ذیل تھے۔

ایک ازاله ۱۸ مزان مهم اول بر محمد اول " (ایک الطی کاازاله ۱۸ مزان مهم ۱۸ مران مهم اول ۲۱۲) میم ازام مجمد اور احمد موال " (ایک خلطی کاازاله میم ازان میم اور احمد موال ۱۲۱۲)

ہ است " دیس وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کائل انعکاس ہے اور میں کوئی علیمہ مخص نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوتا تو خدا تعالیٰ میرانا م محمد اور احمد اور مصطفیٰ اور مجتنیٰ ندر کھتا۔ " علیمدہ مخص نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوتا تو خدا تعالیٰ میرانا م محمد اور در الرب مصرح صاشیہ برزائن ج ۱۸ میں ۱۸۸)

.....☆

انبیاء گرچہ بودند بے
من بعرفال نہ کمترم زکے
آنچہ دادست ہر نبی راجام
دادآل جام را مرابہ تمام
کم نیم زال ہمہ بروئے یقین
ہر کہ گوید دروغ ہست لعین

(نزول أسط ص ٩٩ فزائن ج٨١ص ١٨٧)

ارسلنك الا مرزاقاديانى فرماتے بير مجھے خاطب كركوتى اللى نے كما: "وسا ارسلنك الا رحمة للعالمين"

العطرة الهام بوا- "وما ينطق عن الهوى أن هو الا وحى يوحى "كسسس العرق الهام بوا- "وما ينطق عن الهوى أن هو الا وحى الم

> زنده شد بر نی به آریم بر رسولے نہاں بہ پیرانم

منم سیح زبان منم کلیم خدا منم محمد واحم که مجتبی باشد

(ترياق القلوب ص٢ ، فزائن ج٥١ص١٣١)

مرزا قادیانی اپنی اس تصنیف میں جس کے متعلق ان کا ارشاد ہے کہوہ الہا ی تصنیف ہے اوراس کا نام بھی انہوں نے ''خطب الہامیہ' ہی رکھاہے۔

اس من فرمات إلى: "واعلم نبينا الله المحما بعث في الالف الخامس كنذالك بعث في الالف الخامس كنذالك بعث في الآخر الالف السادس باتخاذه بروز المسيح الموعود "اور جان كه مارك في المحمد ميات موودكي بروزي معنوث موكدايا بي مسيح موودكي بروزي مفت افتياركر كرفيش بزاركة فريس معوث موكد

(خطبالهاميص ١٨، فزائن ج١١ص ١٤٠)

مرزاغلام احمد قادیانی اس دوسری بعثت کو پہلی مرتبہ کی تشریف آ وری ہے کہیں زیادہ کامل اکمل بیان کرتے ہوئے اس خطبہ الہامیہ میں فرماتے ہیں۔

"بل الحق ان روحانية عليه السلام كان في آخر الالف سادس

گرمسلمانوں کی بے چارگا کا بید پہلوکس قدر عبرت انگیز ہے کہ اگروہ مرزا قادیائی کا بید دوکات کی جو بعث مرزا قادیائی کا بید دوکات کی جو بعث مرزا قالم بعث دوکات کی کہ مرمہ دائی بعث احمد قادیائی کی صورت میں قادیان میں (نارش بدئن) ہوئی وہ حضو تلکی ہی کہ مرمہ دائی بعث سے زیادہ اکمل، اشدادراقوی ہے۔ (خطبہ الہامی ۱۸۱۰ غزائن جارہ ۲۷ اس ۲۷ اتو مرزا قادیائی انہیں دریة البغایا قرار دیں ان کے مردوں کو صورادران کی عورتوں کو کتیاں کہیں ادراگروہ اس پرانتجاج کریں کہ مرزا قادیائی کے بید عادی بدستورشائع ہورہ بیں اور ہم پرشر عائی فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اعلان کریں کہ مرزا قادیائی کے بید عادی بدستورشائع ہورہ بیں اور ہم پرشر عائی فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اعلان کریں کہ مرزا قادیائی میں مرزا قدیائی احترار دیں ہوتھ قادیائی اخبارات انہیں غنڈ بر اردیں اور مطلک کی سازادی جائے۔ جو ملک والمت کی دشنوں، غداروں اور مملکت کی سالمیت کو سیوتا شرکر نے والوں کے لئے مقرر ہے۔ بیجالت کس قدر قابل رتم ہے؟

اگر بالفرض محال ہم ایک لمعے کے لئے اس کے چارگی کے مسئلے پرغور نہ بھی کریں۔ تب بھی بیر حقیقت تو بجائے خود بنیادی اہمیت رکھتی ہے کہ مرز اقادیاتی نے جواد پنچے دعوے کئے تھے۔ ان کی وجہ سے مرز اقادیانی اور ان کے مانے والے ایک الگ امت ہیں اور محمد اللہ کو آخری نبی تسليم كرنے والے على دوامت إبيا ختلاف دوامتوں كابالهمى اختلاف ہے۔ ايك امت كے فرقوں كالختلاف نبيل\_

ایک عدالتی رائے

بد بات صرف ان اہم حوالہ جات کی بناء پرہم ہی نہیں کہدرہے۔ باکستان کی جن عدالتوں میں قادیانی مسلم نزاع نے یا قاعدہ مقد ہے کی صورت اختیار کی ان کی رائے بھی اس ضمن میں یہی ہے کہ مرزا قادیانی کے دعاوی نے فیصلہ کن صورت اختیار کر لیتھی اوران دعوؤں کی بناء پر ان کے اور مسلمانوں کے مابین بعیند الی تنم کا اختلاف پیدا ہوگیا تھا۔ جس تنم کا اختلاف یہودیوں اورعيسائيول اورمسلمانول ميں ہے۔

راولپنڈی کے میشن جم فیخ محمد اکبرائے ایک فیصلے میں لکھتے ہیں:

مرزاغلام احرقاد یانی نے ۵رمارچ ۱۹۰۸ء کو بدر میں لکھا: "وہ خدا کے احکام کے تحت

مرزابشر محمود نے (حقیقت الله قامن ص ١٤١) پر لکھا "مرزاغلام احمر قادیانی اس لفظ کے سنجيح معنوں ميں نبي ہيں اورشر بعت كےمطابق وہ مجازى نہيں بلكہ حقیق نبي ہيں۔''

نبوت کے ایسے اعلان کا ایک لازی متیجہ بیر ہوتا ہے کہ جو بھی مرعی کی حیثیت کو مانے

ے انکارکرے کا فرہوجا تا ہے۔ چنانچہ قادیانی تمام ایے مسلمانوں کو کا فرہوجتے ہیں جومرز اغلام احمہ قادياني كي فقي نبوت برايمان نبيس ركهت اس ضمن ميس حسب ذيل مثاليس دى جاتى بيس-

''ہردہ مسلمان جومرز اغلام احمد قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوا۔خواہ اس نے ان

کانام بھی ندسناہوکافرہاوراسلام کے دائرے سے خارج ہے۔'' (آئینرصداقت ص ۲۵) دو مخض جوموی علیه السلام پرایمان رکھتا ہے کیکن عیسیٰ علیه السلام پرایمان تنہیں رکھتا

ياعيسى عليه السلام برائمان ركهتا ہے۔ لیکن پغیبراسلام الله پرائمان نہیں رکھتا یا پغیبراسلام الله علیہ پر ایمان رکھتا ہے لیکن مرز اغلام احمد قادیانی پرایمان نہیں رکھتا بکا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج

(ريويوآف ريليجزم ١١٠)

مرز ابشیر محمود نے سب جج محور داسپور کی عدالت میں حسب ذیل بیان دیا تھا۔ جو (الفضل مور ند ۲۹،۲۹،۲۹ جون ۱۹۲۳ء) میں شاکع ہوا۔

''مرز! قادیانی پر ہماراایمان ہے۔غیراحدیوں کا ان پرایمان نہیں ہے۔قر آ ن کریم

ک تعلیم کے مطابق کسی نبی کو مانے سے افکار کرنا کفر ہے اور تمام غیر احمدی کا فریس انہوں نے حسب ذیل اشعار کہے ہیں۔

منم می زمان منم کلیم خدا منم محمد واحمد که مجتبط باشد

(ترياق القلوب ص ١ بخز ائن ج ١٥ص١١٠)

یں کبھی مولی کبھی عید کی معقوب ہول نیز ابراہیم ہوں سلیں ہیں میری بے تار (براہین احمد پنجم ص۳۰ انزائن ج۱۲ ص۱۳۳)

وہ اپنے لئے اس حیثیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہراس مخف کو کا فرقر اردیتے ہیں جواس کی اس حیثیت کوشلیم نہیں کرتا۔

اس عدالتی فیصلے کی رو سے بھی قادیانی اور مسلمان دوالگ الگ امتیں ہیں اور ہم بلا تعصب کتے ہیں کہ فی الواقعہ اگر مرزا قادیانی نبی برحق تصفق ہم سب جوان کو جھوٹا بچھتے ہیں۔ کافر ہیں۔ لیکن اگر دوا پنے وعود ک میں کا ذب تصفق قرآن کی روسے دوان تمام لوگوں سے بوے طالم ہیں۔ جنہیں ند ہب کی زبان ظالم یا کافرمشرک کہتی ہے۔قرآن کی نفی قطعی ہے۔

''ومن اظلم ممن افتری علی الله کذبا وقال اوحی الی ولم یوحی الیه شدی (الانعام: ۹۲) ' (اورکون براطالم باس شخص بر جوالله پرجموث با دهتا به یاوه یدوی کرتا ب کداس کی جانب دی کی گئی ہے۔ درانحالیداس کی طرف کوئی دی نہیں کی گئی۔ په ببرحال یہ بات برگز باعث نزاع نہیں ہے کہ سلمان اورقادیا نی دوالگ الگ اسٹیں ہیں۔

احمدى اورغيراحدي

اس پرغور کیجے کہ آپ برطانے آپ کواجمدی اور تمام امت مسلمہ کو غیراحمدی کیے بیں۔ اگر آپ کا معایہ ہے کہ آپ اجمد مدنی علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی بیں تو بیتی آپ کوکس نے دیا کہ اس پوری امت کو جوحضو ملے کے خاتم النہیں ہونے پر ایمان رکھتی ہے۔ اس کا رشتہ آپ حضو ملے کے سے کاٹ دیں۔ کیا یہ بات اشتعال آگیز نہیں؟ اور اگر آپ احمد سے مراوم زاغلام احمد لیتے بیں اور آپ کا تصور یہی ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی عین جمد واحمد تقوید تو بین کس صورتک احمد لیتے بیں اور آپ کی امان موسوع کن صورف یہ ہے کہ آپ کے اور پوری امت کے مابین جو فایل برواشت ہے؟ لیکن ہماراموضوع کن صورف یہ ہے کہ آپ کے اور پوری امت بیں۔ ہمیں آپ فلیج ہے وہ مرز اقادیانی کا دعوی نبوت ہے ان کو نبی مان کر آپ ایک الگ امت بیں۔ ہمیں آپ

سے ندوشنی ہے ند دوئی، آپ مختار ہیں جوعقیدہ چاہیں رکھیں جس محض کو پسند کریں۔ نبی مانیس یا فداتسليم كريں - بم ندآ پ كے خلاف اشتعال الكيزى كے مرتكب ندآ پ كے مسلك وسرب سے ہمیں کوئی تعلق لیکن جب آپ ایک قدم آ کے بڑھتے ہیں۔ آپ مرزاغلام احد قادیانی کومین محمد واحد جحر مصطفیٰ اوراحم مجتنیٰ کہتے ہیں۔ جب آپ ان کورحمة للعالمین بتاتے ہیں جب آپ بد کہتے ہیں کہان کو نبی رسول اور محمد واحمہ مانے بغیر نجات ممکن نہیں اور آپ اس کی تبلیغ کھلے بندوں کرتے ہیں۔ آپ کے ہال ہے وہ کتابیں بکٹرت ٹائع ہوتی ہیں۔ جن میں آئے فرقہ بدذات مولویاں سے او گول کوخطاب کیا جاتا ہے۔ جن میں اعلان ہے کدان العدی صاروا خناز برالفلی ونسائم من دونم الاكلب ميرے (مرزاغلام احمد قادياني) وشن جنگلول كے سور بيں اور ان كى عورتن كتيال\_ ( عجم الهدئ س٥٣ ، فزائن ج٨ اص٥٣) تواس كے جواب ميں لوگ ندآپ كوكالى ديتے ہيں۔ندآپ کے خلاف اشتعال آگیزی کرتے ہیں۔ بلکہ تذ کاررسالت کے شمن میں وہ ختم نبوت کی توشیح وتشریح کرتے ہیں اور حضور کے بعد ہر مدعی نبوت کے بارے میں سیکتے ہیں کہ وہ مفتری د کا ذب ہے اور اعلان کرتے ہیں کہ ختم نبوت ہماری ملت کی اساس وبنیاد ہے۔ ہم اس پر کسی حملے کو برداشت نبیں کر سکتے ۔ تو آپ غصے سے کا پہتے ہوئے انہیں غندوں کالباس پہننے والے غدار عبرت انگیز اورخوفناک سزاؤل کے مستحق اور نہ معلوم کیا کچھ کہدگذرتے ہیں۔ سوچے۔ مارشل لاء کے ضوابط کوکون توڑ رہا ہے؟ اشتعال سے بعر پور کتا بیں کون شائع کر رہا ہے؟ سارے جہال کے مسلمانوں کوغیراحمدی کون کہدر ہاہے؟ اور کون ہے جواس بنیاد واساس کوڈھار ہاہے۔ جو ہمارے دین اماری ملی زندگی اور امارے محبوب ملک پاکستان کی اساس وبنیاد ہے؟

حقيقت ببندى كاايك ابم تقاضا

ہم بلا ابہام عرض کریں گے اور امت مسلمہ کے عام افرادان کے مبلغین اور مناظرین کواس حقیقت کی جانب توجہ دلا کیں گے کہ قادیا نی امت کا وجود ایک امر واقعہ ہے۔ ہم ان کے خلاف کسی بھی زبان درازی، اشتعال اور نفرت انگیزی کے ارتکاب کو نہ ضروری سجھتے ہیں۔ نہ مناسب اور نہ بی ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اشتعال انگیزی سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ کمیان ہم بلا تا مل گذارش کرتے ہیں کہ مرز اغلام احمد قادیا نی کی اس پوزیش کو گوارا کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں کہ وہ بر کا اعلان کریں کہ وہ عین مجمد واحمد ہیں اور چھھی آئمیں اس حیثیت سے تسلم نہ کریں۔ وہ بدکار عور توں کی اولا دے اور پھر اس اعلان کی تشہیر و بلغ قادیا نی حضرات کا بوں،

پھنٹوں اخبارات وجرا ئداورتقریروں وتحریروں میں ہر لحد کرتے ہیں اور ہمیں اتن بھی اجازت نہ ہوکہ ہم حضور اللہ کی ختم نبوت کی وضاحت کرسکیں۔

ہم نے قادیانی ہفت روزے کے اس سوقیانہ شذرے کو اپ اور دوسرے سیج الحقیدہ مسلمانوں کی جانب روئے بخن اس لئے قرار دے لیا ہے کہ نس مسلم سب کے درمیان مشترک ہواوراس اخبار نے جس ایک گروہ کو مخصوص نشانہ بنایا تھا۔ہم اس جیلے کو صرف اس تک محدود نہیں سمجھ دہے۔ اس لئے کہ اصل مسلمہ بنیں بلکہ صور تھال کی سیج نوعیت بہی ہے کہ سارا ابگاڑ مرز اغلام احمد قادیاتی کے بائد ہا تگ دعاوی کی تبلیغ تشہیرا ور اعلان احمد قادیاتی کے بلغہ ہا تگ دعاوی ہے بیدا ہوا اور جب تک ان کے دعاوی کی تبلیغ تشہیرا ور اعلان ہور ہاہے۔ اس کا رجم ل فطری ہے اور جولوگ اس مسلکے کول کرنے کے متمنی ہیں۔ ان کے لئے اس کے سوا چار ہنیں کہ وہ اس صور تھال کو جیسی کہ وہ ہے بہمیں۔ اشتعال انگیزی کسی بھی جانب سے نہیں ہونی چاہئے۔ اس سے مسائل بگڑتے اور الجھتے ہیں، بلجھتے نہیں۔ قادیا نیوں سے پہمی جانب سے بردی معقولیت ہے اس سے مسائل بگڑتے اور الجھتے ہیں، بلجھتے نہیں۔ قادیا نیوں سے پہمی جانب سے بہمیں حاصل نہیں بہمیں حاصل نہیں بہمین دور کی جانب مسلمانوں سے بہمین مور ورع ض کریں گے بہمیں حاصل نہیں بہمین حاصل نہیں بہمین دور گا جانب اور ہرتم کی اشتعال انگیزی سے کہوہ الموار نہاں میں نبید کا مقال اسے بھی اہم کولو ظرکھیں اور ہرتم کی اشتعال انگیزی سے کہوہ الموار نہاں میں ابی وائی تھا ہے کہوں تو بیں۔ اس سے نبی ابید کولو ظرکھیں اور ہرتم کی اشتعال انگیزی سے دور ہیں ہو رہیں ہو رہیں۔ اس سے نبید انہ ہواور اس سے نبی ابید وائی تھا ہا کہوں تو بیں۔ اس سے نبیدانہ ہواور اس سے نبی اس میں بہمیں ہوں کے کہان کے قول و ممل سے جمنو تھا ہے کہ اس کو حذکی مقال ہو دیکھیا ہم کی امت ہیں۔ اس سے نبید سے نبید کے کہان کے قول و ممل سے جمنو تھا ہے کہ اس کو حذکی مقال ہو سکے۔

مسلمانون كاايك اجم ترين فرض

اس کے علاوہ ہم سب مسلمانوں پر خدا تعالی ، رسول اللہ اور اسلام کی جانب سے یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ ہمارے جو بھائی ایک جھوٹی نبوت کو تسلیم کر کے ہم سے کٹ چکے ہیں۔
انہیں از سرنو اسلام کی جانب دعوت ویں اور اپنے اخلاق سے ان پر حضور رحمت عالم اللہ کی رحمت و شفقت کی اہمیت کو واضح کریں۔ ہمیں ہر حالت میں اس پہلوکو کھوٹا رکھنا ہوگا اور ان تمام زیاد تیوں پر صبر کرنا ہوگا۔ جو وقا فو قما قاد یانی اخبار نویسوں کی جانب سے سرز دہوتی رہتی ہیں۔

فدائے بزرگ وبرتر سے دعاہے کہ وہ میں اپنے سب سے بزرگ اور آخری نی اللہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ کا تعلقہ کے استعماد کی تعلقہ کا کوئی کا سی کا تعلقہ کی استعماد سے نوازے۔اللہ م آمین!



## برگ سبز

"الحمدللة رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين واله

الطیبین ولعنة الله علے اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الی یوم الدین"

اسس خداوند عالم کا بزار بزار شکر ہے۔ جس نے اپنے فضل وکرم سے جھوکو فق عطاء فر مائی اور میں اس قابل ہوا کہ حض خوشنودی خداکی خاطر آپ کی خدمت میں بینا چیز تحد پیش کروں اور آپ سے درخواست کروں کہ آپ اس ہدیہ وجو الحرار کی خدمت میں دعائے خیر کریں۔

سسس یوں تو اہل بیت وائم اطہار کے دشن بہت ہوئے ہیں اور بہت ہوتے رہیں گے۔
لیکن جس ڈ ھنگ سے اس نے وشمنی کاحق (مرز اغلام احد قادیانی نے) اوا کیا ہے اور اس کے فدائی جا بجا کررہے ہیں۔ اپنی نوعیت میں زالا اور علی ہے۔

ہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ میں ویکھنا ہوں کہ مرزائیوں کی فریب آمیز گفتگوسا معین پر بےاثر ٹابت نہیں ہوتی اور بعض ساوہ لوح اور کم علم اشخاص ان کے کر میں آ کر تذبذ ب میں پڑجاتے ہیں اور اگر کوئی عالم ولئل ویرا ہین سے ان کی تسلی نہ کرے تو مرزائیوں کے دام تزویر میں پھنس کرایمان کو خیر باو کہہ ویتے ہیں۔۔

۵ ...... اگر چیمرزا قاویانی کویفین واثق تھا .....کدوہ اپنے تمام دعاوی میں کاذب ہے اوراس کی ریا کاری کو کی دیا ہم اپنی ریا کاری کو کی دیا ہم اپنی ریا کاری کو گارت ہوگی۔ تاہم اپنی ریا کاری کو قائم رکھنے کے لئے دہ اتنادوراندیش فنروز تھا کہ اس کی تقریرا در تحریر فرد معنی ہوں اور اپنی منشاء کے مطابق ان کی تحویل کر سکے۔

۲ ..... الیکن جب قدرت کومنظور نه بوکدانبار نجاست پر زیاده دیر تک مٹی پڑی دہاور بیانبار لوگوں کی نگابول سے پوشیده رہے تو بیکس اور مجبورانسان کیا کرسکتا ہے اور یہی عین انصاف اور دم سے دم تو کم علم اشخاص کی حالت پر ہے۔ جن کے خارج از ایمان ہوجانے کا قوی اندیشہ ہواور انصاف اس کا ذیب مدی کے بارہ میں ہے۔ جس کی سیاہ کار یوں اور دھوکوں کا زیادہ دیر تک عوام الناس کی نظروں سے پوشیدہ رہنا نظام عالم میں خلل انداز ہو۔

۸ ..... دعیان نبوت اب تک کی ہو کے ہیں اوران میں سے بعض نے یہاں تک کامیا بی حاصل کی کہ شاہ وقت کا مقابلہ کیا اور اپنے فاسد خیالات کوتقریروں اور تحریروں سے حتی المقدور پھیلایا۔ مال ومنال کوقارون سے اور جاہ وحثم کوشداد سے بڑھایا۔ چال بازیوں اور ریشہ دوانیوں میں ابلیس کی تاک کاٹ دی۔ بیسب کچے ہوااور ہماری بہتری کے لئے ہوااور ہماری بہتری کے لئے ہوااور ہمارے مومن بھائی متحان میں پڑکر کامیاب ہوئے۔ اب ان معیوں کا کھوج صرف کتا ہوں سے ملتا ہے اور ان کے مرسے سینگ۔ مرید صفح نے مرسے سینگ۔

9...... کیا اب وہ مدعیان نبوت اپنے اپنے مقررہ مقاموں میں آ رام فرمانییں ہیں اور کیا ہم تمام ان کی مقدس ارواح کو بھی بھی ذکر خیر کا ثو اب نہیں پہنچاتے رہجے۔ ونیا ایک کھیتی کی مانند ہے۔ یہاں جو مخص جیسان جو سے گا۔ ویساہی شمر حاصل کرےگا۔

• اسس اب دیکھنایہ ہے کی کیا قادیانی نبی کی زہر آلودتعلیم بھی امتداوز مانہ کے ہاتھ ہے کی وقت کالعدم ہوجائے گی اور تاریخیں مرزا کے اسم گرامی کو بھی مسلمہ کذاب وغیرہ کے ناموں کے ساتھ لکھ دیں گی۔ یہ ایسا معمہ ہے جس کاحل آسان نہیں۔ بہرحال نتیجہ خواہ کچھ ہی ہو۔ کم از کم موجودہ زمانہ کی آب وہوا اس ناپاک تعلیم کے تعفن سے متاثر ہے اور میں نے اس کتاب کے ذریعہ سے اس تعفن اور بد بوکودور کرئے ہیں سعی ملیغ کی ہے۔

ذریعہ سے اس تعفن اور بد بوکودور کرئے ہیں سعی ملیغ کی ہے۔

( کوشیشین ۱۹۲۲م)

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

حالات مرزاغلام احمرقادياني

مرزاغلام احد بن غلام مرتضی قصبة قادیان ضلع گورداسپور میں ۱۸۱۰ میں پیدا ہوا۔ اس
کی ماں کا نام چراغ بی بی تھا۔ غلام مرتضی کے اقلاس کی بیرحالت تھی کہ مرزاغلام احمد قادیا نی غربی
سے تنگ آ کردھرم کوٹ واقع کشمیر میں حاش معاش کو گیا۔ وہاں جعدار حجہ بخش کے ذکی کے بال
اس کے دولڑکوں پیر بخش اورامیر بخش کو پرائیویٹ تعلیم دینے پرٹوکر ہوگیا۔ تخواہ بلغ پانچ رو پیدمعہ
خوراک مقرر ہوئی۔ لیکن شومے قسمت سے بیروزینہ بھی قائم ندر ہا اور پیچارہ بیک بنی ودوگوش
وہاں سے واپس قادیان آیا جہاں اس نے ایک معمولی می طبابت کی دوکان کھولی۔ اس قدر ب
بیناعتی کی وجہ سے مرزا (قادیانی) علم سے محروم رہا اور سیالکوٹ کی کچبری میں پیٹ پالنے کے لئے
پیشرہ دو پے ماہوار پرمحرم قرر ہوا۔ موجود معاش کو تاکانی سمجھ کرعتاری کے استحان میں داخل ہوا۔
لیکن تاکا میاب ہوا۔ چونکہ سرسید احمد نیچری کی تفسیر اور سابقہ کا ذب مہدیوں کے حالات اس کے بیش نظر متے۔ اس کے و ماغ میں جی وہی سایا جوان کے دماغ میں سایا تھا۔

کہاجاتا ہے کہ مرزا قاویانی کے کثرت الہامات کا باعث اس کی د ماغی بیماری تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس کے الہامات پڑھ کر بے اختیار آئی ہے۔ صبح و ماغ محض الی بے تکی باتیں نہیں کہ سکتا۔ یوں تو کاذب معیان نبوت بہت ہو چکے ہیں اور ابھی ہوتے رہیں گے۔لیکن مرزا قادیانی نے خار جیت اور و ہریت کوزالے ڈھنگ میں زندہ کیا ہے اور یہ بات کہ مرزا قادیانی نے کاذب مہدیوں اور دیگر خدا ہب کا مطالعہ کیا۔ وہ خودا پنی تصنیف (براین احمدیدے ص ۹۵ بزائن حاص کے ماص ۸۵) پراس طرح رقم طراز ہے۔

بہر ندہ خور کردم بے شنیم بدل جت ہر کہے بخواندم زہر ملتے دفترے بدیدم زہر قوم دانشورے ہم از کود کے سوئے ایں تاختم دریں شغل خودرا بیندا ختم جوانی ہمہ اندریں باختم دل از غیر ایں کار پردا ختم مرزا قادیانی نے جہاں اپنی عظمت کا سکہ بھانا چاہا ہے۔ دہاں اس کا نصب العین المل بیت مجر کے فضائل کو لوگوں کے دلوں سے محوکر تا تھا۔ تاہم مرزا قادیانی نے اس پوشیدہ حالت کو ظاہری ادر عملی جامہ پہنادیا ہے۔ مرزا قادیانی کا قدلمباادرجهم فربداور تک سفیدی مأل تھا۔ ڈاڑھی لمبی اور مخنی اور بے ترتیب تھی۔خط و خال بھدے اور آسمیس کشادہ تھیں اور دائم المریفن ہونے کی وجہ سے رگلت تھی۔

سست ب مرزا قادیانی بائیس تمیں سال تک دریائے دنیا طلبی میں ہاتھ پاؤں مارکر ۱۹۰۸ء میں السخ سال کی عمر میں فوت ہو کیا اور تحکیم نورالدین کے استقر ارخلافت کواس کی تجمیز و تنفین پر مقدم رکھا گیا۔

۔ (اخبار در نجف سیالکوٹ مورند ۱۵ اڑئ ۱۹۲۳ء جلد من ۲۳ می ۱۹۸۵م ) پر ایک نظم درج ہے۔ جس کے اکثر اشعار یہال لکھتا ہوں۔

دس بيس ليا كرنا فعا تنخواه بيارا اس تھوڑی می ہونجی میں نہ ہوتا تھا گذارا جلنا نہ تھا کچھ شومئے تقدیر سے حارا مخاری نے پھر دل کی امنگوں کو ابھارا اس شوق میں ہر ایک مصیبت تھی گوارا لكلا جو نتيجه لو هوا قبل بحارا آ مِنْجِ وبال حفرت الجيس قضاء را انسان پہ واجب ہے رکھے صبر کا یارا منجیں نہ تری مرد کو اسکندر ودارا کر دعویٰ نبوت کا بہت جلد خدارا بس ڈوہنے کو مل عمیا تنکے کا سہارا شیطان کی جانب سے یہ یاتے ہی اشارا بنوایا کھر اینے گئے اونجا سا منارا جو میرا ہے ممکر وہ ہے کافر بڑا بھارا مجرى موئى حالت جوتقى خوب اس كوسنوار ہے قادیان میں دید کے قابل یہ نظارا

تخصیل میں جس ونت که مرزا تھا محرر تنخواہ سے اوقات بسر ہوتی تھی مشکل بے چین تھا ہر وقت ترقی کی ہوس میں پر پر کے ہوااس طرح مرزاہمی جو مایوس مخاری کے برصنے کا شب وروز رہامنغل ليكن وبى بدمتى مال بن محى الدم بينا موا اس عم من جو دلكير تفا إك دن دی آ کے تبلی تشفی کہ نہ عم کر دنیا کے کمانے کا تخیے ڈھنگ ہٹاؤں بنجاب میں اس وقت نبی کی ہے ضرورت یہ س کے محرر کی وہیں کھل گئی ہاچھیں حبث قادیان کے قصبہ کا مرزانے کیارخ بن بیشا وہاں جاتے ہی مامور من اللہ كيني لكاعيسى مول عن مهدى مول ني مول القصہ نی بن کے بہت لوٹا جہاں کو جشید وفریدوں کی طرح تصر بنائے

ایران سے یاقوتی کے آنے گلے پیکٹ کشتوں کے لئے لکھا بہ قدھار و بخارا کی اس نے خراب عاقبت اپنی تو ولیکن صد لحنت وافسوس چنیں ذہن رسارا

جب مرزا قادیانی کی اردو دانی اور عربی دانی پر اعتراضات کی بارش ہونے گلی کہ عبارت بدینظ اور محاورات کا استعال غلط اور قوائد کے روسے تجیندا غلاط ہے قو مرزا قادیانی نے حجت کہددیا کہ میں صرف و تونیش جانتا ہوں۔ مگر باایس ہمدمرزانے (انجام آسم م ۱۵۸، فرائن جاال م ۱۵۸) پر ککھا ہے کہ: '' میں علم عربی کا دریا ہوں۔''

وروغ کئے پر روئے ہ

(اخبار بدرقادیانی مورود ۲۲ را کو برنبره) پر مرزاقادیانی کا ظیفه نورالدین اپنی جهالت اور کم علمی کا اقرار ان الفاظ سے کرتا ہے کہ: '' مجھے تو اب تک واقعات جمل وسفین وآ بے کریمہ '' کاظیش عمرہ طور پرمعلوم نیس ہوکی۔''

(توضیح الرام م ٢٢، خزائن ج ٣ م ٢٢) پر ہے کہ: ''خداتعالی نے محبت سے بھری ہوئی روح اس انسانی روح کو جو بدارادہ اللی اب محبت سے بھرگی ہے۔ ایک نیا تولد بخشی ہے۔ اس وجہ سے اس محبت سے بھری ہوئی روح کو خدا کی روح سے نافع الحبت ہے۔ استعارہ کے طور پر اہدیت کا علاقہ ہوتا ہے اور چونکہ روح القدس ان دونوں کے ملنے سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے کہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے لئے بطور ابن کے ہوادر یکی یاک مثلیث ہے۔''

( توضیح الرام م ۲۱، ٹزائن ج ۳ م ۱۱ کھی) پر ہے کہ:'' خداوند عالم نراور مادہ اور روح ..... ''

القدس ہے۔"

مرزا قادیانی نے (اخبار البدر ۲۰ نبر ۲۹ می مورد ۱۹ رجولائی ۱۹۰۱) میں لکھا ہے کہ:

دمیرا کا م جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوا ہوں۔ بیہ ہے کہ میں عیسیٰ پرتی کے ستون کو لوڑ دوں اور بجائے تنظیمت کے توحید کو پھیلا دوں اور آنخضرت اللہ کی جلالت وعظمت دنیا پر ظاہر کر دوں اور بجائے تنظیمت کے توحید کو پھیلا دوں اور بیعلت غائی ظہور میں نہ آو ہے تو میں ظاہر کر دوں۔ پس اگر جھے سے کر دڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیعلت غائی ظہور میں نہ آو ہے تو میں جھوٹا ہوں۔ پس دنیا جھے۔ اگر اسلام کی جھوٹا ہوں۔ پس دنیا جھے ہے کیوں میٹنی کرتی ہے وہ میر سے انجام کو کیوں نہیں دیکھے۔ اگر اسلام کی تمایت میں وہ کام کر دکھایا جو تی موجود ومہدی موجود کو کرتا جا ہے تھا تو پھر سچا ہوں۔ ورندا کر پکھنہ ہوا اور سرگیا۔ تو چھر سپا ہوگ گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔ "

در تمین پی مرز الکھتا ہے۔ آ نچہ من بشنوم زوتی خدا بخدا پاک دانمش زخطا آپچو قرآن منزہ اش دانم زخطاہا ہمین است ایمانم (نزدل آسے ص ۹۹ بخزائن ج۱۸ میں (نزدل آسے ص ۹۹ بخزائن ج۱۸ میں۔۲۷)

ترجمہ: جو کچھ جھے پرخدا کی طرف ہے وی ہوتی ہے۔خدا کی تنم خطاسے پاک ہوتی ہے۔میراایمان ہے کہ بیودی قرآن کی طرح خطاؤں سے منزہ ہے۔

(حقیقت الوی ص ۲۱۱، نزائن ج ۲۲ ص ۲۲۰) پر ہے کہ:''خدا کی قتم میں اپنے الہامات پر قر آن اور دیگر کتب ساوی کی طرح یقین رکھتا ہوں۔''

(اربھین نمبر م م ۱۹، فزائن ج سام ۲۵۳) پر ہے کہ: '' مجھے اپنی وقی پر ایسا بی ایمان ہے جیسا کہ توریت اور آنجیل اور قر آن پر۔''

(الحكم جه نبراس، مورى اسراراكت ١٩٠٥ وص ٩) پر ب كد: "جب مولوى عبدالكريم برعمل جراحى كيا كيا يا تو مرزا قاديانى سارى رات مولوى فيراكي سارى رات مولوى فيكور كيا كيا وعاما تكاربا-"

(ضیریر یاق القلوب می، نزائن ج۱۵ می، ۱۵) پر ہے کہ:'' جھے بار ہا خدا تعالی نخاطب کر کے فرما چکا ہے کہ جب تو دعا کر ہے تو میں تیری سنوںگا۔''

(حقیقت الوی م ۳۲۷، نزائن ج۲۲م ۳۳۹) پر ہے کہ: ''اارا کو بر ۹۰۹ء کو جارے ایک مخلص دوست یعنی مولوی عبدالکریم صاحب مرض مرطان سے فوت ہوگئے۔''

(ربوبوباب کی ۱۹۰۷ء) پرے کہ: دمیرابد وکی ہے کہ مرابدام جر دقبولیت دعا ہے۔

(تریاق القلوب م ۲۳، فزائن ج۱۵ ص ۱۵۱) پر ہے کہ: '' دعا کا قبول ہوتا اوّل علامت اولیاء الله مس سے بے''

(افکم مورد ۱۳ مراگست) میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ''مولوی نورالدین کے واسطے دعا کرتے کرتے مجھے پریہال تک اثر ہوا کہ مجھے خود بھی دست لگ گئے۔''

( کتوب عربی معدر جمد فاری ص ۱۷۵۵، انجام آمتم م ۱۷۵۵، نزائن ج امس ایسنا) پر مرز اقا دیا تی ککھتا ہے کہ:''میرے یاس الی دعا ہے جو بکل کی طرح کوند تی ہے۔''

(اعازاحدی من ا، فزائن جام مد) پر ہے کہ: "اگرمیری ان پیشین گوئیوں کے پورا

ہونے کے تمام گواہ ایک جگہ اکٹھے کئے جائیں تو میں خیال کرتا ہوں کہ وہ ساٹھ لا کھ سے زیادہ ہوں گے۔''

( المحقة تحد قيمريم ٢٠ ، فزائن ج٢١ م ٢٠) يس مرزا قاديانى في طلك معظمه برطانيه كحق يس يول دعاكى (جونامقبول ربى) "اے قادر توانا۔ ہم تيرى بے انتہا وقدرت پرنظر كركے ايك اور دعاكے لئے جرأت كرتے ہيں كه ہمارى محسد قيمره بهندكو تلوق پرتى كى تار كى سے چھوڑا كراس كا خاتمہ لا الدال الله يركر\_"

مرزا قادیانی کےخواب وخیال

(کتاب البریدم۸۵، نزائن ۱۳۵۰ مینه کالات اسلام ۵۱۳، نزائن ۱۵۵ اینهٔ) پر ہے کہ:'' میں نے کشف میں دیکھا کہ ٹیل خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔''

(پیغام ملع ۱۹۱۳ء) پر ہے کہ:''میں نے اپنے رب کواپنے باپ غلام مرتفعٰی کی صورت پر کیما۔''

(اخبار بدرمورده ۲۳ رفروری ۱۹۰۵ء) پی ہے کہ الله تعالیٰ نے فرمایا کہ اے غلام احمد اب تیرا مرتبہ یہ ہے کہ جس چیز کا توارادہ کرے اور صرف کہددے کہ ہوجا وہ چیز ای وقت ہوجاتی ہے۔''

(انجام آئمم م٢٥ بزائن ج ١١ص ايناً) پر ہے كد: "الله تعالى فے فرمايا۔اے فلام احمد تيرا نام پورا ہوجائے گا۔ پيشتر اس كے كدمير انام پورا ہو۔ "

(کتاب البریت می ۸۲،۸۹، فرائن ۱۱۰۵،۱۰۲ کی اور حرکت اور سکون سب اس کا ہوگیا۔ اس واض ہوگیا اور میرا غضب اور دم اور تی اور حرکت اور سکون سب اس کا ہوگیا۔ اس حالت میں میری زبان پر جاری تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسان اور تی زمین چاہتے ہیں۔ سو میں نے پہلے تو آسان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا۔ جس میں کوئی تر تیب اور تفریق نہ میں نے کھی ہوں کہ میں اس کی خلق میں ۔ پھر میں نے نشائے حق کے مطابق تر تیب اور تفریق کی اور میں دیکھیا ہوں کہ میں اس کی خلق پر تاور ہوں ۔ پھر میں نے آسان اور و نیا کو پیدا کیا اور کہا ' انسان زیسند السماء الدنیا بر مصابیح '' پھر میں نے کہا کہ اب ہم انسان کوئی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔ پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف خطل ہوگئ اور میری زبان پر جاری ہوگیا۔ اردت ان حالت کشف سے الہام کی طرف خطل ہوگئ اور میری زبان پر جاری ہوگیا۔ اردت ان حالت کشف سے الہام کی طرف خطف الانسان فی احسن تقویم ''

(حیقت الوی ص ۸۱، فزائن ج۲۲ ص ۸۹) پر ہے کہ: ''خدانے مجھے کہا کہ تو مجھے میرے فرز ندکی مانند ہے۔''

( میرزیاق القلوب ۱۳۰ نثان ۴۸) پر ہے کہ: ' خدانے میرانام متوکل رکھا۔خدامیری

حركرتا إورجي پردهت بعيجان-"

(رسالدوافع البلام م ٢٠ فرائن ج ١٨ص ٢٢٤) على بي كد: "خدا مجه سے ب اور على خدا

وافع اللاوس ٢ ، فرائن ج ١٨ ص ٢٢٧) يرب كد: "خداوند عالم في مرزا قاوياني كوكها كه جولوگ تخص سے بيعت كرتے إيں وہ مجھ سے بيعت كرتے إيں - يہ تيرا ہا تھ نہيں بلكه ميرا ہاتھ ہے جوان كے ہاتھوں پر ركھا جاتا ہے۔ "

(براین احمدیم ۵۵۱، فزائن جام ۲۹۳) پر ہے کہ: "ہمارا خدا عالی ہے۔" (باتعی وانت یا کو برکا بنا ہوتا ہے)

(حقیقت الوی ص۱۱ بخزائن ج۲۲ ص ۱۸) پر ہے کہ: '' خدانے فر مایا کہ جو کچھ مرزا قادیا ٹی

ک زبان سے جاری ہودہ میری زبان سے ہے۔"

(زول السیح ص۲۷۱، ۲۲۷، ۴۷۱ بر ۱۱ کی ۲۱ م ۲۱ م ۲۱ م ۲۱ کی پیشین گوئی نمبر ۲۰۱ کے قبل بیس النہا کہ اسے قبل اللہ الکھا ہے کہ: ''اقول جھے کشنی طور پر دکھایا گیا کہ بیس نے بہت سے احکام قضا وقد ر کے اہل و نیا کی نکی اور بدی کے متعلق اپنے گئے اور نیز اپنے دوستوں کے لئے لکھے ہیں اور چاہتا ہوں کہ ایسا بی ہوجا وے کھر تمثل کے طور پر خدائے تعالی بے شل اور بے مانند کود کھا اور وہ کا غذ حضرت جل شانہ کے آگے رکھ دیا۔ تاکہ اس پر دستی طرح صادر وہ سب با تیں جن کے لئے درخواست کی گئی ہے ہوجا کیس ۔ خدا تعالی نے اس پر سرخی سے دستی طرح سے اور قلم کی توک پر جوسرخی زیادہ تھی اس کو جھاڑ دیا اور جھاڑ نے کے ساتھ اس سرخی کے قطرے میرے اور میاں عبداللہ کے کپڑوں پر چھاڑ دیا ہو جو جس کے ساتھ اس سرخی کے قطرے میرے اور میاں عبداللہ کے کپڑوں پر چھاڑ دیا ہوں جو دیں۔''

(الوصية م ٢ ، فزائن ج ٢٠ م ٢٠ ) مل مرزا قاد ياني لكمتا ب كد: " على خدا كى طرف

ے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا ہول اور میں خداکی ایک مجسم قدرت ہول۔"

(انجام آتھم م 80 ہزائن جاام ا 80 مرزا قادیانی میں (انجام آتھم م 80 ہزائن جاام ( 80 میں ) پہنے کہ: ''خدانے فرمایا اے مرزا قادیانی میں نے تھے اپنے نفس کے لئے پیند کیا۔ زمین اور آسان تیرے ساتھ ہیں۔ جیسے میرے ساتھ تو میرے پاس بمز لہ تو حیداور تفرید کے ہے۔ (لیمنی تو بھی وحدہ لاشریک ہے )''

(کتاب خیمدانجام آنتم ص ۱۵، نزائن جاام ۱۳۰) پر ہے کہ: ''خدائے فرمایا کہاہ مرزا خدا تیرے ساتھ ہےاور خداویں کھڑ اہوتا ہے۔ جہال تو کھڑ اہوتا ہے۔''

(انجام آئتم م ۵۵ بزائن ج ااص اینهٔ) پر ہے کہ:''خدا مرزا قادیانی کی حد کرتا ہے اور اس کی طرف چلا آتا ہے۔''

(کتاب البریدص ۱۵، نزائن جسام ۱۹۳۰، نزول اکسی ص ۱۱۱، نزائن ج ۱۸ ص ۲۹۳) پر ہے کہ:''خدانے مرز اقادیانی کے باپ غلام مرتقلٰی کی موت پر مرز اقادیانی سے ماتم پری کی۔'' (اربعین نمبر ۲۳ ص ۲۳، نزائن ج ۱۵ ص ۲۱۱) پر ہے کہ: ''خدا وند عالم عرش پر میری حد کرتا ہے۔''

(حقیقت الوی می ۹۹، فزائن ج ۲۲ می ۱۰۲) پر ہے کہ:'' خدانے جھے کو کہا کہ اگر تو ند ہوتا تو میں آسان کو پیدا ہی ندکرتا۔''

( کتاب البرعت ص ۸۹،۸۸، ٹرنائن ج ۱۱ میں ۱۹،۱۰ مین کیا کہ وہ اور یقین کیا کہ وہی ہوں جہ میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں (جب یقین ہوگیا تو کشف جا تارہا۔ اس لئے مرزا قادیائی واقعی الوہیت کا مدی ہوا۔ پس یہ کم شرع میں واجب القتل تھا) اور میراا پناارادہ اور کوئی خیال اور کوئی عمل نہیں رہا اور میں ایک سورا خرد میں واجب القتل تھا) اور میراا پناارادہ اور کوئی خیال اور کوئی عمل نہیں رہا اور میں ایک سورا خرد میں کی طرح ہوگیا ہوں۔ یااس شے کی طرح جے دوسری شے نے اپنی بغل میں دہالیہ اواور اسے اپنے اندر بالکل محفی کر لیا ہو۔ یہاں تک کہ اس کا کوئی نام ونشان باتی نہرہ گیا ہو کہ جھ پر است و بھور ہوگیا اور میں جھے پہاں کر لیا ہے۔ یہاں تک کہ میرا کوئی ذرہ باتی نہیں رہا اور میں نے اپنے جسم کو کہا تو میر ے اعضاء اس کے اعضاء اور میری آ گھاس کی آ تھا اور میرے کان اس کے کان اور میری زبان اس کی زبان بن گئی ہے۔ میرے دیب نے جھے پکڑا اور ایسا پکڑا کہ میں کے کان اس میں محوجہ کیا اور میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور قوت جھے میں جوش ہارتی اور اس کی الوہ میں بالکل اس میں محوجہ کیا اور میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور قوت جھے میں جوش ہارتی اور اس کی الوہ میں بالکل اس میں محوجہ کیا اور میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور قوت جھے میں جوش ہارتی اور اس کی الوہ سے بالکل اس میں موجہ کیا اور میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور قوت جھے میں جوش ہارتی اور اس کی الوہ سے بھی میں موجہ کی اور اور میری اور اس کی خور اور کی تاروں اور اللہ ہوں)

(کتاب البشری جام ۲۵) پر ہے کہ: "خدانے مرزا قادیانی کواس طرح کہا:"اسمع ولدی "لیعنی اے میرے بیٹے سے "

(توضیح المرام ۵۰ مزائن جسم ۲۷) پر ہے کہ: ''جب کو کی مخص زمانہ میں اعتدال روحانی حاصل کرلیتا ہے توخدا کی روح اس کے اعمر آ باد ہوتی ہے۔'' نیز ای کتاب کے ص ۲۵ پر ہے کہ: ''روحانی طور پرانسان کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں کہ وہ اس قدرصفائی حاصل کرے کہ خدا تعالی کی تصویراس میں بھیج جائے۔''

ناظرین!ای کا نام حلول ہے۔اس رنگ آمیز عبارت سے مرزا قادیانی کامقصودیہ ہے کہ میں اب مثمل خدا ہوں۔

(تومنیج الرام ص۵۵ مزائنج ۳ ص۹۰) پر ہے کہ: ''اس وجوداعظم لیعنی خدا کے بے شار ہاتھ اور بے شار پیر .....عرض اور طول بھی رکھتا ہے اور تندوا کی طرح اس وجوداعظم کی تاریب بھی ہیں۔''

تترحقیقت الوی م ۱۳۳۰ فرائن ج۲۲ م ۵۸۱) پر ہے کہ:'' با بوالٹی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھیے یا کسی پلیدی اور تا پاک پراطلاع پائے لیکن خدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھلائے گا جومتواتر ہوں گے اور تجھے میں جیش نہیں بلکہ وہ بچہ ہوگیا ہے۔ بمنز لہ اطفال اللہ کی۔'' (پس ظاہر ہوا کہ مرزا قادیانی خداکی زوجہ ہے )

کشتی نورج مین ۱۹ بخزائن ج۱۹ م۰ ۵) پر ہے کہ:''مریم کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رتگ میں مجھے حالمہ تھم ایا کیا اور کئی ماہ بعد جودی ماہ سے زیادہ نہیں۔ بذر بعیدالہام مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا۔''

(اربعین غبر۳ ص۳۳ فزائن ج ۱ م ۳۲۳ ، انجام آهم ۵۵ ، فزائن ج ۱۱ ص الینا) پر ہے کہ: ''خدانے جھے کوفر مایا کہ تو ہمارے پانی سے ہے اور لوگ ختکی سے ہیں۔''

(اربعین غبراص ۳۲ ، فزائن ج ۱۵ ۳۲۳) پر ہے کہ: ''خدائے فرمایا کداے غلام احمد تو میراسب سے برانام ہے۔''

(حقیقت الوی ص ۲۷ بنزائن ج ۲۲ ص ۷ ) پر ہے کہ:'' مجھے بعض خصائص شکم ما در ہی ہیں بطاء ہوئے''

مرزااپنے (خطبہ الہامیہ) میں لکھتا ہے کہ: ''میں نور ہوں۔ مجدد مامور ہوں۔ عبد منصور ہوں۔ مہدی اور سیح موعود ہوں ..... جھے کسی کے ساتھ قیاس مت کر واور نہ کسی درسرے کو میرے ساتھ ..... میں مغز ہوں۔ جس کے ساتھ چھلکا نہیں۔ روح ہوں جس کے ساتھ جسم نہیں۔ سورج ہوں جس کو دشمنی ادر کینہ کا دھوآ ں نہیں چھپا سکتا۔ کوئی ایسا شخص تلاش کرد۔ جو میری ما نند ہو۔ ہرگز نہ یا ؤگے۔'' ''میرے بعد کوئی ولی نہیں گردہ جو جھے سے ہواور میرے عہد پر ہوشل اپنے خدا کی طرف سے تمام قوت اور برکت اور عزت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔میرا قدم ایک مینارہ پر ہے۔ جس پر ہرایک بلندی ختم کی گئی ہے۔ پس خداسے ڈرواور جھے پہچانو۔میری نافر مانی مت کرد'' (خطبدالهامیص۳۵، بزائن ۲۵س) کا بال میں ۲۵س) کا ساتھ کا میں کہ دواور جھے کہانوں میں ۳۵ بڑائن جاس ک

"میرے سوائے دوسرے سے کے لئے میرے زمانے کے بعد قدم رکھنے کی جگر نہیں۔"
(خطب الہام میں ۱۵۸، خزائن جدام ۱۳۳۳)

(حقیقت الوقی ص ۳۹۱، فزائن ج۲۲م ۴۰۰) پر ہے کہ: '' جھھ پر وتی آنے کی وجہ سے بیں تمام سابقداد لیاء وابدال واقطاب سے برگزیدہ ہوں۔''

(اعبازاحمدی ص ۲۹، فزائن ج۱۹ ص ۱۸۱) پر ہے کہ: ' مجھے ہرونت خداک تا ئىداور مدولمتی رہتی ہے۔''

(ازالہ ص ۱۳۳۸، فزائن ج مص ۱۳۳۸) پر ہے کہ: '' میں کچھے زمین کے کنارول تک عزت کے ساتھ شہرت دول گا اور دلول میں تیری محبت ڈالول گا۔''

(ازالدادہام ص۱۳۸، نزائن جہم ۱۷۰) پر ہے کہ:''میرا ایمان ہے کہ آنخضرت اللہ کے سچے اصحاب کے کمالات مجھے بھی حاصل نہیں ہوسکے۔''

(تریاق القلوب م ۱۵۱مزائن ج۱۵ م ۱۷۷۷) پر ہے کہ: ''میز مانہ جوآ خرالز مان ہے۔ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے ایک فخص کو حضرت آ دم علیہ السلام کے قدم پر پیدا کیا۔ جو یہی راقم ہے۔''

پھر (تریاق القلوب ص ۱۵۱، خوائن ج۵۱م ۱۷۷) ش لکھتا ہے کہ:'' میں تو ام پیدا ہوا تھا اور میرے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ جس کانام جنت تھا۔''

پھر (تریاق القلوب س ۱۵۵، خزائن ۱۵۰ س ۲۷۹) میں لکھتا ہے کہ: '' حصرت آدم کی پیدائش دون کے طور پرتھی ۔ پینی ایک مرواور ایک عورت اسی طرح پرمیری پیدائش ہوئی۔ پہلے لئرک پیٹ سے لگل پھر میں لگلا۔ میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکا یا لڑکی ٹہیں ہوئی۔ میں ان کے لئے خاتم الاولاد تھا۔''

پھر (تریاق القلوب ص ۱۵۷، نزائن ج ۱۵ ص ۱۸۸) میں لکھتا ہے کہ:'' خدائے آخری آدم مجھو پیدا کیااور پہلے آدموں پرایک وجہ سے اس کوفضیلت دی۔'' مرزا قادیانی نے اپنے اشتہار (بینارة اُسے ، مجموعد اشتہارات جسم ۲۸۹ ماشیہ) مل لکھا ہے کہ: " قرآن پارہ پندرہ آیے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا "کے اصلی اور معنوی طور پرمصدات وہ مجد ہے جوقادیان میں ہے۔"

ر ازالہ او ہام حصدالال میں عصوالیہ بخزائن جسم ۱۸۰۰) پر ہے کہ: ''قرآن شریف میں تین شہروں لیتنی مکدومدینہ وقادیان کے نام اعزاز کے ساتھ درج میں اور پیکشف تھا۔''

(ازالداد بام ٢٠٠٥، فزائن ٢٥٥٥) پر ج كه: "قرآن شريف من "أنسا انسزلسفاه

قريباً من القاديان " - "

مرزا قادیانی کا گدی نشین محمود ذیل کے الفاظ میں پیخی مجھاڑتا ہے۔
مززا قادیانی کا گدی نشین محمود ذیل میں اللہ خدا
درشار مکہ چوں ناید شار قادیاں
مدین نی نی الک میں مجمودہ الدم کے دارم مناوا معمودہ الدم

مرزا قادیانی نے سیالکوٹ میں مجمع اسلام کے سامنے ۱۱ روسمبر۱۹۰۳ء میں تقریری-(لیکچرسیالکوٹ میسسس بنزائن ج ۲۲۰ (میکچرسیالکوٹ میسسس بنزائن ج ۲۲۰ (۲۲۸)

اور کہا کہ میں مسئلہ او تار تنائ کو ما تنا ہوں اور میں خود کرش کا او تار ہوں۔ تقریر کے اصلی الفاظ یہ سے۔ "ایبا ہی میں راجہ کرش کے رنگ میں بھی ہوں۔ جو ہندو فدہب کے تمام اتاروں میں بڑا تار قصا۔ یا یوں کہنا چاہئے کہ روحانی حقیقت کے روسے میں وہی ہوں۔ (کرش کے روح نے میں وہی ہوں۔ (کرش کے روح نے میں حکول بذریعہ تنائ کی ایم ہے۔ گرنا ظرین کرش کے باپ کا نام با مدیو اور ماں کا نام ویو کی تھا) یہ میرے قیاس سے نہیں بلکہ وہ خدا جوز مین و آسان کا خدا ہے۔ اس نے یہ بات مجھ پر ظام رکی ہے اور ایک وفعہ ظام رفی ہے۔ خدا کا وعدہ تھا کہ آخر زمانہ میں کرش کا بروز پیدا کرے۔ لیس یہ وعدہ میر فظہور سے پورا کیا اور میرے بارہ میں فرمایا کہ تیری مہما (تعریف) گیتا میں گئی ہے۔ (الہام یہ تھا۔ ہے رودر کو پال تیری مہما گیتا میں گئی ہے۔ (الہام یہ تھا۔ ہے رودر کو پال تیری مہما گیتا میں گئی ہے۔ (الہام یہ تھا۔ ہے رودر کو پال تیری مہما گیتا میں گئی ہے۔ (الہام یہ تھا۔ ہے رودر کو پال تیری مہما گیتا میں گئی ہے۔ (الہام یہ تھا۔ ہے رودر کو پال تیری مہما گیتا میں گئی ہے۔ (الہام یہ تھا۔ ہے رودر کو پال تیری مہما گیتا میں گئی ہے۔ (الہام یہ تھا۔ ہے رودر کو پال تیری مہما گیتا میں گئی ہے۔ (الہام یہ تھا۔ ہے رودر کو پال تیری مہما گیتا میں گئی ہے۔ (الہام یہ تھا۔ ہے رودر کو پال تیری مہما گیتا میں گئی ہے۔ (الہام یہ تھا۔ ہے رودر کو پال تیری مہما گیتا میں گئی ہے۔ (الہام یہ تھا۔ ہے رودر کو پال تیری مہما گیتا میں گئی ہے کہ کو تھا کی کیا کہ کی کو تھا کہ کرونے کیا کہ کا کہ کا کہ کو تھا کیا کہ کو تھا کی کو تھا کہ کو تھ

بہر ریسے) بیام میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گیا۔ کرش اوتار سے ہوگا ہوئی کاب (کرش اوتار سے ۲۰۲۰) پر لکھا خواجہ کا الدین کی اے وکیل مرزائی نے اپنی کتاب (کرش اوتار سے ہوئی ہو کہ اگر ضرورت پڑے تو کرش چیسے لاکھوں انسان دنیا جس اپنا مظہر کر کے پیدا کرے۔ چنا نچہ ایساتی ہوا۔ پہلے تو حضرت رسول الٹھا تھی کے ذریعہ کرش نے عرب میں اوتار لیا۔ (نعوذ باللہ جم نعوذ باللہ ) اور پھر ہے کل مرزاغلام احمر قادیا نی مسیح موعود علیہ السلام اوتار ہوکر آئے۔''

کرش خود بھگوت گیتا اشلوک ۱۱ اوہ بے ۲ جس کہتا ہے کہ ہم سب گذشتہ جنموں جس بھی پیدا ہوں گے۔ جس طرح انسانی زندگی جس لڑکین، جوانی اور پڑھا پا ہوا کرتا ہے۔ ای طرح انسان بھی مختلف قالب قبول کرتا ہے اور پھر اس قالب کو چھوڑ دیتا ہے (اور کمتی حاصل کر لیتا ہے ) پچر اشلوک ۱۲ اوھائے جس کہتا ہے کہ جس طرح انسان پوشاک بدلتا ہے۔ اس طرح آتما (روح) بھی ایک قالب سے دوسرے قالب کو قبول کر لیتی ہے۔ نیز اشلوک ۵ اود ہائے ہم جس کہتا ہے کہ ہمارے تمہارے آتما نامعلوم لیتنی بے شارقالب بدل بچنے ہیں۔ سب سے زیادہ مفید مطلب کرش کا وہ مقولہ ہے۔ جس کو ملک الشحر افیضی نے مترجم گیتا ص ۲۱ اپر لظم کیا ہے۔ بیتن ہائے کہ کندو اور ش باتواع قالب دروں آروش باتواع قالب دروں آروش باتواع قالب دروں آروش بیروند میروند جس کو ملک الشعر بی سات ہائے معہود در میروند

ترجمہ: خداوند عالم (سزا کے طور پر)روحوں کو مختلف اجسام میں بدلتا اور چکر دیتار ہتا ہاور پیسلسلہ تناسخ اجسام کی معین تعداد تک جاری رہتا ہے۔ یہاں تک کہ کتے اور سؤر کا جسم بھی اختیار کرتے ہیں۔

لالدلاجیت رائے بی۔اے وکیل لاہور نے (سوائح عمری کر شن نصل ۱۳۳۳ میں پر لکھا ہے کہ: ''خداکو مانے والے خداکو صاضر وناظر قادر مطلق، پیدائش سے بری نا قابل فناہ۔ ہمیشہ قائم رہنے والا ۔لا انتہاء وغیرہ صفات سے موصوف مانتے ہیں۔ پس وریں صورت یہ کیے ہوسکتا ہے کہ ایسا خدالوگوں کی ہدایت کے لئے جسم اختیار کرنے ہو مجدوو ہو انسانی جسم اختیار کرنے سے وہ محدوو ہو گیا اور حاضر وناظر نہ رہا۔''

ناظرین! بیاسلامی توحید کی فقے ہے کہ ایک ہندواور پھر متعصب ہندوا ہے آبائی عقیدہ کو خیر باد کہہ کرعقیدہ تو حید کی ایک جزیمی اسلام کا ہم نوا ہوتا ہے۔ گرمرز ااسلام کو چیوڑ کر اس غرض سے تائع کی تعایت بیس کھڑ اہوتا ہے کہ شایداس متمول قوم بیس سے کسی مقتر فخض کو دام تزویر بیس لا سکے اور کچھ مدت اس کی کاسہ لیسی کر سکے۔ اسلام کی دیگر اغراض بیل سے تیان عظیم اغراض بیتیس کہ خدا کے سوائے کی اور خدا کو نہ ما تا جائے۔ خدا کو بیٹوں اور بیٹیوں سے پاک ما تا جائے۔ تائع کو چیوڑ کر قیامت پریقین رکھا جائے۔ بہلی غرض تو مرز اقادیا تی نے خود خدا بن کر جاہ کر دی۔

دوسری غرض خدا کابیٹاین کر برباد کردی اور تیسری غرض پر کرشن کا اتارین کر پانی چیمردیا۔ نیز ازالہ ادہام میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ روح عینی درمبدی بروز کندلینی حضرت عینی علیدالسلام کی روح

مہدی کے جسم میں بذریعہ تناسخ داخل ہوگئی ہاور یہ بھی لکھتا ہے کہ لا مہدی الا عیسی! شخ محی الدین ابن عربی نے فتو حات باب ۲ میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیه السلام اصالتاً (خودا ہے جسم وروح کے ساتھ نہ بروزی طور پراور نہ مہدی کے جسم وروح میں واخل ہوکر) آسان سے اتریں گے۔

لوضی الرام ۱۳۹۰، تزائن جسوس ۲۹،۵) پر ہے کہ فرشتے کوئی ٹیل ہیں اور جو کھھ اس عالم میں بور ہاہے وہ سیاروں کی تاثیر سے بور ہاہے۔

(ازالہادہام ۲۰ بزنائ ج ۳ ص ۱۰۱) ٹائنل پر ہے کہ قیامت نہیں ہوگی اور تقذیر کوئی چیز نہیں ہے۔

(ازالداد مام ۱۹۵۰ بزنائ جسم ۳۱۷) پر ہے کہ قبر کا عذاب کوئی چیز نہیں کے قبر بل سانپ اور پچھود کھا کہ۔

(ازالدادہام سا۵، ٹزائن جسم ۳۵۵) پر ہے کد دخان کوئی چیز نہیں۔اس سے مراد قبط عظیم ہے۔

(ازالداد بام م ۵۱۵ بزائن جسم ۲۷۱) پر ہے کہ آفاب مغرب سے تیل لکے گا۔
پیغام سلم مور خدا ارجولائی) میں مولوی محمد اعظم لا ہوری مرزائی نے ایک تحریر شائع کی
ہے۔ جس کے متعلق وہ لکھتا ہے کہ مرزامحود ظیفہ دوئم کا بیعقیدہ ہے کہ ایکی چز پر جوغائب کے
مرتبہ میں پوشیدہ ہو۔ یقین رکھنالازی نہیں۔ (قیامت اور عذا بقردوئم بیکہ بوم قیامت کے متعلق
بغیر مشاہدہ اور تجربہ کے کو کریقین ہوسکتا ہے۔ حالانکہ بار بار اس کے متعلق فر مایا گیا ہے۔ انسماللہ عند الله)

( تریان القلوب م ۱۳۰۰ نیز ائن ۱۵ ص۱۳۰۰) پر ہے کہ: '' ابتدا و سے میرا یمی ند ہب ہے کہ میرے دعوے کے اٹکار کی وجہ سے کو کی مختص کا فرنہیں ہوسکتا۔''

(مقیقت الوی م ۱۶۵، خزائن ج ۲۲م ۱۲۹ حاشیه) پر ہے کہ:''لہی میں اب بھی اہل قبلہ کو کا فرنہیں کہتا۔''

(حقیقت الوی م ۱۶۳ مزائن ج ۲۲ س ۱۶۸) پر ہے کہ:''جو مجھے نہیں مانیا وہ خدا اور رسول

کوئیس مانا۔ کیونکہ میری شبعت فدااوررسول کی پیش کوئیاں موجود ہیں۔ یعنی رسول اللہ نے خبر دی
تقی کہ آخری زمانہ میں میری امت میں ہے مع موجود آئے گا .....اورخدانے میری جائی کی گواہی
میں تین لا کھ سے زیادہ آسانی نشان ظاہر کئے۔ اب جو مخص خدااوررسول کے بیان کوئیس مان اور
ان کی تکذیب کرتا ہے اور عمد آخداکی نشانیوں کورد کرتا ہے وہ مؤمن کیونکررہ سکتا ہے۔''

ان کی مدیب را میدور مداحد ال مایدن درود در است می مده می این استاده خد (حقیقت الومی م ۱۹۳،۱۹۳، فرائن ج ۲۲م ۱۱۸ ) پر ہے کہ: دوجوض مجھے نہیں یا ساوه خد اور رسول کونیس یا نتا ..... اور مجھے با وجود صد با نشانیوں کے مفتر کی تفہراتا ہے۔ وہ مؤمن کیو کمر ہوسکتا ہے۔''

، (براہن احمدیس ۵۹۱) پر ہے کہ: ''خدا کی طرف سے نور نازل ہوا ہے آگرمؤمن ہوتو الکارمت کرو۔''

(توضیح المرام ص ۱۸، فزائن ج ۱۳ ص ۱۰) پر ہے کہ: "میں نبی ہوں۔ میرا انکار کرنے والا منتوجب سزا (جہنم) ہے۔"

(اخبار بدرقادیان مورند ۱۹ ارچنوری ص ۱۹۰۱م) ٹیل ہے کہ: ''اس قوم کی چڑ کاٹ ڈالی گئی۔ جومرزا پرائیان ندلائی۔''

(انجام آمقم م ۱۲ بزائن ج اص ایدنا) پر ہے کہ: ''خدا کا فرستادہ اورخدا کا مامور اور خدا کا این خدا کی طرف سے آیا جو کچھ بیکتا ہے۔ اس پرائیان لاؤ۔ اس کا دیمن جہنی ہے۔''

(اشتہارایکے خلطی کاازالہ مسم ہنزائن ج۸ام ۲۰۱) جس ہے کہ:'' جس نبی اور رسول ہوں۔ اس کا اٹکار کرٹاٹا واقفی ہے۔''

کی اور در اور می است کا اور تیران کا در در معیارالاخیارس ۸، مجویراشتهارات ۳۲ می ۱۷۵ کر بیروی نمیس (معیارالاخیارس ۸، مجویراشتهارات ۳۲ می ۱۷۵ کر یک اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافر مانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔''

(حقيقت الوجي ص١٦٦ فروائن ج٢٢ ص١٦٤) پر ہے كد: " مجھے كافر كمنے والا اور نه مانے والا

وونوں کا فرمیں۔'' تر دید نبوت قادیانی

روین الحق باب اول ص ۲۸، مجور اشتهادات جام ۲۳۰) پر ہے کہ: "اس عاجز لینی مرزاغلام احدقادیانی نے سنا ہے کہ وہلی کے علاء مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ میر خص نبوت کا مدی،

ملائکہ کامنکر اور بہشت ودوز خ و جرائیل علیہ السلام ولیلتہ القدر و فجرات و معراج کامنکر ہے۔ شی اظہار ج کے لئے عض کرتا ہوں کہ میں نہ تو نبوت کا مرقی ہوں اور نہ میں طائکہ و مجرات و معراج و غیرہ کا منکر ہوں۔ میں ان تمام اسلامی رموز کا معقد ہوں۔ جو افل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور ان تمام امور کو مانتا ہوں۔ جو حدیث اور قرآن سے مسلم الثبوت میں اور سیدتا و مولاتا حضرت می مصطف اللہ کے مصطف اللہ کا مناز میں مان کر کسی دوسرے مدی نبوت ورسالت کو کا ذب و کا فرجات ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وی رسالت حضرت آ دم مفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمد مصطف اللہ می مصطف اللہ میں اور جناب رسول اللہ محمد مصطف اللہ میں مصطف اللہ میں اور جناب رسول اللہ محمد مصطف اللہ میں سے کہ وی در اللہ میں اور جناب رسول اللہ محمد مصطف اللہ میں اور جناب رسول اللہ محمد مصطف اللہ میں اور جناب رسول اللہ میں مصطف اللہ میں اللہ میں اللہ میں مصطف اللہ میں مصطف اللہ میں اللہ میں مصلے اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں مصطف اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں ال

(توضیح الرام م ١٠ بخزائن ج ٢٥ ملات و کی جائز وہ نبوت تامه کا ملہ جو تمام کمالات و کی جامع ہے۔ تعقیق ہم اس کے منقطع ہونے پر ایمان لا چکے ہیں۔ اس روز سے جب بدآ یت نازل ہوئی۔ ''ماکسان مصمد ابنا احد من رجال کم ولکن رسول الله وخاتم السنديد من نازل ہوئی۔ '' نيز متعدد کتب مثل انجام آئم می ، اربعین ، آئينه کمالات اسلام وغيره مرزانے آئے خضرت الله کو خاتم الانبیاء ما تا ہے۔''

ست اوخیر الرسل خیر الانام بر نبوت را بروشد انشام

(مراج منيرص ٩٦ فزائن ج١٥٩٥)

فتم شد پر نفس پاکش ہر کمال لا جرم شد فتم پر پیغیرے

(براین احمد ین اص ۱۰ فزائن ج اص ۱۹)

(ازالداد بام س سا، فزائن جسوس ١٤) يرب كد: " حضرت سيد تا ومولا نامح مصطف الله

وین الحق ص ۳۹ باب اوّل) میں ہے کہ:''ہمارا میاعقاد ہے کہ ہمارے رسول محملات تمام رسولوں ہے بہتر اور افضل اور خاتم الانبیاء ہیں۔''

(اتهام الجد م ۲۸، نزائن ج ۸م ۳۰۸) پر ہے کہ:''وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء اور امام الاصفیاء اور خاتم الرسلین اور فخر انعین جناب محمصطفی ہیں۔'' قمیدہ الہامی میں ہے۔ من قیم رسول ونیاوردہ ام کتاب

(الالداوم م ١٨٥، فزائن جسم ١٨٥)

(تقرینمراقل ۱۰ اسلر ۱۱ دین الحق ۱۲ معنفدة اسم بل) پر ہے کہ "نیام مسلمہ ہے کہ کسی چنز کا خاتمہ اس کی علمت نمائی کے افغا م پر ہوتا ہے۔ جیسے کتاب کے جب کل مطالب بیان ہو جاتے ہیں تو اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح پر رسالت اور نبوت کی علمت نمائی رسول السطانیة برختم ہوئی اور بہی ختم نبوت کے معنی ہیں۔ کیونکہ بیسلسلہ جو چلا آیا ہے کا مل انسان پر آکر اس کا خاتمہ ہوگیا۔"

(تقرینبرالال، دین الحق ص ۲۷ معنفة اسم علی) پر ہے کد: "الله تعالی نے جو کمالات سلسله نبوت میں رکھے ہیں۔ مجموع طور پر ہادی کامل پرختم ہو بچے۔اب ظلی طور پر ہمیشہ کے لئے مجد ددین کے درین کے داللہ تعالی اس سلسلہ کو قیامت تک رکھے گا۔ "
کے ذریعہ سے دنیا پر اپنے پر تو ڈالنے رہیں گے۔اللہ تعالی اس سلسلہ کو قیامت تک رکھے گا۔ "
کے ذریعہ سے دنیا پر اپنے پر تو ڈالنے رہیں گے۔اللہ تعالی اس سلسلہ کو قیامت تک رکھے گا۔ " موجود اشتہارات جام ۲۵۵) پر ہے کہ: "مجمع ضائم الانبیاء کی ختم نبوت کا منکر ہو۔

میں اس کوبے دین اور دائر ہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔"

(تقریر لا بورمطبوعہ جہ اللہ ٹریک عیم محرصین قریثی متبولہ پیغام جون ۱۹۱۵ء) ہیں ہے کہ: ''خدائے تعالیٰ کی طرف سے ایک کلام پایا جو غائب پر جومستقل زیر دست پیشین گوئیاں ہوں۔ مخلوق کو پیچانے والا اسلامی اصطلاحی کی روہے نبی کہلاتا ہے۔''

(تعید الافہان نبرے ج دہم مورود ماہ جولائی ۱۹۱۵ء) میں ہے کہ: ' نبوت کے بارہ میں جو مدہب آپ کا لیمی مرز اغلام احمد قادیانی کا ۱۹۰۰ء سے پہلے تھا۔ وہ ۱۹۰۱ء کے بعد نہیں رہا۔''

(مورند ۴۰رشعبان ۱۳۱۴ هد، مطبوعه قادیان، مجموعه اشتهارات ر ۲۹ م ۲۹۷) بل ہے کہ: ''جم کھی نبوت کے مرعی پرلعنت مجمعیتے ہیں۔''

(تمامتہ البشریٰ ص 2ء نزائن ج یص ۲۹۷) پر ہے کہ بیہ جائز نہیں کہ بیں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہوجا وَں اور کا فروں سے جاملوں۔

نہایت المعقول امام رازی میں ہے کہ جس نے نبوت محر سے اٹکار کیا یا قرآن کے معزوات سے اٹکار کیا یا قرآن کے معزوات سے اٹکار کیا وہ کافر ہے۔ شرح مواقف مقصد فالٹ بیان کفر میں ہے کہ رسول مالگا کی تقدیق نہ کرنا اور اس کے بیٹنی شرع تھم نہ ماننا کفر ہے۔

(ازالداد ہام م ۱۳۸ ، فرائن ج م م ۱۷) پر ہے کہ: "ہمارااس بات پہمی ایمان ہے کہ اون اور از الداد ہام م ۱۳۸ ، فرائن ج کہ اونی درجہ صراط متنقیم کا بھی بغیرا تباع ہمارے نبی اللہ کے ہرگز انسان کو حاصل نہیں ہوسکتا۔ چہ جائیکہ راہ راست کے اعلیٰ مدارج بجزافتة اءاس امام الرسل کے حاصل ہوسکیں۔"

رسال محيل (تبلغ مع) برب كه: "قال الله وقال الرسول كواي برايك راه من دستورالعمل قرارد كار"

(نور القرآن ص۳۲، خزائن ج۹ ص ۲۰۸، مطبوعه ۱۸۹۱ء) پر ہے کہ: ''جمیں قرآن اور احادیث صیحہ کی پیروی کرنا ضروری ہے۔''

(توضیح الرام ص ۱۸، تزائن ج س ص ۲۰) پر ہے کہ: ''رسول اللہ اللہ فاتم النہین جہیں ۔'' ں۔''

مرزا قادیانی نے ۱۹۰۱ء میں (ایک فلطی کا ازالہ ۲۰ مزائن ج۸اص ۲۱) میں لکھا کہ:
''جس جس جگہ میں نے نبوت یارسالت سے اٹکارکیا۔ صرف ان معنوں سے کیا کہ میں منتقل طور
پرکوئی شریعت لانے والانہیں ہوں اور نہ میں مستقل نبی ہوں۔ پھر مرزانے (ملفوظات ج ۱۳ سے ۱۲)
میں لکھ دیا کہ میں خدا کے تھم کے موافق نبی ہوں اوراگر میں اس سے اٹکارکروں تو میرا گناہ ہوگا اور
جس حالت میں خدا میرانام نبی رکھتا ہے تو میں کیونکرا ٹکارکرسکتا ہوں۔''

ناظرین! آنخفرت اللہ کے عہد مبارک میں بھی مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی اور سجاح بنت منذر اور طلحہ بن خویلد مدمی نبوت ہوئے تھے۔ جواب عنقا کا تھم رکھتے ہیں۔ پس بید فتنتہ مرزائیت بھی چاردن کی کھیل ہے۔

( کتاب الومیة ۲۰ ماشیہ بزنائن ج۲۰ ۲۰ ۳۰) میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ:'' خدانے مجھے خبر دی ہے کہ تیری جماعت کے لئے تیری ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کواپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا اور اس کے ذریعہ سے حق ترقی کرے گا اور بہت لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ پس ان دوٹوں کے منتظر ہو۔''

مولوی قاسم علی مرزائی نے اپنے اخبار فاروق کے نمبراوّل میں ایک قصیدہ مرزا کے بیچے محموداحمہ خلیفہ دوم کی تعریف میں کھیا تھا۔ جس کا آغازائی طرح ہے۔ بیچے محموداحمہ خلیفہ دوم کی تعریف میں کا آغازائی طرح ہے۔ تمریخ کو سامانا

تم فخر رسل ہو سیدنا تم فضل عر ہو سیدنا تم مصلح کل ہو سیدنا تم مش وقم ہو سیدنا

اس (اعبازاحدی مل ایر بوائن جام ۱۸س) میں مرزا قادیانی نے لکھا ہے۔ (محمد ) کے لئے جا ند کے گہن کا نشان طا ہر ہوا۔ مرمبرے لئے جا نداورسورج دونوں گہنا گئے۔

( کتاب البریم ۸۵، فزائن ج ۱۳ م ۱۰ ) پر ہے کہ: '' اے مرزا تھے کو تمام دنیا پر فضیلت عاصل ہے۔''

(حقیقت الوی ص ۸۹، فزائن ج۲۲ ص ۹۲) پر ہے کہ: '' دنیا میں کی تخت اترے۔ گرتیرا تخت سب سے او پر بچھایا گیا ہے۔''

(استغام س ۸۸ فزائن ج۲۲ ص ۱۵) پر ہے کہ:'' جمھے دو ملا جو تمام دنیا بیس کسی کوئیس دیا گیا۔''

(ازالہاد ہام ۵۳۳، ٹزائن جسم ۴۸۷) پر ہے کہ:'' خدانے اس عاجز کا نام نبی بھی رکھا۔''

(دافع البلاءم ۵، خزائن ج۸ام ۲۲۵) پر ہے کہ:'' خدانے ارادہ کیا اس بلائے طاعون کو ہرگز دورنہیں کرےگا۔ جب تک لوگ ان خیالات کو دور نہ کریں۔جوان کے دلوں میں ہیں۔ یعنی جب تک دہ خداکے مامور اور رسول کو نہ مان لیں۔''

(وافع البلاء من اا بخزائن ج٨ام ٢٣١) پر ہے کہ: ''سچا خداد ہی خدا ہے جس نے اپنارسول قاویان میں جھیجا۔''

(اربعین نمبر۳ مس۳۶، نزائن ج۱۵ م۳۲۷) پر ہے کہ:'' خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی اس عا جز کو ہدایت اور دین تل اور تہذیب واخلاق کے ساتھ جیجا۔''

(اخبار بدرمور نده رمارچ ۱۹۰۸ء) میں ہے کہ: ''جمارا دعویٰ ہے کہ جم بغیر نی شریعت کے رسول اور نی جیں۔ یہ اسرائیل میں کی ایسے نبی ہوئے۔ جن پر کتاب تا زل نہیں ہوئی۔''

(اخبارالبدرقادیان مورند ۲۲ مرنوم ۱۹۰۳ه ن۳) پر ہے کہ: ''چونکداس مبارک زمانہ میں خدا کا ایک برگزیدہ نی ادر رسول موجود ہے۔اس لئے عذاب بھی اس تم کے نازل ہورہے ہیں۔جو انبیاء کے وقتوں میں ہوتے تھے۔''

(حقیقت الوی ص 2 ع بخزائن ج۲۲ ص ۸۲) پر ہے کہ: '' بیخض ( میں ) نبیول کے پیراپیہ میں رسول خداہے۔'' (اشتہارمورور ۱۹۰۱ومطوعہ ضیاءالاسلام قادیان) میں ہے کہ: ''جب کہ ش اس مدت

تک ڈیز ہو ہو پیشین کوئی کے قریب خدا کی طرف سے پاکر پیشم خود دیکے چکا ہوں کہ صاف طور پر
پوری ہو گئیں تو میں اپنی نسبت نبی یا رسول ہونے کے نام سے کیونکر اٹکار کروں اور جب کہ
خداتعالی نے بینام میرے رکھے ہیں تو کیونکر اٹکار کروں اور میں جیسا قرآن شریف کی آیات پر
ایمان رکھتا ہوں ویسائی بغیر فرق ایک ذرہ کے خداکی اس کھلی کھی وی پر ایمان رکھتا ہوں۔ جو جھے
ہوئی۔''

(اربعین نبرا ص۵، فزائن ج۱ ص۱۵) پر ہے کہ: ''میہ دو نام اور دو خطاب خاص آ تخضرت علی کو آن شریف میں دیئے گئے ہیں۔ (لینی سیدالانبیاءاور رحمت اللعالمین) پھر وہی دوخطاب الہام میں مجھے دیئے گئے۔''

(اربعین نبر ۳۵ م ۲۲ بزائن ج ۱۵ م ۴۵) پر ہے کہ: ''اس امت میں وہ ایک شخف میں ہی ہوں۔ جس کواپنے نبی کریم کے عمونہ پروتی اللہ پانے میں ۳۳ برس کی مدت دی گئی اور ۳۳ برس تک برابر سلسلہ وجی کا جاری رکھا گیا۔''

(اربعین فبرام ۲۳، فزائن ج ۱۵ م ۱۳) پر ہے کہ: "جم نے بچھے دنیا کی رحمت کے لئے بھیجا ہے۔"

(نورالدین ص۱۲) پر ہے کہ: ''جس قدر مجوات اور خوارق انبیاء کیہم السلام کے اور ہمارے نی کریم اللہ کے اور ہمارے نی کریم اللہ کے اور ہمارے نی کریم اللہ کے قرآن کریم میں ذکور ہیں۔ان سب کے صدق اور حقیقت کے ثابت کرنے کے لئے آج اس زمانہ میں ایک فخض موجود ہے۔جس کا بیدوی کی ہے کہ اسے وہ تمام طاقتیں کا مل طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے عطام ہوئی ہیں۔جوانبیا علیم السلام کولی تھیں۔''

(اربعین نبر۳ م ۳۷، ٹزائن ج عاص ۳۲) پر ہے کہ:'' (خدافر ما تا ہے) یہ (مرزاغلام احمد قادیانی) اپنی طرف سے نبیس بولٹا بلکہ جو پھیتم سفتے ہویہ خداکی وی ہے۔ بید خداکے قریب ہوا لینی او پر کی طرف گیا اور پھر پنچے کی طرف تبلیغ حق کے لئے جھکا۔ اس لئے بید دوقو سین کے وسط میں آگیا۔ او پر خدا پنچے تلوق۔ (پچ میں مرزا قاویانی)''

(حقیقت الوی ص ۱۰ افزائن ج ۲۲ ص ۱۰ انجام آعظم ۱۸۰ فزائن ج ۱۱ س ۵۸) پر ہے کہ: "(خدانے مرزا قاویانی کوفر مایا) انا اعطیناك الكوثر فصل لربك وانحر" (اربین نمرس ۳۳۰، فزائن ج ۱۷ ص ۳۲۳) پر ہے كہ: "اس دن (بروز قیامت) ظالم ا پنہ ہاتھ کا نے گا کہ کاش میں اسے خدا کے بھیجے ہوئے (مرز اقادیانی) سے مخالفت نہ کرتا اور اس کے ساتھ رہتا۔''

(حقیقت الوی ص ۷۸، نزائن ج۲۲ص ۸۱) پر ہے کہ:'' وہ پاک ذات وہی خداہے جس نے بختے (مرزا قادیانی کو) رات میں سیر کرایا۔''

دھیقت الوی ص ۹۲ ہزائن ج۲۲ ص ۹۷) پرہے کہ: '' میں تھے کوا کیے عظیم فتح عطاء کروں گا جو کھلی کھلی فتح ہوگی۔ تا کہ تیراخدا تیرے تمام گناہ بخش دے جو پہلے اور پچھلے ہیں۔''

(حقیقت الوی ص ۱۰ انزائن ج۲۲ ص ۱۱۰) پر ہے کہ: ''اے سردار (مرزا قادیانی) تو خدا کی طرف سے راہ راست پرخدا کا مرسل ہے۔ جوغالب ادر رحم کرنے والا ہے۔''

(اخباراتکم مورد ارجنوری۱۹۲۵ م می پر م کد: "سلسله عالیداحمدیدایک ایباسلسله م جومنهای نبوت پرواقع بواب اوراس سلسله کے اندرروح نبوت کام کررہی ہے۔ یکی وجہ ہے کہ احمدیت (مرزائیت) ایک تبلغی سلسلہ کے دھرت جمت اللہ می موعودعلیدالسلام اپنسیدومولا ومتبوع وامام الرسل حضرت خاتم انہیں اللہ کے دھرت جمت اللہ کے لئے مبعوث ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ نے ان کے ذریعیا ظہارالدین مقدر کررکھا ہے۔ اور "هو اللہ دی ارسال رسول باللهدی و دین الحق لیظهرہ علی الدین کله "کی وی آپ کو (مرزا قادیا نی کو) ہو چکی باللهدی و دین الحق لیظهرہ علی الدین کله "کی وی آپ کو (مرزا قادیا نی کو) ہو چکی ہے۔ پس جب کہ سے موعود کی اشارت کل اقوام عالم اورافراد کے لئے اس رنگ می ہے۔ جس طرح سیدالرسل حضرت احمدی الله جمیعا "اور حضرت می موعود نے مہدی مسعود اور کرش مہاراج کے دعوے میں اس امر کو واضح کر کے دعوے میں اس امر کو واضح کر کے دکھادیا۔"

(اخبارالکمج مهمورندے ارئی ۱۹۰۰) میں عبدالکر یم امام مجدقادیان لکھتا ہے کہ: 'نیمزی
اورمطہرانسان (مرزا قادیانی) حضرت سیدعالم اللہ کی خوبواور قوت اور نشان کے ساتھ آیا۔ بلکہ
بیعنہ وہی آیا۔ کیونکہ اس میں (مرزا قادیا میں) احیاءاورامات کی وہی قدرت ہے۔ بید بیا ہی بشیر
اور نذیر ہے اور ججتہ اللہ اور آیتہ اللہ ہے۔'

(اخبار بدرقادیان نمبر ۲۳ س ۱۹۰۱م وروده ۲۵ را کور ۱۹۰۱م ۲۵ کالم اقل ) می ذیل کے دوشعر

ورج بيں۔

محر کر از آئے میں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر اپنی شان میں

## محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں ہیں

(اخبارالفضل قادیان جسم نمبرامی، مورور۵ارجولائی ۱۹۱۵) پر ہے کہ: ''آنخضرت الله اللہ اللہ اند( پہلی رات کا جائد ) کی طرح ہے۔''
ہلال کی مانند( پہلی رات کا جائد ) ہیں اورغلام احمد بدر (چودھویں رات کا جائد ) کی طرح ہے۔''
(ازالداد ہام ص ۲۲، خزائن جسم س۱۲۷) پر ہے کہ: ''معراج اس جسم کثیف سے نہیں ہوا بلکہ وہ ایک اعلیٰ کشف تھا۔''

(رسالتھیذالاذہان سا ۱۳۳ نبراج۲) میں ہے کہ: "احمدی حضرات معراح کونہ خواب کا واقعہ جائے ہیں اور نہ وقی بائے ہیں۔ جہم صرف خاکی نہیں ہوتا بلکہ مثالی بھی ہوتا ہے اور روح جب مثال سے متعلق ہوتو اس وقت براق پرسوار ہوسکتا ہے۔ اس لئے براق کی سواری سے معراح کا پیجید عضری ہونالازم نہیں ہوتا۔"

(حقیقت الوی ۱۹۰۰ نزائن ج۲۲ س۳۰۵) پر ہے کہ:'' کیا سفر حدیبہ (رسول اللہ کی) اجتہا وی غلطی نتھی کیا بمامہ یا ہجرکوا پی ہجرت کا مقام خیال کرنا (رسول اللہ کی) اجتہا دی غلطی نتھی اور کیا (آنخصرت علیقہ کی) کی اورغلطیاں اجتہا دی نتھیں ۔جن کا لکھنا موجب تطویل ہے۔''

(ازالداد ہام حصداۃ ل ص ۲۸۸ ہزائن ج ۳ ص ۳۵) پر ہے کہ:'' انبیاء کے اجتہاد ہیں سہوا و رخطاء کا امکان ہے۔ مثلاً آئخضرت مقاللہ کا مکہ میں ند کہنچنا اور کفار کا طواف خاند کعبہ سے روک لینا۔''

(ازالہ اوہام ص ۱۹۱، فزائن ج س س سے کہ: ''آ مخضرت کا لیے ہے کہ: ''آ مخضرت کا لیے پر این مریم اور وجال کی حقیقت پوری پوری طاہر نہ ہو تک ''

کھر (ص۳۲۲) پر ہے کہ: '' اغیاء لوازم بشریت سے بالکل الگ فہیں ہو سکتے۔'' (القول الفصل ۹۵) پر ہے کہ: '' رسول الشفائی بھی غلطی سے محفوظ شہتے۔''

(سنن ابودا کو کتاب العلم ج۲ص ۱۵۸) میں ہے کہ:'' فرمایا آنخضرت ملکی نے کہ خدا کی متم میرے منہ سے کچھنہیں لکتا سوائے کلم حق کے۔''

مرزائیوں کے ایک قلیل التحدادگروہ کا بیکلمہے۔''لا السبہ الا اللہ احسمہ جدی اللہ'' ان كاعقاد بكرزادي محركانا عني اورخودصاحب شريعت ب-

(تحدّ کورویس۲۱، فرائن ج۱۳ می ۲۱۷) پر ہے کہ: ' هـوالـذی ارسـل رسـولـه بالهدی سے مرادآ تخضرت اورمرز اودلول ہیں۔''

(حقیقت الوی ساے بڑوائن ج ۲۳ ص ۲۷) ش ہے کہ:'' هوالذی ارسیل رسولیہ ۔ بالهدی مرزا قادیائی کے حق میں ہے۔''

(حققت الوی ص ۱۲۱ بر از ان ج ۲۲ ص ۱۲۱) ش ہے کہ:''مسلک نیا معذبین حقیٰ نبعث رسو لا مرز ا تادیائی کے تی ش ہے۔''

(حققت الوق ص ۱۳۹۰ خزائن ۲۲۳ ص ۲۰۰۱) من مهر کد: "فلا يظهر على غيبه احدا الامن المرتضى من رسوله مرزا قاديانی خصوصاً مراد مه-"

(حققت الوی معد، فران ج ۲۲ می د) ش م کد: "کتب الله لا غلبن انسا ورسلی مرزا قادیانی کی ش ہے۔"

(چثر معرفت مه ۳۲۹ نزائن ج۳۲ مهر ۳۳۳) ش م کن "یا حسرة علے العباد ما یاتیهم من الرسول الا کانو به یستهزان کا صداق مرزائے۔"

فظہ الہامیں ۱۲۵ بڑائنج ۱۹ ص ۱۹۷) میں ہے کہ: ''میں سورہ الحمد کے رو سے منعم کیم م کے گروہ میں سے فردا کمل کیا گیا ہوں۔''

(تحد کوروی ۹۷ برائن ج ۱۵ می ۲۵ میل میک: "ومبشر آ برسول باتی من بعدی اسمه احمد مرزا قادیانی کے تی ش ہے۔ جن سے انکارکرنا کفر کی صد تک جا کی تھا ہے۔

(شهادة الترآن ص ٢٠ بخزائن ج٢ ص ٣١٩) ش بي كد: "واذ السوسل اقتست على مرزا قادياني كي طرف اشاره بي-"

(چشرمعرفت ص ۷۸، فزائن ج ۲۳ ص ۸۸) میں ہے کہ: ''فدا آسان سے قرنا میں اپنی آواز پھو کے گا۔اس قرنا سے مرادمرزاہے۔''

ر تحد کواڑ ویوس ۲۵ حاشیہ بزائن ج ۱۵ ص۱۲ ) میں ہے کہ: '' بخاری و سلم وانجیل ودانیل ودیکر صحائف میں مجھے نی کہا گیا ہے۔''

> (نزول کمیسی ۱۹۰۰،۹۷۳ کار ۱۹۰۰،۹۹۳ کی ہے کہ ب آ دم نیز احم مختار در برم جامہ ہمہ ابرار

آنچہ داد است ہر نبی راجام دادآل جام را مرابہ تمام انبیاء کرچہ بودہ اند بے من بحرفال نہ کمترم ازکے کم نیم زال ہمہ بروے یقین ہر کہ کوید دروغ است اولین

ترجمہ: میں آ دم بھی ہوں اور اجمد مختار بھی ہوں۔ میں تمام نیک لوگوں کے لباس سے ملیوں ہوں۔ جو جو چھڑات تمام انبیاء کومنفر دہ حالت میں عطاء ہوئے تھے۔ جھے میں وہ تمام بھڑات مجموعی طور پر موجود ہیں۔

تر حقیقت الوی م ۱۸ بر ائن ج ۲۲ م ۵۰ میں ہے کہ: '' میں اس خدا کی تم کھا کر کہتا بول جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے جھے بھیجا ہے اور ای نے میرانام نی رکھا ہے اور اس نے جھے سے موجود کے نام سے پکارا ہے ادر اس نے میری تقدیق کے لئے بڑے بڑے نشانات ظاہر کئے جو تین لاکھ تک پنچے ہیں۔''

ناظرین مرزاقادیانی ۲۳سال نمی بنا رہا۔ ۲۳× ۱۳۹۵ = ۸۳۹۵ دن ہوئے۔
۸۳۹۵/۱۰۰۰ تقریباً۔ پس مرزاقادیانی کی نبوت کی تصدیق میں ہرروز ۲۳ خدائی
نشانات معرض ظہور میں آتے رہے۔ اس بات سے جعفر زئلی کی روح کفن میں پھولے نہاتی
ہوگی۔

(براین احمیص۱۱۵ برائن جاس ۱۱۱) میں ہے کہ: "قبل انسا انا بشر مثلکم الا یوحی الی سے مرز امراد ہے۔"

(حیقت الوی ص ۱۲ بروائن ج ۲۱ ص ۷۸) پی ہے کہ ''واتل علیهم ما اوحی الیك من ربك كامرزاكوكم ویاگیا ہے۔''

(تزکر سس مرزاکتن مرزاکتن امرت وانا اوّل المؤمنین مرزاکتن مین مرزاکتن مین مرزاکتن مین مرزاکتن مین مین مین مین م

(تذکره ۳۲) میں ہے کہ:''قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله مرزاکے تی میں ہے۔''

(تذکرہ ۱۸۷۰) پی ہے کہ:''قبل ہا ایھا الکافرون انی من العسادقین پی مرزا قادیانی کوصادق اورتمام مسلمان عالم کوکافرقراردیا کیاہے۔''

(حَیَقت الوی س الم نِرْ اکْن ع۲۲ س م کے: ''هـــو الــذی ارســل رسـولــه بالهدی ودین الحق لیظهره علے الدین کله مرزا قادیانی کے فی ش ہے۔''

مرزا قادیانی نے (ایک طلعی کا زالہ ۱۳ مزائن ۱۸ میں ۱۸ میں کھا ہے کہ:''محمد رسول الله والذین معه اشداء علے الکفار رحماء بینهم سے مرادمرزا ہے۔''

(دافع البلاء ص اا منزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱) میں ہے کہ: ' دسچا خداوہ ہے جس نے قادیان میں اپنارسول جیجا۔''

اور( دافع البلاءص ۹، نزائنج ۱۸ص ۲۲۹) پر ہے کہ:'' طاعون اس حالت میں فروہوگی۔ جب کہلوگ خدا کے فرستادہ کوقبول کرلیں۔''

مرزا قادیائی نے (ایک غلطی کا زالہ ص۱۶، ٹزائن ج ۱۸ص۲۱۹،مورده ۵رنومبرا ۱۹۰۰) میں کہا ہے کہ:''میرانام مجداوراحمد ہے۔ لپس نبوت ورسالت کسی ووسرے کے پاس نبیس گئی۔مجد کی چیزمجمہ کے پاس رہی۔''

(اخبار البدر قادیان مورد ۱۹۰۸ و ۱۹۰۸ و ۱۹۰۸ و الله الال) میں مرز اقادیا فی لکھتا ہے کہ:

د میر اوعویٰ ہے کہ ہم نجی اور رسول ہیں۔خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسا مکا لمہ و مخاطبہ کرے جو بلحاظ کیت

و کیفیت دوسروں سے بڑھ کر ہواور ان میں پیشین گوئیاں بھی کثر سے سے ہوں۔ اسے نبی کہتے ہیں
اور بہتریف ہم کوصاوق آتی ہے۔ لی ہم نبی ہیں۔ ہم پرکئی سالوں سے وحی نازل ہورہی ہے اور
انشہ کے کئی نشان اس کے صدق کی گواہی وے بچے ہیں۔ اس لئے ہم نبی (اور رسول) ہیں۔ "

( فاویٰ ابن حجر کی ) میں ہے کہ:'' رسول اللہ کے بعد جس پختص نے وحی کا وعویٰ کیا۔ وہ اجماع مسلمین سے کا فرہے۔''

(قوضی الرام ص ۱۸ فرائن جسم ۸۱) پر ہے کہ: " حضرت جرائیل علیه السلام کی تی کے پاس زمین پزئیس آئے۔"

(ازالدادہام ص ا،خزائن جساص ۱۰) میں ہے کہ:''مرسل یز دانی ومامورر حمانی حضرت جناب غلام احمد قاویانی۔'' (ازالداد ہام س ۲۵۳ بزائن ج س س ۲۲۷) میں ہے کہ: ''خدانے جھے آ دم حفی اللہ ، مثیل نوح ، مثیل یوسف، مثیل دا کو ، مثیل موکی ، مثیل ایرا ہیم کیاا دراحد کے نام سے بار بار پکارا۔'' ادر (ازالداد ہام س ۲۹۵ بزائن ج س س م کہ: '' آ دم اور ابن مریم کیمی عاجز ہے کہ ویک دی ہیں عاجز ہے کہ ویک دی بری ہے۔ کیونکداوّل تو ایساد موکی اس عاجز سے پہلے بھی کسی نے نہیں کیاا دراس عاجز کا بید موکی دس برس سے شائع ہور ہا ہے۔''

(انجام آتھم ۵۳، نزائن جاام ۵۳) بیں ہے کہ: ''کہ پاک ہے کہ وہ جس نے اپنے بندہ (مرزا قادیانی) کورات میں سیر کرائی۔ (معراج)''

(انجام آئتم ص ٥٨ ، فزائن جااس ٥٨) بيس ہے كه: "مرز اتمام انبياء كا جا ندہے-"

(ازالہ س ٢٥، نزائن جسم ١٢٦) میں ہے کہ: "نیا اور پرانا فلفہ بالا نفاق اس بات کو ابت کو ہات کر ہاہے کہ کی انسان اپنے خاکی جسم کے ساتھ کر اُز مہر پر پھی ٹیس کا گئے سکتا۔ پس اس جسم کا کر اُ آ قاب ومہتا ب تک پہنچنا کس قدر لغویات ہے۔"

(ازالہ ۱۹۱۷ برزائن جس ۴۷۳) میں ہے کہ '' آنخضرت اللہ پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کا ملہ بوجہ نہ موجود ہونے کئی نمونہ کے موبہ موشف نہیں ہوئی۔ ( بینی آنخضرت اللہ اللہ اور دجال کے بارہ میں جو بچھ فر مایا ہے۔ نعوذ باللہ جموث ہے۔ جس کی وجہ آخضرت مالیہ کی جہالت علمی ہے )''

(ڑیاق القلوب مسہ فزائن ج۱۵ ص۱۳۲) میں ہے۔ منم مسیح زمان ومنم کلیم خ

منم مسيح زمان ومنم كليم خدا منم محمد واحمد كد مجتبل باشد

(رسالہ الاستغناء ص ۸۰ فزائن ج۲۲ ص ۷۷) میں ہے کہ: '' تیجھے خو تخری ہوا ہے میرے احمد تو میری مراد ہے ادر میر سے ساتھ ہے۔ میں تیجے لوگوں کا امام بنا دُس گا۔''

(حقیقت الوی ۱۸، نزائن ج۲۲ م۸۲) میں ہے کہ: ''کہدوو میں ایک آ دی تم جیسا ہوں۔ مجھے خداے الہام ہوتا ہے۔''

(تد حقیقت الوجی من ۱۱ نزائن ج۲۲ م ۲۲ میں ہے کہ: "میرابد کو بے فیر ہے۔ لعنی ان

شانتك مو الابتر"

مقیقت الوی می ۱۳۳۸ نزائن ج ۲۲ س۳۳۳) میں ہے کہ:''ان کو کہددے آؤیم اورتم اپنے بیٹوں اورعورتوں اورعزیز ول سمیت ایک جگدا کتھے ہوں۔ پھر مبللہ کریں اور جھوٹوں پرلعنت جیجیں۔'' نیز دوسری جگه (هیقت الوی من ۱۳۰۰ فردائن ج۲۲م ۳۱۳) یس ہے کہ: "ایراہیم پر لیمی اس عاجز پرسلام ہو۔"

(انجام آمتم ص ۲۱، تزائن جااص ایساً) میں ہے کہ: ''اے نوح اپنی خواب کو پوشیدہ رکھا۔''

( کتوب عربی مدرجد قاری ص ۲ ع برزائن ج اص این ای بی ہے کہ: "جھ کوعلم الغیب اذلی سے آگاہ کیا گیا۔"

( کتوب عربی مدر جدفاری می اا انزائن ج ااص ایناً) میں ہے کہ: دعیسیٰ علیہ السلام کی موت پر مجھ کورسول خدا میں نے خبر دی ہے۔''

کتوب عربی معترجہ فاری مساا، خزائن جااص ایضاً) میں ہے کہ: ''جھھ کوخدانے قائم کیا۔ مبعوث کیااورخدام برے ساتھ ہم کلام ہوا۔''

( کتوب مربی مدرجدفاری ص۵۵، فزائن ج اص اینا) میں ہے کہ: "میرے برابرکوئی کلام سے نہیں لکے سکتا۔"

( کتوب عربی معدر جمد فاری ص ۲ کا بخزائن ج ۱۱ می اینیا ) میں ہے کہ:'' خدا کا روح میرے میں یا تنیس کرتا ہے۔''

(مقیقت الوی م ۱۷) میں ہے کہ: ''میرے دچود میں سوائے نور محد کے پہنییں۔'' اور (مقیقت الوی ۸۵مز اس ۲۲م ۵۲۲م) میں ہے کہ: '' تو ہے آر یوں کا بادشاہ۔'' اور (مقیقت الوی م ۹۷مز اس ۲۲مل ۱۰۱) میں ہے کہ: ''برہمن اوتا رہے مقابلہ تھانہیں۔''

(براہین احمد یعم میں ۹۰ بڑوائن جا ۱۹ میں ا) میں ہے کہ:''اس زمانہ میں خدانے جا ہا کہ جس قدر نیک اور راست باز مقدس نی گذر چکے ہیں۔ ایک ہی فخض کے وجود میں ان کے نمونے طامر کئے جائیں۔سووہ میں ہوں۔''

بمفوات مرزا

(رسالہ دافع البلاء ص۱۳، نزائن ج۱۸ ص۱۳۳) پر ہے کہ: ''اے قوم شیعہ، نازمت کرو کہ حسین تمہارا نجات دہندہ ہے۔ بیل کی کہتا ہوں کہ آج تم بیل ایک (مرزا) ہے جو تمہارے حسین سے بڑھ کر ہے اوراگر میں اپنی طرف ہے کہتا ہوں تو میں جھوٹا ہوں۔''

( کتاب زول سی مرد ارسی مرد این ۱۸ مرد ۱۸ مرد ۱۸ مرد الله و که دو الله و کار شیعه میلی بیجیته کرد آن نو و سین کوار بیدی ایجا کرد آن نو و سین کوار بیدی ایجا میلی با مرد کرد بیل ایمام تک فرور بیل بیل تا مرد کرد بیل ایمام تر آن میں موجود ہے۔ " ناظرین زیر آن مخضرت کا حیاج بیٹا تھا۔ جس کی عورت کا مرد بین بیل تھا۔ زینب اورزید میں ان بن ہوگی اورزید نے زینب کو طلاق دے وی۔ جب زینب بیکھ مدت کے بعد بہت مفلوک الحال اور پریٹان ہوگئ آت تخضرت نے بنظر ترحم اس سے نکاح کرالیا۔

(زول است م ۹۹، فزائن ج ۱۸ س ۷۲۸) پر ہے کہ۔ صد حسین است درگر بہانم

لعنی میں ہزار ہا<sup>حسی</sup>ن سے بہتر ہول۔

ت سرہ الاعجازیہ ۱۵۰ مزدائن جام ۱۹۳۷) پر عمر فی اشعار ہیں۔ جن کا سیحی ترجمہ ذیل میں اسپور (تعبید الاعجازیہ ۱۹۳۷) پر عمر فی اشعار ہیں۔ جن کا سیح ترجمہ ذیل میں ہے۔ '' انہوں (شیعوں) نے کہا کہ اس محض (میں نے ) حسن اور حسین سے اپنے تیس بہتر مجوں) اور میر ارب عنقریب فاہر کردےگا۔''
میں کہتا ہوں ہاں (واقعی امام حسن اور حسین سے بہتر ہوں) اور میر ارب عنقریب فاہر کردےگا۔''
کیا تو حسین کو انہیاء سے زیادہ پر ہیزگار بھتا ہے۔ بید قبتا کہ اس (امام حسین ) سے تم کو کیا دین فائدہ حاصل ہوا۔ ایسے مبالغہ کرنے والے میں مجمد کے مال کا وارث بنایا گیا ہوں۔ پس میں اس کی آل برگزیدہ ہوں۔

(تصیدوا عجازیہ ص ۵ میں میں اس کی آل برگزیدہ ہوں۔

اور جھے کوور ویل مگی تم نے اس کشتہ (امام حسین ) سے نجات چاہی جو ناامیدی سے مر میا ۔ پس تم کو خدا نے جو غیرت والا ہے اور ہلاک کرنے والا ہے ہرا یک مراد سے ناامید کیا۔ خدا کی قسم اس (امام حسین ) کو جھ پر کوئی ہزرگی نہیں ہے۔ میرے پاس اس بات کی گواہیاں موجود بیں ۔ پس تم دیکھ لومیں خدا کا کشتہ ہوں اور تمہا راحسین ڈھمنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق کھلا اور ظاہر سے ۔ پس تم دیکھ لومیں خدا کا کشتہ ہوں اور تمہا راحسین ڈھمنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق کھلا اور ظاہر

راخبار بدرقادیان مورود مرتمبر ۱۹۰۸ فبر ۳۵ ج) میں مولوی نورالدین نے مرزاغلام احمد قادیانی کا اعتقاد لکھا ہے کہ: "تمام خاندان ثبوت یعنی حضرت علی وصن وسین وفاطم اور مرائل کا اعتقاد لکھا ہے کہ: "تمام خاندان میں اور اس کی اولا دامجاد از حسین تاعسری کوعلائے باعمل اور آئمہ دین تسلیم ہے برگزیدہ مانتے ہیں اور ان کی اولا دامجاد از حسین تاعسری کوعلائے باعمل اور آئمہ دین تسلیم

کرتے ہیں۔ صلوت الله علیهم اجمعین!'' (نزول اسے ص ۹۹ بڑائن ج۱۸ص ۷۷۷) پرڈیل کے اشعار ملاحظہوں۔

كريلا است سير بر آنم عد حين است كريانم

آدم نیز احمد مختار دربرم جامع به ابرار آنچه داد است بر نبی راجام داد آل جام را مرابه تمام آنچه من بشوم زومی خدا بخدا پاک دامنش زخطا بهجو قرآن منزه اش دانم از خطابا جمین است ایمانم انبیاء کرچه بوده اند بیه من بعرفان نه کمترم ذک

(اعجازاحری ۱۹ مزائن ج۱م اص ۱۸۱) پرے کہ: ''مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ مجھے تو ہر دقت خداکی تائیدادر مدول رہی ہے نعوذ باللہ!''

(الفصل نبر ۳۳ ج مورود ۱ رموم) میں میشعرور نے ہے۔ مبارک صدحسین اندر کریباں رکھنے والوں کو محرم میں سے ماہ عید وکھلانا مبارک ہو

(تریاق القلوب م ۹۹ عاشیہ نزائن ج۱۵ م ۳۹۳) پر ہے کہ: ''آل محر کے کئی دنیاوی رشتہ مراد ہوں ہے۔ کہ کا میں معراد وہ لوگ ہیں جوفر زندوں کی طرح آ مخضرت کا کے روحانی مال کے وارث ہیں۔ مسلم میں ہے کہ آل محمد سے مراد کل وفا طمہ وحسن وحسین ہیں۔ مسلم میں ہے کہ آل محمد سے مراد کل وفا طمہ وحسن وحسین ہیں۔

قرآن كريم اورمرزا

(ازالدادہام حصاق ل محمد اللہ ٢٥ منزائن ٢٥ ص ١١٥ عاشيه) پر ہے که: "قر آن جس بلندآ وازی سے خت زبانی کے طریقے کو استعال کر رہا ہے۔ ایک عائت درجہ کا غی اور نادان بھی اس سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ مثلاً موجودہ زمانے کے مہذب اشخاص کے نزدیک کسی پر لعنت بھیجنا ایک گائی ہے۔ لیکن قر آن کریم کا فروں کو سناسنا کران پر لعنت بھیجنا ہے۔ نیز قر آن نے ولید بن مغیرہ کی نسبت نہایت درجہ کے سخت الفاظ استعال کئے ہیں جو بصورت ظاہر گندی گالیاں معلوم ہوتی نسبت نہایت درجہ کے سخت الفاظ استعال کئے ہیں جو بصورت ظاہر گندی گالیاں معلوم ہوتی ہیں۔ "

(ضیمہ تریاق القلوب ص ۱۱ بخزائن ج۵ام ۲۹۵، نشان ۲۵) پر ہے کہ: '' قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔' یعنی مرز اقادیانی کی تقنیفات قرآن شریف ہے بہتر ہیں۔اس لئے مرز اقادیانی خداہے بہتر ہے۔

(ازالداد ہام ص ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥) برلمي چوڙي عبارت ہے۔ جس كا مطلب بيہ كرقر آن زيين سے اٹھايا گيا تھا۔ اب ميس اس كوز مين برآسان برسے لايا موں۔

مسيح ابن مريم اورمرزا

سنن ابن بابر ۱۹۹۰ ملیج نور فر اصح المطالح ) میں ہے کہ: ''شب معراج آنخضر تعلیق نے ابراہیم ومویٰ وعینی علیم السلام سے ملاقات کی اور آپس میں بیدذ کر کیا کہ قیامت کی بھی کسی کو خبر ہتلائی گئی ہے۔سب نے کہانمیں۔ پھر دجال کا ذکر آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس وقت آسان سے اتروں گا اور دجال کو آل کروں گا۔''

(بخاری جام ۲۹۰،۳۳۲،۲۹۲) یس ہے کہ: ''آنخضر تعلقہ نے فر مایا کہ جھے تم ہاس کی جس کے قبط کہ قدرت میں میری جان ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے۔ جب ابن مریم تم میں تازل ہو،اور عاول حاکم بن کر پہلے صلیب وگرائے اور پھر قل خنز ریکر ہے۔''

(تغیر کیرام رازی ۱۶ اص ۲۰) پر ہے کہ: ''ابو ہر پرۃ سے روایت ہے کہ بیضدا کا وعدہ ہے کہ اسلام کو تمام او بیان پر غالب کرے گا اور بیاس وقت ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خروج کریں گے اور سدی کہتا ہے کہ جس وقت حضرت مہدی علیہ الرضوان ظہور فرما کیں گے تو اس وقت کوئی ایسانہ ہوگا جواسلام میں واخل نہ ہویا خراج نہ و سے''

تغیر درمنورج سوم م ۲۳۱) پر ہے کہ '' سعیدین منصوراورا بن المند راور بہتی نے جابر سے روایت کی ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت نہ کوئی یہودی ہوگا نہ کوئی تھرانی اور نہ کوئی میں دائی ہوری ہوگا نہ کوئی تھرانی اور نہ کوئی میں حسلیب تو ٹر دی جائے گی اور خزر ترقی کیا جائے گا۔ چرعبد بن حمید اور ابن المنذ ریے قادہ سے روایت کی ہے کہ اویان چھ جیں۔ اسلام ویہوؤیت وتھرانیت وجوسیت جنابیت و شرک۔ یکل اویان اسلام میں وافن ہول کے اور بیاس وقت ہوگا جب کہ عیسیٰ علیہ السلام خروج فرمائیں گے۔''

(تغیرطبری ۱۸۸ جا اطبع معر) پر ابو بریرهٔ سے روایت ہے کہ: ' لینظهر و علے الدین کله اس وقت بورا موگا جب حضرت عیسی ابن مریم ظهور فرما کیں گے۔'

تغیر معالم التزیل ۲۰ م۵) پر ہے کہ '' ظہور وین اسلام سے بیمراد ہے کہ بجز اسلام کوئی وین ندر ہے گا۔ ابو ہر بر ہ اور ضحاک کہتے ہیں کہ بیاس وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔''

( قراید اسمطین ) میں ہے کہ: ''آ تخضرت ملک نے فرمایا کہ جو مخص ظہور مہدی کا منکر ہو وہ کا فر ہے اور جو مخص نزول عیسیٰ کا منکر ہووہ کا فر ہے اور جو مخص خروج دجال کا منکر ہووہ کا فر ہے۔'' (الديم ١٠٠٥ ترائن ج١٨ ص ٣١١) پر ہے كه: " معرت عيسى عليه السلام كى قبر سرى محر

(ازالداد بام ص ١٧م، فزائن ج عص ٣٥٣) پر ہے كه: " معرت عيلى عليدالسلام شركليل ملك شام ميل فوت موئے "

ناظرین الکیل اورسری محرکا فاصله اورایام قدیم کے ذرائع آمدورفت برغور کریں اور مرزا قادیانی کی ہمت کی داددیں۔

(پراہین احمد بیص ۴۹۸ جس، فزائن جسام ۵۹۳) پر ہے کہ: ''حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں مے ادران کے ہاتھ سے اسلام اطراف عالم میں تھیل جائے

(ازالداد بام ص ١٣ يه، خزائن ج ٢٥ ص ٣٥٣) پر ہے كه: ٥ حضرت عيسىٰ عليه السلام فوت مو چکے ہیں۔ دوبارہ دنیا میں ہیں آئیں ہے۔"

(ازالداد مام من مززائن جسم ١٠٠٠) پر ہے کہ: "میں کی کی کہتا ہوں کہ سے کے ہاتھ سے

زندہ ہونے والے مرگئے۔ جو مخص میرے ہاتھ سے جام پینے گاوہ ہرگز ندمرے گا۔'' (ازالداوہام م ے، فزائن جسم ۱۰۷) پر ہے کہ :''جس قدر سے کی پیشین کو ئیال غلط کلیں صحرف آبکہ ''

(ازالداوہام ص ٤، فزائن ج ٢٠٠١) پر ہے كه: "دعیسیٰ علیه السلام کی بھی چیشین موئیاں

(هيتت النوة ج اس ١٨١) رب كه: "حيات مي راعقادر كهناشرك ب-"

(ازالداد بام ص ٣٩، فزائن ج ٢٥ س١٢١) برمرز اكبتا ہے كه: " وه سيح موعود بين جول اور دوسرى جكدكو كى ابن مريم آسان سے نازل جيس بوكا۔"

(انجام آمقم ص ١١٨، خزائن ج ١١ص ١١١) پر ہے كه: "مريم كا بيٹا كشليا كے بيٹے سے كچھ زيادتي ( نوقيت ،سبقت ، بزالي )نبيس رڪتا-''

ناظرين إرام چندركي بال كانام كشليا تعار

(اعازاحدى سامزائن ج١٥ص١٠) پر ہےكە: "ببودىيىلى غلىدالسلام كے بارەيس ايسے و کا عمر اض رکھتے ہیں کہ ہم بھی جواب دیے سے جران ہیں۔ بغیراس کے کہ یہ کہدوی کو کورور عسى عليه السلام ني تقرير كونك قرآن اس كوني قرار ديتا باوركوني دليل اس كى نبوت برقائم ميل روسكتى \_ بلكه ابطال نبوت بركى دليليس قائم بين-"

(ازالہ اوہام میں ۱۳۱۰ ماشے ، فزائن جسام ۲۵۸) پہے کہ: '' حضرت علیہ السلام تو حید اور دینی استفامت میں (مجھ سے ) کم درجہ بلکہ قریب ناکام رہے۔''

نیزمرزا قادیانی کہتاہے کہ۔ ایک منم کہ حسب بٹارات آمرم عینی کہا است تابنبد پا بہ ممبرم

(ازالداد بام م ۱۵، فردائن جهم ۱۸۰)

(ازالداد بام ۳۰۳ بزدائن ۳۳ م ۲۵۳) پر ہے کہ:'' حضرت ابن مریم اپنے باپ (نعوذ باللہ) پوسٹ کے ساتھ یا کیس پرس کی مدت تک نجاری کا کام کرتے رہے۔''

ازالدادہام ص۱۰۰ نزائن ج۳م ۲۵۷) پر ہے کہ: ''مطرت سے این مریم باؤن وتھم الی السع نبی کی طرح عمل الترب ( یعنی سمریزم) میں کمال رکھتے تھے۔اگر میرعا بڑاس امر کو کروہ اور قابل نفرت نہ بجھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل اور تو فیق سے قوی امید رکھتا ہے۔ عجوبہ نمائیوں میں حضرت این مریم سے کم ندر ہتا۔''

(چشہ سی م ۱۷، خزائن ج ۲۰ م ۳۵۱) پر ہے کہ: "دمسیح کا بے باپ پیدا ہونا میری
الکاموں میں کوئی مجوبہ بات نہیں ہے۔ صفرت آ دم علیہ السلام ماں اور باپ دونوں نہیں رکھتے
ہے۔اب قریب برسات آئی ہے۔ باہر جاکرد کھئے کہ کتنے کیڑے کوڑے بغیر ماں باپ پیدا ہو
جاتے ہیں۔"

(ضیر انجام آئتم ص ۷۲۵ بزائن ن ااص ۲۹۱۲ ۲۸) پر ہے کہ: '' حضرت یہ وع می شریر، مکار بمو فی عشل دالا ، بدز بان ، غصیلا ، گالیاں دینے والا ، جموٹا ، ملی اور عملی قوئی میں کیا ، چور، شیطان کے پیچیے چلنے والا اور شیطان کا ملیم تھا۔ اس کے دماغ میں خلل تھا۔ اس کی تین دادیاں اور نا نیاں زنا کار اور کسی عور تیل تھیں۔ جن کے خون ہے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا تھا۔ آپ کا تجمریوں سے میلان جدی مناسبت سے تھا اور آپ نے زنا کاری کا عطرا کی تنجری سے سے تھا اور آپ نے نزنا کاری کا عطرا کی تنجری سے اپنے سر پر ملوایا۔''

(ضیمدانجام آتھم ص ، خزائن جااص ۲۹۳) پر ہے کہ: ''مسلمانوں کو واضح رہے کہ فدانعالی نے قرآن میں بیوع کی فرزمیں دی کہ وہ کون تھا۔''

(توضیح المرام سم بخزائن ج سم ۵۲) پر ہے کہ: '' ہائیل اور ہماری احادیث اور اخبار کی کتابوں کے رو سے جن انبیاء کا اسی وجود عضری کے ساتھ آسانوں پر جانا تصور کیا گیا ہے۔وہ دو نی ہیں۔ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ہے اور دوسرے سے ابن مریم جس کوعیسی اور لیوع بھی کہتے ہیں۔''

(ضیمہ انجام آتھم ص۵ عاشیہ بڑائن ج۱۱ص ۲۸۹) پرہے کہ:'' بیتو وہی بات ہوئی جبیبا کہ سی شریر مکارنے جس میں سراسریسوع کی روح تھی۔''

( مکتوب عربی معدر جمد فاری ص۱۳۹، خزائن ج۱۱ ص اییناً) پر ہے کہ: ''ایسا کہ جی نہیں ہوا کہ کوئی انسان آسان پر گیا ہواور پھروا لیس آیا ہو۔''

(الحکم مورخه ۲۱رفروری ۱۹۰۲ء) پر ہے کہ:''مسیح کے حالات پڑھوتو فیخض اس لائق نہیں ہوسکتا کہ نبی بھی ہو۔''

(ضمیرانجام آتھم ص ۱ حاشیر، فزائن ج۱۱ ص ۲۹۰) پر ہے کہ: "آپ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کو تین مرتبہ شیطانی الہام ہوا۔ جس کی وجہ سے خدا سے منکر ہونے کے لئے تیار ہوگئے۔" پارہ میں کھر (ضمیرانجام آتھم ص ۱ فزائن ج۱۱ ص ۲۹۰) میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں

مرر سرت و مدا ہا ہے اور اس اس ۱۹۰۱ کی صرت و معید اسلام ہے بارہ میں اس کے اس سرت و معید اسلام ہے بارہ میں کھا ہے کہ اس کے بارہ میں کھا ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز ہے یہود یوں کی کتاب طالمووسے چراکر کھااور پھراییا فاہر کیا کہ بد میری تعلیم ہے۔''

کٹی نوح س ۱۹ نزائن ۱۹ص ۱۷) پر ہے کہ:''محوفدانے مجھے خبز دی ہے کہ سے محمری، مسیح موسوی سے افضل ہے۔لیکن تا ہم میں میسیح ابن مریم کی بہت عزت کرتا ہوں۔''

(تخد قیمریس ۲۰۱۲، فرائن ۲۱٬۵۳۰) پر ہے کہ: ''اس (غدا) نے مجھے اس بات پر مجھے اس بات پر مجھے اس بات پر مجھے اس بات پر مجھے اس بات ہو عمل کے خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندوں میں ہے ہے اور ان میں سے ہے جن کوخدا اپنے ہاتھ سے اور ان میں سے ہے جن کوخدا اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے اور اپنے نور کے سایہ کے بیچے رکھتا ہے۔خدا نہیں مگر خدا سے واصل ہے اور ان کا ملوں میں سے ہے جو تھوڑے ہیں۔''

الیابی ۲۲،۲۲ وغیره پر بیوع مسح کا خدا کا پیارااورکامل انسان ککھاہے۔

(ضیرانیام آئم می عابرائن جاام ۱۹۹۱) پر ہے کہ: '' آپ (حضرت سے علیہ السلام)
کے ہاتھ میں سوائے مکر وفریب اور کھٹیس تھا۔ پھر افسوں کہ نالائق عیسائی ایسے محف کو خدا بنار ہے
جیں۔ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ نئین دا دیاں اور نا نیاں آپ کی زنا کا راور کسی
عور تیں تھیں۔ جن کے وجود ہے آپ کا وجود ظہار پذیر ہوا۔ آپ کا گنر بوں سے میلان اور صحبت
بھی شایدای وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت در میان ہے۔ ورند کوئی پر ہیزگار انسان ایک جوان کنجری
کویم موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر نا پاک ہاتھ لگائے اور زناکاری کا پلیدعظر اس کے سر پر

کھر (ضیمہ آنجام آتھم ص 8، ٹزائن جااص ۲۹۳) پر ہے کہ: ''مسلمان کو واضح رہے کہ خداتعالی نے بیوع کی قر آن شریف میں پکھٹر ٹیبیں وی کہ وہ کون تھا۔''

ناظرین! بیعورت کنهگارتھی۔ جیسے کہ عام لوگ گنهگار ہوا کرتے ہیں ادراس عورت نے حصرت کے بیادراس عورت کو تجری قرار

دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے حضرت کے سر پر تیل طا۔ اگر کنچکار ہونا ہی زنا اور فواحثات کا مترادف ہے تو مرزاجھی اس ہے متعلیٰ نہیں ہوسکتا۔

چنانچد (براین احمدیر ۵۲۰ عاشد در حاشد، نزائن جام ۸۲۸) پر ہے کہ: ''مرزا قادیانی کو خدانے کہا کہ ہم نے تم کوئٹش چھوڑ اہے جوچاہے سوکر۔''

ادر (ضیر انجام آئم م ۵۵، فزائن جاام ۱۳۱) پر ہے کہ: "ہم نے کچھے کھی کھی فتح دی ہے۔ تاکہ تیرا خدا تیرے اکھی پیچھے گنا ہیش دے۔"

(ازالداوہام ۲۰ ۲ حافیہ بڑوائن جسم ۲۵ میں ہے کہ: '' حضرت سیح کا مجرہ ( پرند ہے بتا کران میں پھونک مار کراڑاتا) حضرت سلیمان کے مجرہ کی طرح عقلی تھا۔ تاریخ سے تابت ہے کہ ان ونوں ایسے امور کی طرف لوگوں کے خیالات جھکے ہوئے تھے۔ جوشعبدہ بازی کی ہم میں سے دراصل بے سوداور کوام کوفریفت کرنے والے تھے۔ تبجب کی جگر نہیں کہ خدا تعالی نے حضرت میں کوعقلی طور پر ایسے طریق پر اطلاع و بے دی ہو کہ مٹی کا ایک تھلونا کی کل کے دبانے یا کسی پھونک مرنے کے طور پر ایسا پر واز کرتا ہو۔ جیسے پرند پر واز کرتا ہے۔ اگر پر واز نہیں تو ہیزوں سے چاتا ہو۔ کیونکہ حضرت سے ایس مرس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے جیں اور طام رہے کہ برھی کا کام ورحقیقت ایسا کام ہے کہ جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں کے بتانے میں حقی تیز ہوجاتی ہے۔''

پھر (ازالدادہام سم مع ماشیہ بخزائن جسم ۲۵۵) پر لکھتا ہے کہ: 'اس سے پھر تعجب نہیں کرنا چاہئے کہ حضرت سے نے اپنے داداسلیمان کی طرح اس وقت کے خالفین کو بیعظی مجرد و دکھلایا ہو۔ کیونکہ حال کے زمانہ بیل بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر صناع الیں الی چڑیاں بنا لیتے ہیں کہ وہ پوتی بھی ہیں اور ہاتی بھی ہیں اور وم بھی ہلاتی ہیں۔ بمبئی اور کھکتہ بیں ایسے تھلونے بہت بنتے ہیں اور بوت بھی جار سے ادر امریکہ کے ملکوں سے بکثرت آتے ہیں۔''

(تذكره ص٢٤٣) پر ہے كه: "اے وہ سيلى جس كاوقت ضائع نيس كيا جائے گا-"

اور (تذکره ۲۵۰) پر ہے کہ دو کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا موں اور تیری شان عجیب ہے اور قرمری جناب میں وجیدہ اور میں نے تجھے اپنے لئے چن لیا ہے۔''

( کتاب ست چی ص ۸، نزائن ج ۱۰ ص ۱۲) پر مرزا قادیانی لکستا ہے کہ: ''جابلوں کا جمیشہ سے یمی اصول ہوتا ہے کہ اپنی بزرگی کی پڑئی جمنا ای میں دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کی خواہ نخواہ تحقیر کریں۔'' (براہین احمدیم ۲۱۲ عاشے نمبراا، فزائن جام ۲۳۷) پر ہے کہ: ''مهارے اندر سے وہی خیالت بھلے یا برے جوث مارتے ہیں جو ہمارے انداز و فطرت کے مطابق ہمارے اندرسائے ہوئے ہیں۔''

ناظرین! پھراس پرطرہ بہے کہ (نثان آ سانی م ، مزائن جسم ، مرزا قادیانی کا طرین! پھراس پرطرہ بہے کہ ہمارے علاء بسیٰ کے لفظ پر کیوں چڑتے ہیں۔ اسلام کی کا بول میں تو ایسی چیزوں کا بھی بیسیٰ نام ہے۔ جو تخت محروہ ہیں۔ چنا نچہ بر بان قاطع میں حرف بین میں لکھا ہے کہ بھان کا مار ہم انگورکا نام ہے بین میں لکھا ہے کہ بیٹی و ہقان کنا یہ شراب انگورک سے ہے۔ بیٹی نو ماہ کہا جا تا ہے۔''

(انجام آئتم م ٢٩، فزائن جاام ١٨) پر ہے كد: " بل كى خونى مسيح كے آئے كا قائل المبيل مول اور نہ ہى خونى مبدى كالمستظرمول \_"

فكر بركس يقدر بمت اوست

(اعاداحدی صس برائن جواص ۱۲۰) پر ہے کہ:''جو حدیث عارے الہام کے ظاف ہو۔ ہم اے ردی میں مجینک دیتے ہیں۔''

(وافع الوسواس ١٨٨، فرائن ج٥ص الينا) پر ہے كد: " ہمارا صدق يا كذب جا فيخ كے لئے ہمارى پيشين كوئى سے بڑھ كركوئى امتحال ميں موسكتاً۔"

(جمامة البشري م ١٣، فزائن ج مص ١٩١) پر ہے كد: "مسيح كى وفات اور عدم نزول اورا پنى مسيحيت كے المهابات كوش نے وس سال تك لتوكى ركھا بلكدر وكرديا۔"

(توقیح الرام ص۳) پر ہے کہ: ''جبرائیل علیہ السلام جس کا سورج سے تعلق ہے۔ وہ بذات خوداور حقیقتاز مین پرٹیس اتر تا ہے۔ اس کا نزول جوشروع میں وارد ہے۔ اس سے اس ک تا تیر کا نزول مراد ہے اور جوصورت جبرائیل علیہ السلام دغیرہ فرشتوں کی انبیاء علیم السلام دیمیتے تھے۔ وہ جبرائیل دغیرہ کی تھورتھی۔ جوانسان کے خیال میں مثمل ہوجاتی تھی۔''

(ازالدادبام مر م فرائن جسام ۱۰۱) پر ہے کہ: "موی علیدالسلام کی پیشین کو کیال مجی اس مصورت میں طبور پذیر تین ہو کی جس مصورت پر موی علید السلام نے اپنے ول میں امید ماعمی تھی۔"

(آئیند کمالات اسلام ۱۳۵۳ فیمیر نبوت فی الاسلام ۱۳۵۰ مسل مصطلع ۱۸۷) پر ہے کہ: "انبیاء کی وتی اور تمنا ہیں شیطان وفل دے دیتا ہے۔" (ازالداد ام حصدالال ص ۱۳۱، فزائن ج سم ۱۷۱) پر ہے کہ: "انبیاء پیشین کوئی کی تاویل اورتعبیر میں طلعی کھاتے ہیں۔"

مولوی محمطی ایم اسے مرزائی نے (ازالہاد ہام ۱۲۹ بوزائن جسم ۳۳۹) پیس لکھا ہے کہ:'' جا رسوانییا ءکی پیشین گوئی غلونگل ''

(حقیقت الوی می ۱۲۱ ماشی، فرائن ج۲۲م ۱۸۳) پر ہے کہ دو کے علماء اور انبیاء نے فلط پیشین کوئی کی ۔''

دهیقت الوی م عدا ماشید فزائن ج۲۲م ۱۸۳) پر ہے کہ: دموی علیه السلام کی پیشین کوئی غلاقکی ۔''

(عسل معنیٰ جام ۱۳۳) پر ہے کہ:'' حضرت ایرامیم علیہ السلام حقیقت خواب در بارہ اساعیل علیہ السلام نسمجھ سکے۔''

(عسل معنی جاوّل ص ۱۳۹) پرہے کہ: ''انبیاء نے اجتمادی خطائیں کیں۔''

(حقیقت الوی ص ۱۳۲ فرائن ج ۲۲ م ۵۷۲) پر ہے کہ: ' حضرت نوح علید السلام خدا کے وعدہ کونسیجے سکا۔''

(داخ البلاء ص ۱۱ فرائن ج ۱۸ ص ۲۳۷) پر ہے کہ: ''واؤوعلیہ السلام نے ایک فیصلہ میں غلطی کی۔''

ازالہ ادہام میں ۱۲۹ ہزائن جسم ۴۳۹) پر ہے کہ:'' ایک بادشاہ کے وقت میں چارسو نمی نے اس کی فتح کے بارے میں پیشین کوئی کی اور وہ جھوٹے لکتے اور بادشاہ کو تکست آئی۔ بلکہ وہ اس میدان میں مرکمیا۔''

(ازالہ اوہام ص ۲۰۰۱، نزائن ج ۲ ص ۲۵۳) پر ہے کہ: '' حضرت سلیمان علیہ السلام کے مجزات عقلی اوراز تنم شعبدہ بازی تھے۔''

(ازالداد بام ۱۹۹۸، فزائن جسم ۱۹۰۵) پر ہے کہ: ''دهنرت موی علیدالسلام نے قاتل کا پیدلگانے کے لئے گاتا کا کا پیدلگانے کے لئے گائے دو صرف کا پیدلگانے کے لئے گائے ذریح کی تھی اور پوٹی ماری تھی۔ جس سے مروہ زندہ ہوگیا تھا۔ وہ صرف وہم کی اور سمرین م تھا۔''

(ازالداوہام ص۵۳، فزائن جسم ۵۰۷) پر ہے کہ:'' حضرت ایراجیم علیہ السلام کا جار پرندوں کوزندہ کرتامسمریزم تھا۔'' اخبار الحكم غبرا مورود كاربارج ١٩١٠ه) پر ہے كه: "سب نبيوں سے اجتهادى غلطيال موئيں۔اس ميں سب ہمارے شريك ہيں۔" مدعيان كا ذب

(مسلم جاس ٣٩٧) پر ہے کہ: "آنخفرت اللہ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے قریباً تمیں دجال کذاب ہوں گے۔ جن میں سے ہرایک مرحی ہوگا کہ میں رسول اللہ ہوں۔" (ازالہ ادمام ٣٩٥، خزائن جسم ٣١٥) برے کہ: "دحال بادری ہیں اورکوئی دجال

(ازالداد بام مه موزائن جسم ۳۱۵) پر ہے کہ: دوجال پادری بیں اور کوئی دجال ، موگا۔

(ازالدادبام س١٨٥، فرائن جسم ١٨٥٠) پر ہے كد: " وجال كا گدها يكى ريل ہے اور كوئيس "

(ازالداد بام ۱۰۵، قرائن جسم ۳۱۹) پر ہے کہ: 'نیا جوج ماجوج کوئی تیں۔ان سے مراددوتو میں بیں لین انگریز اورردی۔''

(ابن ملجه) على ہے كه: "دعيلى عليه السلام كى موت كے بعد ياجوج ماجوج بيدا مامے\_"

کنزالعمال مدے نمبرہ ۲۸۲۸ ج۱۲ س۰۰۱) پر ہے کہ: '' فرمایا آنخفرت اللہ نے کہ قیامت سے لیے کہ قیامت سے لیے کہ قیامت سے لیے دوبال ہوگا اور د جال سے پہلے تمیں یا زیادہ کذاب مہدی ہوں گے۔ جو میرے طریقہ کے خلاف ہوں گے اور میرے دین کو بدل ڈالیں گے۔ جب تم ایبا دیکھوٹو ان سے پر ہیز کر داور عدادت کرو۔''

(صواعق عرقہ اور تحقہ اٹنا عشرہ اور بہت العالم مہابت خال اصلہ انی اور تاریخ ابن غلدون جسم مہابہ تاریخ طبری جسم ۵۹۹، نگار تان اور تاریخ ابن خلکان اور تاریخ کال ابن اشحر) جس ہے کہ:

د'ایک فخض نامی مقعع نے الوہیت کا دعویٰ اوا ھیں کیا۔ بیٹھن بھی (مرزا قا دیانی کی طرح)

تاسخ کا قائل تھا اور کہتا تھا کہ خدا نے جھے میں طول کیا ہے۔ اس لئے اس کے پیرواس کو بجدہ

کرتے تھے۔ اس نے خراسان میں ظہور کیا اور بخارا اور سرحد کے ایک گروہ کی احداد سے
مسلمانوں کو تا خت و تاراج کیا۔ عمر خلیفہ مہدی عباس بن منصور کی افواج شاہی نے اس کو قلعہ
میام میں محصور کرلیا۔ جہاں مقع نے اپ تمام خاندان کوز ہرسے ہلاک کردیا اور خود تیز اب کے
میام میں محصور کرلیا۔ جہاں مقع نے اپ تمام خاندان کوز ہرسے ہلاک کردیا اورخود تیز اب کے
میزن میں ڈوب کرم گیا۔''

نزبت الجليس بيان ٢٩٣ه من لكها هم الاحتار بن سباء الاصغرى اولاد مل سه الك فض ملى بن شباء الاحترار بن سباء الاحترار مل سه الك فض ملى بن فضل في وعون نوت كيار بيصفا كا باشده قعاراس وقت ملتى بالله بن معتقد بالله على بن فضل بالله على بن فضل بن كانتيب بكاراكرتا تعاد السهد ان على بن فضل رسول الله "بظا بردى نبوت تعاركر در يده مدى الوبيت (بعيد مرزاك طرح) بهى تعاريات والله الله "كخطوط من بيلها بوتار بل عرز بي معيلاف والله الله بنده كى طرف بيد به ب حادى والله والله بنده كى طرف بيد به ب حادى والله والله بنده كى طرف بيد به ب حادى قال الله بنده كى طرف بيد به ب حادى الله على بن فضل كى طرف سه فلال فلال بنده كى طرف بيد به ب حادى الله على الله بنده كى المرز الورم زاكى بين )

(الاستلاماء اخبار دول المغرب الاتعنى جام ۱۰۳۵۱) پر ہے کہ: ''صالح بن طریف
کاذب جو مدگی نبوت ومہدویت ہوا۔ سنتالیس برس بادشاہ اور نبی بنار ہا۔ وتی کا مدتی ہوا اور ایک
قرآن مجی بنایا اور ایک نئی نماز بھی بنائی اور کہا کہ بیکلام خدا ہے۔ جو بذریعہ وتی مجھ پر نازل ہوا
ہے۔ حسن بن صباح پینیٹ سال نبی رہا۔ (الکال فی الآری جهم ۲۱۹،۲۱۵) جس کے مریدوں کی
تحداد کئی لاکھتی ۔ مسیلمہ کذاب بھی آنخضر سنتا ہے جد بھی زندہ رہا اور دعویٰ نبوت پر قائم
رہا۔'' (تاریخ این خلدون جہم ۹۰۰۰)

بحواله (ملل ول جام ۱۸۱) لكها حميا ہے كه: "الك مخص مسمىٰ احمد كميال نبوت كا مدعى جوائ"

(سین اسلام ج مص ۱۰۲،۱۰) علی ہے کہ: '' حاکم با مراللہ نے مصر میں دعوی نیوت کیا اور پنیٹے سال زندہ رہااورا بی موت سے مرا۔''

(تذکرة المداب) میں ہے کہ: ''ایک مخص سمی بہیدد زگی مری نبوت ہوا اور اس کے مریدوں کی تعداد پانچ کروڑ پانچ لا کوئی اور اسے دس سال تک فلیفدونت کے خلاف جنگ کیا۔''

(الفرق بین الفرق میں الارس ۱۸۹) میں ایو مصور کا حال درج ہے کہ: ''جو فرقہ منصور ہے کا پائی ہے۔ اس کا قول تھا کہ نبوت کھی منقطع نہیں ہوتی ۔ جنت اور تاردوا ہی سے تام ہیں۔ میت ، دم مجم خزیر وغیرہ ۔ چندا ہی میں ۔ جن کی عبت حرام کی گئی ہے۔ صوم وصلوٰ قاوج وزکو قاچندا ہی میں ۔ جن کی عبت حرام کی گئی ہے۔ صوم وصلوٰ قاوج وزکو قاچندا ہی میں ۔ جن کی عبت حرام کی گئی ہے۔ صوم اوسلوٰ قاوج وزکو قاچندا ہی میں ۔ جن کی عبت واجب ہے ۔ بی خص ستا کیس سال تک سلطنت اور نبوت کا مدی رہ کر ۲۳۹ ھی میں بلاک ہوا۔''

فتو حات اسلامیہ میں بھالہ (تاریخ کال جام ۱۹۵) کھاہے کہ '' پانچہ یں صدی کے آ خاز میں مجد بن تو مرت ساکن جبل سوس نے دعویٰ کیا کہ میں سادات جینی ہوں اور مہدی موعود ہوں۔ یہ فض علم مل ونجوم میں بھی ماہر تھا۔ مریدوں کا لفکر تیار کرکے بادشاہ وقت پرظفریاب ہوا۔ اس کی ترقی کارازید تھا کہ اس نے ایک مرید عبداللہ کوجوعالم وقاطل تھا۔ مصنوی دیوانہ بنادیا۔ کھھ عرصہ کے بعدیہ بناوٹی دیوانہ مکلف لباس کا کن کرم جدے محراب میں کھڑا ہوکر یوں کو یا ہوا۔

حاضرین مجد افرشتہ نے میرا سینش کر کے اور صاف کر کے آن واحادیث و کتب
سادی سے مجرد یا ہے۔ یہ تن کر محد بن قو مرت رونے لگا کہ بجان اللہ میر سا یک اونی مرید کورسول
اللہ کا ساشر ف عطا ہوا ہے۔ جب عوام الناس میں عہداللہ کی صداقت قول کے ہارہ میں اختلاف
پیدا ہوا تو عبداللہ نے کہا کہ خدا نے جھے اہل دوزخ کی شناخت بھی عطاء کی ہے۔ جس کی تقعہ بق
تین فرشتے اپنی زبان سے کریں گے۔ جو فلال کنوئیں میں موجود ہیں۔ (خفیہ طور پر پہلے تی سے
تخرین تو مرت نے تین مریدوں کو سکھا پڑھا کراس کنوئیں میں اتار دیا تھا) جب لوگوں کواڑ دھام
کنوئیں پرموجود ہوگیا تو محد بن تو مرت نے دورکھت نماز پڑھی اور آ واز دی کے عبداللہ کہتا ہے کہ خدا
نے اس کواہل دوزخ کی بچھان عطا کی ہے۔ کیا ہی تھے ہے کنوئیں میں سے تین آ وازیں بلند ہوئیں۔
نے اس کواہل دوزخ کی بچھان عطا کی ہے۔ کیا ہی تھے ہے کنوئیں میں سے تین آ وازیں بلند ہوئیں۔
سے مقدس ہو چکا ہے اور اس میں نجاست و غیرہ کے کرنے کا اندیشہ ہاتی رہے گا۔ اس لئے اس

محدین تو مرت کے بعد عبدالمؤمن اس کا جانھین ہوا اور امیر المؤمنین کے لقب سے ملقب ہوکر ۱۳ سال تک جانھین رہ کر ۵۵۸ھ میں فوت ہوا۔ اس نے اپنی خلافت میں اندلس اور عرب کوفتح کیا۔

ابن خلدون میں ہے کہ طریف ابو بیجے نے دوسری صدی کے آغاز میں سلطنت کی بنیاد ڈالی اور نبوت کا مرقی ہوا۔ پانچویں صدی کے آخر تک اس کی اولا دسلطنت کرتی رہی۔ اس کا ولی ۔ عہد صالح بن طریف سااہ دی سی قرار دیا گیا۔ یہ بھی باپ کی طرح نبوت کا مرقی رہا۔ اس کا قول تھا کہ بین مربدی اکبر ہوں ،عیلی بن مربح میرے وقت میں ٹازل ہوں گے اور میرے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ میں خاتم الانبیاء ہول۔ جھے ایک نیا قرآن عطا کیا گیا ہے۔ یہ فی سے کہ میں اس کے کھی ایک نیا قرآن عطا کیا گیا ہے۔ یہ فی سے کہ میں اس کے کھی ایک نیا تی مال تک حکم الن رہ کرف ہوا۔

خسوفين

مرزا قادیائی نے (تھیدہ ای زیم ای بڑائن جوام ۱۸۳) پر کھا ہے ۔ لے خسف القسس السمنیدان لی خسا القسدان المشسر قسان اتنکر لین رسول اللہ کی نوت کی گوائی شق القرنے دی اور میری نیوت کی شہادت میں جا تھ ادر سورج دونوں کو گھن لگا۔ احادیث ہیں ہیں:

ا است "عن محمد بن على قال لمهدينا ايتين لم تكونا منذ خلق السعوات والارض ينكسف القمر لاول لينة من رمضان وينكسف الشمس في النصف منه"

٢..... "أن قبل خروج المهدى ينكسف القمر في شهر رمضان

، رتين

کہلی حدیث کا مطلب میہ ہے کہ امام محمہ باقر فرماتے ہیں کہ امام آخرالزمان کے ظہور کے نشانات میں سے ایک نشان میر بھی ہوگا کہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کوچا ندگر ہن اور ماہ رمضان کی چودہ یا پندرہ کوسورج گربن ہوگا اور ایک ہی ماہ کی ندکورہ تاریخ ف پر دونوں گربن کا لگتا خلاف قوانین قدرت ہے اور جب سے زمین اور آسان پیدا ہوئے ہیں۔ میام بھی وقوع پذرینیس ہوا۔

ووسری حدیث شریف کا مطلب بیہ کہ امام آخرالز مان علیہ السلام کے ظہور قرمانے سے پہلے (ظہور قرمانے کے بعد تیس) چا تدکو ماہ رمضان میں وووفعہ گربن کیے گا۔ مؤلف عرض کرتا ہے۔

ب ..... کیم ماہ رمضان کوخسوف کا ہونا اور نصف ماہ رمضان کوکسوف کا ہونا آ فریش موجودات سے لیکن ان سے لیکن ان

دونوں تاریخوں کے مخالف ماہ رمضان میں جوخسوف وکسوف ہوئے۔ نقشہ ذیل طاہر کرتا ہے کہ ماہ رمضان میں خسوف اور کسوف اس طرح آج تک صد ہا دفعہ ہو بچے ہیں۔ کیونکہ بیاتمام توانین قدرت کے مطابق ہیں۔ سوائے اس کے جوحدیث میں خدور ہوا۔

س قری جن میں ماہ رمضان میں خسوف و کسوف ہوا

نام كتاب غائت المقصو د

۲۲ و، ۱۲ و، ۸۵ و، ۱۰ او، ۱۰ او

اين خلكان

۵۵۰۹،۵۰۸ می ۱۹۳۱ می ۱۹۳۱ می ۱۹۳۱ می

عسلمصق

۵۸۱و، ۲۸۱و، ۴۰۰و، ۱۲۱و، ۱۱۳۱و، ۱۱۳۱و، ۲۵۵و،

کککو، ۱۳۱۰ و، ۱۳۲۲ و، ۱۳۲۳ و، ۱۸۰۹ و، ۱۳۳۱ او،

٠١٩ ٥،١١٩ ٥،٦٥٩ ٥،٥٥٩،

بدريمهدي

altralt1

حديث الغاشيه

AAYAAYA

مهدى تامه

DITTE ITTE

تواريخ احدى

(منقول ازكتاب الذكر الكيم ص١١٦)

ج...... (عسل مصط ص ۵۱۹) پر ہے کہ:''مرزا قادیائی نے دعویٰ نبوت جمادی الثانی ۱۳۰۸ھ پیس کیا ہم ریخسوف وکسوف ماہ رمضان ۱۳۱۱ھ پیس واقع ہوئے۔حالانکہ بروئے احادیث خسوف وکسوف فیل از ظبور مہدی ہوں گئے۔''

پیشین کوئیاں

(اخبارالل مدید موروی ۱۱ رجون ۱۹۰۸ و فبر ۱۳۳۰ و بلد فجم ۱۰ ) رو اکثر عبدالکیم پنیاله کا مرزا کی تام چینج چیپا تھا۔ جس کا ماحصل بی تھا کہ مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا کہ عبدالکیم اس تاریخ سے چودہ او کے اندر ہلاک ہوجائے گا اوراس کا نشان اصحاب فیل کی طرح مث جائے گا اور خدا میری عمر بیز ھائے گا اوراگر وہ میعاد مقررہ کے اندر ہلاک نہ ہواتو میں کذاب مفتری، وجال، بدمعاش، ملحون بلکہ تمام بدمعاشوں سے بدتر تھمروں گا۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے بھی ای طرح مرزا قادیانی کی بلاکت کی چیش گوئی کی۔ چنانچیاس کے متعلق ڈاکٹر صاحب کے بیالفاظ ہیں کہ: المحدون ۲ مرشی ۱۹۹۸ء کو بدسزائے موت وائل جہنم ہوا۔"

ناظرین!ای طرح مرزا قادیانی نے آخری فیصلہ مورود ۱۵اماری مل، (مجمورا شہار جس ص۸۵۸) پیس تکھا ہے کہ اگر دہ سزا جوانسانی ہاتھوں سے نہیں ہلکہ محض خدا کے ہاتھ سے ہے۔ جیسے طاعون ہمینسد غیرہ مہلک نیاریاں وغیرہ مولوی ثنا ماللہ امرتسری پرمیری زندگی بیس وارونہ ہوں گی تو میں خداکی طرف سے نہیں ہوں مرزامر کمیا کیکن ثنا ماللہ ابھی تک زندہ ہے۔

(افلم مورورہ اردوبرے، ۱۹۰) میں مرزا قادیانی نے کہا کہ: ''میرے ہاں پانچال الوکا پیدا ہوگا۔'' (لیکن نہ ہوا اور مرزا مرکیا) تاظرین! جب مرزا قادیانی کے بیٹے محمود احمد کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو الکم نے لکھا کہ یمی وہ مرزا کا لڑکا پانچال بیٹا ہے۔ جس کے بارہ میں مرزا قادیانی کا الہام تھا۔

(اعجازاحدی می ۵۱، ٹرزائن ج۱۹ می ۱۹۳) پرہے کہ:''مولوی محمد حسین بٹالوی مجھ پرامیان پہلائے گا۔'' (لیکن وہ ایمان ندلایا)

مرزا قادیانی نے (الہای اشتہارا ۱ رنوبر ۱۸۹۸ء) میں مولوی محد حسین بٹالوی کے بارے میں کہا کہ ہم خدا پر فیصلہ چھوڑتے ہیں اور مبارک ہے وہ جوخدا کے فیصلہ کوعزت کی نگاہ سے دیکھے۔ ناظرین! مرزا قادیانی مرزا قادیانی سے طفی مچلکہ لیا گیا کہ آئندہ کسی کی تو بین نہ کروں گا اور محمد حسین کو کا فراور د جال نہیں کہوں گا اور نہ دعوت مبابلہ کروں گا اور محمد حسین کو بری کردیا گیا۔

(کتاب الحق الصری فی اثبات جواة اسمے) میں ہے کہ: ''مرز اقادیانی نے کہا (جب مولوی محمد بشیر سہوانی نے کہا (جب مولوی محمد بشیر سہوانی نے مرز اقادیانی کی تادیلات کوسرف ونو کے قواعد سے فلا قابت کیا) کہ میں صرف ونوکوئیس مانتا۔'' نیزید بات سب لوگ جانتے ہیں کہ پر مهر علی شاہ کولا وی کومرز اقادیانی نے دعوت مقابلہ دی اور وہ اس فرض سے لا ہور بھی چلا آیا۔ اس پر مرز ائیوں نے مرز اقادیانی کے نام خطوط اور تاریح ہے۔ مگر مرز اقادیانی میدان میں نہ یا۔

(اخبار وفادارد فلی موردد ۱۵ ارتمبر ۱۸۹۳) پی مرزا قادیانی کے متعلق بیالفاظ درج ہیں۔ اومرزا، اوقادیانی، اوجھوٹے سی موجود، اوغلام، اوعبدالدرہم، او ولد الدیانیر، خداوند سیجھے تیری بدنیتی اور تیری جھوٹی پیشین کوئی کے صلہ میں اور تو خیر کم سے کم تیری جھوٹی پیشین کوئی کے نتیجہ کے تمام فقرات کا تھھ پر ہی خاتمہ کر کے تمام دنیا میں سیجھے عبرت جسم بنا کر اسلام کی صداقت کی زیادہ تر صریح نظیر قائم کرے۔۱۸۹۳ء میں مرزا قادیانی کا مناظرہ عبداللہ آ تھم سے درباره الوبيت عيسى عليه السلام امرتسر ميس موا- پدره روزتك بازارمباحثه كرم ربا- بجاس بجاس آ دی فریقین سے بذریع کلٹ سامعین مناظرہ تھے۔ پھر یکی مناظرہ جنگ مقدی کی صورت میں شاكع ہواہے۔

( بھے مقدس من ۲۹ فردائن ج ۲ من ۲۹۱) پر ہے کہ: "آج رات جو جھے پر کھلا ہے وہ بیہ ہے كدجب من في بهت تغرع اورابتهال عد جناب اللي من دعاكى كدواس امر من فيصله كراور بم عاجر بندے ہیں۔ تیرے فیصلہ کے سوال کو نہیں کر سکتے ۔ تواس نے مجھے پینٹان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فرایقوں میں سے جوفر این عمدا جموث کو افتیار کر رہاہے اور عاج انسان كوخدا بتار باب ادرائبي دنول مباحثه كالاسيني في دن ايك مهيند ليكرنيني بندره ماه تک بادیه میں گرایا جائے گا اور اس کو تخت ذات بینچے گی۔ بشر طیکہ تن کی طرف رجوع نہ کرے اور جو فض سے پر ہے اور سے خدا کو مان ہے۔اس کی اس سے عزت طاہر ہوگی اور اس وقت جب پیشین کوئی قلہور میں آئے گی بعض اندھے سوجا کھے کئے جائیں کے اور بعض لَنَکڑے جلنے لکیں ے اور بعض بہرے منظیس مے۔"

(رسالہ کرامات العداد فین اخر صفی فزائن ج عص ۱۲۳) پرہے کہ: ''خدائے آتھم کے عرنے

کی مجھے بشارت دی ہے۔'

(تریاق القلوب ساا بنوائن ج ۱۵ مس ۱۳۸) پر ہے کہ: دو اعظم کی موت کی پیشین کوئی کی می تھی۔جس میں پیشرط تھی کہ اگر آ تھم پندرہ میننے کی میعاد میں تن کی طرف رجوع کرلیں سے تو موت ہے نکا جا کیں گھے۔''

(جنك مقدس من اخراا منزائن جه ص ٢٩١) پر ہے كد: "أكر ميد بيشين كوئي جموثي كط يعنى وہ فریق جو خداتعالی کے نزدیک جموث پر ہے۔ وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسرائے موت ہاویہ میں نہ پڑے تو میں ہرایک قتم کی سزا اٹھانے کو تیار ہوں۔ جھے کو ذلیل کیا جاوے،روسیاہ کیاجاوے۔میرے مکلے میں رساڈ الا جادے۔''

(اشتهار براری دو براری سه براری چهار براری، انوار الاسلام من بخزائن جه ص م) بر ہے کہ: " كرآ علم كى موت اس كينيس بوئى كراس في كل طرف رجوع كيا تقااور حق كى طرف رجوع كرنے كا مطلب يہ ہے كہ آ تھم كےول ير پيشين كوئى نے اثر كيا اوروہ اس پيشين كوئى كى عقمت كى وجد يد ول مين موت عفم عضربه شرمارا مارا كارتار با-"

(اشتہارانعای تمن بزار حاشیہ، مجور اشتہارات بج م ۲۹، اشتہار نبر ۹) پر ہے کہ: ' بعض خالف مولوی اور نام کے مسلمان اور ان کے چیلے کہتے ہیں کہ جب کدا یک مرتبہ عیسائیوں کی فقح ہو چکی تو پھر بار بار آ تھم صاحب کے مقابلہ پر آٹانعا فا واجب نیس تو اس کا جواب سے ہے کہا ہے ہے ایمانو! نیم عیسائیو، دجال کے ہمراہیو! اسلام کے دھمنو! کیا پیشین کوئی کے دد پہاؤٹیں تھے۔ پھر کیا آگھم صاحب نے رجوع الی الحق کے احتال کواپنے اقو ال اور افعال سے آپ تو ی ٹیس کیا۔ کیا وہ فرسے تعیس کر ہے کہا نہیں کیا۔ کیا وہ فرسے کیا انہوں نے اپنی زبان سے تکلنے کا اقر ارٹیس کیا۔

جب مرزا قادیانی نے آتھم کوسم کھانے پر مجود کیا کہ آیاتم ول میں جھ پرایمان ہیں لا کے ہوتو آتھم نے یہ جواب دیا جونورافشاں ۱۵مراکوبر۱۸۹۴ء میں درج ہے کہ اگر جھے ہی تم حلف کرانا جا ہوتو عدالت میں طلب کرد عدالت کے جرسے میں ہی سم کھالوں گا۔''

(انوارالاسلام ص۵، فرائن ج٥ ص۵) پر ہے کہ: ''توجہ سے بادر کھنا چاہئے کہ ہاویہ شل
گرائے جانے کو جواصل الفاظ الہام ہیں عبداللہ آتھ نے نے اپنے ہاتھ سے پورا کر دیا اور جن
مصائب شل اس نے اپنے تین ڈال لیا اور جس طرز سے مسلسل گھرا ہوں کا سلسلہ ان کے دامن
گیرہوگیا اور ہول اور خوف نے اس کے دل کو پکڑ لیا۔ یکی اصل ہاویہ تھا اور سزائے موت اس کے
کمال کے لئے ہے۔ جس کا ذکر الہامی عبارت میں موجود بھی نہیں۔ پیشک ریمصیبت ایک ہاویہ
تھا۔ جس کو خبداللہ آتھ مے نے اپنی حالت کے موافق بھگت لیا۔''

عالی جناب محمع کی خان صاحب رئیس مالیر کوشلہ نے جومرزا قادیانی کے معتقد ہیں۔ قادیان ایک خط بھیجا تھا۔ جس کا خلاصہ سے ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم!
مولانا مكرم سلمكم الله تعالى السلام عليكم! بيثين كوئى كم يعادم تروي مراه ١٨٩٥ متى كويشين كوئى كم الفاظ كجه بن بول - ليكن آپ نے جوالهام كى تشريح كى بوه يہ - يعنى اس وقت اقرار كرتا ہول كداكر يہ پيشين كوئى جموثى نكل \_ يعنى وه فريق جوخدا كے زدديك جموث پر ہے - ١٥ ارماه كم عرصه بس آج كى تاريخ مرائ عموت باديه بس نه پڑے تو ميں برايك سزاك المحانے كے لئے تيار بول \_ جي كوذليل كيا جائے - روسياه كيا جائے - يرے كے بيس رسا والا جائے جي كو ميں الله جل شاند كى تم كھ اكر كہتا ہول كه وه ميں درا يك الت كے لئے تيار بول \_ ميں الله جل شاند كى تم كھ اكر كہتا ہول كه وه ضرورايا بى كى باتى كى

نظیل گا۔اب کیا یہ پیشین کوئی آپ کی تشریح کے موافق پوری ہوگئی۔نیس ہرگز پوری نہیں ہوئی۔
عبداللہ استحاصی وسالم موجود ہے اور اس کی اسوائے موت باویہ شنیس کرایا گیا۔ پیشک ہماری جماعت ذلت اور رسوائی کے باویہ ش گئی۔جوخوشی اس وقت عیسائیوں کو ہو مسلمان کو کہاں، الرک کی پیشین گوئی شن تفاول کے طور پر ایک لڑ کے کانام بشیر رکھا گیا۔لیکن وہ مرکیا۔اس وقت بھی تلطی ہوئی۔اب اس محرک کی پیشین گوئی کے اصلی مغہوم کے نہ جھٹے نے غضب ڈھایا۔ جھڑکو تو اب اس اسلام پر شیعے پڑنے شروع ہو گئے۔اس زم کے لئے کوئی مرہم عنایت فرمائیں۔
ورنہ آپ نے جھے ہلاک کردیا۔ہم لوگوں کو کیا مندد کھائیں۔

ناظرین! ہمیں معلوم نہیں اس خط کا جواب علیم نورالدین نے کیا دیا ہوگا۔لیکن علیم صاحب نے کسی اور دوست کو خط میں اکھا تھا کہ میرے زدیک برپیشین کوئی پوری نہیں ہوئی۔

(چشرمعرفت م۲۲۲، تزائن جسهم ۱۲۱۱) پرمرزا قادیانی لکستا ہے کہ:''جب ایک بات یس کوئی فخض جموٹا ٹابت ہوجائے تو پھردوسری با توں میں بھی اس پراعتبارٹیس رہتا۔''

(محتى او حسر بزائن عامر ١٠) برب كد: "بيشين كوئي من بيبيان تفا كفريقين من

سے جوفض اپ عقیدے کی روسے جمونا ہے وہ پہلے مرے کا سوآ تھم جمع سے پہلے مرکیا۔"

(حققت الوقی ۱۸۵ ماشد، فزائن ج۲۲ س۱۹۳) پر ہے کہ: ''اگر کمی کی نسبت یہ پیشین کوئی ہوکدوہ ۱۵ مینے تک مجدوم ہوجائے کوئی ہوکدوہ ۱۵ میننے تک مجدوم ہوجائے گا۔ پس اگروہ ۱۵ کے بجائے ۲۰ میننے بیس مجدوم ہوجائے اور اس کی تاک اور تمام اجزاء گرجا کیں تو کیا وہ مجاز ہوگا کہ یہ کیے کہ پیشین کوئی پوری نہیں ہوئی۔

نفس واقعه پرنظرها ہے۔"

ناظرین! حبدالله کی وت ۱۸۹۷ بولانی ۱۸۹۷ مکوپیشین گوئی سے قریباً سال بعد واقعہ ہوئی۔ ( سراج منیرص ۱۱ بنزائن ج ۱۲ س۱۵) پر مرز اقادیائی کہتا ہے کہ: ''کسی انسان کا پی پیشین گوئی میں جموٹا لکلنا خودتمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے۔''

(انجام آئتم ص ٢٤ ، فزائن ج اص ١٤) پر ہے كہ: '' خداكى لعنت اس صفى پر كه اس رساله كى پنچنے كے بعد ندم بابلہ ميں حاضر ہواور نہ كلفيراور تو بين كوچھوڑے۔''

(ضیمانجام آمقم ۱۹، فزائن ۱۹ س۳۰۳) پرے کہ: "میں نے بیاشتہاردے دیاہے کہ جوفض اس کے بعداس سید سے طریق سے میرے ساتھ مبلیلہ نہ کرے اور نہ تکذیب سے باز آئے۔وہ خداکی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام صلحاکی لعنت کے بیجے ہے۔" (میح ص۱۳۷۹) پراشعار درج جی جواس وقت لوگوں نے گائے جب عبداللہ آتھم حیسائی کو عیسائیوں نے ہاتھی پر پٹھا کراس کا جلوس سر پازار تکالا۔ان اشعار میں سے چند درج ذیل کرتا ہول۔

رَا چَهُونَا سَا مِنْ اتَّىٰ بِرِی بَاتِ نَهُ ہُو کُوکُر دَلِیلُ و خُوار مرزا میخ کاؤب و مہدی گذاب سرایا جموث کے آثار مرزا جھنے روتے بی گذرے پورہ ماہ بوٹی حالت یہ تیری زار مرزا رگ جال کاشنے آیا تھا میری سخبر کی چھٹی کا تار مرزا ولے پھر بھی نہ مرنے پایا آگھم کہ وہ پہلے سے تھا تیار مرزا

کهال بین تیرے نور الدین و احسن نصیح و جایہ و طراد مرزا

تاظرین!اخباروفادارنے بیانعام مرزا قادیانی کواس وقت دیاجب کہ آتھم کی موت
کی پیشین گوئی کی گئی تھی۔اب میں عبداللہ آتھم کا وہ خط بطور خلاصہ کھتا ہوں جوعبداللہ آتھم نے
اخبار وفادار کو بھیجا۔ جب کہ پیشین گوئی کی میعاد شم ہو چکی تھی۔ '' میں خدا کے فضل سے تندرست
ہوں۔مرزا کہتا ہے کہ آتھم نے دل میں اسلام تحول کر لیا ہے۔اس لئے نہیں مرا میں دل ساور
فلا ہرا پہلے بھی عیمائی تھا اور اب بھی عیمائی ہوں اور اس بات پر خدا کا شکر گذار ہوں۔اس وقت
میری عمر ۱۸ سال سے زیادہ ہے۔''

(سراج منیرس ۱۱، فزائن ج ۱۱ س۵۱) پر مرزالیکورام آربه پشاوری کے متعلق پیشین کوئی کرتا ہے۔ جس کا خلاصہ بیہ بیٹ ان ج کا اللہ جا شانہ کی طرف سے بدالہام ہوا کہ لیکورام ایک بے جان کوسالہ ہے۔ جس کے اندر سے مکروہ آ وازگل رہی ہے اوراس کے لئے اس کی گئتا فیوں اور برزبانیوں کے عوض میں سزا اور رنج اور عذاب مقدر ہے۔ جو ضروراس کو لیے گا اور آج مورورہ معروری ۱۸۹۳ء سے چوسال کے عرصہ تک فیض عذاب شدید میں جتال ہوگا۔ اگراس پرعذاب نازل نہ ہوا جومعولی تکلیفوں سے زالا اور خارق عادت اورا سے اندرالی بیب رکھتا ہوتو سمجھوکہ میں خداکی طرف سے نہیں ہوں۔ "

ناظرین اقمام الهام میں لیکورام کی موت کا کہیں ذکر ٹیل ہے۔ صرف عذاب شدید کا تذکرہ ہے اور نہ می موت کو ٹرق عادت کہا جاسکتا ہے۔ جو ہرانسان کے لئے ضروری ہے۔ عام افواہ یہ ہے کہ لیکھ رام کو ۱۸۹۷ء میں گل کرایا گیا۔ ناظرین! مرز ااحمد بیک کی از کی سے مرز اغلام احمد قادیا فی کے دعویٰ نکاح کے متعلق چند پرلطف سطور حوالہ قلم کرتا ہوں۔

ر شیرانجام آتھم م ۵۴، فزائن جاام ۳۳۸) پر مرزا قادیانی لکمتاہے کہ: "یادر کھوکہاں پیشین کوئی کی دوسری جزیعن لکاح پوری ندہوئی تو میں ہرایک بدسے بدر تھمروں گا۔"

یای کاب کے حاشہ (م ۵۳ ہزائن جا ۱۹ سے ۱۳ کی رکھا ہے کہ: ''اس پیشین گوئی کی تعدیق کے گئی کے اس کے کہ کے موجود ہوئی کی تعدیق کے گئی کے اس کے اس کا اللہ کا اور اولا دہونا عام طور پر مقصود نہیں ۔ کوئکہ عام طور پر جرایک مردشادی کرتا ہے اور اولا دہونا عام طور پر مقصود نہیں ۔ کوئکہ عام طور پر جرایک مردشادی کرتا ہے اور اولا دبھی ہوتی ہے۔ اس میں کچھٹو فی نہیں بلکہ بجدی کرنے سے مرادوہ خاص تکاح ہے جو بطور نشان ہوگا اور اولاد سے وہ خاص اولا دمراد ہے جس کی نسبت اس عاجز کی پیشین گوئی موجود ہے۔ کویا اس جگہ رسول الشکالی ان سیاہ دل محرول کواس کے شبہات کا جواب دے دے جی اور فرما رہے جی کہ بیا تیں مرور پوری ہول گا۔''

لیکن ناظرین! محمدی بیم کا نکاح ایک مضمنی سلطان محمدے کردیا گیا اور مرزامند دیکھنارہ گیا۔

(شہادت قرآن ص ۸۰ نزائن ۱۲ ص ۳۷۱) پر ہے کہ: ''ان تمام میں وہ پنیٹین گوئی جو مسلمان قوم سے تعلق رکھتی ہے۔ بہت ہی عظیم الشان ہے اور وہ بیہ کے مرز ااحمد بیک ہوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندرفوت ہوجاوے گا۔ اس کا داماد سلطان محمد اڑھائی سال کے اندر فوت ہوجادے گا۔ اس کا داماد سلطان محمد اڑھائی سال کے اندر فوت ہوجادے گا۔ مرز ااحمد بیک تاروز شادی دختر کلاں فوت نہ ہوگا۔ وہ وختر بھی تا نکاح اور تاایام ہوہ ہونے اور نکاح قائی فوت نہ ہوگی اور بیعا جربھی ان تمام واقعات کے پورا ہونے تک فوت نہ ہوگا۔ "

(حقیقت الوی ص ۱۸۵، فرائن ج ۲۲ ص ۱۹۵) پر ہے کہ: ''احمد بیک کے مرنے سے بدا خوف اس کے اقارب پر غالب آگیا۔ یہاں تک کہ پھٹ نے ان میں سے میری طرف مجز و نیاز کے وطابھی کھے کہ دعا کرو۔ پس خدانے ان کے اس خوف اور اس قدر مجز و نیاز کی وجہ سے پیشین گوئی کے وقوع میں تا خیر ڈال دی۔''

نیز (ص۱۳۱، نوائن ج۲۲ ص ۵۵) پر ہے کہ: "بیام کہ الہام میں بیمی تھا کہ اس عورت کا آسان پر میرے ساتھ لکاح پڑھایا گیا ہے۔ بددرست ہے گرجیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔اس نکاح کے ظبور کے لئے جوآ سان پر پڑھایا گیا ہے۔خدا کی طرف سے ایک شرط بھی تھی جواس وقت شائع کی گئ تھی۔وہ بتھی۔''

''ایتها السرأة توبی توبی فان البلاه علی عقبك ''پرجبان لوگول في شرط كو پوداكرديا تو تكارم في موكيا تا فيريس پركيا\_

(تشید الا دبان بایت می ۱۹۱۳ وص ۲۲۴) پر مسٹر اکمل لکمتا ہے کہ: ' مرز اقادیانی نے اس الہام کے بیچھنے میں غلطی کھائی ہے۔''

تھیم نورالدین نے (ربویون مص ۲۷۹) پر عبارت کسی ہے کہ: ''جس کا پیر مطلب ہے کہ اگر مرز اغلام احمد قادیانی کی نسل میں سے کوئی لڑکا مرز ااحمد بیگ کی نسل میں سے کسی لڑکی کے ساتھ تا قیامت بیابا گیا تو مرز اقادیانی کی بیچیشین گوئی تجی جو ہوئے گی۔'' چے خوب!

(الکلم مورند ۳۰ رجون ۱۹۰۵ و ۱۸۰۷) پرعبارت درج ہے جس کا خلاصہ مطلب بیہ ہے کہ:''اگر محمدی بیگم بنت مرز ااحمد بیک کا ٹکاح مرز اسلطان محمد سے ہوگیا تو مضا کقہ نہیں۔ بالآخر محمدی بیگم کا لکاح مرز اغلام احمد قادیا ٹی سے ضرور ہوگا۔''

ذ والققار على مرزائى نے (الحكم مورور ماراكة بر ١٩٠٥ م ٢٥ كام ٣٠١) ميں لكھا كە: " تكاح ميں تاكامياني كہنا توجب رواہے كەفرىقتىن ميں سےكوئى ايك مرجائے "

(هيقت الوي) ميس بي كه: "خداني ال لكاح كواب منسوخ كردياب."

(التم مورند اراگت ۱۹۰۱م ۱۹۰ م ۱۷ کام ۳) میں طولانی عبارت درج ہے جس کا ماحصل بید ہے کہ: '' بچ ہے کہ محمدی بیگم کا نکاح سلطان محمد کے ساتھ ہوگیا ہے۔لیکن محمدی بیگم میرے نکاح میں ضرور آئے گی اور خداکی با تیں ٹلی نہیں ہیں۔ہوکرر ہیں گی۔''

(ازالدادہام م ۳۹۱، خزائن ج س ۳۵، پرخوب زور وشور سے لکھا ہے کہ: ''خدائے پیشین گوئی کے طور پراس عاج پرخواہا کہ مرزااحد بیک ولد مرزاگا مال بیک ہوشیار پوری کی دخر کلال انجام کارتمہارے نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو لیکن آخر کارابیا ہی ہوگا اور وہ ہر طرح سے تمہاری طرف لائی جائے گی۔ ہاکرہ ہونے کی حالت میں یا بچوہ کر کے اور ہرایک روک کو درمیان سے اٹھا دیا جائے گا۔ وہ کر میران کام کوشرور پوراکیا جائے گا۔ کوئی تبین جواس کوروک سکے''

ناظرین اجب مرزا قاویانی نے دیکھا کہ اس اکاح کے دعاوی خاک میں ل رہے ہیں

اور چار ہ کار بھی ہاتھوں سے باہر جارہا ہے۔ تو محمدی بیگم کے اقرباء کو چند خطوط لکھے جن میں خوشامد اور طبع کے انبار لگا دیے ہیں اور دانت پیس پیس کر نگاح کا طالب ہوا ہے۔ مرطبع راسہ حرف است وہرسہ تمی خطوط کا ضروری خلاصہ درج ذیل کرتا ہوں۔

يبلا خط: ازطرف خاكسارغلام احداز لدهياندا قبال تمنج موردي ارمكى ١٨٩ ء بنام عفق مرزاعلى شير بيك صاحب سلمة تعالى -السلام عليم ورحت الله!

جھوکوآپ سے کی طرح سے فرق نہ تھا۔ ہیں آپ کو غریب الطبع اور نیک خیال اور
اسلام پر قائم سجھتا ہوں۔ سنا ہے کہ عید کی دوسری کو محمدی بیگم کا لکاح سلطان محمد سے ہونے والا
ہے۔ اس نکاح کے شریک جھ پرلوگوں کو ہشانا اور جھے خوار اور ذلیل اور روسیاہ کرنا چا ہے ہیں۔
اگر آپ کے گھر کے لوگ مرزامحمد بیک کو سجھاتے تو وہ کیوں نہ بھتا، کیا ہیں چو ہڑایا چارتھا۔ جو
مجھ کولڑکی دینا عارتھ ۔ میری خواہش تھی کہ محمدی بیگم کی اولا ومیری وارث ہو۔ اگر آپ نے میرا کام
نہ کرایا تو میر ابیٹا نفنل احمد آپ کی لڑکی کوطلاق دے دے گا اور اگر نفنل احمد نے میرے تھم پر طلاق
نہ دی تو ہیں اس کواپئی جا سیداوسے عاتی کردوں گا۔ اگر آپ نے احمد بیک کوراضی کرلیا تو میں بددل
وجان حاضر ہوں اور ففنل احمد بھی آپ کی لڑکی کوطلاتی نہیں وے گا اور میرا مال ان دونوں کا مال
وجان حاضر ہوں اور ففنل احمد بھی آپ کی لڑکی کوطلاتی نہیں وے گا اور میرا مال ان دونوں کا مال

دوسرا خط: از طرف مرزاغلام احمداز لدهیاندا قبال گنج مور ندیم ارتک ۱۸۹۰ مینام زدجه مرزاعلی شیر بیک عزت بی بی کی والده کو واضح ہو کہ وہ اپنے بھائی مرز ااحمد بیک کو سمجھائے کہ وہ محمدی بیگم کا تکاح سلطان محمد سے نہ کرے۔ در نہ میرا بیٹانھٹل احمد تبہاری لڑک عزت بی بی کوطلاق دے دے گا اور بصورت عدول تھی میری جائیدادہے عات کیا جا وےگا۔

تیسرا خط: از طرف عزت نی بی بنام والده عزت نی بی باس وقت میری بربادی اور تباهی کا خیال کرد مرز ا قادیانی کسی طرح مجھ سے فرق نیس کرتے۔ اپنے بھائی احمد بیک کو سمجھاؤ۔ ورنہ مجھے طلاق دے دی جاوے گی اور اگرتم نے بینہ کیا تو جلدی مجھکواس جگہ سے لے جاؤ میرا یہاں تھم ناسناسپنیں۔

چوتھا خط: از طرف خاکسارا حقر عباداللہ غلام احر عفی عند مور دید کا رجولائی ۱۸۹۲ء بروز جعداز کلم فضل رحمانی بنام مشفق کری اخویم مرز ااحمد بیک صاحب سلم تعالی \_السلام علیم ورحمتداللہ ویرکاند! میں نہیں جانتا کہ میں کس طریق اور کن لفظوں میں بیان کروں ۔ تاکہ میرے ملی کی محبت

ناظرین! محدی بیگم کا نکار سلطان محد کے ساتھ مور ندے مراپر ملے ۱۸۹۲ و کوہوا تھا اور مرز ا قادیانی کی موت ۲۷ ٹرنگ ۱۹۰۸ وکوہوئی ۔ حسرت و تدامت کے ایام آپ ٹار کرلیں۔

(انجام آئقم صاسم عاشد بنوائن جااص س) پرنے کہ: دهم بار بار کہتا ہوں کہ پیشین کوئی دا ماداحد بیک لین سلطان محد کی تقدیر مرم لین قطعی ہے۔ اس کی انظار کرو۔ اگر میں جمونا ہوں تو بہ پیشین کوئی پوری نہ ہوگی اور میری موت آ جاوے گی۔''

(معیمدانجام استم م ۵۲۰ نزائن جاام ۳۳۸) پر ہے کہ: ''اے احقو! بیانسان کا افتراء خیص اور نہ بیکی خبیث مفتری کا کاروبار ہے۔ یقینا سمجھ کہ بیضدا کاسپاوعدہ ہے۔ وہی خداجس کی باتیں نیس کتیں۔''

نیز همیدانجام آعم م ۵۳، فوائن جاام ۱۳۷۷) پر مرزا قادیانی نے تمام لوگوں کو فحش گالیاں اس طرح دی ہیں۔ چاہے تھا کہ ہمارے تاوان مخالف اس پیشین کوئی کے انجام کے معظر رہے اور پہلے ہی سے اپنی بدگو ہری ما ہرنہ کرتے۔ بھلاجس وقت بیسب یا تیس پوری ہوجاویں گی تو کیااس دن ہے ام شی مخالف جیتے ہی رہیں گے اور کیااس دن بیتمام کڑنے والے سچائی کی تلوار کے کلڑ نے کلڑ نے بیس ہوجا ئیس گے۔ان بیوتو فوں کوکوئی بھا گئے کی جگد شدرہے گی اور نہا ہے صفائی سے ان کی تاک کٹ جاوے گی اور ذلت کے سیاہ واقع ان کے منحوس چھروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کردیں گے۔

ناظرین! مرزا قادیانی نے تمام مسلمانوں بلکہ علاء اسلام کے حق میں نادان، بد کو ہر، احق، بیوقو ف، ذلیل منحوس، بندروں اور سوروں کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔

مرزا قادیانی کاالهام تھا: "وشاتسان تذبهان "ایعنی دو بریال ذرج بول گی-اس الهام کورسالد (ضیرانجام آمخم ص ۵۵، فزائن جااص ۳۳۱) پس درج کیا اورکها که: "ان دو بکریول سے مراداحد بیگ اوراس کا دا اوسلطان محمد بیل-"

لیکن ( تذکرۃ الھبادتین من ای فرزائن ج ۲۰ م۲۷) پر لکھتا ہے کہ:''ان دو بکر یول سے مراد د دومرزائی تھے جو کابل میں بوجہ مرزائیت آل کردیئے گئے۔''

( ضمیرانیام آمیم ص۲۲۳، خزائن جااص ۲۲۳) پر ہے کہ: "دہیں تم سے سینیں کہنا کہ بیکام
یعنی نکاح ختم ہوگیا۔ بلکہ بیکام ابھی باقی ہے۔ اس کوکوئی بھی کسی حیلہ سے روٹییں کرسکتا اور بی تقدیر
مبرم یعنی قطعی ہے۔ اس کا وقت آوے گا۔ قسم خداکی جس نے حضرت محمد رسول الشفائی کو بھیجا ہے
مبرم یعنی قطعی ہے۔ اس کا وقت آوے گا۔ قسم خداکی جس نے حضرت محمد رسول الشفائی کو بھیجا ہے
یہ بالکل بچ ہے تم دیکھ لو کے اور میں اس خبر کوا بے بچ یا جھوٹ کا معیار بنا تا ہوں اور میں نے جو بچھ
کہا ہے خدا ہے خبر یا کر کہا ہے۔ "

نیز الکم مورده ۱ ارائت ۱۹۰۱ء) میں ہے کہ: ''عدالت گورداسپور میں ایک دیوانی مقدمہ کے دوران میں مرزا قادیانی نے تعلیم کیا کے مجمدی بیکم بالآ خرمیرے لکاح میں ضرورلائی جائے گی۔''

(رسالہ اعادامری) میں مرزا قادیانی لکھتاہے کہ: ''اگراے فدا تو تین برس کے اندر جو جنوری ۱۹۰۰ء سے شروع ہو کر دمبر ۱۹۰۱ء تک پورے ہو جا ئیں گے۔ میری تائید میں اور میری تقد بق میں کوئی نشان نہ و کھلائے اور اپنے بندے کوان لوگوں کی طرح رد کرے جو تیری نظر میں شریداور پلیداور ہے دین اور کذاب اور د جال اور خائن اور مفسد ہیں تو میں تھے گواہ کرتا ہوں کہ میں اپنے تنیک صادق نہیں مجموں گا اور ان تمام تہتوں اور الزاموں اور بہتا توں کا اپنے تنیک مصدات مجموں گا۔ جومیرے پرلگائے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے لئے بقطعی فیصلہ کرلیا ہے کهاگر میری بیدعا قبول نه بهوتو میں ایبا ہی مردود اور ملعون اور کا فراور بید دین اور خائن ہوں۔ جیسا کہ جھے سمجھا گیا ہے۔''

ناظرین افسوس بیتیوں سال بے نیل مرام ہی گذر مجے۔

(اخبار الکلم مورخه ۱۰ اراپر یل ۱۹۰۱ء) میں ہے کہ: ''عجب موقع ہے کہ خدا کی قدرت میں کے جلی اور صاف صاف پڑھے جانے والے نشان دیکھ لیں۔ ایک طرف حضرت میں موعود (مرزا قادیانی) نے اپنی راستی اور شفاعت گیری کا بی جموعت کے علاوہ اس جگہ کے ان نسبت تحدی کردی ہے کہ وہ طاعون سے محفوظ رہے گا اور اپنی جماعت کے علاوہ اس جگہ کے ان تمام لوگوں کو جو اکثر دہر بیطیع ، کفار مشرک اور دین حق سے ہنی کرنے والے ہیں۔ خدا کے مصالح اور حکمتوں کی وجہ سے اپنے سابی شفاعت میں لے لیا ہے۔ بولو اور سوج کر بولو کہ کیا تمار سے نزد یک موعود کے اس دعوی اور پیشین گوئی میں خدا کی ہستی پر مرزا قادیانی کے مجانب اللہ ہونے پر چمکتی ہوئی دلیل نہیں۔''

(ایام السلح ص۱۵، فزائن جساص۳۰) پر ہے کہ: ''خدائے فرمایا کہ جس گا وال میں مرزا قادیانی ہے اس کوطاعون اور آ فات مے محفوظ رکھوں گا۔''

(دافع البلاء ٥٠ هزائن ج ١٨ ص ٢٢٧) پر ہے كه: " خدا ایسانہیں كه الل قادیان كوعذاب وے۔ جب كه توان میں رہتا ہے۔ "

(حقیقت الوی ص۹۳، نزائن ج۲۲ص ۹۷) پر ہے کہ: ''اگر مجھے تیری عزت کا پاس ندہوتا تواس مقام کو ہلاک کردیتا۔''

(ربوبوبابت اواکترید ۱۹۰۷م ۱۹۰۷) پر ہے کہ: ''قادیان پس طاعون نمووار ہوا۔''
(اخبار البدرقادیان مورد ۱۹۰۵م ۱۹۰۷م) پس ہے کہ: ''چونکہ آج کل ہر جگہ مرض طاعون زور پر ہے۔ اس لئے اگر چہقادیان میں نبیتا آرام ہے۔ لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ برعایت اسباب بڑا جمع جمع ہونے ہے پر ہیز کیا جائے۔ اس لئے یقرین مصلحت ہوا کہ دمبر کی تعطیلوں میں جمع جمع ہونے این میں جمع ہوجایا کرتے تھے۔ اب کی دفعہ اس اجتماع کو بلحاظ میں جسیا کہ پہلے اکثر اصحاب قادیان میں جمع ہوجایا کرتے تھے۔ اب کی دفعہ اس اجتماع کو بلحاظ فیکورہ بالا ضرورت کے موقوف رکھیں اور اپنی اپنی جگہ خدا سے دعا کرتے رہیں کہ وہ اس خطرناک ابتلاء سے ان کواوران کے اہل وعیال کو بچاوے۔''

م المقتقت الوق م ۲۵۳،۲۳۲،۸۳) پر ہے کہ: '' طاعون کے دنوں میں جب کہ قادیان میں طاعون کا اللہ تھا۔میر الرکا بیار ہو گیا۔'' (البدر ۲۳ رابریل ۱۹۰۲ء) پر ہے کہ: '' قادیان میں جو طاعون کی چند واردا تیں ہوئی جی ۔ '' قادیان میں جو طاعون کی چند واردا تیں ہوئی جیں۔ ہم افسوس سے بیان کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس نشان سے ہمارے مشکر اور مکذب کوئی فائدہ اٹھاتے اور خدا کے کلام کی قدر اور عظمت اور جابل ان پر کھلتے۔ انہوں نے پھر سخت مخوکر کھائی۔''

پھر (۱۶ مرک) کے پریچ میں تکھا ہے کہ:'' قادیان میں طاعون حضرت کی علیہ السلام کے البہام کے ماتحت اپنا کام برابر کر رہی ہے۔''

تاظرین! مرزا قادیانی کے الہامات بھی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ بھی تو یہ دعویٰ کہ قادیان میں طاعون اس لئے ہے تو یہ دعویٰ کہ قادیان میں طاعون اس لئے ہے کہ لوگ مرزا قادیانی کی تکذیب کرتے ہیں۔ (سجان اللہ) عام افواہ کے مطابق قادیان میں طاعونی اموات تین سوے زیادہ ہوئی ہیں۔

(اخبار البدرموردر ۱۱رار بل ۱۹۰۳م) میں ہے کہ: ''قادیان میں طاعون نے صفائی شروع کردی۔''

پھراس اخبار کے (مورد جمرئ ۱۹۰۵ء) کے پرچہ میں لکھا ہے کہ:''اس وقت تمام جماعت کونصیحت کی جاتی ہے کہ اپنی اپنی جماعت کے اندر طاعون کے بیاریوں اور شہیدوں کے ساتھ پوری ہمدردی اور سلوک اخوت کریں۔''

ناظرین! جب لار فی کرزن وائسرائے ہندنے بنگالہ کومصالح ملکی کی بناء پر دو حصص میں تقسیم کر دیا اور اہل بنگال کے شور وشرنے قتل وغارت کی شکل اختیار کر لی تو مرزا قادیانی نے فوراً پیشین کوئی کر دی کہ اگر چہ تقسیم بنگالہ تو ہرگز منسوخ نہیں ہوگ ۔ تا ہم کسی اور صورت میں اہل بنگال کی دل جوئی ضرور کی جائے گی لیکن افسوس مرزا قادیانی کی بیا ٹکل بھی پوری نداتری ۔

ساہ بخان قست راچہ سوداز راہبر کال کہ جھر از آب حیوال تھند سے آروسکندر را

(ربوبوبایت ماه تمبر ۱۹۰۱ء ص ۳۳۷) پر ہے کہ:''جو خیال لوگوں کے دلوں میں ہیں۔وہ دونوں پور نے نہیں ہوں گے۔ بلکہ ایک ایساطریق افتیار کیا جاوے گا جس سے تقسیم بھی منسوخ نہ ہواورا ال برگال کی دل جو کی بھی ہوجائے۔''

(روزانداخبار پید ۱۲ردمبرا۱۹۱، ص۱۱) پر ب کد: دو بل مل جب بالیول نے مفوفی

تعتیم کا اعلان سنا تو اس قدرخوشی ہوئی کہ جب حضور شاہشاہ معظم تشریف لے گئے تو انہوں نے نہایت ادب سے تخت کو جھک جھک کرسلام کئے اور بوسے دیئے۔ گرناظرین مرز اتا دیانی کے دو مریدخواجہ کمال الدین اورمولوی محمطی کی حق پوشی اور جالا کی ملاحظہ ہو۔''

(رسالڈ سے موجود مصنفہ مولوی محرطی ایم۔اے متقول ازخواجہ کمال دین ص ۲۸۱۰۲۸) پرطویل ہے۔ معنی عبارت ہے جس کا مفہوم ہیہ ہے کہ: ' جب تک یعنی قریباً چیرسال تک تقسیم بنگالہ منسوخ نہیں ہوئی تو مرزا قادیانی اپنے دعوی میں صادق تھرااور جب منسوخ ہوگئی تو بھی مرزاصادق ہے۔''

مرزا قادیانی نے مور در ۴ رفروری ۱۸۸۱ و کوایک پیشین گوئی بڑے دم خم ہے شائع کی۔ جس کا ضروری خلاصہ بیہ ہے کہ میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جوزی وجید، پاک، رجس سے منزو: نور الله، مقدس، صاحب نصل وشکوہ وعظمت ودولت، مسیحالنس، کلمت اللہ جلیم اور مالک علوم ظاہر وباطن ہوگا۔

پھر مرزا قادیانی نے تھا کہ ۸مراپریل ۱۸۸۱ء کو خدا کی طرف ہے اس عاج پر کھل گیا کہ ایک لڑکا بہت بی قریب ہونے والا ہے۔جو متحل سے تجاوز نہیں کرسکتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ عالبًا ایک لڑکا ابھی ہونے والا ہے یا بالعثر وراس کے قریب حمل ہیں۔لیکن بیر ظاہر نہیں کیا گیا کہ جواب پیدا ہوگا اور وقت ہیں نو برس کے عرصہ ہیں پیدا ہوگا اور پھر بعد اس کے بیاجی والم المام ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آنے والا کہی ہے یا ہم ووسرے کی راہ تکیں۔ چونکہ ایک بندہ ضعیف مولی کریم جل شانہ کا ہے۔ اس لئے اس قدر ظاہر کرتا ہے جو منجانب الله ظاہر کیا گیا۔ آئندہ جواس سے زیادہ مشخف ہوگا۔وہ بھی شائع کیا جا وے گا۔

مور وری مراگست ۱۸۸۷ء کومرزا قادیانی بول رقم طراز ہے کداے ناظرین! یس آپ
کوبٹارت دیا ہوں کہ دولڑکا جس کے تولد کے لئے بیس نے اشتہار مور ورد ۱۸۸۸ء بیس
پیشین گوئی کی تھی اور خدا تعالی سے اطلاع پا کراپنے کھلے کھلے بیان بیس لکھا تھا کہ اگر وہ حمل
موجودہ بیس پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل بیس جواس کے قریب ہے۔ ضرور پیدا ہوجائے گا۔ آئ
۲۱ر دیقعدہ ۲۰۰۰ مطابق محرا گست ۱۸۸۷ء بیس بارہ بجے رات کے بعد ڈیر ہے ہے کے قریب
وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا۔ فالحمد لله علیٰ ذالك!

ناظرین! محرقدرت خدا ہے یا مرزا قادیانی کی شامت اعمال کی وجہ سے بیمولود موردی رزومبر ۱۸۸۸ وکو ۱ مینے کی عمر یا کرفوت ہوگیا۔ کی دسمبر ۱۸۸۸ء کو مرزا قادیانی یوں لکھتا ہے کہ کوئی فض ایک ایسا حرف بھی پیش نیس کرسکن جس میں یہ دوفوت ہوگیا۔ بلکہ ۱۸۱۸ پر بل ۱۸۸۸ء کا اشتہار اور نیز کراگست ۱۸۸۷ء کا اشتہار کہ جو الا بھی اڑکا تھا جوفوت ہوگیا۔ بلکہ ۱۸۱۸ پر بل ۱۸۸۱ء کا اشتہار اور نیز کراگست ۱۸۸۷ء کا اشتہار کہ جو ۱۸۸۸ء کی بناء پر ادراس کے حوالے سے بروز تولد بشیر شاکع کیا گیا تھا۔ صاف ہتلا رہا ہے کہ بنوز البامی طور پریتھ فیر بیس ہوا کہ آیا یہ ایس کے دولا ہے یا کوئی اور ہے۔ پھر چند سطور کے بعد مرزا قادیائی سے لکھتا ہے کہ اس اڑکے کی پیدائش کے بعد صد بالحطوط اطراف مختلفہ سے بدیں استفسار پنچے تھے۔ کہ کیا یہ وی مصلح موجود ہے جس کے ذریعہ سے لوگ ہوا یت پائیں گے تو سب کی طرف بھی جواب کھیا گیا تھا کہ کیا تھا کہ اس بارہ میں صفائی سے اب تک کوئی البام نہیں ہوا۔ ہاں اجتہادی طور پر گمان کیا جا تا تھا کہ کیا تجب کمصلح موجود ہی اڑکا ہو۔

حق بیہے کہ مرزا قادیانی کی مثال اس سادھوکی ہے جس کے ہاتھ میں ایک چڑیا تھا۔ سادھوکی آشنا سے کہتا ہے۔ دوست بتا کہ بیر چڑیا مردہ ہے یا زندہ۔اس شخص نے سوچاا گرزندہ کہوں تو سادھوچڑیا کو گھٹ کر ہارڈالے گااورا گرمردہ کہول تو زندہ اڑادے گا۔ پس وہ خاموش رہا۔

مولوی عبدالحق غرنوی اور مرزا قادیانی میں امرتسر کی عیدگاہ میں ماہ جون ۱۸۹۱ء میں مبلیلہ ہوا۔مولوی عبدالحق نے تین بار با آواز بلند بیکہا۔ یا اللہ میں مرزا قادیانی ضال بمضل بطحہ ، دجال ، کذاب ،مفتری ،قر آن واحادیث کامخرف جانتا ہوں۔اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو جھے پروہ لعنت کر جو کسی کافر پر آج تک تو نے نہ کی ہو۔مرزا قادیانی نے تین بار با آواز بلند بیکہا۔ یا اللہ!اگر میں ضال ،مفل ،طحد، دجال ،کذاب ،مفتری اورقر آن وحدیث کامنحرف ہوں تو جھے پروہ لعنت کر جو کسی کافر پر تو نے آج تک نہ کی ہو۔

متیجہ بیہ ہوا کہ مرزا قادیانی ۲ مُری ۸۰ ۱۹ء کومر گیا اور مولوی عبدالحق اس تاریخ سے لو سال بعد ۲ ارمئی ۱۹۱۷ء کوفوت ہوا۔

مولوی محمد بشیرصاحب سکند بھو پال اور مرزا قادیانی کے درمیان ۱۸۹۱ء بیس مقام دمل بیس حیات وممات سیح کے متعلق بحث ہوئی لیکن مرزا گھبرا کر فرار کر گیا۔اس مناظرہ کی تفصیل رسالہ الحق العبر سی فی اثبات حیاق کسیح ص ما پردیکھ لیس۔

پیرمبرعلی شاہ سجادہ تشین گوارہ صلح راولپنڈی اور مرزا قادیانی کے درمیان مقابلہ قرار پایا۔ پیرصاحب تو ماہ اگست • • 9 اوکولا مور میں وارد موصے مگر مرزا قادیانی نے قادیان سے باہر پاؤں تک ندرکھا۔ بدامر مجبوری پیرصاحب گولڑہ واپس چلے گئے۔اس مقابلہ کی نوعیت بیتھی کہ فریقین سات کھنٹے تک زانو بدزانو بیٹے کر چالیس آیات قرآنی کی تغییر عربی میں لکھیں جو بہ تقطیع کلان بیس ورق ہے کم ندہو۔جس کی تغییرعمدہ ہوگی وہ مؤیدمن اللہ سمجھا جائے گا۔

امریکہ کے مشہور ڈاکٹر ڈوئی نے بھی مرزا قادیانی کی طرح دعویٰ نبوت کیا۔لیکن مرزا قادیانی کو بیامرکب گواراتھا۔ چنانچے مرزا قادیانی نے امریکہ کی اخبارات میں دوئین مضامین چھوائے کہ ڈاکٹر ڈوئی جھکوا ہے ذہن میں رکھ کر بیدعا کرے کہ ہم دونوں میں سے جوجھوٹا ہے وہ پہلے مرجائے۔لیکن ڈاکٹر صاحب نے نہ کوئی مضمون جواب میں اخبارات میں طبع کرایا اور نہ کوئی مضمون جواب بھی اخبارات میں طبع کرایا اور نہ کوئی مصورت کتاب دیا۔لیکن جب قضا اللی سے دہ مرکمیا تو مرز اقادیانی نے بیر بہا تک دی کہ دہ میری بدد عاسے ہلاک کردیا گیا ہے۔

الحکم مورخہ کا مراح کے ۱۹۰ میں ہے کہ حضرت سے (مرزا قاویانی) کا صدق کھل گیا اور کذاب اور مفتری ڈوئی مرکیا۔

مرزا قادیانی نے رسالہ ریویو بابت ماہ تمبر ۱۹۰۳، وس ۱۳۳۳ پی عادت مستمرہ کے مطابق بہت طول طویل مضمون لکھا ہے۔ جس کا اختصار یہ ہے کہ ڈونی صاحب بار بارتمام مسلمانوں کو موت کی پیشین گوئی نہ سنا ئیں۔ بلکہ ان میں سے صرف مجھے اپنے ذہن کے آ مے رکھ کریہ یہ دعا کر ویں کہ ہم دونوں میں سے جوجھوٹا ہے وہ پہلے مرجائے۔

کچررسالہ ریویو بابت اپریل ۱۹۰۵ء ۱۳۳ پر لکھتا ہے کہ باوجود کثرت اشاعت پیشین گوئی کے ڈوئی نے اس چیلنج کا کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی اپنے اخبار نیوز آف میلنگ میں اس کا کچھذ کر کیا۔

(براہین احمدید ۵۵۰ فرائن جام ۱۲۲) پر ہے کہ: ''مرزا قادیانی نے اگریزی اور عبرانی اور عبرانی اور عبرانی اور عبرانی اور عبرانی اور عبرانی اور کہتا ہے کہ ان میں سے بعض کے معنی مجھے معلوم نہیں ہوئے''

ناظرین! اب تک تمام البیاء پر الهامات ان کی اپنی زبان میں نازل ہوتے رہے۔ تا کہ دہ ان کو کما حقہ بچھ کر تبلیغ کاحق اوا کر سکیں۔ چنانچ حصرت موکی علیہ السلام پر الجیل ہونانی میں اور اور حضرت وا و دعلیہ السلام پر زبور سریانی میں اور حضرت عیسی علیہ السلام پر الجیل ہونانی میں اور آئخضرت الله پر قرآن عربی زبان میں نازل ہوا۔ مگر مرزا قادیانی پر بے معنی الہامات کا نزول ہوتا رہا۔اس بات کے صرف دو پہلو ہو سکتے ہیں۔اقبل سیر کہ خدانے فعل عبث کیا۔ دوئم سیر کہ مرزا قادیانی کے دماغ میں فقور تھا۔ چونکہ امراق لیقینا نہیں ہوسکتا۔اس لئے امر دوئم لامحالہ درست ہے۔

نمبر اس لو کہ میں ہرایک تیر کا مقابلہ ثابت قدمی ہے کروں گا اور تیروں سے چھپنے کا تو میں دشمن ہوں۔

تأظرين! مرزا قادياني مندرجه ذيل اشعارين يول رجز خواني كرتا ہے۔

وان ناضلتنى فزى سهامى ومثلى لا يسفز من النضال فان قاتلتنى فاريك انى مقيم فى ميادين القتال الانسى اقسادم كل سهم وافلى الاكتان عن النبال ترجم: الرمير عما المربي و كان مقابله برآ و كومير عيرو كيه لوك اورمير عيد آوى مقابله على المربي كيد المربي

سوتم اگر جھے ہے مقابلہ کرو محرقو میں تہمیں دکھادوں گا کہ میں لڑائی کے میدان میں ڈیرا جمانے والا ہوں۔

مرزا قادياني كي تهذيب ومتانت

(ازالہادہامص،۵۱۰ ہزائنج سس۳۷۳) پر ہے کہ:'' دابتہالارض وہ علماءاور واعظین ہیں جواپنے میں کوئی آسانی قوت نہیں رکھتے۔آخری زمانہ میں ان کی کثرت ہوگی۔''

( کتاب نزول اسی مین ۳۹،۳۸، نزائن ج۱۸ مین ۱۸) پر ہے کہ: '' وابتد الارض سے مراد ا طاعون کا کیڑ اہے۔''

اور (ص۳۳ ہزائن ج ۱۸ص۳۱) پرہے کہ دابتدالا رض سے مراداس زمانہ کے مولوی اور سجادہ نشین ہیں جو متقی نہیں ہیں اور زمین کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔

(ضیمہ انجام آتھم ص۲۳، تزائن جااص۳۵، ۳۷ پر ہے کہ:''اے مردار خوار مولو ہو! اور گندی روح ! انصاف اور ایمان سے دور بھا گنے والو! تم جھوٹ مت بولو اور نجاست نہ کھا ؤجو عیسائیوں نے کھائی ہے۔''

> (براہین احمدیص ۱۵ افزائن جام ۲۳) پر ذیل کے تین شعر درج ہیں۔ نور شال یک عالمے رادر گرفت تو ہنوزاے کوردر شورو شرے

لعل تابال را اگر گوئی کھیت زیں چہ کائد قدر روثن جوہری طعنہ برپاکال نہ برپاکال بود خود کئی ثابت کہ ہستی فاجری

(ضیر انجام آعم ص ، فزائن ج ااص ۱۸۷) پر ہے کہ: '' یہودی صفت مولوی ان کے (عیسا تیوں) کے سماتھ ہو گئے۔''

اور (ضمیرانجام آحم ص۱ بزائن جااص) پر ہے کہ شاید بدؤات مولوی منہ سے اقرار نہ کرے۔''

( کمتوہات عربی معدر جمد فاری ص ۲۳۷، لغائت ص۲۵۲) پرہے کہ:'' نوکس شریراس ملک میں ہیں۔جنہوں نے زمین پرفساد مجار کھاہے۔''

..... مولوی رسل پایاامرتسری - ۲..... مولوی اصغرعلی -رو مرجس به رو می این من حسیسیای ا

سو ..... مولوی محم<sup>حسی</sup>ن بٹالوی۔ میں مولوی نذیر حسین دہلوی۔

۵..... مولوى عبدالحق د ولوى \_ ۲..... مولوى عبدالله رفوكى \_

ے..... مولوی احم علی سہار تبوری \_ م..... مولوی سلطان وین جیپوری \_

٩.... مولوي محمسين - ١٠.... مولوي رشيد احمر كنگوني -

ناظرین! مولویوں کی تعدادوں ہے۔ گرمرزا قاویانی نوکس لکھتا ہے اور یہی امراس کے اختلال دماغ کا ثبوت ہے۔ اگر کوئی کے کہ یہ بشری فروگذاشت ہے تو غلط ہے۔ کیونکہ مرزا قاویانی اتناوہ می تھا کہ کتابت کی کا بیوں کو ہاربار پڑھا کرتا اور پروف کی بہت احتیاط ہے دکھیے بھال رکھتا۔ بلکہ پھروں پر سے خودنوشتہ الفاظ اور فقرات کوچھیل چھیل کرنے الفاظ اور فقرات کوچھیل جھیل کرنے الفاظ اور فقرات کا بھی ایک کی دور نوٹر بھیل کرنے الفاظ اور فقرات کوچھیل جھیل کرنے الفاظ اور فقرات کی دور بھیل جھیل کرنے الفاظ اور فقرات کی دور بھیل کی دور بھیل کی دور بھیل جھیل کرنے دور بھیل کی دور

مرزا قادیانی نے مولوی رشید احرکنگوئی اور محد حسن امروئی کے متعلق جوالفاظ درج کے ہیں۔اس کی خاص متانت اور شرافت کا ثبوت ہیں۔جوند کورہ کتاب کے (ص۲۵۲ مزائن جاا صابینا) پر ہیں۔

"أخرهم شيطان الاعمى والغول الاغوب يقال له رشيد احمد ن المجنبوهي وهو شقى كالامروهي ومن الملعونين "لين الكاسب على الدما

شیطان اور گمراہ دیو ہے۔ جس کورشید احمد گنگوہی کہتے ہیں اور وہ کمبخت امروہی کی طرح ہے اور لمعونوں میں سے ہے۔

(انجام أعمم ٥٥، فزائن ج اس اينا) رب كد: "مجه كوفداف الهام كياب-" تلطف

بالناس وترحم عليهم "يعي لوكول كساته الطف اوررم كساته فيش آك-"

پر (ص ١٥) ير ع كر: " مجمع الهام بوا ب-" ياداؤد عامل بالناس دفقا

واحسانیا" لین اے داؤدلوگوں کے ساتھ زی اوراحسان سے چیش آئے۔"

(براہین احدیص ۸۳) پر ہے کہ ''بخدمت جملہ صاحبان بیجی عرض ہے کہ بیک تاب کی تہذیب اور رعایت آ داب سے تعنیف کی گئی ہے۔ ( گویا مرزا قادیانی کی پہلی تصانیف بدتہذی تہذیبی سے لبریز ہیں) اور اس میں کوئی ایسالفظ نہیں جس میں کسی فرقہ کے بزرگ یا پیشواء کی سرشان ہو اورخودہم ایسے الفاظ کو صریحایا کنایتا افتیار کرتا خبث عظیم بھتے ہیں اور ایسے امرے مرتکب کو پر لے در ہے کا شریر النفس خیال کرتے ہیں۔''

. کھر (براہین احمد میں ۸۳، خزائن جام ۱۷) پر ہے کہ:'' ہمارا ہر گڑیے مطلب اور مدعانہیں ہے کہ کسی کے دل کورنجیدہ کیا جائے۔''

آئینہ کالات اسلام ص۲۲ہ فرائن ج۵ سالیناً) پر ڈیل کا شعرورج ہے۔ گالیاں س کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو

ہ جوں جا جو گا ہوں اور غیظ گھٹایا ہم نے

(خط بنام بيرمهر على شاه مورند ٢٠ رجولائي ١٩٠١م) مين مرزا قادياني لكمتا ہے كه: "خداكى

لعنت مواس پرجو ہاراخلاف یاا تکارکرے۔"

- ب (الحكم مورخة ١٨٢٨ ما كور ١٨٨٩ م) ميس ب كه: "مرزا قادياني كالهام نص صرح باورنص

صریح کامکر کافرہے۔''

مرزا قادیانی کا (خط مندرجہ الذکر انکیم نمبری مس۳۷، تذکرہ مس۷۰۷، منقول الفعنل مورجہ ۱۵رجنوری۱۹۳۵ء) پر ہے کہ:''مبہر حال خدانے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہرا لیک مخص جس کومیر کی دعوت پہنچتی ہے اوراس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں۔''

ظیفہاوّل مولوی نورالدین نے (الکمموری کارائست ۱۹۰۸ء) میں لکھاہے کہ۔
اسم او اسم مبارک ابن مریم ے نہد
آل غلام اخد است ویرزائے قادیاں

حر کے آرد کھے درشان او کافر است جائے او باشد جہنم بے شک وریب وگماں

ناظرین! ایک فاری دان اور بخن شناس مجد سکتا ہے کہ خلیفہ صاحب کی فاری دانی اور شعر کوئی کامرتبہ کیساواضح ہے۔غالبًا حافظ شیراز کی روح فرط طرب میں جموم رہی ہوگی۔

ذیل میں مرزا قادیانی کی مخلف کتابوں اور تحریروں سے چندا شعار کتاب عصائے موی ہے ککھتا ہوں۔جومرز ا قادیانی کی تہذیب اورمتانت کانمونہ ہیں۔

مولوي سعداللدلودياني كي نسبت:

ایک مگ دیوانہ لدھانہ میں ہے آج کل وہ خرشتر خانہ میں ہے ال کی نظم ونثر واہیات ہے آدی کاہے کوہے شیطان ہے بھونکنا ہے مثل سک وہ باربار بولہب کے گھر کا برخوردار ہے چانور ہے یا کہ آدم زاد ہے لا کھ لعنت اس کی قیل وقال پر

بدزبال بدكو ہے وہ بدذات ہے حق تعالیٰ کا وہ نافرمان ہے چیزا ہے بیدہ مثل حمار جہل میں بوجبل کا سردار ہے سخت ول نمرود یا شداد ہے ہائے صد افسوس اس کے حال پر تمام علائے اسلام کی نسبت:

ورنه ہو گا لعنتی ان کا لقب اور وزیر آباد کا آوے خزیر ہو گیا مردود جس کا خاص پیر جو کہ بھامے اس یہ لعنت صد ہزار اپی کرتوتوں کا بدلہ یاؤ کے یا ہدایت دے انہیں یا ان کو مار آسانی جھیج توں ان پر عذاب کتاب (اشاعة النة نمبرااج۱۲) میں مرزا قادبانی کے بارہ میں اس کا اینا خسر میر ناصر

ہو اگر غیرت تو وہ مر جا کیں سب آوی اب لدھیانہ کے سارے شریر اب مقامل ہووے بھویالی بشیر جو نہ آوے اس پہ لعنت بار بار خوک اور بندر سبھی بن جاؤ کے جس قدر یه مولوی بین تابکار ہر عدوے دیں کا کر فانہ خراب

نواب وہلوی کیالکھتاہے .. بدمعاش اب نیک از حد بن گئے بو میلم آج احمد بن گے ہر طرف مارے انہوں نے جال ہیں عیسیٰ دوران بنے دجال ہیں

ہر طرح سے مال ہیں وہ نوچتے ہیں نئی تدبیر ہر دم سوچتے جس طرح ہو مال کچھ کھا جائے کچھ نیا اب شعبدہ دکھلائے اپنی تعریفوں سے بھرتے ہیں کتاب آیت قرآن ہیں گویا ان کے خواب

فآوى متعلق مرزا

فآدی ذیل کا یک رساله مطبوعه طبع دارالسلام بغدادادر جریده الیقین عراق میں طبع ہو پچکے ہیں۔ جوہم بھی یہاں درج کرتے ہیں۔

استفتاءعلائے دین اسلام سرزاغلام احمد قادیا ٹی کے حق میں کیا فرماتے ہیں۔جواپنے یوم وفات تک حسب ذیل امور کا مدگی رہا ہے۔

وہ سے موجود ہے وہ مہدی موجود ہے۔ وہ نبی ہے۔ وہ رسول اللہ ہے۔ وہ جسم ربانی ہے۔ وہ بعض انبیاء سے افتقل ہے۔ جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اس نے امام حسین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ہین کی ہے۔ اس نے مسلمانوں کی تنفیر کی ہے۔ اس نے علمائے اسلام کی بھی تنفیر اور اہانت کی ہے۔ نیز اس کا دعویٰ ہے کہ ضداعرش پر اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی طرف چلا آتا ہے۔ ضدا اس کے حق میں بقول مرز اکہتا ہے کہ وہ میرے پانی سے ہے۔ وہ بمنز لہ میر کی اولا دکے ہے۔ وہ میرے پانی سے ہوں۔ اگروہ نہ ہوتا تو میں آسان کو پیدا نہ کرتا۔ جب وہ کی امر کا ادادہ کرتا ہے اور میں اس سے مول ۔ اگروہ نہ ہوتا تو میں آسان کو پیدا نہ کرتا۔ جب وہ کی امرکا ادادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہوجا۔ وہ امراکی وقت ہوجا تا ہے۔ وہ دونوں جہاں کے لئے رضت ہے۔ میں نے اس کو اپنے نفس کے لئے اختیار کرلیا ہے اورز مین وآسان اس کے ساتھ ایسے ہیں جیسے کہ میرے ساتھ ہیں۔ اس کا تبعید کے وہ مسب کی طرف رسول میرا تبعید ہے۔ وہ بمنز لہ میری تو حیدا ورتفر ید کے ہے۔ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ وہ سب کی طرف رسول ہے۔ میں نے اس کوکو تر عطاء کردیا ہے۔

ان دعاوی کی موجودگی میں بیدی مسلمانوں میں سے ہیا کہ وجالوں اور کافرول اور مرتدوں میں سے ہیا کہ وجالوں اور کافرول اور مرتدوں میں سے مرزا غلام احمد قادیانی کی پیروی اور اتباع کرنے والے اشخاص کے بارہ میں کیا ہے۔ مرزا قادیانی کے خلفیہ کے مقلدین اور ان سے معاشرت رکھنے والوں کے بارہ میں کیا تھم ہے۔ کیا وہ خفص جو مرزا قادیانی کی پیروی کرے دین اسلام سے خارج ہے یا کہ بیں فتوی صادر فرادیں ۔ خدا آپ کو اجرعطاء فرمائے گا۔

جوابات استفتاء

بسم الله الرحمن الرحيم! المرزا قادياني اوراس كي جماعت اورتاليمين مراه بير - جودين اسلام سے خارج بير -

وستخط الراتي مجرمهدي الكاظمي الخالعي عفي عندشيد مجتهد كاظميين عراق-

بسم الله الرحمن الرحيم!

ایدا دعویٰ کرنے والے کے کفریس کوئی شک تمیں ہے۔ حررہ خادم الشرع المبین السید حسن صدرالدین شیعہ جمہد کاظمین عراق۔

خداتعالی شریک اورنظیراور وزیر سے برتر اور منزہ ہے۔ جس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ الطیف وجیہ ہے۔ جس کی مثل کوئی چیز نہیں اور و لطیف وجیہ ہے۔ ہمارے سروار محمد بشیر ونذیر پرسلام ہو۔ جو خاتم النہیں بیجا ہے۔ تم کو محرسب لوگوں تمام مخلوقات کے سروار ہیں۔ جن پر نازل کیا گیا ہے کہ ہم نے نہیں بیجا ہے۔ تم کو محرسب لوگوں کے لئے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور جن پر نازل کیا گیا ہے کہ فیمیں ہے۔ محمد باپ کسی کا لیکن وہ رسول ہے خدا کا اور نہیوں کا خاتم ہے اور اس کی آل اور اصحاب پر درود وسلام ہوجو پاک ویا کیزہ ہیں اور اہل زیخ وصلالت والحاد کا قلع قمع کرنے والے ہیں۔

پس یختی بیم رزاقادیانی اوراس کے تابعین جواس کی کتابول کے نظر کرنے والے بیس جن بیل کفر رائی ہوری ہوگئے ہیں۔ پس جوشق کے بیل جوشق کرکسی نی کی تحقیر کرے یاوئی نبوت کا دعوی کر سے۔ پس وہ یقینا کا فر ہے۔ خدا فرما تا ہے: 'اند ما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فساد آ' قادیانی کے اس محارب خدا اور رسول سے کون سامار بعظیم ہوسکتا ہے اور اس کے اس فساد سے کون سافساد عظیم ہوسکتا ہے اور اس کے اس فساد سے کون سافساد عظیم ہوسکتا ہے اور اس کے اس فساد سے کون سافساد علی ہوسکتا ہے وہ کہ تا ہوسکتا ہے اور تھی وہ کی میں وہ کی کرتا ہے وہ اس سے قبول نہیں ہوتی اور قول خدا میں وعید شدید ہے کہ جوشف دعوی کر سے کہ میں کی میر وہ کی کرتا ہے وہ آتی ہے۔ طال تک اس کی طرف وی میں ہوتی اور قبل کو رشد وسداد کی تو فتی سکتا ہوں۔ جس طرح کہ خدا نے کیا ہے۔ خدا ہم کو اور سب مسلمانوں کو رشد وسداد کی تو فتی اس کی آل اور اصحاب (اخیار) پر

وستخطانا ئب الشرع شريف عبدالوباب سيني سي مفتى بغداد

بسم الله الرحمن الرحيم!

درودوسلام ہواس پرجس کے بعد کوئی نئی بین اوراس کی آل واصحاب پر ۔ پس جو شخص کہ نبوت یا وجی بدا حکام ہونے کا دعویٰ کرے ۔ یا انہا و کی شخص کرے یا خدا کے لئے جسم قرار دے ۔ پس اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں اوراس کو جو شخص کا فرنہ سجھے بھی کا فرہے ۔ پوسٹ فیشن، درگاہ سلطان علی سید ابراہیم دی الرفاعی سنی مفتی عوات ۔ حررہ الفقیر الید المدرس الید یوسف عطافی مفتی عوات ۔ درس الرواس السید محمد رشید البغد ادی سی مفتی عوات ۔

مرزائيوں كى باجمى تكفير

(اخبار الفعنل قادیان نبر۱۱۲ مورده و مرک ۱۹۱۱ء) یم بیدالفاظ درج بین: جناب مولوی محمد علی صاحب (لا موری پارٹی جومرزا قاویانی کوصرف مجدد مانتے بیں۔ رسول الله نبیس مانتے اور نه مرزا قادیانی کے دعاوے الوجیت کو بیچا مانتے ہیں اور و دسرے اسلامی فرقوں کو بخلاف قادیانی پارٹی مسلمان جانتے ہیں) کافتو کی کفر حضرت مرزامحمودا حمد اور جماعت احمد میدیر۔''

مرزا کی موت

۔ (ازالداد ہام ۱۸سطیع نانی) پرہے کہ:''خدا کہتا ہے کہ ہم تھے کوای سال کی عمر دیں گے یا اس کے قریب۔''

(اشتہارالانصارموروہ ۱۸۹۶م اکتوبر ۱۸۹۹ء، مطبوعہ ضیاء الاسلام پرلیں قادیان وتریاق القلوب حاشیہ ص۱۱) پر ہے کہ: ''اس نے (خدانے) جھے مخاطب کر کے کہا کہ بیس ان کا مول کے لئے تجھے اس برس یا کچھ تھوڑا کم یا چندسال اس برس سے زیاوہ عمردوں گا۔''

(برابین احمد بیدهده پنجم ادراس کامنمیدص ۹۷ سطر۸) پر ہے کہ:'' خدا نے صرت کے لفظوں میں مجھے اطلاع دی تھی کہ تیری عمراس برس ہوگی اور یابیہ پانچ چھے سال زیاوہ یا کم۔''

(اربعین نمبراص ۱۳ مسطر ۱۸ مار بھین نمبراس ۹ سطر ۹) پر ہے کہ:'' خدانے مجھے وعدہ دیا ہے کہ میں اس پرس یا دونتین برس کم یا زیادہ تیری عمر کروں گا۔''

ر حقیقت الوی م ۹۱ فرائن ج۱۲ م ۱۰۰) پر ہے کہ: "تیری عمرای برس یا اس پر پانچ چار زیادہ یا یا کچ کم ہوگی۔"

ناظرين! مرزا قادياني ١٨٥٠ ميل پيدا موكر ١٩٠٨ ميل ١٨ سال كي عرييل فوت

ہوگیا اور اس کی کوئی چالا کی کام نہ آئی۔ نیز مرز اقادیانی نے اشتہار تھرہ میں ڈاکٹر عبد اکلیم کے مقابلہ میں کھا تھا۔ تیری (مرز اقادیانی کی) عمر کوبڑھا دوں گا۔ تاکہ معلوم ہوکہ میں خدا ہوں۔ اس الہام کے صرت معنی میہوتے ہیں کہ مرز اقادیانی کی عمر ڈاکٹر عبد اکلیم سے زیادہ ہوگی لیکن افسوس مرز اقادیانی بھی مرکیا۔

طرفہ تربات میں ہے کہ الہام ۲۲ رئی ۲ ۱۹۰۱ء مندرجہ بدر مور ند ۲۲ رئی ۲ ۱۹۰ء میں ہے کہ تیری طرف نور جوانی کی تو تیں (کشتہ جات کی وجہ ہے) رد کی جائیں گی اور تیرے پر زمانہ جوانی کا آئے گا۔ بعنی جوانی کی تو تیں دی جائیں گی۔ تا کہ خدمت دین میں ہرج نہ ہواورا گرتم اے لوگو ہمارے اس نشان ہے تیک میں ہوتو اس کی نظیر پیش کرو اور تیری ہیوی کی طرف بھی تر وتازگ واپس کی جائے گی۔ (گرافسوس میاں ہوی و سے کے ویسے چھوسرم رہ کرچل ہے)

اسلام میں زیارت بیت الله ہے مشرف ہونا ایک عظیم بزرگ مانی جاتی ہے۔لیکن مولوی قاضی محمد سلیمان پٹیالوی کی شائد دعا کا اثر ہوایا خود مرزا قادیانی کی شقاوت از لی کا دخل ہو کہ مرزا قادیانی کو بیشرف تمام عمر حاصل نہیں ہوسکا۔ چنانچہ مولوی محمد سلیمان خور نے اپنے رسالہ عائت المرام مطبوعہ ۱۹ ۱۱ء میں کھھا ہے کہ: ''میری پیشین گوئی ہے کہ زیارت بیت اللہ مرزا قادیانی کے نصیب میں نہیں ہوگے۔' (اور واقعی نصیب نہ ہوئی)

(رسالہ نوردین ص ۱۵۱۷) پرہے کہ:''مرزا قادیانی ۱۸۴۰ء میں پیدا موااور ۱۹۰۸ء میں ناموا''

(تخدیشنراده ویلزس ۲۲) پر ہے کہ:''مرزا قادیانی کی موت ۲۷ ٹرئنی ۱۹۰۸ء میں ہوئی۔'' مرزا قادیانی کی موت کی تاریخ مندرجہ ذیل دواشعار میں مختلف مضامین میں نظم کی گئی

> اس کے بیاردل کا ہو گا کیا علاج کالرہ سے خود مسیحا مر سمیا

(۲۲۳اه)

یوں کہا کرتا تھا مر جائیں گے ادر ادر تو زعمہ ہیں خود ہی مر گیا

(p1874)

ررال والا ولانامحراسا عيل كوجروي

## وجه تاليف مناظره بذا

حضرات! اس مناظرہ کوتحریل صورت میں لانے کی ضرورت بوجوہات ذیل پیش

آئين:

الآل ..... تو مبلغ اعظم صاحب قبله (مولا نامحمه اساعیل همپید کوجردی) نے تعور ب وقت میں دلائل معقول اور منقول کے است بے شارموتی اور جواہر برسائے کدان کا ضائع ہوجانا اور مؤمنین اور مسلمین مخلصین تک ند کا نیجائز انقصان تھا۔

دوم ..... مرزائی صاحبان فلط پروپیگنٹرہ کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ ندمعلوم اپنی اس ہاراور ککست کوچھپانے کے لئے کیا کیا حربے استعال کرتے ہوں گے۔ کہاں کہاں پھرتے ہوں گے۔ کیا کیا پروپیگنٹرے کئے ہوں گے اوراس کج ج محفظہ، فلط سلط باتوں کواپنی کارکروگی بتایا ہوگا۔

اس رسالہ میں ہم وہ ولائل پیش کر رہے ہیں جوحفزت مبلغ اعظم صاحب قبلہ نے مرزائی مبلغ احماعلی کومختلف موضوعات پرویئے۔

مجادله حقدا ورمجادله بإطله

مناظرہ حقدوہ ہے جس کے ولائل علم سے پیش کئے جائیں اور مناظرہ باطلہ وہ ہے جس کے دلائل مطابق علم مناظرہ نہ ہوں۔جبیسا کہ خداوند تعالی فرما تا ہے۔

"مـــا ضــربوه لك الاجدلا" اورمناظره حقدوه عجس كي نسبت فرمايا: "وجادلهم بالتي هي احسن" (تغيركيرج ٢٥٥٥)

تحقيق مقام

''جادلهم بالتی هی احسن ''حضرات! مناظره حکمت اور موعظه حسنهیں۔
کیونکہ حکمت علام حققین کا حصہ ہے۔ جس کے ولائل قطعیہ اور یقیدیہ ہوتے ہیں۔ موعظہ حسنہ عوام
کے لئے ہوتا ہے۔ جن کی فطرت سلامت ہے۔ وہاں ولائل ظلیہ اور اقناعیہ بھی مفید ہوتے ہیں۔
طبر،امثال، قصے، کہانیاں س کر بھی وہ اثر لیتے ہیں۔ کیونکہ فطرت سلیمہ میں مادہ افکار نہیں ہوتا۔ گر جدل خالفین اور منکرین کے لئے ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لئے بھی احسن ہوتا شرط ہے اور احسن کے لئے علم ہدا ہے۔ کتا ہوتا ہے۔ لئے علم ہدا ہے۔ کتا ہوتا ہے۔

مرمرزائی حضرات ان ہرسدامور سے کورے ہوتے ہیں۔ ابنادعوئی نہ بیان حکمت سے ابت حکور کے ہیں۔ ابنادعوئی نہ بیان حکمت اور جدل ہے۔ دجل اور جدل ہے۔ اس کے لکے ان سے علا ختم ہوتے جارہ ہیں۔ صرف کالج اور تعلیم دنیاوی پر گذارہ ہے۔ مرزائیت کی ترقی اور استقامت کا دارو مدار صرف اچھی ملازمت دلانے اور اجھے خاندان میں شادی کرنے پر مخصر ہوکررہ گیا ہے۔ علم القرآن پڑھانے سکھلانے کاربوہ (چتاب گر) میں کوئی اچھا انظام نہیں۔ ابوالعطاء اللہ دتا جالندھری کے سوااب کوئی پرانی قتم کا آدی نہیں رہ گیا اور قاضی نذیر وغیرہ کی نبیت مبلغ اعظم نے فرمایا۔ وہ تو عربی کی عبارت بھی مناظرہ عالم گڑھ میں غلط پڑھتے دیکھے گئے بیل ۔ وہاں فیصلدان کے خلاف ہوگیا۔ وہ لڑکا جس کے لئے مناظرہ ہوا، مرزائی نہیں رہا۔ چنا نی تحریری فیصلدان کے خلاف موجود ہے۔

بدوجه بعلم الحقائق مين ره كربات شكرنے كى۔

حقائق وحكمت موعظ حسنه سے كام لے نبيل سكتے - كونك فقص انبياء اور آل انبياء ان کی تقیدیق نہیں کرتے۔افتداء بانبیا نہیں کر سکتے۔ ملت ابراہیم آل ابراہیم مثال موسوی تشبیہ بارونی سب ان کے خلاف ہی رہا۔ جدل تو وہ بھی غیراحس بعنی بغیرعلم ہدایت اور کتاب روش كرتے ہيں۔ور شاك مرزائى كامناظره ايك شيعه عالم سے بيہوتا ہے كدندا بى نبوت كادعوى فى برصدافت ثابت كرسك بنات الرسول كى تعداد كالمسئلة جس كاندمرزا ألى اصول سے تعلق نه شيعه اصول سے ادراس میں بھی جناب فاطمہ کی شہرت تو الرعصمت طہارت میں غیر کوشریک نہ کرسکے اور تعدد میں آیت محکم اور حدیث متواتر ومشہور ندپیش کر سکے۔صرف رطب ویا بس قیاس مع الفارق .... حالا تكذيدل احسن كي تعريف بي ج-"ان يكون دليلاً مركباً من مقدمات مشهورة عند الجمهور اومن مقدمات مسلمة عند الحضم ذالك القائل وهذ البدل هو البعدل الواقع على الوجه الاحسن "كريجادلماحن ده بوتائي كرديل اليامقد مات سے مركب موكم مشرور عند الجمو راورمسلم مول ياكم ازكم اليام مقد مات سے دليل مركب موجوعند الحضم مسلم مول ورندمجادله احسن ندموكا بلكه غيراحسن موكا اوردليل مقدمات باطلہ سے مرکب ہوگ۔ ایسے مناظر کا کام صرف جھوٹے اور باطل مقدمات کی ترویج ہوتا ہے۔ سامعین کو ب وقوف بنانا، حیلے بہانے سے کام لینا دوران مناظرہ میں طرق فاسدہ لینی فاسد

رابین اختیار کرنا غلط روش اختیار کرنا۔ ( کمانی تغییر کبیرج ۲۰ می ۱۳۸)

جیدا کہ بیمرزائی اوران کے اکثر جاہل ملاں کرتے ہیں۔ بھی ایسی دلیل نہیش کریں گے۔ جوعندالجہو رمشہور سلم یا کم از کم عندالخصم مسلم اور مشہور ہو۔ صرف نوا درات ظنیات غیر مشہور اور غیر مسلم دلائل پیش کریں گے۔ ایسے جوڑتو ژئو بناز اور بعمل بلکہ بے ایمان بھی قرآن سے کرسکتے ہیں۔ مثلاً ''لا تقد ہو الصلوٰۃ'' کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن میں موجود ہے۔ جدل احسن اور مرز ائیول کی بے اصولیاں جدل احسن اور مرز ائیول کی بے اصولیاں

حفرات ناظرين! جب مرزائى جماعت كا وفد آيا تو انبول نے چالاكيال، به اصوليال شروع كيس تو مبلغ اعظم نے اس پر اچھا خاصة بعره فرمايا حضرات! اصولى بات كرنى چاہئے در شجدل غيراحس قرآن مجيدا ور صديث كى رو من على وہ بات كرنى چاہئے ور شجدل غيراحس قرآن مجيدا ور صديث كى رو من عبد عبد الله بغير علم ويتبع كل چنانچةر آن كريم ميں ہے۔ ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير (الحج: ٣) "

کہ بعضے لوگ دین خدا میں بغیرعلم کے جھڑتے ہیں اور ہر شیطانی سرکش کے پیچھے ہو لیتے ہیں اور شیطان پر بیلکھا جا چکا ہے کہ جو تخص اس کے پیچھے چلے گا اوّل تو وہ اس کو گمراہ کرے گا۔ دوم اس کووہ عذاب جہنم کی طرف رہنمائی کرےگا کہ بغیرعلم اور بغیراصول مناظرہ کرنا شیطانی فعل ہے۔

"ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولاهدى ولا كتاب منير ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله ، له في الدنيا خزى ونذيقه يوم القيمة عذاب الحريق (الحج:٩)"

کہ بعض لوگ وہ ہیں جودین خدامیں جھڑا کرتے ہیں۔ بغیرعلم کے اوران کے پاس نہ مناظرہ کرنے کی ہدایت ہے اور نہ بی کتاب روشن کا ثبوت رکھتے ہیں۔معلوم ہوا کہ دین خدامیں مناظرہ کرنے کے لئے:

اوّل ..... علم دين كى ضرورت ہے۔

دوم ..... بدایت مناظره تعنی مناظره کے اصول۔

سوم ..... کتاب روش کا ثبوت یعنی صرف اشارے کنائے جوڑ تو ڑ فہ ہول ۔ کوئی روش ثبوت چاہئے ۔ گرمرز ائیوں کی نبوت صدافت اس کی متحمل کہاں کے علم سے مناظر ہواور اصول کی پابندی ہواور کتاب منیر کا ثبوت ہو۔ جس میں شک وثیبات نہوں۔

"ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم (العنكبوت)"

کہ اہل کتاب سے سوائے مہذب طریقہ کے بحث مت کرو سوائے ان لوگوں کے جو ان میں طالم میں۔

لین اصول مناظرہ کی صدیں بھاندجاتے ہیں اور بچل گفتگو کرتے ہیں۔ بیمرزائی مبلغ "الاالذین ظلموا منہم " کے مصداق ہوتے ہیں۔ بیاضول بچل بات کرتے ہیں۔ ان کور کی بر کی جواب دینے کا کوئی مضا لقہ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کو بیمناظرہ پڑھ کرمعلوم ہو جائے گا کہ مرزائی مبلغ نے جمہور کی راہ کو کیے چھوڑا۔ متواتر ات سے منہ کیے موڑا اور تو اعد سلمہ کو کیے تو ڈاران چیزوں کے ظاہر کرنے ہے ہمارا مطلب مرزائیوں کا کذب وافتر اعجموت طوفان کیے تاریخ اور طلایات کو ظاہر کرتا ہے۔ تاکہ عوام سادہ لوح کا لی چیزوں پر ایمان کی میں۔ ظلا بیان، غلط دلائل وہمی اور ظلایات سے فی جا کھیں۔ تاکہ عوام سادہ لوح کا لی چیزوں پر ایمان کھیں۔ طلایات و ہمیات مغالطات سے فی جا کھیں۔ تاکہ ہوتے ہیں۔ مطابق و عسد اللہ کے کلے پورے ہوتے ہیں۔ نافس نہیں ہوتے ہیں۔ مطابق و اقعات ہوتے ہیں جموث افتر اغینی ہوتا ہی پرعدل ہوتے ہیں۔ پراز انصاف ہوتے ہیں ب

جیے مرزائیوں کے دلائل اور دعوے نہ پورے، نہ ہے، نہ عدل، نہ انصاف، صرف لاف وگز اف چستی چالا کی اللہ سے بہا کی، نہ خوف، نہ ڈر، نہ در نہ کھر، نظم نہ اصول، جو چاہا ان لاف وگز اف چستی چالا کی اللہ سے بہا کی، نہ خوف، نہ ڈر، نہ در نہ کھر نہ اور کم اسلام کی انداز کی مسلم کی بے ملمی فن منا ظرہ اور مرز ائی مسللم کی بے ملمی

حصرات! مرزاتی اصول مناظرہ ہے واقف نہیں ہوتے ۔ البذائس علم کے قواعد وضوابط

می دنظر نمیں رکھتے۔ نہ تغییر کے ہنسیر ہارائے کرتے ہیں۔ نهام مدیث کے البذا سی مضیف میں دنظر ہیں۔ نہاں سی مناظرہ میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ نہاں سی السلام اللہ ہیں۔ نہاں سی السلام اللہ ہیں۔ کے قواعد وضوا بعالی پر واہ کرتے ہیں۔ شتر بعہاری طرح چلتے ہیں۔ مناظر ہشتق من النظیر ہے

مرزائی میلغ میلغ اعظم کی علم و مهارت میں نظیر ہی نہ تھا۔ لبذا گھٹیا ولائل دیتارہا۔ ان کو اظہار صواب مطلوب ہی نیس ہوتا۔ لبذا مناظر و نہیں۔ بلکہ مکا ہر و کرتے ہیں اور مجاولہ میں اثر آتے ہیں۔ یعنی اپنا بردا بین ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تا کہ خفت نہ ہو۔ لبذا ان کو تکلف تصنع بناوٹ اور چستی چالا کی مکر و فریب سے کام لینے کی از صد ضرورت ہوتی ہے۔ خواہ نہ چلے بقل میں صحت کا خیال نہیں کرتے ۔ فلط حوالے ، فلط تراجم ، فلط تشریح فرماتے ہیں۔ یہی ان کامعمول ہوتا ہے۔ نہ ان کو پید ہوتا ہے کہ مدعی کون ہوتا ہے اور اس کا وظیفہ کیا اور سائل کون اور ہمارا دعوی کیا۔ اس پرہم دلیل و سے رہے ہیں یا شبہ وارد کر رہے ہیں۔ مصطلحات میں تعریف کا پید ، نہ تھتی کا ، نہ اس کی معارضہ کی تحقیل معارضہ کی تحقیل میں اس کے مقد مات کی صحت و سقم کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ منع نقص معارضہ کی تحریف تک سے واقف نہیں ہوتے۔

یمولوی اجر علی مرزائی ، ملغ اعظم کی کسی دلیل پر نه تفض وارد کرسکا ند معارضه میں دلیل پیش کرسکا۔ ند مبلغ اعظم کی کسی دلیل پرکوئی شاہریتن چیش کرسکا۔ ند مبلغ اعظم کی کسی دلیل کے خلاصة معارضة کوئی دلیل صحیح قائم ند کرسکا۔ مناظرہ اور بحث کے اجزاء ملاشہ عبادی اوساط مقاطع کا جاننا اس کی بلا ہے، طریق بحث اور اس کی تر تیب طبعی کا کوئی خیال ندر کھا۔ یہ ہوتے جی مرزائی مناظر۔

مسئلہ بنات کا موضوع نباہ نہ سکنے کی وجہ سے اہل البیت کی تعین سے عاجز آ حمیا۔ اس سے گھبرا کرختم نبوت مگر دلائل وہی ظنیات ضعیف اور کمز ور نداصول ندضوا بطومرف خیال اور بے معنی قال مقال۔

ہم اس مناظرہ میں ندہب حقہ شیعہ خیرالبریہ کی صدافت حقانیت اور اس کے مقابلہ میں مرزائیوں کی کمزوریاں جوٹلا ہر ہوئیں وکھلائیں ہے۔

خم نبوت اس كر جمدوتشر يح مل جنتى آيات، احاديث شيعدك ياس مول كان

کا مقابلہ کرنا حقائق کا مذہ ترانا ہے۔ ضرور بات دین کا انکار ہے کفر ہے۔ حقیقت کو مجاز ، مجاز کو حقیقت کو مجاز ، مجاز کو حقیقت سے کو کو سر متاظرہ میں نظر آئیں حقیقت سے کے آئیدہ آپ فور مجھے لینا کہ بیمرزائی کن وقع کنڈوں ہے کام لیتے کھرتے ہیں اور کیا کیا جیلے بہانے اور غلط پر ویٹینڈے کررہے ہیں۔ محرضم نبوت کی مہراوڑ ناان کے بس کاردگ نہیں۔ مسئل فتح نبوت کے خلاف

مرزائي ملف في وارجزول ساستدلال كيا-

اقل ..... استدلال اس وقت كياجب منطق عظم في خطاب الواحد بلقظ الجمع يرايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً "كي آيت يرهي ب ١ المومنون آيت في مراه كرصرف ميغ جع ساستدلال نهي بوسكا - كونك في اليها الرسل كلوا من الطيبات "مي رسل جح ميغ جع ساستدلال نهي بوسكا - كونك في اليها الرسل كلوا من الطيبات "مي رسل جح مي كلواجع مي - "واعملوا" جع حالانك حضور كوقت مي آپ كرماته كوكي رسول نهي اور قيامت تك كسى في رسول كرة في كامكان نهي اورانظار نيس اور يراناكوكي آكواس مي شار ميس الإذا جع ساستدلال غلط

ووسرااستدلال-"ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد آتينا آل أبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكاً عظيماً "كَيْقْير مِن اصول كَافَى كاكِ مديث سيكيا-

اورتيرا"انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين"عكيا-

ں سی کے جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے کیا۔ان شبہات کے جو جواب مبلغ اعظم نے ترکی ہتر کی ویئے۔انشاءاللہ ہم ولائل ختم نبوت جو مبلغ اعظم نے اس وقت دریا کی روانی کی طرح برسائے۔ان کونقل کرنے کے بعد نقل کریں گے۔

مسكاختم نبوت اورمرزائي مغالط

حفزات! ہم لوگ درس آل محمہ کے طالب علم ہیں۔ سلنے اعظم کے شاگر دہیں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ فن تقریر اور مناظر ہ کے اصول بھی سکھتے رہتے ہیں۔ سفر اور حضر میں بیان تھکست موعظہ حسنہ، جدل احسن کے اصول سنتے رہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ وہ دلائل اور حقائق پیش کروں جو مبلغ اعظم نے اس مرزائی مبلغ کے سامنے پیش کے ۔جن کاوہ کیا کوئی مرزائی بھی جواب نہیں دے سکتے ختم نبوت کی مہرتو ڑنا ،طلوع مش نبوت کے بعد مصنوی نبوت کی تقم جلانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔حضور پر نبوت ختم ،نعت تام ، دین کامل ،شریعت پوری ۔قرآن کی حقاظت کا ذمہ خدانے لیا ۔قرآن مجید کے اندروہ تمام علوم واصول رکھ دیئے ہیں۔ جو قیامت تک کے لئے پیش آئیں گے۔ حدیث نبوی ہیں قرآن مجید کے اجمال کی تفعیل ہو چکی ہے۔آئیہ طاہرین اس کی الہا می تفییر فرما چکے ہیں۔علم الساعة کے طور پرآخری امام کے ظہور اور حصرت عیلی علیہ السلام کے رجعی نزول کی تصبیص اور تعین ہو چکی ہے۔

لہذا اجراء ثبوت کیا، وی جدید کیسی قرآن کے بعد اللہ کی اور کلام کیسی \_آ ل محمد کے سوا امام کیسا۔مرزا قادیانی کا کلام اور بہاءاللہ کا بیان کیسا؟

الله كاقرآن، آل محمد كاامام، تا حوض كوثر ساته وقرين رئيس كـ "لن يتفوقا حتى يود على الحوض "

مبلغ اعظم نے فرمایا کرتم نبوت کاعقیدہ ضروریات دیں سے ہے۔اس کے دلائل محکم اور متواتر ہیں۔ برہان اور استقر ارسب اس پر شاہد ہیں۔ ختم نبوت حضور پرنور کا خاصہ ہے۔ ویگر کی نبی کے لئے خاتم انبیین کالفظ قرآن مجیداور صدید شریف میں نہیں آیا۔ ''مسن ادعسی فعلیه البیان وله الانعام هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین''

تنس دجال مرعيان نبوت كاذبه

مبلغ اعظم نے فرمایا کرختم نبوت کی مہر کیسے ٹوٹ تکتی ہے۔ بقول سرکار دوعالم علیہ مدعیان نبوت کا ذب اور و جال ہوں گے۔

جموٹے مدعی ہوں گے۔سب دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ حالانکہ میں خاتم انہین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میری امت کا ایک گروہ حق پر غالب رہے گا۔ جولوگ ان کی مخالفت کریں گےان کا نقصان نہ کرسکیں گے۔حتی کہ اللہ تعالیٰ کا امرآ جائے گا۔

پس معلوم ہوا کہ دعیان نبوت تیں کے قریب ہول گے۔ جھوٹے ہول گے۔ ان کے جھوٹے ہول گے۔ ان کے جھوٹے ہول میں ان کے جھوٹے ہوں ہے۔ ان کے جھوٹے ہوئی دو علم مجھوٹے ہوئے کا خاتم انہین ہونا ہے اور خاتم انہیں کا معنی بقول سرکار دوعالم ان بی بعدی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور امت میں سے ایک گروہ حق پر قائم رہے گا۔ لوگ اس کی ہزار مخالفت کر کے بھی ان کوئق سے نہ ہٹا سکیل گے۔

اس صديث من كاذب مرعيان نبوت كى پيشين گوئى خاتم النهين كے معنى اور ند بب شيعه كى ( قاديا نيوں كے مقابله ميں ) حقانيت سب ثابت ہوگئ - المحمد الله على ذالك! تفصيل مغالطه و تناقض

مبلغ اعظم نے فرمایا۔حضرات! مسَلهٔ حُمّ نبوت تو اپنی جگد پر ایک مسلمہ حقیقت ہے اور اس کے دلائل وہ پہاڑ اور حصار ہیں۔ جن کو کوئی بڑے سے بڑا دجال بھی نہ توڑ سکے گا اور مرز ائی صاحبان جتنے دلائل اس باب میں دیا کرتے ہیں۔ وہ سب باب مغالطہ کا اظہار اور امثال ہوتے ہیں۔اس میں سیننے والے مغالطہ کا شکار ہوتے ہیں۔

## اسباب مغالطه

فوائد حديث بذا

اگرچہ بہت ہیں محرخلاصان کاصرف دوامر ہیں۔''سے وہ فہم اور اشتباہ الکواذب بالصوادق ''لہذابی مرزائی لوگ ان لوگوں کودھوکا دیتے ہیں۔ جوسو جہم کاشکار ہوتے ہیں۔ دینیات کافہم وادراک نہیں رکھتے۔ قرآن وحدیث سے واقف نہیں ہوتے۔ کے اور جھوٹ میں فرق نہیں کر سکتے۔ کے کوجھوٹ، جھوٹ کو کے مجھ کردھوکا کھاجاتے ہیں۔

دوم ..... حدیث صحیح کے مقابلہ میں ضعیف ادر متوائر کے مقابلہ میں نوادر پیش کر کے سی اور صحیح اور صحیح کا در محوث کو طاقہ میں اور کو گئی اور محبوث کو طاقہ میں اور کو گئی کا میں محبوث کو مائی کے مقابلہ میں الشدی و شبھه ''سے دھوکا ویتے ہیں۔ لینی شہرات پیدا کرنے سے کا م لیتے ہیں۔ لفظی اور معنوی غلطیوں سے فریب دیتے ہیں۔ گا ہے لفظ مشترک المعنی سے فائدہ اٹھاتے

ہیں۔گاہے حقیقت کو مجاز ، مجاز کو حقیقت بنانے میں تصریح کی بعبائے استعارہ کنایہ سے کام لیتے ہیں۔ بعض اوقات ترکیب عبارت کا خیال نہیں رکھتے کہ غلام احمد کون ہے اور احمد کون۔ غلام کو حذف کر کے احمد کے مدعی ہوجاتے ہیں۔ اوّلہ معنویہ میں قیداور حیثیت کا خیال نہیں کرتے۔ دمویٰ کودلیل بنانے سے درینے نہیں کرتے۔ اکثر دلائل مصادرہ علی المطلوب پرمنی ہوتے ہیں۔ تناقی اور تعیارض

ين بشت وصدت در تأقش شرطوال كونظر انداذ كرك ماكل كوفريب دية بيل. "واحدات ثمانية وحدة المكان وحدة المحمول وحدة المكان وحدة الزمان وحدة الجزء والكل وحدة لاضافعة "

در تناتفل ہشت وحدت شرط دان وحدت موضوع ومجمول ومکان وحدت شرط واضافت جزو کل قوت و نعل است در آخر زماں لینی ان شرائط کا خیال کئے بغیر تناقش اور تعارض درا ڈلہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ں۔

یتفصیل ہم نے اس لئے لکھی ہے تا کہ ناظرین مناظرہ ہذا کومرزائیوں کے دلائل کی حقیقت معلوم ہو جائے کہ وہ دلائل نہیں ہوتے۔ بلکہ شبہات ہوتے ہیں اور مغالطے ہوتے ہیں۔ دلائل ختم نبوت

مبلغ اعظم نے مرزائی مبلغ کے خارج ازموضوع بنات ہوکرختم نبوت کے شبہات شروع کرنے پرمندرجہ ذیل دلائل قرآن اور حدیث سے پیش کے اور شبہات کے جوابات دیئے۔ جن کا ذکر بعد میں آ جائے گا۔

''ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبيين (احزاب) ''﴿ نَبِيل مِحْمُ إِلَ كَ كَامِرُوول تَبَادِ عِيل سے لَيكِن يَغْبِر فدا كا مِاور خُمْ كرنے والا مِتَام نبيول كا - ﴾ محرکتہارے مردول میں ہے کی کے باپ نہیں ہیں۔ کیکن اللہ کے رسول ہیں اورسب نبیوں کے تتم پر ہیں۔ ترجمداشر فیص ۱۳۸۳مطبوعہ تاج کمپنی۔

ترجمة يت بذاازمرزاغلام احرقادياني أنجماني محى القطاع نوت كايب

لفظ ختم اورقر آن مجيد

ملخ اعظم نے فرمایا کر حضور قرآن کریم میں افظ فتم بندکرنے کے معنی میں آیا ہے۔ بیٹ ختم اللہ علی قلوبهم وعلیٰ سمعهم وعلیٰ ابتسارهم غشاوة ولهم عذاب عظم "

یہاں فتم اللہ ہدایت بندکر نے کے متی میں ہے۔ ای لئے اللہ نے اس کا ترجمہ "هم لا یہ منون "فرمایا کر جمہ اللہ " اب یہ فرمنون "فرمایا کہ بیلوگ ایمان نہیں لا کیں گے۔ خود خدانے فرمایا اور قرآن مجید میں آیا۔ اب اگروہ ایمان لئے آئیں تو کذب لازم آئے گا اوروہ نقص ہے۔ "و هو محال علی الله "جب فتم کے بعدوہ ایمان نہیں لا سکتے تو خاتم انہین کے بعد نمی کیسے آسکتے ہیں۔ اس لئے حدیث میں حضو مقالقہ نے فرمایا۔ "لا ذہی بعدی "میرے بعد کوئی نی نہیں۔

دوسری دلیل: آپ نے متی فتم پر 'الیوم نختم علی افواههم ''کہمان کے منہ پر قیامت کے دن مہر کردیں گے۔ وہ منہ سے بول نہ سکیں گے۔ اس پر مرزائی مبلغ نے کہا کہ ہاں ایک موضوع پرلام ختم ہوگیا۔ دوسرا شروع ہوگیا۔ ' تکلمنا ایدیهم ''کمان کے ہاتھ پاؤں ہم سے کلام کریں گے۔ کلام جاری ذریع ختم ہوگیا۔ دوسرا شروع ہوگیا۔

مبلغ اعظم نے فوراً جواب دیا کہ ہاں حضور دنیا سے کلام خدا کرنے کا جوذ ربید ختم ہوا۔
وہ ختم نبوت ہے۔ کیونکہ خاتم انٹیٹین ہے۔ لہذا یہ ذریعہ کلام اب دنیا میں نہ ہوگا۔ دوسرے ذریعہ
خلافت جاری ہیں۔ گران کا نام نبوت نہیں نبوت فتم کلام کااصل ذریعہ صرف منہ ہے۔ ہاتھ پاؤں
کا یہ دظیفہ نہیں۔ ان کی کلام قالی نہیں حال ہے۔ دائی نہیں وقتی ہے۔ اصلی نہیں عارضی ہے۔ لہذا
ہاتھ پاؤں کی کلام منہ کی کلام نہیں۔ لہذا خلفاء اور اوصیاء کی کلام ، کلام نبوت نہیں لہذا دلیل آپ کی
ختم۔ ختامہ مسلک اس کی مہر ستوری کی ہے۔ مہرا گرٹوٹ گی تو شراب خالص ندر ہے گی ادر
یاک ندر ہے گی۔

مرزائیوں نے نبوت کی مبرتو ڑی۔ اب ان کا دین اور مذہب خالص محمدی نہیں بلکہ اس

میں مرزائی الہامات پیغامات اور دیگر کی ملاوٹ ہے۔للندا خالص اسلامی محمدی قرآ ٹی نہیں کہلا سکت

اور نیز خالص کالینا کیامسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دین اور مذہب اختیار کریں۔جس پر خاتم انھیین کی مہرسلامت ہو۔

معنی ختم نبوت بانقطاع نبوت از مرزا قادیانی \_

مبلغ اعظم فرمايا فاتم النبين كارتجه خودم زا قاديانى في انقطاع نبوت كافرمايا عربيا كفرمات يس أواما النبوة التى تامة كاملة جامعة لجميع كمالات الموحى فقد آمنا بانقطاعنا من يوم نزل فيه وماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين "

كه نبوت تامه كامله اى دن منقطع بوگئى۔ جس دن خاتم النبيين كى آيت اترى تو ختم بمعنى قطع ثابت ہوگيا۔ (توضيح الرام ص٣١ بنزائن ج٣م ١١)

"اللهم صل على محمد وال محمد"

الغرض! مرزائی مبلغ قرآن کریم سے کوئی لفظ ختم ندد کھلا سکا۔ جس کے معنی بند کرنے ں۔

خاتم المحدثين ما خاتم الشعراء وغيره كالفاظ سے جومرزائى دھوكا دياكرتے جيں۔اوّل تووہ لفظ كى آيت ما حديث كنبيس۔ دوم بطور مبالغہ جاز جي حقيقت نہيں اور مرزائى مخالطہ كى سيہ مثال مشہور ہے كہ جاز كوحقيقت بناديا كرتے جيں۔

خاتم کوومعنی بی سـ من ختمت علیه الکمالات یا من لا یکون بعده نبی "حضور پردونول صادق آتے بی ساگر کمالات ختم بی تودوسرا نی کیمااور" من لا یکون بعده نبی "خودفر مایا ہے۔ بعده نبی "کے بعد نبوت کیسی اور حضور نے بیتر جمد" لا یکون بعدی نبی "خودفر مایا ہے۔ لیت ولحل کیسی جوحضو میں کا خود کردہ ترجم ندمانے مسلمان کیما۔

حديث رسول كريم اورلفظ خاتم النبيين

"عن ابى هريره ان .... الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى انبيانا فاحسنه واجمله الاموضع لبنة من زاوية من زاوياه فجعل الناس يطوفون

به يتعجبون ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبيين (بخارى شريف ج١ ص١٠٥، باب خاتم النبيين، مسلم شريف ج٢ ص٢٤٨، ترمذى شريف ج٢ ص١٠٩، مشكرة شريف ص١١٥)"

دو من ابو ہر ہر ہ سے من است میں است کے حضور نے فر مایا میری مثال اور دوسر سانبیاء کیم میں السلام کی جو بھو سے پہلے گزرے ہیں اس مرد کی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس کو ہزار زیب وزیت سے آراستہ ہیراستہ کر دیا۔ احس اور اجمل بنایا۔ گرایک کونے میں ایک اینٹ نہ تھی لوگ آتے تھے اور اس مکان کے گردگھو متے اور دیکھ کر تجب کرتے تھے کہ بیا بینٹ کیول نہیں لگائی گئا۔ حضور نے فر مایا وہ اینٹ میں اور خاتم انٹین میں ہوا اور سلم شریف کی ایک روایت میں ہوں ہیں ہوں میں آگیا۔ اس ایٹ کا منبیاء کو تحم میں ہوں میں آگیا۔ اس ایٹ کا مقام میں ہوں میں آگیا۔ اس میں نے انبیاء کو تحم کردیا اور مسلم شریف کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں۔

"كمشل رجل ابتنى بيوتا فاحسنها واجملها واكملها الاموضع اللبنة من ذاوية من ذوايات" كرضورة من يرى مثال الدينة من ذاوية من ذوايات" كرضورة مات بيل ميرى مثال الدين عشرايك ذاويك مثال بنائد مكن مكان بنائدا وسائل بنائد المكن المكن

"فیتم بینانك فقال محمد فكنت انا اللبنة "تاكهارت پورى بوجاتى-حضور قرماتے بیں ودیس بول و جمال كمال حن تمام سب كھي آ گيا مرزائى عذر بہانے كافور حقیقت سے دورنظر آتے ہیں -

ختم نبوت از كلام مرزا قادياني آنجهاني

حصرات! مسئل خم نبوت السامتواتر اور ضرور مات دین کا مسئلہ ہے کہ مرز افی ندا نکار کر سکتے ہیں ندا قرار اگر انکار کریں تو خطر ہ کفر ہے۔ اگر اقرار کریں تو مرز ا قاویا نی کی نبوت کا بھی نہیں رہتا ۔ چنا نچہ مرز ا قادیا نی کے ایسے نصر یحات موجود ہیں۔ جن سے معنی ختم نبوت ثابت ہے۔ بن نچہ (خطب الہامیص ۴۵۵، خزائن ۱۵ اس ایسنا) پر فویشاب المخاتمة بالفاتحة "تاکم خاتمہ فاتحہ کے مشابہ ہو جائے ۔ معلوم ہواکہ لفظ ختم فتح کی ضد ہے ۔ ختم کے معنی بند، فتح کے معنی مند، فتح کے معنی بند، فتح کے معنی کشادن ۔ (تریاق القلوب ص ۱۵، فزائن ج۱۵ ص ۱۵ می) پر آخری خاتم الاولاد ہوگا۔ چنانی چھادن ۔ (تریاق القلوب ص ۱۵، فزائن ج۱۵ ص ۱۵ می)

الغرض! مبلغ اعظم في مرزا قادياني كي كلام سے على قابت كرديا كرفتم كمعنى آخرى اورائمام اور بند كے بيں الف سادى آخرى اينف في ازعمرسب فائم كي معقول محسوس مثاليل بيں۔ وقالوا ان هذا الرجل يدعى النبوة والله يعلم ان قولهم هذا كذب بحت الايماز جن شي من الصدق و لااصل له اصلا وما نحتوه الا ليهجوا الناس على المتكفير والسب واللعن والطعن وينهنوهم مسسس دوالفساد ويفرقوا بين المؤمنين وانى والله امن بالله ورسوله و آمن بانه خاتم النبيين "(سلم تعنيفات جلائم مى بماء البرئ) كرم رادم كي نوت نيس من فاتم النبيين برايمان ركما بول اور فتم كمي انداد نبوت المتابول كر بالقوة محدث من الزاء نبوت بوت بيل محل بالقوة محدث من الزاء نبوت بوت بيل محل بالقوة محدث من الزاء نبوت بوت بيل محل بالفول نبيل \_ كوئرى طرف دعوت بيل محل بالفول منسوب كرتے بيل و وقت بيل من المنافل نبيل \_ كوئرى طرف وقوت بالفول منسوب كرتے بيل و وقت فيل و وقت فيل وقت فيل منسوب كرتے بيل و وقت فيل وقت فيل وقت فيل وقت فيل منسوب كرتے بيل و وقت فيل وقت فيل وقت فيل وقت فيل وقت وقت وقت فيل وقت وقت فيل و وقت فيل وقت فيل و وقت فيل وقت فيل وقت فيل و وقت فيل و وقت فيل و وقت فيل و وقت ف

## معامله صاف بهوا!

(دیگرمسائل بنات،خلافت پرمناظرہ قادیانیوں وشیعوں میں ہوا۔ مگراس کا ہمارے موضوع تے علق نہیں۔اس لئے اسے حذف کردیا۔ فقیر مرتب!)

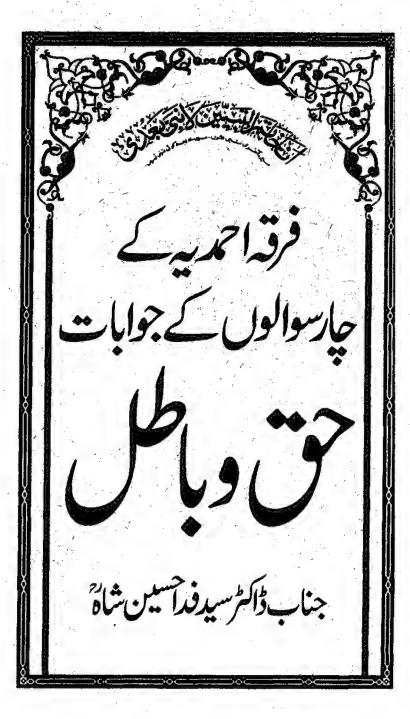

## حق پہ باطل کو نہیں کوئی بھی غلبہ کی سبیل سنت اللہ مجھی ہو نہیں علق تبدیل

#### انتساب!

میں اپنی اس حقیر کاوش کو اپنے پیرومرشد واجب الاحترام محترم المقام جناب صاحب حق صاحب قدس سرہ الاؤھنڈ ڈھیری ملاکنڈ ایجنسی کے نام نامی سے منسوب کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ جن کے روحانی فیض کی برکت سے بیر حقیراس قابل ہوسکا کہت کے لئے ہر باطل سے تکرانے کی جرائت کرسکتا ہے۔

احقر العباد! فداحسين

### حيار سوالات

فرقہ قادیانیہ کے ایک رکن میاں محمہ پوسف کے ذکی ممبر مجلس انصار اللہ قادیانی عبادت گاہ کو چہگل بادشاہ جی پشاور شہر کے جارسوالات درج ذیل جہد ہوانہوں نے ایک رسالہ اظہار حقیقت نمبرادّ ل! کے ذریعے جمعے فرقہ ہائے اسلامیہ سے یون اور حاتم طائی کی قبر پرلات مارکر چارصدرو پیدانعام کا محلان فرمادیا ہے۔ اس سے دیارہ رم کی مطابق کا اعلان اس خوف سے نہ کرسے کہ انہیں اپنے سوالات کی حقیقت خود معلوم تھی۔

سوال نمبر: اسس کل مائة سئة من يجددها دينها "(الله تاله يبعث لهذه الامة على رأس کل مائة سئة من يجددها دينها "(الله تعالى اس امت كے لئے مرصدى كة عاز ميں ايك فحص كو پيدا كرے كا ـ جودين كى اصلاح كرے كا) بيان كرنے اور نواب مولوى صدين حن خان جو پالوى كى ترتيب داده فيرست مجددين گذشته تيره صدى نقل كرنے اور اس حديث كى الى مرضى كے مطابق تشريح كرنے كے بعد يو چھا ہے كه اگر چودھويں صدى كا مجدد مرز اغلام احد قاديا فى ندتھا تو اور كون تھا؟

سوال نمبر: ٢..... حضور عليه السلام كى صديث كاليرحمة علماه هم شرمن تحت اديم السيماه "اليعنى (ايك اليباز ماند ميرى امت ربآئ كاكماس وقت عالم بعل آسان كي ينجشر كهيلان واليه مول كي ايان كرف ك بعد يوجها بكراكر يرمسلمانوں كوه علاء بيس جنبوں في مرزا قادياني ركفر كافتوك لكايا بالوادكون سے علاء بين؟

سوال نمبر : السنة معنور عليه الصلوة والسلام كى بيهديث من مات ولم يعرف اسام ذمانه فقد مات ولم يعرف اسام كونه ذمانه فقد مات ميتة الجاهلية "(جواس حال يس مراكداس فالين فرقه كرام كون بيل المراكد بي بيان كرف كون بير؟ لوگ اس زمره يس شامل نبيس تو پهروه جالل لوگ كون بير؟

سوال نمبر: ٢٠ ..... حضور عليه الصلاة والسلام كى حديث جس ميں آپ نے فرمايا ہے كه آخر زمانه ميں ميرى امت ٤ فروق ميں تقتيم ہوجادے گى۔سب دوزخ ميں جاويں كے۔ بغيرايك كى،جو جنت ميں داخل ہوگى۔ بيان كرنے كے بعد يو چھاہے كه اگروہ نا جى فرقہ قاديانی فرقه نہيں تو اوركون ساہے؟

(اظہار حقیقت مورض ١٥ ارديم بر١٩٦٣)

#### تحمده وتصلى على رسوله الكريم!

بسم الله الرحمن الرحيم · رب اشرح لى صدرى · ويسرلى امرى · واحلل عقدة من لسانى · يفقهوا قولى!

جہاں تک جھے معلوم ہے فرقہ قادیانید دو مختلف عقیدہ رکھنے والے دو فرقوں میں بناہوا ہے۔ایک فرقہ مرز اغلام احمد قادیانی کو مجدد مانتا ہے۔دوسرا فرقہ اسے نبی مانتا ہے۔جس فرقہ کے رکن نے بیچار سوالات پیش کے جیں۔وہ اوّل الذكر فرقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچ انہوں نے صدیث شریف فہ کورورسوال نبر:اكن شرح كيول فرمائى ہے كہ:

ا الله الله الله الله الله على خود اس مجدد كومبعوث كرے كا۔ اس سے جم كلام ہوكا اور وتى كرے كا كه تم اعلان كردوكم بين اس صدى كامجدد ہوں۔

٢ ..... وه جدوسارى امت محديد كے موكاكى ايك فاص فرقد كے لئے نہيں موكا۔

اسسس وہ مجددونت صدی کے سر پر بی آئے گا۔اب موجودہ صدی کے چورای سال گذر تھے ہیں۔

س.... ده مجدداسلام کواز سراو زنده اورتازه کرے گا۔

ا ...... کیا میں صاحب رسالہ ہے اس ضمن میں بدیو چھسکتا ہوں کہ جناب نے بیتا ویل کیسے فرمائی؟ کہ مجدد سے خدا خود ہم کلام ہوگا اور اس پر وی کرے گا۔ آپ نے اپ رسالہ گذشتہ تیرہ صدیوں کے مجدد دین کی فہرست کمھی ہے۔ آپ کی بیتا ویل اگر درست ہے تو پھرمہر یا نی فرما کر بد مجمی ہتا ہے کہ ان تیرہ صدیوں کے مجددین نے بھی بھی بیدو کی کیا تھا کہ ان سے خدا ہم کلام ہوا

ہے یاان پردی کا نزول ہوا ہے۔ فاہر ہے کی نے ایباد محوی ٹیم کیا ہے۔ اس لئے چود ہویں صدی کے مجدد میں ایسی کیا بات افضل تر ہے کہ وہ مجدد دین سابقہ کے طریق کو چھوڑ کر ایبا نرالا دعویٰ کرے۔ اگر اس کا طریق جدا ہے تو فلاہر ہے کہ وہ مجددین میں ہے تیس ہوسکا۔ اس لئے اپنے مرزا قادیانی کو مجدد ثابت کرنے کے لئے کوئی اور پینٹر ابد لئے۔ یداؤ تو فلاہر ہے تاکام رہا جناب!

۲۔ سب جب آپ نے تشکیم کر لیا کہ مجدد ساری امت محمد ہے لئے ہوتا ہے۔ کی ایک فرقہ کے لئے ہوتا ہے۔ کی ایک فرقہ کے لئے بیس ہوتا تو پھر جناب آپ ایک الگفرقہ قادیا نہ بنائے کوں بیٹھے ہیں؟ بلکہ ایک فرقہ میں وہ جماعت؟ کیا آپ کے مجدد مرزا قادیانی نے آپ کو امت محمد ہیں بیٹھے ہیں؟ بلکہ ایک فرقہ ہیں گذشتہ تیرہ صدیوں میں مجددین نے ایسا تفرقہ پیدا کیا تھا۔ اگر ٹیس تو آپ کا مجددان جیسا نئیس گذشتہ تیرہ صدیوں کے مقابلے میں ایک زالے بحدد کو امام اور رہنما مان کریا تی ہوسکتا ہے؟ پھرتو حضور گذشتہ تیرہ صدیوں کے مقابلے میں ایک زالے بحدد کو امام اور رہنما مان کریا تی ہوسکتا ہے؟ پھرتو حضور گذشتہ تیرہ صدیوں کے مسلمان مجددیں جوتے ہوئے بھی بڑے بدقست میں داخل ٹیس ۔ آپ کے نزدیک مسلمان مجددیں جات کے دان کو مرزا قادیائی کی امامت اور راہنمائی نصیب نہ ہوئی۔ آج کے مسلمان جوآپ کی مسلمان اور کے مسلمان جوآپ کی مسلمان ہوں کے مسلمان جوآپ کی مسلمان میں جات میں داخل ٹیس ۔ آپ کے نزدیک مسلمان نہیں۔ ایک دشتہ تیرہ صدیوں کے مسلمان وی کے متاب گذشتہ تیرہ صدیوں کے مسلمان وی کے متاب گذشتہ تیرہ صدیوں کے مسلمان نہیں۔ ایک متاب گذشتہ تیرہ صدیوں کے مسلمان نہیں۔ کو میں کو میں کو میں کو میاب کو مسلمان نہیں۔ کو میں کو میں

س..... جناب آپ نے بیر کیے مان لیا کہ چودھویں صدی کا مجد دمرز اقا دیا نی ہے۔ کیا میں جناب ہے مجدد کے صفات وتعریف پوچیسکتا ہوں نہیں آپ کو تکلیف نہیں دیتا۔ اس رسالہ میں میں آپ کی اطلاع کے لئے مجد و کی صفتیں اور آپ کے مجد و میں ان کا فقد ان مدل بیان کر رہا ہوں۔ تاکہ بوقت ضرورت بطور سند کام آئے۔

 حیرت ہے آپ نے اپنے مجدد کے ارشادات ادر افعال کا جائزہ تک نہیں لیا ادر چلے نماز بخشوانے میں مرزا قادیانی کے قول وفعل کی ایک جھلک آپ کودکھا تا ہوں۔ ذرا ہمدتن گوش بلکہ ہمدتن چیٹم ہوجائے۔

# مجدد کی شناخت

مجدد كااصطلاحي مفهوم

عجدد کے فقطی معنی تجدید کرنے والے کے بیں لیکن اصطلاحی میں مجددا س فخص کو کہتے ہیں جو بدعات اور دین کی خرابیوں کو دور کر سکے۔جن کی وجہ سے اسلام کے حقائق ومعارف دوبارہ ا پی اصلی شان میں نظر آ سکیس نبی اور مجد دمیں بینمایاں فرق ہوتا ہے کہ نبی اللہ کی طرف سے اللہ کی شریعت اور کتاب الله کی تبلیغ کرتا ہے اور خدا کا پیغا م لوگوں کوسنا تا ہے۔ اس شریعت، کتاب اور پیغام کی بناء پرلوگوں کواکیک ہے آئین اور نے طریق کی طرف بلاتا ہے۔وہ انبیاء ماسبق کامطیع وتا لع نہیں ہوتا۔ یعنی وہ پرانے دین کو پیش نہیں کرتا۔ بلکہ اپنادین اورا پی شریعت جاری کرتا ہے۔ لیکن مجدد نہ کوئی کتاب لاتا ہے، نہ نیا دستور العمل پیش کرتا ہے۔ نہ دعویٰ کرتا ہے، نہ محرین ومؤمنین میں امتیاز روار کھتا ہے۔ ندایخ محرین پر کفر کا فتویٰ لگا تا ہے۔ کیونکہ ازروئے شریعت مجدد کی مجددیت پرایمان لا تا فرض یا واجب نہیں ۔ نداس سے انکار ایمان میں فقص پیدا کرتا ہے۔ كسى زماندين ابتدائے اسلام سے اب تك كسى مفسر محدث يا امام نے مجددين برايمان لانے كو شرط اسلام ياشرط ايمان قرارنيس ديا مسلمان ك ليح صرف خداكا يرتهم م كد: "ياايها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتب الذي انزل من قبل "اوركافرك لي فرمايا م كنا "ومن يكفر بالله وملتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضللًا بعيدا (النساه:١٣٦) "اس لح صورعليه الصلوٰة والسلام کے بعد کسی فرد کو میری حاصل نہیں کہ وہ لوگوں سے اپنی اطاعت کا طالب ہو۔ الأبطريق امارت المؤمنين!

مجدد کی تجدید کی نوعیت شرح ابوداؤد کون العبو دیس اس طرح درج ہے۔ ' تجدید سے مرادیہ ہے کہ کتاب اور سنت کے کمل میں سے جو با تیں مث چکی ہوں۔ ان کواز سر نوزندہ کیا جائے اور لوگوں کو ان دونوں پر عامل ہونے کا تھم دیا جائے اور جو بدعات اور محد ثات اور امور غیر شرکی دین میں داخل ہوگئے ہوں۔ ان کو بالکل نیست دنا بود کردیا جائے۔''

صاحب مجلس اہرار نے لکھا ہے کہ امت کے لئے تجدیدہ ین سے مرادیہ ہے کہ علی بالکتاب والت بیں سے جو با تیں مٹ چکی ہوں۔ ان کواز سرنو زندہ کیا جائے اوران کے اقتضاء کے مطابق تھم کیا جاوے اورانہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کی تخص کو بیٹنی طور پر مجد دنہیں کہا جاسکا۔ ہاں اس کی طرف گمان کیا جاسکتا ہے۔ علی ہے استفادہ کرنے کی بدولت یہ قیاس کرتے ہیں کہ شاید ان کے احوال کے قرائن اوراس کے علم سے استفادہ کرنے کی بدولت یہ قیاس کرتے ہیں کہ شاید وہ مجدد ہواس کے لئے یہ لازی اور ضروری ہے کہ وہ دین کے علوم ظاہری وباطنی وہ مجدد ہواس کے لئے یہ لازی اور ضروری ہے کہ وہ دین کے علوم ظاہری وباطنی دونوں میں وحید العصر اور فریدالد ہر ہو۔ سنت کا حامی ہو۔ بدعت کا قلع قبع کرنے والا ہواورو نیا کے لوگ اس کے ملم سے بیش از بیش بہرہ اندوز ہوں۔ نیز ملاعلی قاری نے شرح مظلوۃ شریف مرقات میں کھا ہے کہ جد دوہ ہوتا ہے جو سنت اور بدعت میں اخیا ذکر کے دکھائے اور علوم کے دریا بہائے ادر علی می دریا ہوا کہ وریا کہا ہے کون العبود وشرح ابودا کردے۔

(باب مایذ کرفی قران الماءة جهه ۱۸)

گذشته تیره صدی کے مجددین

فهرست مجددین گذشته تیره صدی ندکوره برصفی ۱۸۱ شرح ابودا و در پهلی صدی: حضرت عراین عبدالعزیز و دوسری صدی: امام شافعی تیسری صدی: ابن سری شدی: امام با قلائی یا امام السفر ان یا حضرت بهل بی تیجوی صدی: امام جمته الاسلام محمد المدعوالغزائی بهشی صدی: امام السفر ان یا حضرت بهل بی تیجوی صدی: امام بلقینی یا حافظ زین الدین و ی رازی سازی سازی سازی با الدین الدین الدین و ی مسدی: امام بلقینی یا حافظ زین الدین و ی مسدی: امام بلقینی یا حافظ زین الدین و ی مسدی: امام بلقینی مسدی: امام جملال الدین الدین الدین مسدی: امام بسم الدین ابن شهاب الدین می الدین مسدی: حضرت شاه ولی الله یا مسدی: حضرت شاه ولی الله یا السید المرتفی المسین می بی مسدی: مولانا محمد قاسم صاحب و یوبندی یا سیدند برخسین محمدی: مولانا محمد قاسم صاحب و یوبندی یا سیدند برخسین محمدی: مولانا محمد قاسم صاحب و یوبندی یا سیدند برخسین محمدی: مولانا محمد قاسم صاحب

مجدد كے صفات اور مرز اغلام احمر قادياني

جس طرح مجدد کی شخصیت عام لوگوں سے برتر ہوتی ہے۔ای طرح اس کے اوصاف بھی نہایت بلند ہوتے جیں۔ فاہر ہے مجدو وہی ہوسکتا ہے جوصدرا اور باز عدکے علاوہ کمتب محمد سے میں بھی برسوں زانو سے ادب تہدکر چکا ہو۔ نہ ہر کہ موہتراشد قلندری داند حکماء کے نزدیک مجددین میں مندرجہ ذیل صفات کا ہونانہایت ضروری ہے۔ ا.....علوم ظاہری و باطنی

مجددا پنے زمانے میں قرآن مجید کا سب سے بڑاعالم ہوتا کہ اس کے حقائق ومعارف سن کرعوام وخواص اس کے گرویدہ ہوجائیں۔ایک طرف اگر مجد دمنطق وفلسفہ کا ماہر ہوتو دوسری طرف تصوف وسلوک کے مقامات بھی طے کرچکا ہو۔حضرت امام غزائی فرماتے ہیں:'' جوخص تصوف میں بلند مرتبہ نہیں رکھتا۔ وہ نبوت ورسالت وحی والہام وغیرہ کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا۔ سوائے اس کے کہ ان الفاظ کوزبان سے اداکرے۔''

مرزا قادیانی کےعلوم ظاہری وباطنی کے متعلق اندازہ ان کی تصانیف سے اگایا جاسکتا ہے۔ مرزا قادیانی کے تبعین کہتے ہیں کہ حضرت نے بیای کتب تصنیف کیں۔ ممکن ہے زیادہ ہوں لیکن ان تصانیف میں لکھا کیا ہے۔ دراصل دفت نظر، اجتہاد گلر، تبحرعلم اور بیان، وسعت معلومات اور ندرت خیال کے اظہار کے لئے ڈھیروں کتابیں لکھنا ضروری نہیں۔ علیت تو ایک کتاب ہی سے ظاہر ہو کتی ہے۔

مرزا قادیانی نے سرمہ چھم آریہ نئیم دعوت ، آئینہ کمالات اسلام اور نورالقرآن وغیرہ میں جو کچھ کھھا ہے وہ سب کا سب حکماءاور صوفیائے اسلام کی تصانیف سے ماخوذ ہے۔

حقیقت الوی، تریاق القلوب، از الداو ہام اور توضیح المرام میں جو کچھ خامہ فرسائی کی ہے۔ وہ اپنی نبوت کی تشریح یاوفات سے کے اثبات کی کوشش ہے۔

جنگ مقدس، چشمہ یکی آریددهرم،ست بکن، انجام آتھم، تخد گوار دید وغیرہ مجادلہ کی کتابیں ہیں۔ان کے مقابلے میں مولوی رحمت الله صاحب ادرمولا نامحمہ قاسم صاحب کی کتب ازالہ الشکوک، اظہار تن ، تقریر دلیڈیر، میلہ خداشناس، قبلہ نما، انتقار الاسلام، جواب ترکی ہترکی، مرز اقاویانی کی تصانیف سے بدر جہا بہتو ہیں۔مرز اقاویانی توضیح اردو بھی نہیں لکھ سکتے تھے۔ذراان کی الہامی شاعری کا ایک مصرعہ ملاحظ فرما ہے۔فرماتے ہیں۔

ایک برمند سے ندید ہوگا کہ تاباندھے ازار

سبحان الله! كيا اردوكى ٹانگ تو ژشاعرى ہے۔مصرعہ بين ' كرتا' اردوشاعرى بيں لاجواب ہے۔ جو باقی تصانیف ہيں تو ان بيس عالمفين كے حق بيں وشنام طرازياں، فرومعنی پيش مہ گوئیاں، ذاتی تعلیاں،سرکار کی مدح سرائی۔اپنی وفاداری، چندہ کی طلب اور نیوت ورسالت کی تشریحات لا یعنی پائی جاتی ہیں۔

ان تصانیف سے انہوں نے اسلام کی گتی خدمت کی مسلمانوں کے ایمان کو کس قدر تازہ کیا۔اس کا اندازہ آپ ان کی تحریروں کے اقتباسات سے جورسالہ میں شامل ہیں لگا سکیں حر

مرزا قادیانی نے ممکن ہے کسی زمانہ میں مجددیت کا دعویٰ کیا ہو۔لیکن ۱۹۰۱ء سے
۱۹۰۱م کی ۱۹۰۸ء یعنی وفات سے تین دن پہلے تک انہوں نے کسی کتاب، کسی تقریر، کسی اشتہاریا
کسی خف سے پنہیں کہا کہ میں مجددہوں۔ ہرجگہ نبوت، بی کا دعویٰ کیا اورا پنے منکروں اور خالفین کو
جنگلی سورؤں سے برتر قرار دیا۔ یہ مسئلہ خود لا موری جماعت اور قادیانی فرقہ کے درمیان ایک
پیچیدہ مسئلہ بن گیا ہے اور مرزا قادیانی کے متعلق قادیانی پارٹی اعتراف کرتی ہے کہ مرزا قادیانی کو
۱۹۰۱ء تک اپنے دعویٰ کی مجھ نہیں آئی۔لیکن در حقیقت مرزا قادیانی کو ۱۹۰۹ء تک اپنے دعویٰ کی مجھ نہیں آئی۔۱۹۰۹ء میں مرزا قادیانی نے کھیا: 'سمیت نبیا لا علی وجه الحقیقة بل میں آئی۔ ایک طریق المجازی طور پر جھی طور پر نی نہیں رکھا گیا۔ بلکھن مجازی طور پر حقیق نبی

مرزا قادیانی نے اکثر مولوی چراغ علی صاحب کو ایسے خطوط لکھے۔ جن میں بعض مباحثوں پر ان کی تحقیقات کا نتیجہ اور بعض مضامین ان سے اس غرض کے لئے طلب کے تاکہ مرزا قادیانی اپنی کتاب میں شامل کرسکیں۔ (سیر المصنفین مولوی سیدمجمہ کیجی تنہا، بی۔اے)

کیا بیمقام تعجب نہیں کہ سلطان القلم ، مجدوز مان جس کا دعویٰ بیہ ہوکہ جب وہ لکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے اندر سے تعلیم وے رہا ہو۔ (ربو یوگ ۱۹۲۹ء، ڈاکٹر شاہنواز) اور وہ علائے وقت کے آگے ہاتھ پھیلائے کہ انہیں علمی مضامین کی امداد دی جائے۔

مرزا قادیانی کے تبعین میں ہے کوئی الیا شخص نظر نہیں آتا۔ جو مرزا قادیانی کے علوم ظاہری دباطنی کے فیض کی برکت ہے مرتبدولایت حاصل کرسکا ہو۔ البتۃ ایسے افراد ضرور نظر آتے جیں جوان پر ایمان لاکران کی طرح نبوت کا درجہ حاصل کر گئے ۔گرافسوس نہ مرزا قادیانی نے نہ فرقہ مرزائیے نے ان کی کوئی قدر کی۔ ذراان کا ذکر بھی گئے ہاتھوں سن کیجئے۔

ا ..... مولوی یارمحمة قادیانی: دمسیح موعود کی عبت بوست بوست جمار سکول کے استادمولوی

| ن ہوگیا اورانہوں نے نبوت کا دعویٰ کردیا۔" (اخبارالفصل قادیان مورد کیم رجنوری ۱۹۳۵ء)                      | يارمحد كوجنوا |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| احدنور كاللي قادياني: "الوكوايس الله كارسول موس ميرى وحى الله كى طرف سے ب-                               | r             |
| ی کے بیچے میری تابعداری اللہ کا دین ہے۔ میں رحتد للعالمین ہوں اور تمام انبیاء کامظہر                     | اپآ سال       |
| (لكل امة اجل احمد و ركا بلي ص ١٦١، الفضل قاديان مور خدا ارثوم ر١٩٣٣ء)                                    | بول_''        |
| عبداللطيف گناچوريه: (۵؍ مارچ۱۹۳۰ء جالندهر) نبوت کادعویٰ۔                                                 | ۳ب            |
| چراغ دین جموی قادیانی: ''نبوت کا دعویٰ کیا اور جماعت سے خارج کردیا گیا۔''                                | ٠٠٠           |
| (موردية ٢٣ راير بل ٢٠ ١٩ء، دافع البلاء ص ٢٢، فرائن ج ١٨ ص ٢٣٢)                                           |               |
| غلام محمد لا ہوری:''نبوت کا دعویٰ کیا۔ خلیفہ قاویان کے نام آسانی چھی لکھی۔''                             | ۵             |
| (رساله نمبر بعثم از في غلام محد بشير الدوله روحاني فرز عدار جمند ميج موعود سابق ممبرمجلس معتندين احمديه) | •             |
| مولوي عبدالله تا پوري: "نبوت اوروي كاوعوى كيا-"                                                          | ٧٧            |
| (ام العرفان ص ٩ ، ازعبد الله تا پوری قادیانی)                                                            |               |
| صدیق دیندار: ' احمدیون کا مامور موعود مونے کا دعویٰ کیا۔ ۱۹۲۴ء''                                         | ∠             |
| (خادم خاتم انتهین ص ۹۰ ۱۷)                                                                               |               |
| پس د کیولیا آپ نے مرزا قادیانی کاروحانی فیض کیا مجدد کے علوم ظاہری اور باطنی                             |               |
| ی فیض حاصل ہوسکتا ہے۔اب ذراخدا کے لئے بیہ بتائیے کے مندرجہ بالااصحاب اگر نبوت                            | ےابیاۃ        |
| ریں تو آپ کے مزد کیے مخبوط الحواس مجنون تھہریں۔ حالانکہ بیسب آپ کے اصولوں                                |               |
| تھاور مرزا قادیانی دعویٰ نبوت کریں توسر شلیم خم، جناب میکیاراز ہے؟                                       |               |
| صلاح عقائد ورسوم وخبالات بإطليه                                                                          | •             |

مجدد میں دوسری صفت جس کا پایا جانا لازمی امر ہے۔ اس کے اندراصلاح احوال کی زبردست قوت وصلاحیت ہونی چاہئے۔ تاکہ وہ عملاً مسلمانوں کے خیالات ورسوم وعقائد کی اصلاح کرسکے۔ مثال کے طور پر حضرت مجد دالف ٹائی جس زمانہ میں مبعوث ہوئے توالیک طرف ہندوستان میں تشیع کا زورتھا۔ دوسری طرف اکبر نے الحاد کا دروازہ کھول دیا تھا۔ حضرت نے ایسے حالات میں وعظ وتقریر اور دو حانیت کے زور سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ حضور علیہ الصلاق والسلام کی سنت کو تازہ کیا۔ جب گوالیار میں قید کر دیے گئے تو تمام قیدیوں کو شب بیدار اور تہجد گزار بنادیا۔ آپ کی قوت تدی کے سامنے شہنشاہ ہندوستان جہا تگیر نے سر جھکا کر شرمندگی کا

اظہار کیا۔ آپ نے بے بنیاد دو کی نہیں گئے۔ فلط پیش کو ئیاں نہ کیں۔ چند ہے جمع نہیں گئے۔
اسلام میں فرقہ پرتی کی بنیاد نہیں ڈالی۔ علاتے وقت کو دین کے مسائل سمجھائے۔ ان کے المی
استفسارات کے جوابات دیئے۔ جوآج بھی طالبان علم کے لئے چشہ فیض رساں سے کم نہیں۔
آپ کے بعد بارھویں صدی میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دین کی اصلاح فر باتے
مرح ان کی کتاب ' حجة الله البالغه ''ان کی علیت کی گواہ ہے۔ بقول ٹیل آس کے آگے
دازی اور غزائی کے کارتا ہے مائد پڑ گئے۔ تمام عمراشاعت تو حید وسنت میں بسر کی۔ آج بھی ان
کے جاری کردہ علوم دیدیہ کے چشمول سے ایک عالم سیراب ہور ہا ہے۔ انہوں نے نبوت کا دعویٰ
نہیں کیا۔ دین میں فئنے پیرانیس کئے۔

حضرت سیدا حمد بر بلوگ نے عین اس دفت جب پنجاب میں شعائر اسلام کی بے حرمتی ہورہی تھی اور طاغوتی تو تیں اسلام کے مٹانے پرتلی ہوئی تھیں۔ پنجاب کی مساجد ہارود خانوں اور اصطبلوں کی شکل میں تبدیل ہورہی تھیں۔ قرآن مجید کی سیر ھیاں بنائی جارہی تھیں۔ خدا کا نام. لینا۔ آذان دینا جرم تھا۔ آپ نے سنت رسول الشعافی اور طریق خلفائے راشدین پرعمل پیراہوکر علم جہاد بلند کیا اور اسلام کوزندہ کر کے خود جام شہادت نوش فرمایا۔

جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے بعد مولانا محد قاسم صاحب ویوبندی نے ایمان افروز تقریروں اور تحریروں سے اسلام کو زندگی بخشی۔ ان کی تصانیف آج بھی مسلمانوں کے لئے موجب ہدایت ہیں۔ غیر مسلموں کے مقابلے میں اسلام کی حقانیت اس شان سے جابت فرمائی کہ آج تک اس کا جواب نہل سکا۔ اس شاندار خدمت اسلامی کے باوجود آپ نے کوئی دعوی نہیں کیا۔ نہمسلمانوں میں تفریق کی بنیاد ڈالی۔

اب مرزا قادیانی کے کارناموں پرنظر ڈالئے۔دوسرے مجددین امت نے دعویٰ نہیں کیا، کام کر کے دکھایا۔ مرزا قادیانی نے مخالفوں کو بددعا کیں دیں۔ غیروں کو مسلمان کم بنایا۔ مسلمانوں کو کافرزیادہ بنایا۔ دوسرے مجددین نے اسلام کی حقانیت آشکارا کی۔مرزا قادیانی نے اسلام کی حقانیت آشکارا کی۔مرزا قادیانی نے اسلام کی حقانیت کرنے کے لئے اشتہارات پراکتفا کیا۔ چنا نچہ برائین احمد بیصداؤل میں ۱۸۸۳ء میں دعویٰ فرمایا کہ اسلام کی حقانیت پر تین سودلائل سپر دقلم کروں گا۔ مگر تاد آ خر ۱۹۹۸ء سکی۔ دیل بھی منظر عام پر پیش نہ کرسکے۔

تیرہ سوسال سے مسلمانوں کی تمام جماعتیں ختم نبوت کونص صریح مانتی رہیں۔

مرزا قادیانی نے اصلاح کی بجائے عقیدہ فاسد پیدا کردیا کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ تیرہ سوسال سے مسلمانوں کی تمام جاعتیں نیک اعمال کے ذریعے جنت کے حصول کے لئے کوشاں تھیں۔ مرزا قادیانی نے بہتی مقبرہ کی بنیاد ڈال کرایمان اور عمل کو کمزور کردیا۔ چنانچے فرماتے ہیں۔'' صبح کو نماز کے لئے اٹھنے ہے۔ ۲۵،۲۰ منٹ قبل میں نے خواب میں دیکھا کہ کو یا ایک زمین اس مطلب کے لئے دخوی جارہی جا کہ جواس میں فن ہوگا۔ وہ بہتی ہوگا۔''

( لمفوظات احدبيده مفتم ص ٢٩٧، ١٩٧ مرتبه مظور اللي)

کیاحضورعلیدالسلو قرالسلام نے، کیاکسی گذشته مجدد نے کوئی بہتنی مقبرہ تغیر کرایا تھا۔
اس کے لئے چندہ طلب کیا تھا۔ یکسی اصلاح ہے جومرز اقادیانی کر گئے؟ کوئی تخص کسی خاص جگہ دفن ہونے سے بہتی نہیں ہوسکتا۔ حضرت ابوذرغقاری نے حضرت فاطمت الز ہرا کے دفن کے دفت قبر کو خطاب کر کے کہا تھا۔ اے قبر المجھے معلوم ہے کہ آج کوئ آیا ہے۔ یہ حضور علیہ السلو قروالسلام کی برری بٹی ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زوجہ ہے۔ یہام انحسین ہے۔ یہ فاطمت الز ہرا گئی برری بٹی ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجواب دیا تھا۔

"یا اباذرا ما انا موضع حسب و لا نسب و انا موضع عمل صالح فلا
یانجوا منی الامن کثر خیرہ وسلم قلبه و خلص عمله "(اساباذرایس مقام
حسب ونسب کی نہیں بلکہ یس نیک الامل کی جگہ ہوں۔ جھ سے کوئی نجات نہیں پاسکا۔ سوائے اس
کے جس نے کثرت سے نیکیاں کی ہوں۔ ایمان سالم لے کر میرے پاس آیا ہواور جس نے نیک
اعمال صرف خدا کے لئے کے ہوں۔ اب بتا ہے کہ بہتی مقبرہ کوں کر باعث نجات ہوسکتا ہے)
اعمال صرف خدا کے لئے کے ہوں۔ اب بتا ہے کہ بہتی مقبرہ کوں کر باعث نجات ہوسکتا ہے)
مضمون کا شائع کیا کہ اللہ جل شانہ نے وعدہ فرمایا تھا اور بذریعہ وی مرزا قادیانی کواطلاع دی گئی
مضمون کا شائع کیا کہ اللہ جل شانہ نے وعدہ فرمایا تھا اور بذریعہ وی مرزا قادیانی کواطلاع دی گئی
مشمون کا شائع کیا کہ اللہ جل شانہ نے وعدہ فرمایا تھا اور بذریعہ وی کے داس لئے غلام حیدر
متوفی کا گھر جس میں ایک حصہ مرڈا قادیانی کا بھی تھا۔ مرزا قادیانی کا حویلی کا جزینا دیا جائے۔
اس وقت ان کے خیال میں اس کام پر دو ہزار رد پیصرف ہونا تھا۔ چنا نچہ اس طرح اپنے مریدوں
سے کام نکا لئے کے لئے اصلاح عقا کدکی بجائے تخ یب سے کام لیا گیا۔

(كشتى نوح ص ٧٧، خزائن ج١٩ص ٧٨)

کیا مجد دضعف اعتقاد پیدا کرنے اور اسلامی تعلیمات کے خلاف عقائد پھیلانے کے لئے مبعوث ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ایک ایسی ہی قوم کے حق میں جوموت سے بھا گئے یا تحفوظ رہنے کی کوشش کررہے تھے۔ فرمایا کہ موت سے تم فی نہیں سکتے۔'' لمو کنتم فی بسس وج مشیدہ ''اگر چہم مضبوط قلعول میں اپنے آپ کو چھپالوا ورمرز اقادیانی اپنے مکان کو موت سے تحفوظ رہنے کے لئے وسیع تر بنانا چاہتے تھے۔ بیمجدد کے صفات کے خلاف ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ایسے اعتقادات کے فیامت میں ہوئے۔

مجھے حیرت ہے لا ہوری احمہ یوں پر جن بیچاروں کی جماعت کا کوئی فر دہھی اب تک بہثتی مقبرہ میں دننہیں ہوسکا۔نہ جانے کیوں؟ سو......"تققو کل

تیسری اہم شرط جس کا مجدد میں پایا جانا ضروری ہے وہ ہے تقویٰ ۔ ایعنی خوف خدا۔
قرآن کے مطابق انسان کی بزرگی اور کرمت کے لئے بنیاد تقویٰ ہی ہے۔ ''کے مسا قسال الله
تعمالی ان اکر مکم عند الله اتفکم ''مقی کہلانے کاحق اس کو ہے جو ہراس چیز سے پر ہیز
کر ہے جو تعلق باللہ میں خلل انداز ہو۔ اسلام میں جتنے اولیاء اللہ، آئمہ اور مجددین گزرے ہیں ان
میں بیصفت نمایاں طور پر پائی جاتی تھی۔ انقاء کی اونی مثال بیہ ہے کہ انسان کے قول، فعل یا
اشارہ سے کوئی الی بات سرز دنہ ہو۔ جو دوسرے کی دل آزاری کا باعث ہویا جس سے تقی کے
تقویٰ پر حرف آتا ہو۔

آ ہے! بقول قادیانی فرقہ اور لاہوری فرقہ اس زمانہ کے سب سے بڑے انسان مرزاغلام احمد قادیانی کے اس پہلوکو بغور دیکھیں۔ تا کہ بیمعلوم ہو سکے کہ آیا مسلمانوں کوان کا انتباع کرنے کی دعوت دیناکس صدتک جائز ہے۔

(ازالہ اوہام ۲۰۹۰، خزائن جسم ۳۰۵) پر مرزا قادیانی نے بیہ پیش گوئی فرمائی ہے کہ:
"خدا تعالیٰ نے پیش گوئی کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فرمایا ہے کہ مرزااحمد بیک ہوشیار پوری کی دختر
کلاں (محمدی بیگم) انجام کارتمہارے نکاح میں آئے گی۔ وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت
مانع آئیس گے اور کوشش کریں گے کہ الیا نہ ہو۔ لیکن آخر کار الیا ہی ہوگا اور خدا تعالی تمہاری
(مرزا قادیانی) کی طرف لائے گا۔ ہا کرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہرایک روک در میان
سے اٹھادے گا دراس کا م کو ضرور پورا کرے گا اور کی میں طاقت نہیں جواس کا م کوروک ہے۔"

مور خدہ ارجولائی ۱۸۸۸ء کومرز اقادیانی نے ایک پوسٹر شائع کیا جو (تبلیغ رسالت جا ص۱۱۵، مجموعه اشتہارات جاس ۱۵۸،۱۵۷) پر بھی درج ہے۔اشتہار کا مضمون میتھا۔

الما المردور المردور

اس کے بعد مرزا قادیانی نے مرزاعلی شیر بیک کو خط لکھا۔ یہ خط مرزا قادیانی نے اقبال تیج لدھیا نہ سے مورخد اس میک او ۱۸ اء کو لکھا۔ خط کافی طویل ہے۔ چندا قتباس یہاں درج کرتا ہوں۔
کرتا ہوں۔

' اب میں نے سامے کھیدی دوسری یا تیسری تاریخ اس لاکی کا انکاح ہونے والا ہے اور آپ کے گھر کے لوگ اس مشورہ میں شریک ہیں۔ آپ بھے سکتے ہیں کہ اس انکاح کے شریک میرے خت دشمن ہیں۔ آپ بھے سکتے ہیں کہ اس انکاح کے شریک میرے خت دشمن ہیں۔ آپ برف سے میری نسبت ان لوگوں نے جو پخته ارادہ کرلیا ہے کہ اس کو ذکیل وخوار آپ باوے۔ روسیاہ کیا جاوے۔ گراب تو وہ جھے آگ میں ڈالناچا ہے تھے۔ میں نے خط کھیے کہ برانارشتہ مت تو ڑو و فدا سے خوف کرو کسی نے جواب نہ دیا۔ بلکہ میں نے سناہے کہ آپ کی بیوی نے جوش میں آ کر کہا کہ ہمارا کیارشتہ صرف عزت بی بی کے نام کے لئے فضل احمد کے گھر میں ہے۔ بیشک وہ طلاق دے وے۔ ہم راضی ہیں۔ ہم نہیں جانتے وضی کیا بلا ہے۔ اس نکاح سے دوگ ہوں تو میرے بیٹے کے تعلق رکھنے کی کیا حاجت ہے۔ آگرا پنے بھائی کو اب جب میں ایسا ذکیل ہوں تو میرے بیٹے کے تعلق رکھنے کی کیا حاجت ہے۔ آگرا ہے بھائی کو طلاق دے وے گا۔ آگر میرے لئے احمد جواب میرے قبضہ میں ہے ہر طرح سے درست کر کے آپ کی لاکی کی آبادی کے لئے کوشش جواب میرے قبضہ میں ہے ہر طرح سے درست کر کے آپ کی لاکی کی آبادی کے لئے کوشش جواب میرے قبضہ میں ہے ہر طرح سے درست کر کے آپ کی لاکی کی آبادی کے لئے کوشش

کروں گا اور میرا مال ان کا مال ہوگا۔ اگر فضل احمد میرا فرزنداور وارث بنتا چاہتا ہے تو ای حالت میں آپ کی لڑی گا ایت ہو۔ ورنہ جہاں میں میں آپ کی لڑی گو لئی گابت ہو۔ ورنہ جہاں میں رخصت ہوا ایسے ہی سب رشتے تا طے ٹوٹ جا کیں گے۔''کیا پیرسپ تقوی کے بمل ہوتے پر ہوا؟ اس کے بعد مرزا قادیانی نے والدہ عزت نی بی یعنی اپنے جیٹے فضل احمد کی ساس کو میں اس کے بعد مرزا قادیانی نے والدہ عزت نی بی یعنی اپنے جیٹے فضل احمد کی ساس کو برسطور ملاحظہ فرمائے۔

اس پرئس نہیں اس کے بعد مرزا قادیائی نے مرزا تھدیکی۔ کو دوالکھا پہنا مرزا قادیائی نے مرزا تھدیکی۔ کو دوالکھا پہنا مرزا قادیائی اے مود خدکا مرجولائی الم ۱۸ اور کھا۔ فرماتے ہیں '' ہمیں خدا تعالیٰ قادر مطلق کی ' ہے۔ ہیں اس بات میں بالکل سچا ہوں کہ جھے الہام ہوا تھا کہ آپ کی دختر کلاں کا رشتہ اس عاجز سے ہوگا۔ اگر دومری جگہ ہوگا۔ چونکہ آپ میرے عزیز اور بیارے شے۔ اس لئے میں نے مین فیرخوابی سے آپ کو ہٹلادیا کہ دومری جگہ رشتہ کا کرتا ہرگز میارک نہ ہوگا۔ آپ کو شاد ہا لوگوں میں مشہور میارک نہ ہوگا۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا یا نہیں کہ یہ پیش گوئی اس عاجز کی ہزار ہالوگوں میں مشہور ہوچی ہو اور میرے خیال میں شاید دس لاکھ سے ذائد آدی ہوگا۔ جو اس پیش گوئی پر اطلاع رکھتا ہو جے۔ ادراک جہاں کی نظر اس پر گئی ہوئی ہو اور ہزاروں پادری شرارت سے نہیں بلکہ جمافت سے مشتطر ہیں کہ یہ پیش گوئی جھوٹی نظر جی خداندائی ہو۔ عاجز جیسے ' لا المسه الا الله مصد مدسول الله ''پر ایمان لایا ہے۔ ویسے بی خدانوائی کے ان الہا مات پر جونوا تر سے اس عاجز پر سے ول الله ''پر ایمان لایا ہے۔ ویسے بی خدانوائی کے ان الہا مات پر جونوا تر سے اس عاجز پر سے ول الله ''پر ایمان لایا ہے۔ ویسے بی خدانوائی کے ان الہا مات پر جونوا تر سے اس عاجز پر سے ول الله ''پر ایمان لایا ہے۔ ویسے بی خدانوائی کے ان الہا مات پر جونوا تر سے اس عاجز پر میں والے الله ''پر ایمان لایا ہے۔ ویسے بی خدانوائی کے ان الہا مات پر جونوا تر سے اس عاجز پر المیاب

جوئے۔ایمان لاتا ہے اور آپ سے ملتمس ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیش گوئی کے پورا ہونے کے لئے معاون بنیں۔ تا کہ خدا تعالیٰ کی برکات آپ پر تازل ہوں۔ خدا تعالیٰ سے کوئی بندہ لڑائی فہیں کرسکتا اور جوا مرآسان پر قرار پاچکا ہے۔ وہ زیٹن پر ہرگز نہیں بدل سکتا۔ خدا تعالیٰ آپ کو دین وو نیا کے برکات عطاء کرے اور اب آپ کے دل میں وہ ہات ڈال دے جس کا اس نے آسان پر سے جھے الہام کیا ہے۔ آپ کے سب مم وور ہوں۔ اگر میرے اس خط میں کوئی تا ملائم لفظ ہو تو معاف فر ادیں۔ والسلام! خاکس اراحظ عباواللہ غلام احمد فی عنہ ۱۸۹ مائ

(منقول ازرساله كلمه ففل رحماني)

اس پیش گوئی کی تنکیل کے لئے مرزا قاویانی نے بعض اشخاص سے انعام کا وعدہ بھی کیا تھا۔اس سلسلے میں ذیل کی تحریب پیش کی جاتی ہے۔

''بیان کیا بھے عبداللہ صاحب سنوری نے کہ ایک دفعہ حصرت صاحب جالندھر جا کر قربیا ایک ماہ تم ہرے تھے اور ان دنوں میں محمدی بیگم کے ایک حقیق ماموں نے محمدی بیگم کا حضرت صاحب سے دشتہ کرادینے کی کوشش کی تھی۔ مگر کا میاب نہیں ہوا۔ بیان دنوں کی بات ہے جسم کی بیگم کا دشتہ مرز اسلطان محمد جب محمدی بیگم کا دشتہ مرز اسلطان محمد جب محمدی بیگم کا دشتہ مرز اسلطان محمد سے نہیں ہوا تھا۔ محمدی بیگم کا بیماموں جالندھراور ہوشیار پور کے درمیان بکہ میں آیا جایا کرتا تھا اور وہ حضرت صاحب سے بچھا نعام کا بھی خواہاں تھا اور چونکہ محمدی بیگم کے نکار کی عقدہ زیادہ تر ای مختص کے ہاتھ میں تھا۔ اس لئے حضرت صاحب نے بچھا نعام کا وعدہ بھی کرلیا تھا۔

فاکسار (مرزابشراحمہ) عرض کرتاہے کہ مخص اس معاملہ میں بدنیت تھا اور حضرت صاحب سے فقط کھرو پیاڑانا چا ہتا تھا۔ کیونکہ بعد میں بہی محض اور دوسر بے ساتھی اس لڑکی کے دوسری جگہ بیاہے جانے کے موجب ہوئے۔ گر جھے والدہ صاحب سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت صاحب نے بھی اس محض کورو پیدو ہے کے متعلق حکیمانہ مصلحتیں اور احتیاطیں ملحوظ رکھی ہوئی مصاحب نے بھی اس محض کورو پیدو ہے کے متعلق حکیمانہ مصلحتیں اور احتیاطیں ملحوظ رکھی ہوئی محسد نے بھی اس محض کورو پیدو ہے کے متعلق حکیمانہ مصلحتیں اور احتیاطیں ملحوظ رکھی ہوئی محسد نے بھی اس محض کورو پیدو ہے کے متعلق حکیمانہ مصلحتیں اور احتیاطیں ملحوظ رکھی ہوئی محسد نے بھی اس محضل کورو پیدو ہے کے متعلق حکیمانہ مصلحتیں اور احتیاطیں ملحوظ رکھی ہوئی

مورخد الرئى ١٨٩١ء كومرزا قاديانى نے على شير بيك كوخط لكھا تھا۔ اى دن مندرجہ ذيل اشتہار شائع كيا تھا: "ميرا بيٹا سلطان احمد تام جولا ہور ميں تائب تحصيلدار ہے اور اس كى تائى صاحبہ جنبوں نے اس كو بيٹا بنايا ہوا ہے۔ اس مخالفت پر آمادہ ہوگئے ہيں اور بيسارا كام اپنے ہاتھ ميں نے كراس تجويز ميں ہيں كہ عيد كے دن يا اس كے بعد اس لڑكى كاكسى سے تكارح كيا جائے۔ اگر بيہ

اورول کی طرف سے مخالفانہ کارروائی ہوتی تو ہمیں درمیان میں دخل دینے کی کیا ضرورت تھی۔ امرر بی تھااوروہی اس کوایے فضل وکرم سے ظہور میں لاتا۔ نگراس کام کے مدار المہام وہ ہو گئے جن براس عاجز کی اطاعت فرض تھی۔ ہر چند سلطان احمد کو سمجھایا اور بہت تا کیدی حط لکھے کہ تو اور تیری والدہ اس کام ہے الگ ہوجا ئیں۔ورنہ میں تم سے جدا ہوجاؤں گا اور تمہارا کوئی حق نہیں رہے گا۔ گرانہوں نے میرےاس خط کا جواب تک نہ دیا اور بکلی مجھ سے بیزاری طام رکی۔سلطان احمدان ووبر بے گناہوں کا مرتکب ہوا۔ اوّ لا اس نے رسول اللّٰہ اللّٰہ کے دین کی مخالفت کرنی جا ہی اور جا ہا كدوين اسلام برتمام خالفول كاحمله مواوربياس نے اپنی طرف سے ایک بنيادر كھى \_ دوم سلطان احمد نے مجھے جومیں اس کا باپ ہوں ۔ سخت نا چیز قرار دیا اور میری مخالفت پر کمر باندھی اور تولی اور فعلٰی طور پر اس مخالفت کو کمال تک پہنچا دیا اور میرے دیٹی مخالفوں کو مدد دی۔لہذا آج کی تاریخ مورخة امرئی ۱۸۹۱ء وام وخواص پر بذریعه اشتهار مذا ظاہر کرتا ہوں که بیاوگ اس ارادہ ہے باز نہ آئے اوروہ تجویز جواس لڑکی کے ناطے اور رشتہ کرنے کی اپنے ہاتھ سے بیلوگ کررہے ہیں۔اس کوموقوف نه کردیا یہ تواس نکاح کے دن سے سلطان احمدعات اور محروم الارث ہوگا اوراس روز سے اس کی والدہ پر طلاق ہے اور اس کا بھائی نصل احمد جس کے گھر میں مرز ااحمد بیگ کی بھانجی ہے۔ این اس بیوی کواسی دن طلاق نه د ہے۔جس دن اس کو نکاح کی خبر ہوتو پھروہ بھی عاق اور محروم (مندرج تبلغ رسالت ج ٢٥ ٩ ، مجموعه اشتهارات ج اص ٢٢١،٢١٩) الارث ہوگا۔''

''مرزاسلطان احمہ نے جواب دیا مجھ پر تائی صاحبہ کے احسانات ہیں۔ میں کسی حال میں ان سے قطع تعلق نہیں کرسکتا ۔ گرمرز افضل احمہ نے لکھا۔ میر ا آپ ہی کے ساتھ تعلق ہے۔ اس پر حضرت صاحب نے جواب دیا اگریہ بات ہے تواپنی ہوی (بنت مرز اعلی شیر بیگ) کوطلاق دو۔ ۔ مرز افضل احمہ نے فوراطلاق نامہ لکھ کر حضرت صاحب کے پاس دوانہ کردیا۔''

(سيرة المهدى حصداوٌ ل ص٢٩، روايت نمبر٣٧)

ضلع کچہ بی گورداسپور میں مرزا قادیانی نے پید طفیہ بیان دیا تھا۔
"احمد کیا۔ کی دختر شھری بیٹم کی نسبت جو پیش گوئی ہے جواشتہار میں درج ہے اور ایک
مشہور آجر بیے وہ مرزامام الدین کی ہمشیرہ زادی ہے اور جوخط بنام مرز ااحمد بیگ کلمہ فضل رحمانی میں
ہے وہ میر اتج میک کدوہ ہے اور سی ہے وہ عورت (محمدی بیٹم) میر سے ساتھ نہیں بیائی گئ ۔ گرمیر سے
ساتھ اس کا بیاہ ضرّدہ ہوگا۔ جیسا کہ چیش گوئی میں درج تھا۔ میں سی کہتا ہوں کداسی عدالت میں

جہاں ان باتوں پر جومیری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہیں۔ بنسی کی گئے ہے۔ ایک وفت آتا ہے کہ عجب اثر پڑے گا اور سب کے ندامت سے سرینچے مول گے۔ وہ عورت اب تک زندہ ہے اور میرے نکاح میں وہ عورت ضرور آئے گی۔ بیضداکی باتنیں ہیں ٹلتی نہیں۔''

(اخبارالحكم قاديان ج٥نبر٩٢ص١٥،١٥١،موردد وإراكست ١٩٠١)

محری بیگم کا مرز اسلطان محمہ سے نکاح ہوگیا۔ گر پھر بھی مرز اقادیا نی مصر تھے کہ معالمہ ختم نہیں ہوا اور رید کے محمدی بیگم کا نکاح ضرور مرز اقادیا نی سے ہوکر رہے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ دستم خدا کی جس نے حضرت محمد رسول النظافی کو بھیجا اور خیر الرسل اور خیر الور کی بنایا کہ یہ بالکل کی ہے کہ تم جلد ہی دیکھ کو سے اور میں اس خبر کواپنے کی یا جھوٹ کا معیار بناتا ہوں اور میں نے جو کچھ کہا ہے کہ تم جلد ہی دیکھ کو سے بی خدا سے علم یا کر کہا ہے۔'' (انجام آتھ م م ۲۲۳ بزائن جاام ۲۲۳)

مرزا قادیانی اپناالہام اس طرح بیان کرتے ہیں کہ:'' ہاں مجھائے رب کی شم ہے کہ یہ سی ہے اورتم اس بات کو وقوع میں آنے ہے نہیں روک سکتے۔ہم نے خود اس عورت (محمد ک بیگم) سے تیراعقد لکاح بائدھ دیا ہے۔میری باتوں کوکوئی بدلانہیں سکتا۔''

(تبلغ رسالت ج مص ٨٥، مجموعه اشتهارات ج اص ١٠٠١)

اورا پی صداقت کا معیار یول بیان فرماتے ہیں: 'میں بار بارکہتا ہول کنفس پیش کوئی داماد احد بیک کی تقدیر مبرم ہے۔اس کی انتظار کر واور اگر میں جھوٹا ہوں تو بیہ پیشکوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائے گی۔'' (انجام آتھم مں اس بزائن جااس اس)

چنانچے جمری بیگم کا شوہر سلطان محمد پیش کوئی کے مطابق جب ڈھائی سال تک نہ مرااور
پیمیعاد گذرگی تو مرزا قادیائی نے بیاعلان فربایا۔ ''لیکن بہتیرے جابال اس میعاد گزرنے کے بعد
بنی کریں گے اورا پی بنصیبی سے صادق (مرزا قادیائی) کا نام کا ذب رکھیں گے۔لیکن وہ دن جلد
آتے ہیں کہ جب پیلوگ شرمندہ ہوں گے اور حق ظاہر ہوگا ..... اور خدا کے غیر متبدل وعد ب
پورے ہوں گے کوئی زمین پر ہے جوان کوروک سکے .....اے بدفطرت لوگو! اپنی فطر تیں دکھاؤ۔
لعنتیں ہیجو بھٹھے کرو ۔ صادق کا نام کا ذب اور دروغ کو کو کھو لیکن عنقریب دیکھو گے کہ کیا ہوتا
ہے .... عذا ب کی میعادا یک تقدیم ملے ہوگی مرتب سے لیے نام کا دب اور دروغ کو کھو کے کہ کیا ہوتا
ہے تکاح میں آنا یہ تو تقدیم م ہے جو کی طرح شل نہیں عتی ۔ کیونکہ اس کے لئے الہام اللی میں سے
فقرہ موجود ہے کہ: ''لا تبدید ل لکلمات الله ''خدا کی بات ٹل نہیں عتی ۔ اگرٹل جائے تو اس کا
کلام باطل ہوجائے گا۔''

(مرزاقادیانی کااعلان مورود استر ۱۸۹۲ مندرجہ پلنے جسم ۱۱۵ بجوع اشتہارات جسم ۲۰ سام ۱۸۳)

اب جولوگوں نے اس پیش گوئی کے پورا نہ ہونے پر اعتراضات کئے تو مرزا قادیانی
نے یول کروٹ بدنی۔' چاہئے تھا کہ ہمارے نادان مخالف اس پیش گوئی کے انجام کے منتظر رہتے
اور پہلے بی سے اپنی بدگوئی ظاہر نہ کرتے ہے مطابحس دن میسب با تیں پوری ہوجا کیں گی تو کیا اس
دن بیرتمام الانے والے سچائی کی تکوارے گاڑے گاڑے نہیں ہوجا کیں گے۔ان بیوتو فوں کو کہیں
بعا کئے کی جگہ نہ ملے گی اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذات کے سیاہ داغ ان کے
منحوس چرول کو بندرول اور سؤرول کی طرح کردیں گے۔''

(ضميرانجام آمختم ص٥٦، فزائن ج ااص ٢٣٣)

لیکن جب اعتراضات بر صف گیتو مرزا قادیانی نے یدعا کی: ''بالآخر میں دعا کرتا' ہول کدا سے خدا ہے لیم وقد براگر آتھم کے عذاب مہلک میں گرفتار ہونا اوراحد بیک کی دخر کلال اُ محدی بیگم کا اس عاجز کے نکاح میں آتا یہ پیش گوئیاں تیری طرف سے ہیں تو ان کوا یہ طور سے ظاہر فرما جوخل اللہ پر ججت ہواور کور باطن حاسدوں کا منہ بند ہوجائے اورا گرخداوندائی ہی تھوئی توکیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نا مرادی اور ذات کے ساتھ ہلاک کر۔ اگر میں تیری نظر میں مردود، ملعون اور دجال ہی ہوں جیسا کہ خالفین نے بچھ رکھا ہے۔' (اشتہارانعای چار ہزار موردی

حاصل داستان یہ نہ محمدی بیگم مرزا قادیانی کے نکاح میں آئی اور نہ مرزا قادیانی کی زندگی میں مرزا سلطان محمد و بیگم کی موت واقع ہوئی اور مرزا قادیانی تامراداس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔

آ ہے تقویل کی کسوٹی پر مرزا قادیانی کے قول وفعل کو جانجیں اور دیکھیں کہ اگر مجد د تو در کنار کوئی عام انسان ان کا مرتکب ہوتا تو سوسائٹی، نہ جب اور قانون کی نظروں میں اس کو کن کن الزامات سے نواز اجاتا۔ خلاصہ اس داستان کا بیہ ہے:

...... مرزا قادیانی نے ایسی پیش گوئی کی جس کے متعلق فرمایا کہ آسان پر پوری ہو چکی تھی۔ مگرز مین پر پوری نہ ہوئی۔

ا ..... اس پیش گوئی اور اس کے بعد متواتر اشتہار بازی سے بے گناہ انسانوں محمری بیگم، سلطان محمد اوراحمد بیک کی دل آزاری ہوئی۔

| , <b>~</b> i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| عزت بی بی زوجه فضل احمه پسر مرزا قادیانی کی بے گناه زندگی تباه بهوئی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳              |
| خاندان میں تفرقه اور دشمنی کا بیج بویا گیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | `r             |
| پیش گوئی کرنے والے کی ذات اور رسوائی ہوئی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵              |
| چونکہ اسلام کے نام پر پیش کوئی کی گئے۔اس لئے دشمنان اسلام اس کے انجام پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲              |
| شاد ماں ہوئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| پیش گوئی پوری ندمونے کی وجہ سے کتول کود لی رخ ہوا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ∠              |
| بے جاا مراف کے طور پر بہت سارو پیداشتہار بازی پرخرچ ہوا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>^</b>       |
| پیش گوئی پوری کرنے کے لئے مرزا قادیانی نے جائز ونا جائز ہرراستہ اختیار کیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,9             |
| ان حالات بيل دعوي مجدديت مرزاقادياني كاباطل موكيا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| خلاق حسنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| مجددی چوشی صفت سے کہاں کی تمام زندگی حضور علیہ الصلوة والسلام کے خات عظیم کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| ہے اور مجدد جناب رسول المعلق كفش قدم پر چل كر لوكوں كے دلوں من كر كر ليتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تموشهوني       |
| ی کے اخلاق ہی کی بدوات اوگ مجدد کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اصلاح عمل واخلاق کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حاورار         |
| ں کرتے ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| آئے! مرزا قادیانی کی مجددیت کوان کے اخلاق وعادات کے آئینہ میں دیکھیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a Tour         |
| نی کے پیروؤں کا خیال ہے کہ جس بلندیا پیا خلاق کا ان سے ظہور ہوا ہے۔اس کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مزاقات         |
| ور علیدالصلوة والسلام کی ذات بابر کات کے دنیا کے کسی انسان کی زندگی مین نہیں ملتی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| روسيد واور من الراح وروس والمراح والمر |                |
| کیکن مرزا قادیانی کی تصانیف ہے کیا ثابت ہوتا ہے۔ ملاحظ فرمائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| "ان كابول كومسلمان محبت كى آكھ سے ديكھتے ہيں اور ان كے معارف سے فائدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| ں۔ مجھے قبول کرتے ہیں اور میرے دعویٰ کی ت <b>قید ای</b> ں کرتے ہیں۔ مگر جو مجتمر ہوں کی اولا د<br>نہوں میں میں کا سات ہائی نہیں کے ایسان میں کا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| چیں مانے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔''<br>ایک مانے کے ونکہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>بن ده ه</u> |
| (آئینیکمالات اسلام ص۵۳۸،۵۴۷، خزائی ج۵م اینا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , .            |
| ا ہے ایک خالف مولوی عبدالحق صاحب غزنوی کوعربی میں گالی دے کراس کا ترجمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Y              |
| ات إلى " رقصت كرقص بفية في المجالس "توفيد كار ورت كى طرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| (جية الله ص ۸۸ مرز ائن ج١٢٥ م٢٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رفض کیا۔       |

| "ويتزوجون البغايا" ووتكاح فودى آرندزنان بإزارى                                    | <b>٢</b>            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ( بحجة النورص ٨٦ ، نتر ائن ج ١٩ اص ٣٢٨ )                                          |                     |
| "فلا شك أن البغايا قد خربن بلد أننا "فَي شك يست كرزنان بازارى                     | ۳۲                  |
| زاب كردند ( بحة الورس ٨٤ مزائن ج١٦ ص ٣٢٩)                                         | ملك ماراخ           |
| "أن البغيا حزب نجس في الحقيقة" زنان فاحشه ورحقيقت پليد ستند_                      | ٠۵                  |
| ( بحة النورص ٩ ٧ برتز ائن ج ١٦ ص ١٣٣١)                                            |                     |
| "أن نساء اردن كن بغايا فيكون رجالها ديوشين دجالين "أكر                            | ۲                   |
| ن آل فاحشه باشند پس مردال آل خانه دیوث و د جال می باشند_                          | ورخانه زناا         |
| ( يحد النورص ٩٠ بخز ائن ج١٥ س٣٣)                                                  |                     |
| "اب جو خص اس صاف فیصلہ کے خلاف شرارت اور عناد کی راہ ہے بکواس کرے گا۔             | 4                   |
| گا كرىيسائيوں كى فتح موئى اور مارى فتح كا قائل ندموگا توصاف مجھاجائے گا كدا ہے    |                     |
| (حرام زاده) بننے کا شوق ہاوروہ حلال زادہ نہیں ہےجرامزادہ کی یہی نشانی ہے۔         | ولدالحرام(          |
| راہ اختیار نہ کرے اور ظلم اور تا انصافی کی راہوں کو پیار کرئے۔''                  | كەسىدھى،            |
| (انوارالاسلام ۴۰۰ نزائن ج9ص ۳۲،۳۱)                                                |                     |
| "ان بيوتو فول كوكو كى بھائنے كى جگر نہيں رہے گى اور نہايت صفاكى سے تاك كث جائے    | <b>\</b>            |
| ت کے سیاہ داغ ان کے منحوں چہروں کو بندروں اور سؤروں کی طرح کردیں گے۔''            | گی اور <b>ذ</b> لر: |
| (ضمير انحام أنحقم ص ۵۳ بزائن ج ۱۱ص ۲۳۷)                                           |                     |
| " يجهو في بين اوركتون كي طرح جهوث كامردار كهارب بين-"                             | q                   |
| (ضیمه انجام آنتم ص ۲۵ مززائن ج ااص ۲۰۹)                                           |                     |
| " ہمارے دشمن جنگلول کے سؤر میں اور ان کی عور تیں کتیوں سے بدتر میں۔"              | !+                  |
| ( جمم البدي ص١٠ برَّر ائن ج ١٣ اص ٥٠)                                             |                     |
| مرزا قادیانی کان غیرمعمولی کلمات سے شاید آپ بدا ندازه لگائیں کدان گالیوں کا       |                     |
| فین اوردشمنوں کے لئے جائز ہوگا۔ تواس کا جواب مرزا قادیانی کی زبانی سننے ۔ فرماتے  | استنعال مخالأ       |
| امامول کوطرح طرح کے اوباشوں سفلول اور بدزبان لوگول سے واسطه ردتا ہے۔              | ېن:"چونکه           |
| ن میں اعلی درجہ کی اخلاقی قوت کا ہوتا ضروری ہے۔ تا کدان میں طیش نفس اور مجنوز جوث | اس کئے ال           |
| ·                                                                                 |                     |

پیدانہ ہواورلوگ ان کے فیض سے محروم ندر ہیں۔ یہ نہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا ووست کہلا کر بھی اخلاق رذیلہ میں گرفتار ہواور درشت با توں کا ذرہ بھی متحمل نہ ہوسکے اور جوامام زمان کہلا کرایسی کچی طبیعت کا آ دمی ہو کہ ادنی ادنی سی بات میں مندمیں جھاگ آ جائے۔ آ تکھیں نیلی پیلی ہوتی ہیں۔وہ کسی طرح امام الزمان نہیں ہوسکتا۔''

(ضرورت الامام ٨ ، نزائن جساص ٨ ٢٨)

'' تجربہ بھی شہادت دیتا ہے کہ بدزبان لوگوں کا انجام اچھانہیں ہوتا۔خداکی غیرت اس کے ان پیاروں کے لئے آخرکوئی کام دکھلادی ہے۔ پس اپنی زبان کی چھری سے کوئی اور بدتر چھری نہیں ہے۔'' (خاتمہ چشم معردت ص ۱۵، نزائن ج ۲۳ ص ۲۸، ۲۸۲)

جب مرزا قادیانی کی بیرحالت تھی کہا ہے مخالفین کو ذریۃ البغایا، ولد الحرام، جنگل سور کے القاب سے یاد کرتے تھے تو وہ اوروں کی کیااصلاح کرسکے ہوں گے۔اوخویشنن کم است کدرا رہیری کند۔

۵....اعلائے کلمتہ الحق

مجددی پانچویں صفت ہے کہ اس میں اتن اخلاقی جرائت ہوکہ جس بات کو وہ تق سمجھتا ہو یا جس امر کے اظہار کا اسے تھم دیا گیا ہو۔ اس کے اعلان ، اظہار ، اشتہار میں وہ کی طاقت سے خوف نہ کھائے۔ اگر وہ اس صفت سے عاری ہے تو نیابت رسول اللہ اللہ کا حق اوانہیں کر سکتا ہے۔ نہ امت کی اصلاح کرسکتا ہے۔ تمام اولیاء ، صلحاء ، آئمہ ، ہدی اور بزرگان وین اس صفت سے متصف تھے۔ امام ابو صنیفہ ، امام احمد حنبل ، امام شافعی ، امام تیمیہ ، مجد والف ثائی ، سید احمد بر میلوی ، ان خاصان خدا کے سوائح حیات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اعلائے کلمت الحق میں انہوں نے حکومت کی دھمکیوں ، ختیوں ، کوڑوں کی مار ، ذلت ورسوائی ، سب کچھ برواشت کیا۔ گر پائے شات میں لغرش نہ آئی۔ آ سے مرزا قادیانی کی اس صفت کوان کے صفات میں تلاش کریں۔

گورداسپور میں ایک فوجداری مقدمہ پیش آیا تو مرزا قادیانی نے مجدد کی میصفت جو کھر ہے کھوٹے میں انتیاز ظاہر کرتا ہے۔ بالائے طاق رکھ دیا اور اعلائے کلمنڈ الحق سے بازر ہے کا اقرار کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اقرار تا متح مرفر ماکر داخل عدالت کردیا۔

اقرارنامه

اقرارنامه مرزاغلام احمدقادياني بمقدمه فوجداري اجلاس مسترج يايم ذوي صاحب

بهادر دو پی کمشنر دستر کت مجسترید صلع گورداسپدور مرجوعه مورخه ۵۸ بخوری ۱۸۹۹ و فیصله ۲۵ رفر وری ۱۸۹۹ و نمبر بسته قادیان نمبر مقدمه ۴۳/۱ سرکار دولت مدار بنام مرزاغلام احمد ساکن قادیان تخصیل بناله شلع گورداسپدور ملزم الزام زیردفعه ۴۵ اضابطه فوجداری \_

میں مرزاغلام احمد قادیانی بحضور خدادند تعالی باقر ارصالح اقر ار کرتا ہوں کہ آئندہ:

الی پیش گوئی شائع کرنے سے پر ہیز کروں گا جس کے بیمعنی ہوں یا ایسے معنی خیال

کئے جاسکیں کہ کی شخص کو یعنی مسلمان ہویا ہندویا عیسائی وغیرہ۔ ذات پنچے گی یا وہ
مورد عماب ہوگا۔

العبد گواه شد

مرزاغلام احمد قادیانی بقلم خود خواجه کمال الدین بی ۔ اے، ایل ۔ ایل ۔ بی بی ۔ آپ نے کہ آپ ۔ آپ ۔ بی آپ ۔ آپ کے کہ میری تو جد حالانکہ اعلائے کلمت الحق کی خاطر جان تک دے دیتا مجدد کی شان ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھائے ۔ مجدد تو در کنار خدا کے نیک بندوں نے ہمیشہ خدا کی راہ میں جان دی ادرائے باعث فخر سمجھا ادر بینرا لے مجدد ہیں جود فعہ ک\*ا کی پابندی سے گھبرا کرحق کی اشاعت اورا ظہار سے تو بہ کر سمجھا۔

۲....۲ بیت آموزی

مجدد کی ایک صفت می بھی ہے کہ وہ جس قوم کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوتا ہے۔اس قوم کو حریت کا پیغام دیتا ہے۔اسلام اور غلای دومتضاد چیزیں ہیں اور مؤمن وہ ہے جس میں حریت،اخوت اور مساوات بیاوصاف ٹلانٹ کامل طور پر پائے جائیں۔ مرزا قادیانی کا دعویٰ بیرتھا کہ وہ مسلمان کومؤمنین قائنین بنانے کے لئے مبعوث ہوا ہے۔لہذاایک طالب حق بجاطور پران سے درس حریت کی تو قع کرسکتا ہے۔مرزا قادیانی کی تعلیم میں حریت کا پیغام شامل ہے پائیس۔آ ہے معلوم کریں۔

ا سسب میں مرکارا گریزی کی اطاعت اور ہمدردی کے لئے لوگوں کور غیب دی اور جہادی ممانعت کے بارے سرکارا گریزی کی اطاعت اور ہمدردی کے لئے لوگوں کور غیب دی اور جہادی ممانعت کے بارے میں نہایت مؤثر تقریریں کھیں اور پھر میں نے قرین مصلحت سمجھ کراسی امر ممانعت جہاد کو عام ملکوں میں پھیلا نے کے لئے اردو فارسی میں کتابیں تالیف کیں ۔ جن کی طباعت اور اشاعت پر ہزار ہا رو پخرج ہوئے اور وہ تمام کتابیں عرب اور بلادشام اور روم اور مصراور بغداد (عراق) اور افغانستان میں شائع کی گئیں۔ اگر میں نے بیاشاعت گور نمنٹ برطانبی کی تجی خیر خواہی سے نہیں کی تو جھے ایس کتابیں بلاد اسلامیہ میں شائع کرنے سے کس انعام کی تو تع تھی۔ "

(كتاب البريي ٤٠٨، خزائن جساص اليناً)

۲..... "التماس ہے کہ سرکار دولت مدارا سے خاندان کی نسبت جس کو پچاس برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جان نثار خاندان ثابت کر چکی ہے۔ اس" خود کاشتہ پودے" کی نسبت نہایت حزم ادراحتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے ادرا پنے ماتحت حکام کواشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا کھاظ رکھ کر جھے ادر میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہر بانی کی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہائے ادر جان دیے سے فرق نہیں کیا اور نداب فرق ہے۔"

(مندرج تبلغ رسالت ج عص ٢٠، مجموع اشتهارات ج ١٥٠٠)

سسس "میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بردھیں گے ویسے ویسے مئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جا کیں گے۔ کیونکہ مجھے کے اور مہدی مان لیناہی مسئلہ جہاد کا انکارہے۔"

(مندرد تبلغ رسالت ج عص ١٤، مجموع اشتهارات جساص ١٩)

(تریاق القلوب ص۱۵، خزائن ج۱۵۵ ص۱۵۵)

" پھر میں پوچھتا ہوں کہ جو پچھ میں نے سرکار انگریزی کی الداداور حفظ امن اور جہادی خیالات کورو کنے کے لئے برابرسترہ سال تک پورے جوش اوراستقامت سے کام لیا اس کام کی اوراس خدمت نمایاں کی اوراس مدت دراز کی دوسرے مسلمانوں میں جومیرے مخالف ہیں کوئی (كتاب البريي ٨ بزائن جساص الفينا) '' میں کچ کچ کہتا ہوں کہا یک محسن کی بدخواہی کرنا حرامی اور بد کار آ دمی کا کام ہوتا ہے۔ سومیراندہبجس کویس بار بارظا ہر کرچکا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دوجھے ہیں۔ایک بیک خداکی اطاعت کرے۔ دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو۔ سووہ سلطنت حکومت برطانیہ (شهادت القرآن ص۸۴ فزائن ج۲ص ۲۸۰) " پھران کے انقال کے بعد بیاج دنیا کے شغلوں سے بکلی علیحدہ ہوکر خدا تعالیٰ کی طرف مشغول ہوااور مجھ سے سرکار انگریزی کے حق میں جو خدمت ہوئی وہ پیٹی کہ میں نے بچاس ہزار کے قریب کتابیں اور اشتہارات اور رسائل چھپوا کراس ملک اور نیز دوسرے بلا واسلامیہ بیں اس مضمون کے شاکع کئے کہ ہرمسلمان کافرض ہے کہ گور نمنٹ انگریز ی کی بچی اطاعت کرے'' (ستارهٔ قیمریش بخزائن ج۱۵ س۱۱،۱۱۱) " بیں نے ۲۲ سال سے اپنے ذمہ بیفرض کر رکھا ہے کہ الی کتابیں جن میں جہاد کی مخالفت ہوا سلامی مما لک میں ضرور جھیج دیا کرتا ہوا ہے'' (تحرير رزا قادياني مورند ١٨ رنوم را ١٩٠٥ ء مندرج بلغ رسالت ج ١٥ س٢٦ ، مجموع اشتهارات ج ١٩٥٣) " بیں این کام کوند مکدیں اچھی طرح چلاسکتا ہوں ندمدینہ میں، ندروم میں ندشام میں، ندا ران میں ند کائل میں ۔ تکراس گورنمنٹ میں جس سے اقبال کے لئے دعا کرتا ہوں۔'' (تح ريم زا قادياني مورنه ۱۸ رنومبر ۱۹۰۱ء مندرجه تبليغ رسالت ج۱۹۰۰) " بار ما بے اختیار دل میں بہ بھی خیال گزرتا ہے کہ جس گورنمنٹ کی اطاعت اور خدمت گذاری کی نیت ہے ہم نے کی کتابیں مخالفت جہاداور گور منث کی اطاعت میں لکھ کردنیا میں شائع کیں اور کا فروغیرہ اینے نام رکھوائے۔اس گورنمنٹ کواب تک پیجھی معلوم نہیں کہ ہم دن رات کیا خدمات انجام دے رہے ہیں۔''

(اشتہار سرزاقا دیانی مورخہ ۱۸ رنومبر ۱۹۰۱ء، مندرج بہلی رسالت ج ۱ اس ۲۸، مجموعه اشتہارات ج ۲ ص ۳۵۰) اا..... "قرین مصلحت ہے کہ سرکار انگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے نافہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جائیں جو در پردہ اپنے دل میں برکش انڈیا کو دار الحرب قرار دیتے ہیں۔ ہم امیدر کھتے ہیں کہ ہماری حکیم مزاج گورنمنٹ بھی ان نقشوں کوایک ملکی رازی طرح اپنے کسی دفتر میں محفوظ رکھے گی۔ ایسے لوگوں کے نام مع پنة اورنشان میہ ہیں۔'' ملکی رازی طرح اپنے کسی دفتر میں محفوظ رکھے گی۔ ایسے لوگوں کے نام مع پنة اورنشان میہ ہیں۔'' کیا شان محدویات ہم مرزا قادیانی مندرج تبلغ رسالت جوم اشتہارات جوم میں ان محمود میں میں مناوں کو جہاد کے خالف بنایا جارہا ہے۔ غیر مسلم اور مسلمانوں کی آزادی چھینے والی حکومت کو امن پند بتلایا جارہا ہے۔ اس کی اطاعت پر ابھارا جارہا ہے۔ اس کی

گر وزیر از خدا بترسیدے جمجیاں کز ملک ماملک بودے

ے قبولیت دعا

مجدد کی بیرصفت اس کے پر کھنے کی ایک آسان صورت ہے۔ اس سے اس کی روحانیت کا ظہار ہوتا ہے اور اس کے بلند مرتبہ کا ظہار ہوتا ہے۔

مرزا قادیانی نے جتنی پیش گوئیاں کیں۔ان میں سے اکثر وہیشتر اور خاص طور پر وہ جس کوانہوں نے اپنے صدق یا کذب کامعیار قرار دیاغلا ثابت ہو کیں۔

ا ..... محری بیگم والی پیش گوئی کاجوانجام ہوا۔ سب نے دیکھا۔ مرزا قادیانی نے لکھاتھا۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو میری موت آجائے گی ادر میپیش گوئی پوری نہ ہوگی۔ مقام عبرت ہے کہ پیش گوئی

پوری نہ ہوئی اور مرزا قادیانی ۱۹۰۸ء میں بعارضہ اسہال فوت ہوگئے۔ ۲..... بشیر احمد اوّل کی ولاوت ہے قبل ۲۰ رفر وری ۱۸۸۶ء کو مرزا قادیانی نے سبز اشتہار (مجموعہ اشتہارات ج اص ۱۰ الخص) شائع کیا تھا کہ '' خدانے جھے مطلع کیا ہے کہ ایک وجیہداور پاک

لڑکا تخفے دیا جائے گا۔۔۔۔اس کا نام ممانوائیل اور بشیر بھی ہے۔ وہ نور اللہ ہے۔ کلمتہ اللہ ہے۔ بہتوں کو بیاریوں سےصاف کرےگا۔وہ تین کوجا رکرنے والا ہوگا۔فرزند دلبند گرامی ارجمند مظہر

الحق والعلاء كان الله نزل من السماء (ليعني اس فرزند كانزول كويا خود غداتعالى كانزول موگا) اس

میں ہم اپنی روح ڈالیس کے وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا۔''

(براین احمد بیمور در ۲۰ برفر وری ۱۸۸۱ء)

الف..... اس زمانه میں مرزا قادیانی کی دوسری ہیوی (نصرت جہاں) حاملہ تھیں۔

ب ..... ''آج ۸ مراپریل ۱۸۸۱ء کواس قدراس عاجز پر کھل گیا ہے کہ ایک لڑکا بہت ہی قریب پیدا ہونے والا ہے جوایک مدت حمل سے تجاوز نہیں کرسکتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ غالبًا ایک لڑکا ابھی ہونے والا ہے۔''

(اشتہارمدات کا آ دارمور در اربیل ۱۸۸۱ء بیلی در الت جاس ۲۵، مجموع اشتہارات جاس ۱۱)

ح. ..... خدا کا کرنا چندروز بعد کی ۱۸۸۱ء میں مرزا قادیانی کی پیش گوئی جھوٹی ثابت ہوئی اور
لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہوئی ۔ جس کا نام عصمت بی بی رکھا گیا۔ اس پر جولوگوں نے اعتراض کیا
تو مرزا قادیانی نے بذر بعداشتہاراعلان فرمایا کہ: ''دری الی میں مینیس بتایا گیا تھا کہ اس وقت جو
پیر موقود ہوگا۔'' (مجموع دہوگا۔'' ایک میں مینیس بتایا گیا تھا کہ اس وقت جو
د اردیا۔
جنانچہ اس کی ولادت کے دفت بیا شہارشائع کیا۔''اے ناظرین! میں آپ کو بشارت دیتا ہوں
کہ دہ لڑکا جس کے قولد کے لئے میں نے مورخہ ۱۸۱۸ پریل ۱۸۸۱ء والے اشتہار میں پیش گوئی کی
تھی۔ آئے کے داگست ۱۸۸۷ء کووہ مولود مسود پیرا ہوگیا۔''

(مندرجة تبليغ رسالت ج اص ٩٩، مجموعه اشتبارات ج اص ١٥١)

خداکی قدرت دیکھے کہ مولود مسود پسر موعود ایک سال بعد والدین کوداغ مفارقت اور مسلمانوں کو درس عبرت و ہے کر بتاریخ مرزوم ر ۱۸۸۸ء اپنے فالق سے جاملا۔ پھر کیا ہوا۔ لیجئے! سنئے ۔ بس پھر کیا تھا ملک میں ایک طوفان عظیم برپا ہو گیا اور پیٹنی بات ہے کہ کی خوش اعتقادوں کو ایساد ھکا لگا کہ پھر نہ سنجمل سکے۔

اگرچہ مرزا قادیائی نے اپنی ساکھ قائم رکھنے کے لئے اشتہاروں اور خطوط کی بھر مار کر دی اور لوگوں کو مجھایا کہ میں نے بھی یقین ظاہر نہیں کیا تھا کہ یہی وہ لڑکا ہے لیکن اکثروں پر ماہی کا عالم طاری تھااور مخالفین میں تو پر لے درجے کا جوش تھا۔ (مجموعہ اشتہارات جاس ۱۳۱)

نوف: قار کین کرام! ''اشتہار خوشخری' دوبارہ پڑھ کرمرزا قادیانی کے قول کا موازنہ کریں۔ پسرموعود کا آخر کیا ہوا۔ اس کے متعلق نہ قواس کے بعد مرزا قادیانی ہی پھر پھھ کہہ سکے نہ مرزا قادیانی کے متقدین ہی نے اس کی آمد کے انظار کا شوق طاہر کیا۔ اب ذرالا ہوری احمدی اور قادیانی فرقہ ہمیں بتا کیں کہ ہم مرزا قادیانی کی چیش گوئی کے احترام میں پسرموعود جس کے بزول کو خدا کا نزول بتایا گیا تھا۔ انظار کریں یا چپ رہیں؟

س..... اپنی عمر کے متعلق مرزا قادیانی نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ: '' مجھے اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ تیری عمر ۱۳ مسال کی ہوگی۔ چند سال کم یا چند سال زیادہ'' (سراج منیر ص۵ ۹ منیز سال کی ہوئی۔ ص۱۸) مرزا قادیانی کا خیال ہوگا کہ چند سال کی کمی زیادتی اس پیش گوئی کو شیح شاہت کرد ہے گ ۔ گر مرزا قادیانی ۲۸ یا ۲۹ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ (پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۳۰ء فرماتے ہیں کہ: ''کے ۱۸۵۱ء میں میں سولہ برس یاستر ہویں برس میں تھا۔'' وفات ۲۷ رشکی ۱۹۰۸ء)

(كتاب ألبريس ٥٩ انزائن جساص ١٤٤ عاشيه)

۳...... مرزا قادیانی نے ڈپٹی عبداللہ آتھم کے متعلق ۱۸۹۳ء میں فرمایا تھا کہ وہ پندرہ ماہ تک دئمبر۱۸۹۳ء تک ہاویہ (جہنم) میں گرایا جائے گا۔ بیرغلط ثابت ہوا۔ کیونکہ آتھم کی وفات مور دند ۳۷؍جولا ئی ۱۸۹۲ءکوہوئی۔

۵..... ۵رنومبر ۱۸۹۹ء کو مرزا قادیانی نے اعلان کیا که ۱۹۰۰ء سے لے کر ۱۹۰۲ء میری صدافت کے لئے خدا تعالیٰ کوئی نہ کوئی نشان ضرور ظاہر کرے گا۔ اگر ایسا نہ جواتو میں اپنے دعویٰ میں سے نہیں ہوں۔ افسوس ایسا کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا۔

۲.....
 ۲.....
 ۲.....
 ۲.....
 ۲.....
 ۲.....
 ۲.....
 ۲.....
 ۲.....
 ۲.....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲...
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲....
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...
 ۲...

ک..... ڈاکٹر عبدالحکیم خان نے پیش گوئی کی تھی کہ مرزا قادیانی ۱۹۰۸ء میں مرجا کیں گے۔اس کے متعلق مرزا قادیانی ۱۹۰۸ء میں مرجا کیں گے۔اس کے متعلق مرزا قادیانی نے بیش گوئی کی ہے کہ میں مورجہ ۱۹۰۸ء میں مرجا وَل گا۔ بیس کے مقابلہ میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ وہ میری زندگی میں مرجائے گا اور میں محفوظ رہوں گا۔''
اس کے مقابلہ میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ وہ میری زندگی میں مرجائے گا اور میں محفوظ رہوں گا۔''
(چھر معرفت میں ۳۲۲ بخزائن ج۳۲ میں ۳۳۷)

مقام عبرت ہے کہ مرزا قادیانی اپنے سابق مرید کی پیش گوئی کے مطابق ۱۹۰۸ء میں فوت ہوگئے اور ڈاکٹر صاحب ۱۹۲۱ء تک زندہ رہے۔

۸...... ۵راپریل ۱۹۰۷ء کومرزا قادیانی نے اشتہارشائع کیا۔جس کا نام تھا''مولوی شاءاللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلۂ' (مجموعہ اشتہارات جسم ۵۷۹) مرزا قادیانی نے لکھا کہ:'' یااللہ مجھ میں اورمولوی ثناءاللہ میں سچافیصلہ فرمااور جو محض تیری نظر میں (مفتری) اس کوصادق کی زندگی ہی میں دنیا سے اٹھالے۔اے اللہ اگر میں ایسا ہی مفتری اور کذاب ہوں۔جیسا کہ مولوی ثناء اللہ میرے متعلق اپنے اخبار میں ککھتے رہتے ہیں تو مجھ کوان کی زندگی ہی میں ہلاک کر دے اور میری موت سے ان کواور ان کی جماعت کوخوش کر دے۔''

۲ مرئی ۱۹۰۸ء تقریباً ایک سال بعداس اشتهار کے صادق اور کاذب کا ہمیشہ کے لئے فیصلہ ہوگیا۔ دنیانے و مکیولیا کہ مولوی ثناء فیصلہ ہوگیا۔ دنیانے و مکیولیا کہ مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں ہی مرزا قادیانی چل بسے اور مولوی ثناء اللہ اور ان کی جماعت کوسکون نصیب ہوا۔ ان واقعات کی روشنی میں مرزا قادیانی کی مجددیت میں قبولیت دعا کی صفت کا انداز ولگا ئیں اور مجدد کہنے والوں کی ہدایت کے لئے دعا کریں۔

٨..... ترك خوا بشات ولواز مات دنيا

مجدد کی زندگی جناب رسول التُقالِقَة کی زندگی کانمونہ ہوتی ہے۔ مجدد عیش پرتی، دنیا طلبی، تن آسانی اور خود بنی جینے صفات سے پاک ہوتا ہے۔ اس کی تمام زندگی، الله اور رسول کی اطاعت اور امت کی اصلاح میں گزرتی ہے۔ گذشتہ تیرہ صدی کے مجددین کی زندگیاں اس کا بہترین نمونہ ہیں۔ مضور علیہ الصلاق والسلام فرماتے ہیں۔ 'المدنیا جیدفة و طالبھا کلاب'' دنیا ایک مردار بد بودار کی طرح ہاوراس کے چاہے والے کتے ہیں اور فرماتے ہیں: 'المدنیا زور لا یحصل الا بالذور ''ونیا مروفریب ہے اور بغیر مروفریب کے ماصل نہیں ہو عتی۔ زور لا یحصل الا بالذور ''

آ ہے ! مرزا قادیانی کی مجد دیت کودنیا کی محبت اورنفرت، پیش وعشرت اورز بددتفق کی، تن آسانی وآسائش اور ترک لواز مات وخواہشات دنیا کے آئینہ میں جانچیں \_

پوتلیں اور برف مرزا قادیانی کے لئے جاتی تھی۔خوردونوش میں بھی بہت سے تکلفات کودخل تھا۔

ان چیز وں پر مریدوں کا روپیہ بے دریغ صرف ہوتا تھا۔ ایک دن جب دویا قوتی تیار کررہے تھے۔

ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ جناب رسول التھا تھے تو الی سادہ زندگی بسر کرتے تھے کہ ایک

روایت کے مطابق نبوت کے گھر میں تین دن متواتر ایک وقت جو کی روٹی سے کی کا پیٹ کا نہ جرا

تھا اور مرزا قادیانی دعوی تو فنانی الرسول ہونے کا کرتے تھے۔ لیکن تعیم دوئی کا بیعالم ہے جب

ڈاکٹر صاحب نے اپنا بیشبر مرزا قادیانی پر ظاہر کیا تو ان سے کوئی جواب سواتے ہیر پھیر کے نہ بن

بڑا۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب مرزائیت ترک کرے میلمان ہوگئے۔''

ا گرمرزائی حضرات کوڈاکٹر صاحب کے بیان پراعتبار نہیں۔ کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب کو

مرزا قادیانی کادثمن مانتے ہیں۔ تواس شمن میں مندرجہ ذیل تحریریں پیش کرتا ہوں۔

ا در در بہلی مشک ختم ہو چکی ہے۔ اس لئے پچاس روپے بذرایع منی آرڈر آپ کی خدمت میں ارسال ہیں۔ دو تولہ مشک خالص درشیشیوں میں ارسال فرماویں۔ آپ بے شک ایک تولہ مشک یہ قیت خرید کر کے بذرایع دوی۔ نی سیح دیں۔'' (خطوط امام ہنام غلام ۳،۲س)

مشان به بیت رئید رئیم برویددن پی ما دین ۲...... "دخدوی سیشه صاحب سلمه السلام علیم ورحمته الله و بر کانه .....کل کی تاریخ عز بھی پینج گیا۔ آپ میری طرف سے ان مهریان دوست کی خدمت میں شکر بیادا کردیں۔"

( كتوب نمبر ٧٤ ، مكتوبات احمديد ٥٥ حصه اوّل ٢٧ ، ٢٧ )

سسسس "میں اس کواپنے مولا کریم کے فضل ہے اپنے لئے بے اندازہ فخر کاموجب جھتا ہوں کے حضور (مرزا قادیانی) بھی اس ناچیز کی تیار کردہ مفرح عزبری کا استعال فرماتے ہیں۔"

(خطوط امام بنام غلام ص ٨)

اب بتا ہے کیا ڈاکٹر صاحب کا بیان غلط ہے۔ کیا ایسی قیمتی مقویات جوشہوت کو ابھارنے کے لئے دنیا میں مشہور ہیں۔ایک مجدد کے شان کے شایان ہیں؟ کیا ایسی دواؤں کے استعال کے بعد انسان کما حقہ ،عبادت اللی کرسکتا ہے؟ کیا ایک زاہد وعابد اور جس کا دعویٰ فنافی الرسول ہونے کا ہو۔ایسے مقویات اور مفرحات کا محتاج ہوکررہ جاتا ہے؟ مجددا ہے مریدوں سے ریاضت اور اطاعت کا کام لیتے ہیں۔مرزا قادیانی مقویات کو اتے اور بنواتے ہیں۔

تاریخ شاہد ہے کہ اللہ والوں نے حرص دنیا کو ہمیشہ براسمجھااور ہمیشہ اپنی حاجت صرف اللہ کے سامنے پیش کی۔ مال ودولت کی کوئی وقعت نہ بھی۔ جیسے ایک مرتبہ بادشاً ہ سنجر نے محبوب سجانی عبدالقادر جیلائی کولکھا کہ آپ کے لگر خانے کا خرج بہت زیادہ ہادر میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی مستقل ذریعداس کو چلانے کا بھی نبیں ہے۔ اس لئے میں اپنی سلطنت میں واقع ایک حصد نیمروزی حکومت آپ کو پیش کرتا ہوں۔اسے قبول فرما یے حضور غوث اعظم مے بادشاہ کو یہ جواب دیا۔

چول چتر خجری رخ بختم سیاه باد دردل اگر بود بوس ملک سنجرم زائگه که یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیمروز به یک جو نه می خرم

ایسے اللہ والے امت کی اصلاح کر سکتے تھے۔ جو نیمروز کی حکومت کو ایک جو کے بدلے بھی خریدنے کو تیار نہ تھے اور مرز اقادیانی تمام عمر چندے جمع کرتے رہے۔ مکان بناتے رہے۔ان پر روپیہ پیسہ کے آنے کے لئے بھی وتی اور الہام آیا کرتا تھا۔

(حقيقت الوحي ٣٣٦، فزائن ج٢٢ص ٣٣٦، ٣٣١)

سسسس '' حضرت مسے موعود کے زمانہ میں ایک عرب سوالی یہاں آیا۔ آپ نے اسے ایک معقول رقم دے دی۔ بعض لوگوں نے اس پراعتراض کیا تو فرمایا پیشخص جہاں کہیں بھی جائے گا۔

جارا ذکر کرے گاخواہ دوسروں سے زیادہ وصول کرنے ہی کے لئے کرے مگر دور دراز مقامات پر (اخبار الفصل قاديان مورند ٢٦ رفروري ١٩٣٥ء) ہارانام پہنچادےگا۔" واہ رے شوق شہرت کیا عجب طرز خود نمائی اور خود بنی ہے۔ کیا اہل الله میں ایس ریا کاری پائی جاسکتی ہے؟ حضو مان فی فر ماتے ہیں کددایاں ہاتھ وے اور باکیں ہاتھ کو پہدند چلے

.....اور مرزا قادیانی فرمائے ہیں کہوہ دیں اور تمام دنیا میں اس کا ذکر ہو۔ کیا شان ہے۔ فنا فی

الرسول ہوئے کی۔

" یادر ہے کداللہ تعالیٰ کی مجھے سے میادت ہے کہ جونفقر دو پیرآنے والا مویا اور چیزیں تحا ئف كے طور پر ہوں \_ان كى خرقبل از وقت بذر بعدالهام يا خواب مجھ كودے ديتا ہے اوراس قتم کے نشان پیاس برار سے پچھزیادہ ہول گے۔'' (هقیقت الوی سسس بزرائن ج ۲۲ ص ۲۳ س) قارئين كرام! نوث فرماوي كدنشانات كاسلسله ٢٥ سال مين پچاس برارتك بي كيار كوياايكسال مين دو بزارنشانات يعنى ايك دن مين جونشانات ....اس سي آپ اندازه لكايخ كه اثبات نبوت كے لئے خدا نے تين لاكھ نشانات وكھائے۔ محوياتيس نشان روزاند الامان (مرزا قادیانی کی ملی زندگی کا آغاز ۱۸۸۳ء وفات ۱۹۰۸ء - چنانچه ۲۵ سال نفاوت کے ہوئے) '' میرے گھر کے ملحق دوم کان تھے۔جومیرے قبعنہ میں نہیں تتھاور بباعث تنگی ،توسیع مکان کی سخت ضرورت تھی۔ جھے کشفی طور پر دکھایا گیا کداس زمین کے مشرقی حصد نے اماری عمارت بننے کے لئے دعا کی اور مغربی حصہ نے آمین کی ہے۔ چنانچہ دونوں مکان بذراید

(حقيقت الوي ص ١٩ يمزائن ج٢٢ ض ٣٩٣)

"اوائل میں حصرت صاحب الركاس میں سفركرتے تصاورا كر بيوى صاحب ساتھ ہوتى تھیں تو ان کو دیگر مستورات کے ساتھ تھر ڈ کلاس میں بٹھا دیا کرتے تھے۔ کیکن آخری سالوں میں حضورا یک سالم سیکنڈ کلاس کمرہ اپنے لئے ریز روکرالیا کرتے تصاورای میں حضرت ہوی صاحبہ اور بچول کے ساتھ سفر کرتے تھے اور حضور کے اصحاب دوسری گاڑی میں بیٹھتے تھے۔''

خریداری اور درافت ہمارے حصہ میں آ گئے۔ حالانکہ ان دونوں کا قبصہ میں آٹا محال تھا۔''

(سيرت المهدي حصد دوم صافاء روايت نمبر ٢٢٧)

" میں حلفا کہ سکتا ہوں کہ کم از کم ایک لا کھآ دمی میری جماعت میں ایسے ہیں کہ سیج ول سے میرے پرایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ بجالاتے ہیں اور باتیں سننے کے وقت اس قدر

روتے ہیں کہ ان کے گریبان تر ہوجاتے ہیں۔' (سرت المهدی حصداق اس ١٦٥، دوایت نمبر ١٥٧) كياغضب كاحلف اٹھايا ہے مرزا قادياني نے! قارئين كرام نوٹ فرماويں كه ١٩٣٠ ء كى مردم شاری کی روہے احدیوں کی تعداد صرف چھپن ہزارتھی۔ خدا جانے اس حلفیہ بیان کے وقت مرزا قادیانی نے چوالیس ہزار کا اضافہ کس طرح فرمادیا اور شہ جانے اپنے بیانات، اعلانات، الہامات،ارشادات،اشتہارات اورملفوظات میں کتنی فیصدی اضا فدفر ماتے رہے ہوں گے۔ " پراشتہارکوئی معمولی تحریز بیں۔ بلکه ان لوگوں کے ساتھ جومر بدکہلاتے ہیں۔ آخری فیصله کرتا ہوں۔وہی لوگ خدا کے دفتر میں مرید ہیں۔جواعانت اورنصرت میں مشغول ہیں۔سوہر محض کو چاہئے کہ اس نئے انتظام کے نئے سرے سے عہد کر کے اپنی خاص تحریر سے اطلاع دے کہ وہ ایک فرض حتمی کے طور پر اس قدر چندہ ماہواری بھیج سکتا ہے۔اس اشتہار کے شائع ہونے سے تین ماہ تک ہرایک مبالع کے جواب کا انظار کیا جائے گا۔ اس کے بعد سلسلہ بعت سے اس کا نام كاث دياجائكا والسلام على من اتبع الهدئ (مجوع اشتهارات جس ٢١٩٠٣١٨) محتر م حضرات! مال ودولت ہے اس طرح کالگاؤجو آپ اوپر پڑھ چکے ہیں اور زندگی بھراس کے اکٹھا کرتے رہنے کے لئے اس طرح جدوجہد کرنا۔ اپی شہرت اور نام ونمود کے لئے یوں کوشاں رہنا، سوتے جاگتے روپیہ پلیے کے خواب دیکھتے رہنا۔ زمین ومکان کواپنے قبضے میں لانے کے لئے پریشان رہنا۔رئیسوں کی طرح او نیچے درجوں میں سفر کرتے رہنا۔ بے بنیا دحلفیہ بیانات جاری کرتے رہنا۔ کیا ایک مجدد کے شایان شان ہے؟ مجددتو در کنار کیا کسی اہل اللہ کے شان کے لائق بھی ہے؟ گزشتہ تیرہ صدیوں میں جتنے مجدو گذرے ہیں۔ان کی پاک زندگی میں کوئی شائیہ بھی ریا کاری، دنیا پرتی۔خلاف شرع بیان اورخود بینی وخودنمائی کا نظر نہیں آتا ہے اور ا کیے مرزا قادیانی ہیں کہ ان کی زندگی ایسے واقعات ہے جمری پڑی ہے۔جن کوشرع کے مطابق کہنا عقمندی سے بعید ہے۔

٩.....عزوانكساري

مُجدد کی ایک نمایاں صفت خاکساری، عجمز وانکساری ہے۔اہل اللہ نخوت، تکبر، خوو بنی اورغرور سے کلی طور پر پاک ہوتے ہیں ہے تواضع کند ہوشمند گزین

نهد شاخ پر میوه سر بر زمین

| ľΛΩ                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اپی تعریف وتوصیف میں دفتر کے دفتر سیاہ نہیں کر ڈالتے۔لوگ خود بخو دان کے                                 |
| کارناہے دیکھ کر انہیں مخدوم اور مطاع تسلیم کر لیتے ہیں ، اور بڑے بڑوں کا سران کے آ گے جھک               |
| - <i>-</i> -tr                                                                                          |
| مرزا قادیانی کی بجز وانکساری ان ہی کی تحریروں میں ڈھونڈ ہے ، مطے گینہیں۔البتہ                           |
| اس کے برعس خودستائی ، تکبر، مبالغدا ورتعلی مرتبه کمال کو پنجی موئی ملیس گی۔ اگر عمل بھی ایسا ہی موتا تو |
| آج تقيد كى مجال س كوتقى _ كر افسوى " طبل بلند بانك بباطن في " والا معالمه ب- ويكف                       |
| مرزا قادیانی کیافرماتے ہیں؟                                                                             |
| ا "اورخداع تعالى نے اس بات كے ثابت كرنے كے لئے كه يس اس كى طرف سے                                       |
| ہوں۔اس قدرنشان دکھائے ہیں کہ اگروہ ہزارنبیوں پرتقسیم کئے جائیں توان سے ان کی بھی نبوت                   |
| ٹابت ہوسکتی ہیں۔لیکن پھربھی جولؤگ انسانوں میں سے شیطان ہیں۔وہ نہیں مانتے۔''                             |
| (چشم معرفت ص ساسم بزائن ج ۳۲ ص ۳۳۳)                                                                     |
| ٢٢ "خدائ تعالى في بزار بإنشانول عميرى تائيدكى به كدوه بهت بى كم ني گزرك                                 |
| ہیں۔جن کی بیتائید کی گئی ہو لیکن جن دلوں پرمہریں بیں۔وہ خدا کے نشانوں سے فائدہ بھی نہیں                 |
| اللهاتي " (تترحقيقت الوي ص ١٢٨ فزائن ج٢٢ ص ٥٨٧)                                                         |
| سسست "فدانے میری تقدیق کے لئے بدے بدے نشان ظاہر کئے جوتین لاکھ تک چنج                                   |
| بين " (تترهقيقت الوي ١٨٥، خزائن ج٢٢٥ (٥٠٠)                                                              |
| (١٨٨٣ء ٥ ١٩٠٠ء تك كويا برروز چيونشان ظاهر موترب كياخودستانى ب)                                          |
| ٣ "دمين كوئى نيا ني نبيس مجھ سے بہلے ينظرون ني آ يكے بيں بن دلائل سے كى ني كو                           |
| سچا کہ سکتے ہیں۔ وہی دلائل میرے صادق ہونے کے ہیں۔ میں بھی منہاج نبوت پرآیا ہوں۔'                        |
| (اخبارالكم قاديان مور تد ١٦ ارابريل ١٩٠٨ء)                                                              |
| کیا فرماتے ہیں۔ لا ہوری احمدی حضرات کے اس دعویٰ کے؟ لا ہوری احمدی حضرات تو                              |
| ان کو مجدد ثابت کرنے چلے ہیں اور مرزا قادمانی دعوی نبوت کررہے ہیں۔" کار طفلال تمام خواہد                |
| شر_''                                                                                                   |
| ۵ د ختمیت ازل مے محطیق کودی گئی۔ پھراس کودی گئی جسے آپ کی روح نے تعلیم دی                               |
| اورا پناظل بنایا۔اس لئے مبارک ہے وہ جس نے تعلیم دی اوروہ جس نے تعلیم حاصل کی۔ پس بلا                    |

شبه قیقی ختمیت مقدرتقی مچھے ہزار میں جورمن کے دنوں میں سے چھٹادن ہے۔''

(خطبهالهاميصب فرزائن ج١٦ص١٠١)

قار کمن کرام! مندرجہ بالا اقتباس میں تعلّی ، تاقض ، تصوف ، تغییر اور اجتبادسب کھ ملاحظ فر بائے۔ پچھلے تیرہ سوسال سے کسی مجدد نے مجدد نیت کے ساتھ خاتم النہین ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟''لا حول و لا قدوۃ''و کیھے مرزا قادیانی خودفر ماتے ہیں کہ جو خض ایسا کلمہ منہ سے نکالے جس کی کوئی اصل مجے شرع میں نہ ہو خواہ وہ اہم ہویا مجتبدتو اس کے ساتھ شیطان کھیل رہا ہے۔

' تو حصرات غورفر مایئے کہ مرزا قادیانی کے اس قول پر کہ ختمیت ازل سے محملیاتے کو دی گئے۔ پھر:''(۱)اس کو دی گئی۔ (۲) جسے آپ کی روح نے تعلیم دی۔ (۳) اورا پناظل بنایا۔''

اس فقرہ میں قول ۱۳،۲۱ پرکون کون کی نصوص قرآنی شاہد ہیں۔ یعنی مرزا قادیائی نے کن عقا کدقرآنی یا شرع شریف کی کون کون ک نص سے متعبط کئے ہیں۔ پھرمرزا قادیائی کا بیقول کہ نبوت کا خاتمہ حقیقی طور پرمجدد وقت مرزا قادیائی کی ذات پر چھٹے ہزار میں ہوا۔ اس پرکون کن نص دلالت کرتی ہے؟ اور سنے صاحب تا کہ شبہ نہ رہے۔ مرزا قادیائی فرماتے ہیں۔ ''میں وہ آئینہ ہول جس میں نبوت مجھری اور شکل مجھری کا کامل انعکاس ہے۔ میں کوئی علیحدہ فحض نبوت کا دعوی کا مول جس میں نبوت کا دعوی کا مول جس میں نبوت کا دعوی کا کرنے والا ہوتا تو خدامیرا تا م مجھر، احمد ، مصطفے، مجتبئے ندر کھتا۔'' (نزول آسے صس ہزائن جمائی اسلام کے دون کیا جس میں فرقہ احمد بیلا ہوری اور قادیائی دونوں سے پوچ سکتا ہوں کہ جناب بیہ بروز، علول ، عینیت اور اتھاد کی تعلیم قرآن مجید کی کون می نص سے ماخوذ ہے۔ کیا بھی اسلام نے بھی حلول ، عینیت اور اتھاد کی تعلیم دی ہے؟

لا ہوری فرقد احمدی جومرزا قادیانی کو مجدد قابت کرنے کے لئے ہرودت کوشاں ہیں۔ مہریانی فرما کرید قوبتا ئیں کہ کیا مجدد زمان ایسے ہی دعویٰ کیا کرتا ہے؟ قرآن مجید کی کون کی آیت سے بیٹا بت ہے کہ چھٹے ہزار میں حضرت مجھ اللہ مرزاغلام احمدقادیانی کی شکل میں ظاہر ہوں گے؟ تو پھر مرزاقادیانی کا قول مندرجہ ''آئینہ کمالات اسلام' ندکور بالاکس فخص پرصادق آتا

کیافرماتے ہیں:

٢ ..... " مين ان الهامات براى طرح ايمان لا تا مول جس طرح قرآن شريف برا درخداكي

دوسرى كتابول پراورجس طرح قرآن شريف كويقيني اورقطعي طور برخدا كاكلام جامتا مول\_اى طرح اس کلام کوبھی جو مجھ پر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔'' (حقیقت الوحی ص ۲۱۱، نز ائن ج ۲۲ ص ۲۲۰) '' مجھے اپنی وی پرایساہی ایمان ہے جیساتوریت، انجیل اور قر آن پر۔'' (اربعین نمبر ۱۹ مراثز ائن ج ۱۷ س ۲۵ ۲) " ہاں تائیدی طور پرہم وہ صدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جوقر آن شریف کے مطابق ہیں اور میری دحی کےمعارض نہیں اور دوسری حدیثوں کوہم ردی کی طرح بھینک دیتے ہیں۔'' (اعبازاحري مسمنزائن جواص ١١٠٠) ''جہادی شدت کوخداتعالی نے آ ہستہ آ ہستہ کم کیا ہے اور حضرت موی علیہ السلام کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لا نا بھی قتل ہے نہیں بچاسکتا تھا۔ پھر ہمار ہے نبی کے وقت میں بچوں، بوڑھوں اورعورتوں کوتل کرنا حرام کیا گیا..... پھرمسیح موعود کے وقت میں جہاد کا تھکم موقوف كرديا گيا\_" (أربعين نمبرهم ساارخزائن جام سامه ماشيه) کیا صاحب شریعت مجدد تھے۔مرزا قادیانی نص قر آن کے خلاف تعلیم دے رہے تص يتعوذ بالله! ''جو جھے نہیں مانتا، وہ خدااور رسول کو بھی نہیں مانتا۔'' (حقيقت الوي ص١٢١ فرائن ج٢٢ ص١٢٨) '' خدا تعالی نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہروہ مخف جس کومیری دعوت پیچی اوراس نے قبول نہیں کیا۔وہ مسلمان نہیں ہے۔'' (رساله الذكر الكيم نمبر م ص ٢٦، حقيقت الوح ص ١٦٢، خز ائن ج٢٢ص ١١٧) یہاں تک تو صرف نبوت کے دعویٰ ہے متعلق اتوال تھے۔اب سننے مرزا قادیانی کی فضیلت صحابہ پر، شہداء پر، پیغیبروں پر اور جناب رسول النطاقی پر جس طرح انہوں نے خود فرمایا

ا .....حفرت ابوبکر صدیق پر فضیلت ''میں دہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرینؓ سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ! وہ ابو بکڑ کے درجہ پر ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر گیا وہ تو بعض انبیاء سے بہتر ہے۔''

نعوذ بالله من ذالك!

(تبلغ رسالت ص٠٣، مجموع اشتبارات جسص ٢٤٨)

پھر فرماتے ہیں:'' جھے کووہ چیز دی گئی ہے جو د نیااور آخرت میں کسی مخص کو بھی نہیں دی '' (احتلام میم حقیقت الوم ۵۷۸ بزرائن ج ۲۲ص ۵۱۵)

۲.....حضرت امام حسین می پر فضیلت ''میں خدا کا کشتہ ہوں اور تبہار احسین دشمنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق ظاہر ہے۔''

(نزول المسيح ص ٨١، خزائن ج١٩ص١٩١)

٣ .... حفرت نوح عليه السلام برفضيلت

''اورخداتعالی میرے لئے اس کثرت سے نشان دکھا رہا ہے کہا گرنوح علیہ السلام کے زمانے میں دکھائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔''

(تمه حقیقت الوی ص ۱۳۷ فزائن ج۲۲ص ۵۷۵)

۴ ..... حضرت عیسی علیه السلام پرفضیلت اینک منم که حسب بثارت آمدم عیسی کیا است تابه نهد یا به منبرم

(ازالهاد بام ص ۱۵۱، فزائن جهام ۱۸۰)

٥ .... حضرت سيدالمرسلين النيسة برفضيات

" بھارے نی کر پھوائی کی روحانیت نے پانچویں ہزار میں اجمائی صفات کے ساتھ کے خور مایا اور وہ زمانداس روحانیت کی ترقیات کی انتہاء نتھی۔ بلکہ اس کے کمالات کے معراح کے لئے پہلا قدم تھا۔ پھراس روحانیت نے چھٹے ہزاد کے آخر میں یعنی اس وقت پوری طرح بخلی فرمائی۔"
(خطبالہامیس کے انترائن جام سے بھی ہوا کہ تخضرت اللّیہ پر ابن مریم علیما السلام اور دجال کی حقیقت کا ملہ بوجہ موجود نہ ہونے کی شونہ کے موبہ وشکشف نہ ہوئی اور نہ دجال کے سر باع کے گدھے کی اصلی کیفیت کھی ہواور نہ یاجوج و ماجوج کی میں تہدتک وئی الہی نے اطلاع دی ہواور نہ یاجوج و ماجوج کی میں تہدتک وئی الہی نے اطلاع دی ہواور نہ داور محل کی سے سر باع کے شد دابہ الارض" کی ماہیت کمائی ظاہر فرمائی گئی۔" (اذالہ اوہام ص ۱۹۲۱ بخز ائن جسم ۲۵۲۷) کے ۔۔۔۔۔۔ "اس زمانہ میں خدانے چاہا کہ جس قدرراست باز اور مقدس نی گذر چکے ہیں۔ایک محض کے وجود میں ان کی مونے ظاہر کئے جا میں۔ سودہ میں ہول۔"

(برابين احديد صديعجم ١٩٠ فزائن ج١١٥ عام ١١١)

المسلم " " تمن برار مجرات مارے نی اللے عظہور میں آئے۔"

(تخذه گولژ وييص ۴۸، خزائن ج ١٥٣ ص١٥٣)

''میری تائید میں خدانے جس قدرنشان ظاہر کئے ہیں۔ان کوفر دأ فرداً شار کروں تو تین لا کھ سے بھی زیادہ ہیں اور میں بیات خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں۔''

(حقيقت الوي ص ٢٤ ، خزائن ج٢٢ص ٥ )

(اربعين فمبرم ص ١١ فزائن ج ١٥ص ٢٨٨)

معزز قارئین! خداگئی کہے۔ مندرجہ بالا اقتباسات جومرزا قادیائی کے زور آلم کا نتیجہ
ہیں۔ مرزا قادیائی کی خاکساری، عجز واکساری ظاہر کرتے ہیں یا مرزا قادیائی نے ان تحریوں
سے اپنے آپ کو عالی مرتبت اور صاحب نضیلت اور بہت برا آ دمی ثابت کرنے کی کوشش کی
ہے۔ ان تحریوں سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنے آپ کو جناب رسول الله الله کا اللہ کر کے اس کے بان کی ذات اقدس پر اپنی فضیلت جائی ہے۔ ان کے اصحاب عالی مقام پر اور پنج برول پر اپنے آپ کو افضل بیان کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کبروغرور کیا ہے اور عجز واکساری وخاکساری کا فقد ان اور کیا ہوسکتا ہے۔ نعوذ باللہ! کیا ایسا مختص مجد دکہ لائے جانے کا مستحق ہے۔ کیا اس طرح بے بنیا ووعوے کر کے امت کی اصلاح کی جاسکتی ہے۔ ' ھیھات لمن ضعیع عمر آ بھو لاء''

کیا میں لا ہوری احمدی حفرات ہے پوچھ سکتا ہوں کہ حفرات آپ تو مرزا قادیانی کو عجد د ثابت کرنا چاہتے ہیں اور وہ خودکو نبیوں ہے افضل کہتے ہیں اور دعویٰ نبوت کا کرتے ہیں۔ پھر آپ حضرات ان کا مرتبہ کیوں گھٹار ہے ہیں۔ا تناظلم مرزا قادیانی پر نہ سیجئے۔صاحب سوچ لیجئے اب بھی وقت ہے۔

٠١....اصلاح امت

تمام صفات جوالیہ مجدویس ہونی جا ہمیں ان میں سے ایک واضح اور نمایاں صفت مجدو کی میہ ہوتی ہے کدان کے اجتماد سے امت کی اصلاح ہوجاتی ہے۔ اسلام کی تجدید ہوجاتی ہے۔ برعات کا قلع قع ہوجاتا ہے اوراسلام کی روح مردہ دلوں میں دوبارہ زندہ ہوجاتی ہے اور مجد داپنے بعد کوئی ایباعلمی کا رتامہ چھوڑ جاتا ہے جس کے مطالعے سے اخلاف کے ایمان، ایقان میں اضافہ ہوتار ہتا ہے۔ اس کی تصنیف کے سامنے تمام علاء سرتسلیم خم کر دیتے ہیں۔ مجد دکی زندگی مسلمانوں کے لئے شمع ہدایت بن جاتی ہے۔

گذشتہ مجدوین کی اصلاحی خد مات اظہر من الشمس ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے دین کا رتا ہے، امام شافع کی دینی خدمات، امام غزائی کی تحریرا حیاء العلوم، امام رازیؒ کی تغییر کبیر، مجد دالف ثابیؒ کے کمتوبات، شاہ ولی اللّٰدُ کی حجۃ اللّٰہ البالغہ، امام ابن تیمیہ اور امام احمد بن ضبل کی علمی اور مذہبی خدمات اور اعلائے کلمیۃ الحق کے معالمے ہیں ان کا بینظیر استقلال سیدا تحرصا حب رائے بریلوی کے اصلاحی کا رتا ہے، مولا تا محمد قاسم صاحب دیو بندیؒ کی علمی تصانیف اور دار العلوم ویو بند کے لئے ان کی خدمات دنیا جب تک قائم ہے۔ مسلمانوں کے لئے ان مجددین کی علمی اور مذہبی خدمات ہمیشہ عہدایت کا کام دیتی رہیں گی۔

لیکن مرزا قادیانی نے امت کی اصلاح کے لئے کیا کیا ہے؟۲۳ سال نبوت کا اعلان کیا اورا پنے آپ کوعالم،مناظر، امام،مجدد،محدث،میح،مہدی، نبی، کرش،رودرگو پال، بروزمجر اورابن اللہ بھی کچھ کہتے رہے۔لیکن مسلمانوں کے لئے کیا کیا؟

مرزا قادیائی ہے کسی علی پایہ کی تصنیف کی امید تواس بناء پڑئیس کی جاسکتی ہے کہ ان کی دماغی حالت صحیح بتھی۔ کیونکہ ' ججتہ اللہ البالغہ' جیسی اعلی پایہ کی کتاب لکھنے کے لئے علوم باطنی وظاہری کے علاوہ صحت دماغی بھی ضروری ہے۔ تاہم مراق اور ہسٹریا کے دوروں کے باوجود جن کا مریدوں کو بھی اعتراف ہے۔ جو کچھ خدمت اصلاح امت کے لئے مریدوں کو بھی اعتراف ہے۔ جو کچھ خدمت اصلاح امت کے لئے مراق اور بسمائی حالت کے مرتب اس کا مختصر حال درج ذیل ہے۔ لیکن پہلے ان کی دماغی اور جسمائی حالت کے متعلق چند شواہد پیش کرتا ہوں۔ تاکہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ با تیس میں نے ویسے ہی ان سے منسو کردی ہیں۔

مرزا قادیانی کی د ماغی اورجسمانی حالت اوران کی بیاریال

ا...... وقت میرادل اور د ماغ اورجهم نهایت کمز ورتهااور ذیا بیطس، دوران سر،اورتشنج قلب کےعلاوہ د ت کی یاری کا اثر ابھی بکلی دور نہ ہوا تھا۔اس نہایت درجہ کے ضعف میں جب نکاح ہوا تو لوگول نے افسوس کیا۔ کیونکہ میری حالت' مردی کالعدم' بھی اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔'' (زول آسے ص۹۰۶ بزرائن ج۱۸م ۵۸۷)

۲..... "ایک مرض مجھے نہایت خوفناک تھی کہ صحبت کے وقت لیٹنے کی حالت میں نعوذ بکلی جاتارہا ہے معلوم ہوتا جاتارہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ دواء حرارت غریز کی کوجھی مفید ہے اور منی کوجھی غلیظ کرتی ہے۔ غرضیکہ میں نے تو اس میں آٹار نمایاں پائے ہیں۔"
آٹار نمایاں پائے ہیں۔"

س.... "بیان کیا جھ سے حضرت والدہ صاحب نے حضرت موعود کو پہلی دفعہ دوران سراور ہسٹر یا کا دورہ بشیرا وّل کی وفات کے چند دن بعد ہوا تھا۔ پھی صد بعد آ پ ایک دفعہ نماز کے لئے مسید میں پروہ کرا کر مجد میں چلی گئی تو آ پ نے فرمایا۔ اب افاقہ ہے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میر سے سامنے سے انتی اور آسان تک چلی گئی۔ پھر میں چیخ مار کر زمین پر گرگیا اور غشی کی می حالت ہوگئی۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آ پ کو با قاعدہ (ہٹریا) کے دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ فاکسار نے پوچھا دوروں میں کیا ہوتا تھا۔ والدہ صاحبہ نے کہا ہاتھ پاؤل شنڈے ہوجائے تھے اور بدن کے پٹھے شنج جاتے میں کیا ہوتا تھا۔ والدہ صاحبہ نے کہا ہاتھ پاؤل اسٹنڈے ہوجائے تھے اور بدن کے پٹھے شنج جاتے سے خصوصا گردن کے پٹھے اور سرمیں چکر ہوتا تھا۔ " (سیرت المہدی حصدادل ص ۱۲، روائے نبروا) میں مرزا قادیا نی کوموروثی نہ تھا۔ بلکہ خارجی اثر ات کے ماتحت پیدا ہوا تھا اور اس کا باعث دماغی ضعف تھا اور جس کا متجہد دماغی ضعف تھا اور جس کا اظہار مراق اور دیگر ضعف کی علامات مثلاً دوران سرکے ذریعہ سے ہوتا تھا۔"

(رسالدر يويوآ ف ريلېخز قاد يان ص٠١٠ ماه اگست ١٩٢٧ء)

ه..... '' ڈاکٹر میرمحمد اساعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے کئی دفعہ حضرت سے موجود سے سام کے میں موجود سے سام کے معلم سے موجود سے سام کے میں موجود سے موجود سے میں موجود سے موجود سے میں موجود سے میں موجود سے میں موجود سے میں موجود سے موجود سے موجود سے میں موجود سے موجود سے موجود سے میں موجود سے م

(سيرت المهدى حفدوم ص٥٥ ، روايت ص ٣١٩)

۲ ..... "دویکھومیری بیماری کی نسبت بھی آنخضرت آلیا ہے نیش گوئی کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ سے آسان سے دوزرد جادریں لیلیے ہوئے اترے گا۔ جھے کو دو بیماریاں ہیں۔ ایک اوپر کے دھڑکی۔ایک نیچے کے دھڑکی۔لینی مراق اور کثرت بول۔'' (تشحید الاذبان ماہ جون ۱۹۰۱ء) کسسس '' دو بیاریاں مدت دراز سے تقیں۔ایک شدید در دسر جس سے میں نہایت بیتاب ہوجایا کرتا تھا۔دوسری ذیا بیلس جو تخمینا ہیں برس سے لاحق ہے۔''

(حقيقت الوي ص ١٣٣ ، خزائن ج ٢٢ص ١٧٧)

اس کے متعلق مرزا قادیانی (ضیر اربعین نمبر۳۴،۶ ص۸، فزائن ج۱۵ ص ۴۷۰) میں بھی شکایت فرماتے ہیں۔

۸..... " د حضرت صاحب کی تمام تکالیف مثلاً در دس دوران سر ، کمی خواب آشنج دل ، سو پهضم ، اسهال ، کثرت بول ادر مراق وغیره کاایک باعث تقالیدی عصی کمزوری . "

(ريوبوقاريان مادمتى ١٩٢٧ء)

9..... ''عرصہ تین چار ماہ سے میری طبیعت نہایت ضعیف ہوگئ ہے۔ اگر ایک سطر بھی لکھوں
یا فکر کروں تو خطرناک دوران سرشروع ہوجا تا ہے اور دل ڈو بنے لگتا ہے۔ ایسا ہی میری ہیوی بھی
دائم المریض ہے۔ امراض رحم وجگردامنگیر ہیں۔' (مندرجا خبار بدرقا دیان مورخدا ۲ مرتی ۲۰۹۹ء)
قار نمین کرام! جس مخض کی دماغی حالت ایسی ہو۔ وہ''احیاء العلوم''یا'' ججۃ اللہ البالغہ''
کے پاید کی کوئی کتاب کیونکر لکھ سکتا ہے۔ لیکن مرز اقادیانی نے اصلاح امت کے لئے جو پھے کیا وہ
مخضر طور پردرج ذمل ہے۔

ا ...... مرزا قادیانی نے کلم طیب "لا الله الا الله محمد رسول الله "کوتاتص قرار دیا۔ گویا بیکلم اب کسی کومسلمان نہیں بناسکتا۔ جب تک مرزا قادیانی کی نبوت کا اقرار ساتھ نہ ہو۔۔

ا ...... مرزا قادیانی نے جہاد کومنسوخ قرار دے کرامت کوقر آن کے خلاف کرنے کا سبق دیا۔

س..... مرزا قادیانی نے اسلام کی تین عظیم خوبیوں (۱)حریت۔ (۲)اخوت۔ (۳)مساوات کومٹاڈالا۔

پچاس الماریاں کتابیں کھو کر مسلمانوں کو انگریزی حکومت کی اطاعت اور غلامی کے فوائد سکھائے۔اپنے مریدوں کو مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے روکا۔مسلمان کا جناز ہ پڑھنے

| · ·                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ا بنی اور کر مسلمان سے بیا ہے سے منع کردیا اور برادرانہ تعلقات مسلمان کے ساتھ قائم                                                                                                                                               | ہے تع کیا۔         |
| نع فر مادیا۔ نبوت کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کواپنی اطاعت کے لئے مجبور کیا اور مساوات                                                                                                                                               | کھتے ہے            |
| زاکل کرویا_                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| را قادمانی نے قادمان کو دارالا مان قرار دے کر وہاں ایک در بہشتی مقبرہ ، تعمیر                                                                                                                                                    | 1                  |
| كرواديات كم جواس ميل فن موجه في موجه كالم                                                                                                                                                                                        |                    |
| مرزا قادیانی نے مناظرہ میں ''دشام طرازی'' کا طریقه ایجاد فرما کرفتنه وفساد کا                                                                                                                                                    |                    |
| دروازه کھول دیا۔                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| مرزا قادیانی نے غیراسلامی عقائد مثلاً حلول، بروز، تناسخ کواسلام میں داخل کردیا۔                                                                                                                                                  |                    |
| مرزا قادیانی نے وہ باتیں جن کی قرآن مجید تردید کرتا ہے۔ دوبارہ اسلام میں داخل                                                                                                                                                    | 4                  |
| رون مارون مارون<br>مارون مارون م |                    |
| مثلاً قرآن مين الله تعالى فرما تا ب "كلم يله ولم يولد "اليكن مرزا قادياني كوالهام                                                                                                                                                |                    |
| السمع ولدى "المرير عيض (البشري جلداة ل ٩٥)" انت منى وانا                                                                                                                                                                         | مناحد م            |
| اسمع والدی معدد الرحی می الدی الدی الدی می ۱۵۰ فردائن ۲۲۳ ک ۷۷) انت من ماء مجرس می دور الدی می ۱۵۰ انت من ماء                                                                                                                    | مونا ہے۔<br>داریکا |
| ۔ رہے ہے میں مطاعت در التو ہمارے پانی سے ہے اور وہ بردلی سے جیں۔ (انجام آتھم ص۵۵)                                                                                                                                                | منك تخ             |
| من فسل منے روا وہ ہوئے پان کے مردا تو ہمارے زو کے مثل ہماری اولا و<br>اص ۵۵)''انت منی بمنزلة ولدی ''اے مرزا تو ہمارے زو کے مثل ہماری اولا و                                                                                      | ناوهم،<br>منگ      |
| الرهم) است مسی بمنونه وسی سے رصوبالوی ۱۳۸۶ این ۲۲۳ ۸۹۹)                                                                                                                                                                          |                    |
| مرزا قادیانی نے غلط پیش گوئیاں کر کے پیش گوئی کے معیار کو پست کر دیا اور امت ک                                                                                                                                                   | کے ہے۔             |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>\</b>           |
| بددل کردیا۔<br>7 تخضرت علیلہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کر کے وحدت ملی کو پارہ پارہ کر دیا اور ایک الیج                                                                                                                                |                    |
| ا حضرت الله کے بعد بعد بوت اولوں سرے وصدت ک و پارہ پار اور انہوار اور انہوار انہوار انہوار انہوار انہوار انہوار                                                                                                                  | 9                  |
| راہ نگال دی۔ س پر مرزا فادیاں کے بعدان کے سریدوں کے س س کا بعدادہ محمد                                                                                                                                                           |                    |
| نے بھی نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹا بت کر ناچا ہا کہ دعویٰ نبوت بچوں کا کھیل ہے۔<br>مذمور نبور میں شہر روز کا میں کا فریغی کی استعمال کے استعمال کا میں کا فریغی کا میں کا میں کا میں کا میں کا می                                   | •                  |
| مرزا قادیانی نے ''انعامی اشتہار'' کی بدعت کوفروغ دیا۔<br>نفست سے اتب زاق کیا ہے۔                                                                                                                                                 |                    |
| مرزا قادیانی نے متضاد بیان دے کر ندہب اور مجد دیت کے ساتھ نداق کیا ہے                                                                                                                                                            | !1                 |
| تناقض کی دومثالیں مدیئه ناظرین کی حاتی ہیں۔فرماتے ہیں:                                                                                                                                                                           |                    |

|     | •                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| الف | ''میں جانتا ہوں کہ ہروہ چیز جو مخالف ہے قران کے وہ کذب والحاد وزندقہ ہے۔ پھر    |
|     | میں کس طرح نبوت کا دعویٰ کروں۔ جب کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔''                 |
| :   | ( حمامته البشري ص ٢٩ م. فزائن ج عص ٢٩٧ )                                        |
| ب   | "جارادعویٰ ہے کہ ہم نبی اوررسول ہیں۔"                                           |
| 1٢  | مرزا قادیانی نے بہت تلاش تحقیق کے بعد سے ناصری کی قبر کا پید مسلمانوں کو بتایا۔ |
|     | جس سے ان کی ایمانی قوت میں بہت اضافہ ہوا۔                                       |
| 12  | مرزا قادیانی نے حضرت عیسی علیه السلام اور ان کی والدہ مریم صدیقة علیه السلام کی |
|     | تو بین کر کے دشمنان اسلام کوموقع دیا کہ وہ آ مخضرت الله اور ان کی ازواج         |
|     | مطهرات پراعتراض کریں۔                                                           |
| الف | "مريم كى وه شان ہے كہ جس نے مت تك اپنے تنين تكاح سے رو كے ركھا۔ پھر             |
|     | بررگان قوم کے اصرار پر بوجمل کے نکاح کرلیا۔ گونوگ اعتراض کرتے ہیں کہ            |
|     | برخلاف تعلیم توریت کے عین حمل میں کیوں نکاح کیا گیا اور بنول ہونے کے عہد کو     |
|     | کیوں توڑا گیا۔ گر میں بیر کہتا ہوں کہ بیسب مجبوریاں تھیں جو پیش آ گئیں ادراس    |
|     | صورت ميں لوگ قابل رقم تھے نہ قابل اعتراض ۔''                                    |
|     | ( کشتی نوح ص ۱۱ بزرائن ج ۱۹ص ۱۸)                                                |
| ب   | "الله الله الله الله الله الله الله الله                                        |
|     | روك نبين سكتے تھے _گرمير _ نزديك آپ كى بيركات جائے افسوس نبين _ كيونك           |
|     | آپاتو گالیاں دیتے تھے۔ یہودی ہاتھ سے کسرنکال لیا کرتے تھے۔ یہی یادر ہے          |
|     | ک تر کوکسی قریم مورد کوکسی در انتخابی ۵۰                                        |

(ضمیمانجام آنهم ۵ ماشیه نزائن ج۱۱ص ۲۸۹)

ان بیانات کی بناء پر عیسائیوں نے آنخضرت کا اللہ اور از واج مطہرات کی شان میں گنتاخیاں کیس۔

١٨..... مرزا قادياني في قاديان كود كم معظم، كابمسر بناديا

۵۱ ..... مرزا قادیانی نے اپنی برات کے لئے تمام انبیاء علیم السلام کو اپنی صف میں لاکھڑا کیا۔ فرماتے ہیں۔ ''میں بار بار کہتا ہوں کہ آگر تمام مخالف مشرق اور مغرب کے جمع ہو جا ئیں تو میرے او پر ایسا اعتراض نہیں کر سکتے۔ جس اعتراض میں گذشتہ نبیوں میں سے کوئی نبی شریک نہ ہو۔'' ('تر حقیقت الوی سے ۱۳ ہزائن ج ۲۲ سے ۵۵ میں سے کوئی نبی شریک نہ ہو۔'' ('تر حقیقت الوی سے ۱۳ ہزائن ج ۲۲ سے ۵۵ میں اور کس طرح اصلاح فرمایا آپ نے کہ مرزا قادیانی نے کئی خدمت کی ہے اسلام کی اور کس طرح اصلاح فرمائی ہے امت محمد ہیں۔ کیا اب احمد کی حضرات مرزا قادیانی کو نبی مانتے ۔ پس بیا مجدد؟ لا ہوری احمدی جوان کو مجد دیا نے ہیں۔ مرزا قادیانی کے نزد میک وہ لوگ مسلمان ہی نہیں۔ پھر لا ہوری احمد کی فرقت ہیں۔ پھر لا ہوری احمد کی فرقت ہیں۔ پھر لا ہوری احمد کی فرقت ہیں۔ کوئی دیا ہوری احمد کی فرقت ہیں۔ پھر لا ہوری احمد کی فرقت ہیں۔ کرنے پر تیلے ہوئے ہیں۔

حضرات! اس لمی تمہید اور تفصیل کے لئے معافی چاہتا ہوں۔ لیکن حقیقت ہے کہ اس تمام تفصیل کے بعد ہی اس قابل ہوسکا ہوں کہ'' فرقہ احمد ہے' کے ان چارسوالوں کا جواب مدلل اور بلاخوف تر دید دے سکوں۔ چنانچہ میں آپ کی توجہ فہ کورہ سوالات کی طرف مبذ ول کرتا ہوں اور جوابات عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کے میں جوابات عرض کروں۔ آپئے میرے ساتھ دعا کے لئے ہاتھ اٹھا ہے کہ رب العالمین اپنے حبیب بھی کے صدقہ میں راہ سے مسلکے ہوئے ان لوگوں کو صراط متنقیم پانے کی توفیق عطافر ماوے اور میری ہے تقیر کاوش ان کے لئے باعث ہدایت اور باعث نجات ٹابت کرے۔ آمین گم آمین!

الف ...... اظہار حقیقت ' نمبراقل پیفلٹ' جس میں جمیع فرقد ہائے اسلامیہ سے جارسوال پوجھے مجے ہیں۔ ذیل میں ان سوالات کے جوابات اللہ تعالی کے فضل وکرم سے عرض کرتا ہوں۔ جناب میاں مجہ یوسف قوم کے ذکی قادیانی عبادت گاہ کوچہ ' مگبادشاہ بی پٹاور شہر' خاص طور پراور ' فرقہ قادیانی'' کے لا ہوری اور قادیانی حضرات عام طور پران جوابات پرغور فرماویں۔ کیکن ایک شرط پروہ یہ کہ تمام تعصب، نفرت اور بغض وحمد کے جذبات کو بالائے طاق رکھ کرصرف جذبہ اسلامی رضائے البی اور تلاش حق کے جذبہ کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں۔

ب الله الله كالمول عند المام كے لئے نہيں بلكه الله كى خوشنودى اور كمرا بول كى مدايت كے لئے عض كرر با بول -

ج..... اس رساله میں اتنی کمی تفصیل لکھتے وقت میں نے'' حقیقت اسلام'' اور'' پروفیسر

بوسف سليم چشىن كتحريرول سےاستفاده كياہے -جن كاميں مشكور جول -

د ..... مسلمانوں سے عام طور پر اور مخیر حضرات سے خاص طور پر گذارش ہے کہ اس رسالہ 
د حق و باطل' کو زیادہ سے زیادہ چھوا کر د نیا کے کونے کونے میں پہنچادیں۔ تاکہ حق کا اظہاراور 
باطل کا رد ہوسکے۔ جولوگ اس فتند کی حقیقت سے آگاہیں وہ محفوظ رہ سکیں اور جوغلط راہ پر پڑ چکے 
ہیں۔ ان کے لئے باعث ہدایت ہو۔ جولوگ شریبند ہیں اور اسلام اور برزگان اسلام کا نداق اڑا تا 
چاہتے ہیں۔ ان کی اصلاح ہوسکے۔ بیکار تو اب ہے اور نقع ہے دنیا اور آخرت کا۔ مسلمان بردھ 
چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لیں۔ آخر میں وعا ہے کہ رب العالمین میری سے می اپنی بارگاہ عالی میں 
تیول فرمائے اور حق کوسر بلنداور باطل کو ذلیل ورسوا کرے۔ آمین !

سوال نمبر: اسسه اگرچودھویں صدی کامجد دحضرت غلام احمد قادیا نی نہیں قو دوسرا کون ہے؟ جواب ۔۔۔۔۔ مرزا قادیا نی تو دعویٰ نبوت کا کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو انہیاء علیہم السلام ہے افضل بتاتے ہیں۔ یہاں تک کہ سیدالمرسلین حضرت محم مصطفعاً اللہ ہے ہیں اپنے آپ کو بہتر اور افضل کہتے ہیں اور آپ ان کا درجہ گھٹا کر انہیں صرف مجدد ثابت کرنے چلے ہیں۔ مرزا قادیا نی کے نزد یک ایسا محض مسلمان نہیں جوان کے دعویٰ کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو پھر حضرت ۔۔۔۔۔ آپ کا کیا مقام ہے؟

آپ نے غور فرمایا کہ مرزا قادیانی میں مجدد کی کوئی صفت موجود نہ تھی۔انہوں نے اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی۔انہوں نے اصلاح امت کی بجائے امت کوغیر اسلامی عقیدوں کے جال میں پھنسایا۔انہوں نے کوئی تحریرامت کی اصلاح اور فائدہ کے لئے پیھے نہیں چھوڑی۔ انہوں نے عملاً اخلاق رسول اللہ کا مظاہرہ نہیں کیا۔انہوں نے بدعت کا قلع قمع کرنے کی بجائے اسے فروغ دیا اور سب سے زیادہ یہ کہ نبوت کا دعویٰ کر ڈالا۔ان کا یہ دعوی نبوت ان کی مجد دیت کے حق کو زائل کر دیتا ہے اور بیسب سے بڑی دلیل ہے۔ ان کے مجدد نہ ہونے کی۔اس لئے مرزا قادیانی چودھویں صدی کے مجد دنہیں تھے۔ بلکہ علاء اسلام اس پر متفق ہیں کہ اس صدی کے مجدد نہ تھے۔ جن میں مجدد کے تمام صفات بدرجہ اتم۔ محبود تھے۔

سوال نمبر:٢..... وه كون سے علاء ہيں جن كے حق ميں حضور عليه الصلاة والسلام نے فرمايا ہے كه وه آسان كے پنچے شر چھيلانے والے ہيں؟ جواب ..... بید وہ علاء ہیں جوم ملمانوں کوراہ راست سے ہٹا کر گراہ کرنے کی سعی کرتے رہتے ہیں۔ کرتے رہتے ہیں۔ جو جہاد جیسے بہتری عمل کوامت محمد بیر منفقود کرنے کے در پے ہیں اور تمام عمراس کے ظاف مسلمانوں کو ابھارتے رہتے ہیں۔ جو اسلام میں غیراسلامی عقائد مثلاً طول اور تنایخ کو روائ مسلمانوں کو ابھارتے رہتے ہیں۔ جو اسلام میں غیراسلامی عقائد مثلاً طول اور تنایخ کو روائ مسلمان کو مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ جو مسلمان پر خوالیمان سے جو اور جو بیت اللہ کی نبیت زمین کے کسی اور خطہ کو افضل بھتے ہیں، اور جوالیمان اور شدہ ہیں کرتے ہیں اور خوالیمان کے ذریعے جنت حاصل کرنے کی بجائے صرف در بہتی مقبرہ ' میں دفن ہونے کو اور کون ہونے کو بیت میں داخل ہونے کا ذریعے بتاتے ہیں۔ اگر ایسے علاء آسمان کے نیچ شر پھیلانے والے نہیں تو والے نہیں تو ورکون ہونے ہیں۔ وہ جو قرآن ادر سنت کے مطابق خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ایسا اور کون ہونے تیں۔ وہ خوقرآن ادر سنت کے مطابق خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ وہ خوفرآن ادر سنت کے مطابق خود بھی تا ہوں خود ساختہ مجدد پیدا ہو کرنے ہیں۔ آئین کی برکت سے دین آئی فتوں سے محفوظ ہے۔ آگر سینہ ہوتے تو ظاہر ہے گتے ہی نی اور خودساختہ مجدد پیدا ہو جاتے۔

سوال نمبر: السلام کفر مان کے مطابق اگر کوئی مخص مرنے سے مطابق اگر کوئی مخص مرنے سے مطابق اگر کوئی مخص مرنے سے م میلے اپنے امام زمان کونہ پہچانے تو وہ جاہل کی موت مرتا ہے۔ بتا ؤوہ کون لوگ ہیں؟

امام تو کبا۔ ایک سیج العقید و سلمان بھی نہ تھا۔اب ان کے پیرواگراس حدیث کے مطابق گراونہیں تواورکون میں؟

سوال نمبر: است آخری زمانه میں سوال نمبری است آخری زمانه میں سے کہ میری است آخری زمانه میں سے دورقی ہوں گے۔ سے فرقوں میں تقسیم ہوجائے گی۔ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ ۲ے فرقے دورخی ہوں گے۔ اگراحمدی مسلمان وہ تاجی فرقہ نہیں تو بتادو۔ تاجی فرقہ کون ہے؟

جواب ..... حضورعلیه الصلو قوالسلام نے فرمایا تھا کہ بیستم میں دو چیزیں چھوڑ کرجارہا ہوں۔ جس نے ان دونوں کو مضوطی سے پکڑا وہ گراہ نہیں ہوسکتا۔ ایک قرآن جمید اور دوسرا میرا طریقہ۔ اب طاہر ہے چولوگ حضوطی ہے پکڑا وہ گراہ نہیں ہوسکتا۔ ایک قرآن جمید اور دوسرا میرا کیے پاسکتے ہیں۔ جب کہ حضوطی ہے نے ایسے لوگوں کے حق میں فرمادیا ہے کہ وہ گراہ ہیں۔ یعنی جنت کی راہ ہے بھٹک گئے ہیں۔ اگر پھر بھی قادیائی اپنے آپ کوفرقہ نا جہ ہجھتے ہیں تو عرض ہے کہ جنت کی راہ ہے پہلا قصور تو ان کا بیہ ہے کہ امت محدید میں تفریق ال کرفدا اور اس کے رسول کی مسلمانوں سے الگ تخلیق کیا گیا اور اس طرح اسلام میں تفرقہ ڈوال کرخدا اور اس کے رسول کی خوشنودی الله درسول تا بھٹے جنت کہاں؟

حضرت! تاجی فرقد وہ ہے جس نے قرآن اور سنت کی متابعت کی اور باتی سب دوز فی میں۔ کیا آپ قرآن اور سنت کے پابلا ہیں؟ آپ کے امام، مجدداور نبی نے توان کی پیروی نبیس کی۔ طاہر ہے آپ کیوں کرنے گئے اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ کا احمدی فرقد تاجی فرقہ نبیس ہے۔ میری دعا ہے کہ درب العالمین آپ کو اور دیگر احمد یوں کو ناجی فرقہ میں شامل ہونے کی تو نیق عطاء فرماوے۔ آمین! آخر میں میں کلام پاک کی اس آست کو دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ جس کو آپ فرا اور آپ کو ظوی نیت کے ساتھ اس کے معنی بچھنے کی دعوت دیتا ہوں اور مرزا قادیائی کی زندگی اور اس کی تحرید الی روشن میں فرقہ احمد سے حق میں اس آست کا اطلاق کی صدیک ہوتا ہے؟ اس کے معلوم کرنے کی سمی فرمانے کی التجا کرتا ہوں تو لیجے آست کر یہ سے کس صد تک ہوتا ہے؟ اس کے معلوم کرنے کی سمی فرمانے کی التجا کرتا ہوں تو لیجے آست کر یہ سے ایسانہ موسول میں وجاء میں اللہ قدوما کفروا بعد ایسانہ موسول میں وجاء میں البینت، واللہ لا یہدی القوم ایسانہ موسول میں وجاء میں الشاری انکار کیا) بعدایمان لانے المطالمین " کو کیونکر ہوا یہ کرے اللہ اس قران کے پاس نشائیاں آسکیں اور اللہ ہوا یہ تبین دیتا۔ المان کا ورشادت دی کہ دسول برق ہواران کے پاس نشائیاں آسکیں اور اللہ ہوا یہ تبین دیتا۔ کے اور شہادت دی کہ دسول برق ہواران کے پاس نشائیاں آسکیں اور اللہ ہوا یہ تبین دیتا۔

اس قوم كوجوظ لم ہے۔ ﴾

قادیانی فرقد الله پرایمان لائے اور انہوں نے گوائی دی کے محطیعی خدا کے رسول ہیں اور ان کے پاس خداوند کریم کی واضح نشانی قرآن مجید موجود ہے۔ کین انہوں نے انکار کر دیا۔ ملت اسلامیداور امت محمدیہ ہونے ہے ان کو کا فرکہد یا۔ جو ملت اسلامیداور امت محمدیہ ہیں سے بیں اور ایسے خص کی متابعت کو افضل کروانا۔ جس کا کروار خود اس کو سلمان ثابت نہیں کرتا۔ پس اللہ تعالی فرما تا ہے کہ وہ ایسے ظالموں کو مدایت نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ بیفرقد اپنی گرائی میں غرق ہوتا جارہ ہاہے۔ راہ ہدایت نہیں اور ایسے داور باسکا ہے نہ پاسکا ہے نہ پاند فرما وے اور وشمنان اسلام کو در لیا وخوار فرما وے آجین ان آلد حدد لله رب

العالمين والسلام من اتبع الهدى'' لعنت الله على الكاذبين

اگرکوئی شخص جھوٹ بولٹا ہوا دربار بار بولٹا ہوتو آپ اس شخص کوکیا کہیں ہے؟ ظاہر ہے دنیا کے سی فرمائے کا فرد، اسے سوائے کا ذب دنیا کے سی فرمب کا پیرو، دنیا کے سی فطے کا باشندہ، دنیا کی سی سوسائی کا فرد، اسے سوائے کا ذب کے دندا تو ال سننے فرمائے ہیں: کے اور پچینہیں کہرسکتا ۔ آ ہے! اب ایک ایسے ہی کا ذب کے چندا تو ال سننے فرمائے ہیں:
ا..... "اس عابر کی عمر اس وقت پچاس برس ہے بھی پچھے ذیا دہ ہے۔"

(نزول أسم ص ١٨ افزائن ج ١٨ ص ١٥٥)

۱..... "اس وقت ۱۸۹۱ء میں میری عمر چونسٹھ برس کی ہے۔"

(اعازاحري صعرفزائن ج١٥ص١٠)

س..... "ساٹھ برس جو تخمیناً میری عمر کا اندازہ ہے۔ " (تحفہ کواڑو پیس ۱۸۵ بخزائن جام ۲۶۰)

س..... "اس وقت ١٩٠١ء ميل ميل عمر ميل ستر برس كقريب بول-"

(تترحقيقت الوحيص ٢٩ مرزائن ج٢٢ص ٢١٨)

...... "اس وقت ١٩٠٤ء ميں ميري عمر پينسطه برس كى ہے۔ " (بيان سرزا قادياني بعدالت لاله

موتى رام مهد لي-ا المشرااسشنك مشرددجداة ل كود داسيور ١٩٠١م)

اب میری عره۱۹۰مین ستر برس کقریب بے۔"

(براجين احديد حصر پنجم ص ٩٤ ، فزائن ج١٢ص ٢٥٨)

اسس دونت ١٩٠٤م ميري عمرا تفاسطه سال كي ہے۔

(حقیقت الوحی ص ۲۰۱ خزائن ج ۲۲ ص ۲۰۹ حاشیه )

یکی حفزت جوابیاصاف جھوٹ بولتا ہے۔ زندگی بھراپٹے آپ کوصادق فابت کرنے کے لئے کئی کروٹیس بدلتار ہا۔ لیکن دراصل اپنے آپ کو پاگل یا منافق کا خطاب دے گیا۔ انہیں کا ایک قول سفتے۔ فرماتے ہیں: ''ایک دل سے دوبا تیں نہیں نکل سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریق پرانسان پاگل کہلا تا ہے۔ یا منافق ۔''
پاگل کہلا تا ہے۔ یا منافق ۔''

اب بتاہیئے کہ ان الہامی اقوال کے پردے میں سفید جھوٹ مبلنے والا میر محض کاذب ہے یاصادق؟ یا گل ہے یامنافق؟

احقر فداحسین شاه اعجاز فارمیسی بھانہ ہاڑی پشاور

مرزا قادياني كاخدائي كادعوي

''میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بعینہ اللہ ہوں۔ میں نے یقین کرلیا کہ میں وہی ہوں اور نہ میر اارادہ باقی رہا اور نہ خطرہ۔ ای حال میں میں نے کہا کہ ہم ایک نیا نظام، نیا آسان اور نئی زمین چاہے ہیں۔ پس میں نے آسان اور زمین اجمالی شکل میں بنائے۔ جن میں کوئی تفریق وتر تیب نہ تھی اور میں نے ان میں جدائی کر دی اور تر تیب دی اور میں اپنے آپ کواس وقت ایسا پاتا تھا کہ میں ایسا کرنے پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسان دنیا کو پیدا کیا اور کہا: ''انسلا وقت ایسا پاتا تھا کہ میں ایسا کرنے پر قادر ہوں۔ پھر میں نے کہا اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں زیندا السماء الدنیا بمصابیع ''پھر میں نے کہا اب ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں کے ۔ پس میں نے آ دم کو بنایا اور ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا اور اس طرح میں خالق ہوگیا۔''

"واعطيت ضفة الافناء والاحياء بحكوفاني كرف اورزنده كرف كاصفت "واعطيت ضفة الافناء والاحياء بحكوفاني كرف اورزنده كرف كالم

''انما امرك اذا اردت شيئاً ان تقول له كن فيكون ''ا مرزاتيرائى حكم مرزاتيرائى حكم عديد بالله علم عمر الله علم عديد الله علم عديد الله عدد المنظم المن هذه المنظر افعات ''اب فيعلم كيج امرزا واديانى مجدد تقى بى تقى يابقول ان كائات تقى وبالله توفيق!

الم كائات تقى وبالله توفيق!



## بسم الله الرحين الرحيم!

الحمدالله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى الله واصحابه الطيبين الطّاهرين • اما بعد!

بندة اميدوار رحمت غفار سيدمحر عبدالجباركان اللدله بخدمت الل اسلام مدعا نكارب كەان دنوں ايك پرچەموسوم'' ججة الله''شائع ہوا ہے۔ وہ برگز اس قابل نہيں ہے كەاس كے جواب كاطرف كوئى الل علم متوجه مو \_ أكركوئى الل انصاف ' حجة الجبار' ، كو بغور ملاحظة فريائ اورمن بعد جمة الله كود يكهي توصاف صاف كهدد ع كاكه "سوال از آسان وجواب ازريسمان" كهراس ير طرہ میے کہ محض بیہود گیوں اور فضول با توں کا طومار ہے۔ان قاد یا نیوں نے ایک چیکتی ہوئی روشیٰ پر خاک ڈالی ہے اور ہدایت کے ایک منور آفتاب پر دھول اڑائی ہے۔ مگر وہ یاد رکھیں کہ ان چالا کیوں اور فضول ہاتوں سے کیاوہ حق کی روشی کہیں بچھ سکتی ہے۔ نہیں ہرگز نہیں۔وہ خاک انہی كمند برلوث يرك كا وروه حق كا آفاب قيامت تك چكتار كالي والله مقع نوره ولو كسره المسكماف رون "للذااكثراحباب كي بيدائي كداس كاجواب لكھنے كى كوئى ضرورت نہيں ہے۔ مگرداقم الحروف ودیگر بعض اصحاب کی بیرائے ہوئی کدایک مرتبداوراصل امر کی اطلاع عوام كوكروين عاعم اوران قاديانول كى المدفرييول اور جالا كيول سے الل اسلام كوآگاه كرنا چاہئے۔ تا کہ کوئی مسلمان ان کے دام تزویر میں نہ آئے اور اس فتند آخر الزمان سے بچے۔اس کے بعد پھراگر وہ لوگ یا وہ گوئی کریں گے اور اپنے نامہُ اعمال کی طرح کاغذات کو بھی سیاہ کیا کریں گے تو ہمیں ان ہے کوئی سروکار نہیں ہے۔

ناظرین! بغور ملاحظہ فرمائمیں کہ مرزاغلام احمد قادیائی نے نہصرف ایک اشتہار بلکہ کی اشتہاروں اور متعدد کتابوں میں بیتجریر کی ہے کہ میں 'مثیل مسیح موعود'' ہوں اور مہدی بھی ہوں اور علاء ومشائخین سے جوصاحب مجھے مباہلہ کرنا چاہیں میں تیار ہوں۔ اس بناء پراس فقیرسرا پانقصیر نے حسب الحکم حضرات علاء حیدر آبا درکن صانبہا اللہ عن الشروالفتن۔ ایک رچسڑی خط مندرجہ

لے دیکھو(آئینہ کمالات اسلام ص۳۰۱، نزائنج ۵ صابیناً) جس کی بیعبارت ہے۔''مباہلہ کی نسبت خود بخو داللہ جل شانہ نے اجازت دے دی۔ اوّل حال میں مباہلہ نا جائز تھا۔''سجان اللہ! مرزا قادیانی جائز کونا جائز اورنا جائز کوجائز بھی کرتے ہیں تجلیل وتحریم پر بھی ان کا قبضہ ہے۔

رسالہ'' ججۃ البجبار' بنام معتد مجلس قادیانی۔خاص قادیان ہی کوروانہ کیا تھا کہ بعونہ تعالیٰ ہم سب آلل سنت بنظراحقاق حق مباہلہ کے لئے تیار ہیں اوراس کے جواب کا انظار فلاں تاریخ تک رہےگا۔ پھر کیا تھا۔رجسٹری کیا پیچی کہ ایک آفت پیچی صدائے برخواست کامضمون پوراہوگیا۔

بہت شور سنتے تھے پہلو میں ول کا جو چیرا تو اک قطرۂ خون نہ لکلا

بہرحال ان کے اس سکوت سے بہتیجہ تو ضرور برآ مد ہوا کہ مرز اقادیائی اپنے وقو ہے میں سراسر کا ذہ ہے۔ پہلے تو خودی نے مباہلہ کا دعویٰ کیا۔ پھر جب مقابل تیار ہواتو گریز کر کے سکوت اختیار کیا۔ پھر جب مقابل تیار ہواتو گریز کر کے سکوت اختیار کیا۔ ماشاء اللہ چشم بدوور ہم میں موید من اللہ اس موعود ، مہدی ، امام الزمان کی بہی شان ہے۔ ادھر تیر آباد کے قادیا نیوں کو پانچ سال کے بعد غیرت وامنگیر حال ہوئی۔ لکھنے لیے کہ وہ رجٹری خط چھپوا کہ ہم بھی تو دیکھیں کہ اس سال کے بعد غیرت وامنگیر حال ہوئی۔ لکھنے لیے کہ وہ رجٹری خط کو چھپوا کہ ہم بھی تو دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ پس اس احقر نے اظہار حق کے لئے اس خط کو چھپوا دیا۔ جس کا نام' ججہ الجبار' بہے۔ تا کہ علاے العموم مرز اقادیائی کی پہلو تہی اور مباہلہ سے لیپائی واضح ہوجائے ۔ کیا دلیری اس کا مام ہے کہ پہلے تو خود ہی مباہلہ کی خواہش کریں اور پھر بوقت مقابلہ منہ چھپا کیں۔ واہ صاحب اس برتے پر مباہلہ کا دعوی ، پھر منداور یہ گرم مصالحہ لاحول ولا قوۃ الا باللہ!

اگر سے ہوتو جو کہے وہ کر دکھائے۔ خدا کے لئے مردمیدان بنٹے۔ ورندالی نضول باتوں اور جھوٹے دعوی سے توبہ یجئے کہ ابھی باب توبہ باز ہے۔ اب آپ ہی چی فرمائے کہ مقابلہ سے صرح پہلو تھی اور خاموثی اختیار کرنے والا کیوں ندا ہے دعوے میں کا ذب ومفتری سمجھا جائے۔ کون ذی فہم ہوگا کہ ایسے خفس کو سچاستے ومہدی تصور کرے۔ مرزا قادیانی کے جھوٹے دعوی کے متعلق ''ازالہ اوہام''''آ مکنیہ کمالات اسلام'' وغیرہ کتب میں جو پھے تحریری دلائل لکھے سے ان تمام ڈھکوسلوں اور نصول باتوں کا جواب تو وقت بوقت علاء المل سنت نے دے ویا اور شمل ہما ہو گئے ہو چھی مباہدہ جس کو آخر محاملہ کہنا چاہئے۔ اس میں بھی اان کی ترقی میں خواب کی دیا پر کا جو بھی ان کی ترقی مباہدہ جس کو آخر محاملہ کہنا چاہئے۔ اس میں بھی اان کی ترقی تمام ہوگی اور بعونہ توب نے۔ اس میں بھی ان کی ترقی تمام ہوگی اور بعونہ تعالی ان کی اس خاموثی سے ایسی زک نصیب ہوئی۔ جو ایک دنیا پر کالفشس فی تمام ہوگی اور بعونہ تعالی ان کی اس خاموثی سے ایسی زک نصیب ہوئی۔ جو ایک دنیا پر کالفشس فی تمام ہوگی اور بعونہ تعالی ان کی اس خاموثی سے ایسی زک نصیب ہوئی۔ جو ایک دنیا پر کالفشس فی تمام ہوگی اور بعونہ تعالی ان کی اس خاموثی سے ایسی زک نصیب ہوئی۔ جو ایک دنیا پر کالفشس فی

نصف النہارروش ہے۔اب ان کے حیدرآبادی حواریین نے اس ذلت وخواری کے منانے اور اپنے سرگروہ (مرزاقادیانی) کی بلاٹالنے کے داسطے مردان علی کومرد میدان بنا کے ایک چورقہ پرچہ ''ججۃ اللہ'' کے نام سے موسوم کرکے میصنمون طبع کرایا کہ ہم سے مباہلہ کرو۔ ہم تیار ہیں اور فلاں تاریخ مقرر کی جائے۔ ماشاء اللہ چشم بددور۔ کیا کہنا ہے مدی ست گواہ چست۔ پی فرمایے کہ مید خل درمعقول ہے یانہیں۔ دعو نے پنج بری تو مرزاقادیانی کریں اور مباہلہ کے لئے ان کے حواریین کودیں۔ سبحان اللہ مشل مشہور ہے۔ ''بیل نہ کودا کودے گون' ان لوگوں کو رہے میں نا نگ اڑانے والے کون ہیں۔

ابل انصاف! انصاف فرما تيس كه جم ابل سنت كوان لوگول سے كيا سروكار ہے۔ان ناوان قادیا نیول کواتنا بھی خیال نہ آیا کہ بلدہ حیدر آبادیس اہل سنت وجماعت کی حکومت ہے اور یهال بفضله تعالی صاحب علم والل بصیرت بکشرت ہیں۔ ہماری اس بیجا خل اندازی کودیکھ کرسب قبقہہ اڑا ئیں گے اور کہیں گے کہ بیانوگ کیے بے تکے ہیں۔ ذراغور بھی نہیں کرتے کہ جب ہمارے پیشوا (مرزا قادیانی) نے مقابلہ سے سکوت اختیار کرلیا۔ جس سے ان کا عجز ثابت ہوگیا ہے تو بھلا ہم کیوں ندایسے خص کی اتباع سے باز آئیں۔نہ کداس کے بالعکس ہوا۔''ہم بھی ہیں یا نچویں سواروں میں' نوو ہی کود کراپی جہالت وضلالت کا آپ ہی ثبوت دیں۔ جہالت ہوتو ایسی ۔ ہو، بلادت ہوتو ایسی ہو۔افسوس صدافسوں بیلوگ باد جود سے کہ حق ظاہر ہو چکا۔ تب بھی اس سے چثم پوٹی کرتے ہیں اوراپے جھوٹے پیٹرو کے پیچھے آپ بھی خراب ہوئے جاتے ہیں۔ کیا یہی ایمانداری کا نتیجہ ہے۔ نہیں بلکہ فرضی پیغیر پرایمان لانے کا ثمرہ ہے۔ بچ توبیہ کے بھی امرحق پوشیدہ نہیں رہ سکتا کس کے چھیائے نہیں چھپتا۔الحاصل جب کہ خودسرزا قادیانی نے باوجودہم اہل سنت کے آمادہ ہونے کے مباہلہ سے سکوت اور مقابلہ سے پہلو تہی کر چکی ہے، تواب اس وقت ہم کوکوئی ضرورت باقی نہیں رہی ہے کہ ہم چھران کے کسی پیرو کی تحریر کا جواب دیں یا اس کے مقابلہ کی طرف توجه کریں۔ تا ہم اور بھی لیجئے۔ ہم سب شرکا مجلس اہل سنت اس وقت اس بات کے لئے آ مادہ ہیں کہ اگر مرزا قادیانی خود یہاں آ جا کیں تو ہم ان کے ساتھ مبابلہ مسنونہ برابر کریں گے۔ بغیران کے آنے کے کسی اور کوان کی جائے نہ جھیں گے اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ جو مخص وین محمد كالملطقة مين خلل والمسلمات على مسلمات على مسلمات على مسلمات على مسلمات على مسلمات على المسلمات المسلمات على المسلمات على المسلمات الم

میں تفرقہ پیدا کرے ، اور فساد برپا کرے اور اپنا ایک نیا فرقہ بنائے۔ اس سے ہم کومقا بلہ ومباہلہ كرنا جا ہے ۔ تاكدا حقاق حق الى مخص مدعى كے مقابل ميں مواوراس مدعى باطل براس كے باطل ۔ دعوؤں کا اثر علیٰ رئ س الاشہاد نمودار ہوکراس کے مٹنے سے ایک جہاں کا شرونساد مٹ جائے ، اور الل اسلام اس نساد وتفرقد مع محفوظ رہیں اور اسے دین وایمان کو ہرطرح کی نئی با تول سے مامون ر کھیں۔مرزا قادیانی کے حواریین (حیدرآ باد کے قادیانیوں) کو چاہئے کہ اگران کو دعا کرنے اور میدان میں آنے کا شوق ہے تو کسم الله - کیا در ہے۔ اپنے مصنوی پیغیر، اپنے فرضی امام، اپنے پیشرو (مرزا قادیانی) کو بلا کرآ گے کھڑا کریں،اور پیسب امتباع ان کے امتی چیچیے کھڑے ہو کر آ مین آمین دیکاریں،اور جہاں تک ہو سکے دعاؤں کا زور لگا نمیں،اور بہآ ہ وزاری خوب گڑ گڑا کر پورے ار مان مٹائیں ،اوراس میں کسی طرح کا وقیقہ باقی نہرکھیں۔ تا کہاس طرف ہے بھی ہم اہل سنت محدرسول التعليقية روحي فداه فيليقه كي امت اسيخ يهال كم مقتداء سادات وعلاء كرام كثرجم الله تعالى ونصر بم كے ساتھ ساتھ بالحاح تمام وبه آه وزاري اس رب العزية ووالقهم والجلال كي بارگاہ میں عرض کریں کہ الہی ،اس جھوٹے پیغیر،جھوٹے سے ،مصنوعی مہدی پر پھٹکاراورا پناغضب نازل فريا! اوراحقاق حق وابطال باطل ہے اپنے پاک صبیب محمد رسول اللہ اللہ کے دین متین اور ان کی امت خیرالامم کی حفاظت فریا،اور جھوٹے کو سیچے سے ظاہر کر۔ پھر دیکھئے کہ مرزا قادیانی اور ان کومٹیل مسیح ماننے والے اور ان کو'' امام برحق ومہدی موعود'' جاننے والے اور شب وروز ان پر درود پڑھنے والے، ان کی تصویر کی پرستش کرنے والے، دین اسلام میں فساد وتفرق ڈالنے والے نئ نئ باتوں سے قرآن وحدیث کی تاویل کرنے والے، اسلامی علاء سلف وظف کے مخالف طریقے تکالنے والے مسلمانوں کو کا فرجانے والے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو حرام مانے والے غالب آتے ہیں؟ یا نبی برحق حبیب مطلق محدرسول التعلیقی اوران کی ذریت وامت اوراس کے علاء ومقتدا بازی لے جاتے ہیں۔ہم خدائے تعالی ہے جس نے اپنے حبیب پاک علی کے دین متین کی حفاظت کا ذمدلیا ہے۔ضرور بیامبید توی رکھتے ہیں کہ اس صورت میں فوراحق کوحق اور باطل کو باطل کر دکھلائے گا اور علے العموم و نیائے پر دے سے پیفساد بیتفرق مٹ جائے گا۔

. بہر حال ہم اس مسنون مباہلہ کے لئے بشرطیکہ مرزا قادیاتی بذات خود آئیں۔اب بھی موجود ہیں رہایہ کہ ترک غذاکی قید جو ہمارے پہلے خط میں لگائی گئ تھی۔اس سے صرف یہی مقصود تھا کہ اس سے دعا میں جلدا تر ہواور فیصلہ میں دیر نہ ہواوراس مقدی جناب (جس کی شان انسسی
ابیت یہ طعمنی رہی ویسقینی ہے۔ بخاری ۴۳ سا۱۰۱، باب کم التو یروالادب) کی متابعت
سے ایک خاص اثر پیدا ہواور مرزا قاویائی کی روحی قوت کا حال اوران کا مؤید من اللہ ہونا طاہر ہو۔
اس کو اصل مباہلہ کی قید لازمہ بجھنا قادیا نیوں کی جہالت کی نشانی ہے۔ اچھا صاحب ترک غذا یا
قلت غذا جانے دیجئے ۔ خوب پلاؤ تو رہے کھائے مرغ پلاؤاڑا ایئے گر پہلے اپنے مصنوعی پیغیر کو
تو بلایئے ۔ بغیران کے بلائے صرف زبانی جمع خرچ اور نسول باتوں سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ چند
مہملات وخرافات کو جمع کر کے کسی کا نام انوار اللہ کسی کا نام ججۃ اللہ ،کسی کا نام نظر سرسری رکھنا کیا
فائدہ ہے۔ خوب یا در کھو کہ اس سے کوئی نتیجہ برآ مدنہ ہوگا۔ ہزار زبان درازیاں کرو۔ ہمارا پھی نہ گرے گا۔ ان امور واہیہ سے عندالعقلاء بجو حماقت و جہالت کے کوئی عمر ہمرتب نہ ہوگا۔ عجب

ا الحمد للد احق بات صاف طور سے ظاہر ہوگئ ۔ مرزائی جلا اٹھے کہ ترک غذا ہدعت ہے اور انوار اللہ کے ص ٣٢٥ پر لکھا کہ: '' یونس نی دوچاردن کے بھو کے رہنے کے سبب سے ان کی کیا حالت ہوگئ تھی۔ قریب مرگ ہوگئے تھے۔'' افسوس کہ جب اس خرق عادت کی خود میں قوت نہ پائی تو انبیاء کرام علیم السلام کو بھی اپنا ہم رنگ بنایا۔ کاش مقابلہ کر کے غلامان انبیاء علیم السلام کی قوت کو دیکھ لیا ہوتا اور خود شس کم جہاں پاک کے مصداق ہوجاتے ۔ قوت القلوب اور'' احیاء العلوم'' وغیرہ میں موجود ہے کہ صحدائی چالیس دن میں ایک مرتبہ کھا تا ہے۔ مرزا قادیانی اگر خود ترک غذا سے خوف جان کرتے ہیں تو اچھا ہمارے ہی حضرات سے میخرق عادت دیکھ کرا ہے عقائد سے تو بہ کریں اور بجھ جا کر ہی ایک میں پر لے درجہ کا نقصان ہے اور انبیاء کرام میں ہم السلام پر اس طرح کا عیب لگا کرانیا ایمان بر بادکرنا مجھے ہرگز ہرگز زیبانہیں۔

کارپا کان را قیاس از خودمگیر گرچه باشد در نوشتن شیرو شیر

نیکن مرزا قادیانی اوران کے حواریین کو صرف زبانی جمع خرج سے کام لیما خوب یاد ہے۔خود مرزا قادیانی حضرت پیرمبرعلی شاہ صاحب گولڑویؒ کے مقابلہ کے لئے تاریخ مقرر کر کے لاہوریس ندآ سے اور بے کُل آ میت' ولا تبلقوا جاید یکم الی التھلکة ''پڑھ کرجان بچالی۔ ای طرح یہاں کے حواریوں نے بھی اس مقابلہ میں بیآ میت پڑھ دی۔

نہیں کہ مرزا قادیانی کاسکوت کرنا اس بناء پر ہو کہ ان کے حوار بین مباہلہ کے لئے آ مادہ ہوں اور خود بدولت قادیان میں گلچبر سے اڑا تنیں ہے

یہ پیچارے پریشان ہوں اور وہ مزے لوٹیں اور خوشی سے بغلیل بیجا کیں۔واہ واہ خوب کفیری کہ یارستے چھوٹے۔ اپنی بلامریدوں نے مول کی۔ لیکن یہ نہ سمجھے کہ حیدر آبادی حواریین نے تو ایک نرالی بچ دھیج نکالی ہے۔ مرزا قادیانی کوان کی آن بان کے قربان جانا چاہئے کہان کی جان کے بدلے اپنی جانوں کو کھیانے اور قربان کرنے کے لئے بظاہر موجو د نظر آتے ہیں۔ مگر جان کے بدلے اپنی جانوں کو کھیانے اور قربان کرنے کے لئے بظاہر موجو د نظر آتے ہیں۔ مگر حقیقت میں انہوں نے وہ چال چلی ہے کہ اپنی بلامرز اقادیانی ہی کے سرڈ الی ہے۔

چنانچ (جہ الله ۱۳۳) میں مباہلہ کا پیطریقہ بتایا ہے کہ اگر مرزا قادیانی کا ذب ہوں تو ہلاک ہو جا کیں، اور بصورت صادق ہونے کے فخص مقابل فنا ہو جائے۔ غرض یہ کہ حواریین دونوں صورتوں میں ہر آفت سے بیجار ہیں۔ سبحان اللہ! امنی ہوں تو الیہ ہوں۔ چیلے ہوں تو الیہ ہوں۔ حیلے ہوں تو الیہ ہوں۔ دیکھئے ہم چر کے دیتے ہیں کہ مرزا قادیائی کا بذات خود آنا مباہلہ کے لئے ضرور اللہ ہے۔ اس کے بغیر ہم کمی کی نہ میں گے۔ اب اور لیجئے اگر مرزا قادیائی مباہلہ سے بالکل منہ چھیاتے ہیں تو اس سے زیادہ آسان کا م ہم ان کو اور بتلاتے اور ان کو ایک دوستانہ مشورہ دیتے ہیں۔ جس کے کرنے سے احقاق حق اور ابطال باطل بخوبی ہوجائے اور مرزا قادیائی کے طریقہ کی شہرت سے وجہ الکمال تمام دنیا میں کی جائے۔ وہ یہ کہ اب آپ ما شاہ اللہ الدار بھی ہوگئے ہیں۔ حجم سے دجہ الکمال تمام دنیا میں کی جائے۔ وہ یہ کہ اب آپ ما شاہ اللہ الدار بھی ہوگئے ہیں۔ حجم سے دوران کو ایک ہوا ہے۔ ذرا مہریائی فرما کرا ہے عنان کو کم معظمہ وہ یہ یہ مورہ ذا وہ اللہ اللہ شرفا وکرامہ کی جانب بھرا ہے اور وہ ال جاکر جو دزیارت بھی بیجے اور اپنی دعوت بھی پھیلا ہے۔ شرفا وکرامہ کی جانب بھرا ہے اور وہ ال جاکر جو دزیارت بھی کے خواورا پی دعوت بھی پھیلا ہے۔ خوش بود کہ برآ ید بیک کرشمہ سہ کار

صرف قادیان میں شور کرنے اور کلیما میں گر چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے۔ان مقابات

ا کیونکدمبابلد مفاعلہ ہے۔ جواشتراک کے لئے ہے اور قرآن وحدیث ہے بھی یمی ثابت ہوتا ہے کہ فریقین کوایک دوسرے کی حضوری میں دعا کرنا چاہئے نہ کہ ایک حاضر ہو اور دوسراغائیں۔ متبركہ میں جن كے فضائل نصوص قرآ نيہ واحاديث نبويہ واقوال مصطفوية الله سے ظاہر وباہر بیں۔ پہنے كرا پن مهدویت اور عیسائیت كا ظہار تیجے اور چونكہ آپ اور آپ كے حواریتین بقول آپ كے متجاب الدعوات واہل حق ہیں۔ للبذاد عاؤں كى بوچھاڑ لگاہے۔ پھرد كھے كيا گل كھاتا ہے۔ اگر وہاں كے علماء ود بير حضرات آپ كے مطبع فرمان ہو گئے تو البتہ بيہ آپ كی سچائى كى ہو كا مصلح ہوجا تیں گے۔ اگر وہاں آپ كا حصند اگر كی علامت ہے۔ پھر بکٹرت علماء واہل اسلام آپ كے مطبع ہوجا تیں گے۔ اگر وہاں آپ كا حالة فرمان ہوجاتا ہے۔ كونكہ دين محمد فرا الله قرمان ہوجاتا ہے۔ كونكہ دين محمد فرا الله قبل ہے اللہ اللہ میں سے نكالا ہے اور آخر وہیں سے نكالا ہے اور آخر وہیں سے نكالا ہے۔ اور آخر وہیں سے نكالا ہے اور آخر وہیں سے نكالا ہے۔ اور آخر وہیں سے نكال

ناظرین! خوب یادر کھیل کہ مرزا قادیانی جانے ہیں کہ حربین شریفین میں ان کی خوب آؤ بھگت ہوگی اور دہاں اور چھی طرح تواضع ہوگی۔ دہاں تو دودھا در دوھا در پانی کا پانی ہوجائے گا۔ اتن مدت کی کی کرائی محنت اکارت جائے گی۔ وہ ہرگز نہ جائیں گے۔ بھولے سے بھی اس طرف رخ نہ کریں گے اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ دجال مکہ معظمہ وید پنہ طبیعہ میں نہیں جا سکتا۔ جبیبا کہ اصادیث نبویہ سے بھی ظاہر ہے۔

ل ''وعن ابی هریرة مرفوعاً یوشك ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینة (رواه الترمذی ج۲ ص۹۷، باب ماجاء فی عالم المدینة) ''یعی عفریب لوگ فرکر کے طلب علم کریں گے۔ پس کی کوعالم مدینہ سے بڑھ کرزیادہ عالم نہائیں گے۔

"وعن ابى هريرة مرفوعاً ان الايمان ليأ رزائى المدينة كما تارن الحية الى جحرها (رواه البخارى ج اص ٢٥٢، باب الايمان يارزالى المدينة) "يعن ضرورت كدايمان مدينه كجانب مثر حاك كارجيها كرمات بين بيلى طرف "وعن انسس مرفوعاً ليس عن بلد الا سيطأه الدجال الامكة والممدينة ليس نقب عن انقابها الاعليه الملائكة صافين يحد سونها (رواه الشيخان، مسلم ج ٢ ص ١٠٠٠، باب في بقية من احاديث الدجال) "يعني كوئي ايماشيم مين دجال شجائ مرمك ومدينه كدان كراستول پرفر شخ صف بسة بول كاوران كي حقاظت كرس كـ

اور لیجے!اگرآپاس سفرے بھی ڈرتے ہیں تو ہم آپ کواس ہے بھی زیادہ تر آسان ہے آسان طریقہ بقول آپ ہی کے بتلاتے ہیں۔ جوفقد ایک ہی بات میں احقاق تی وابطال باطل ہوجاتا اور مسلمانوں کا باہمی اختلاف مث جاتا ہے۔ وہ بیہے کہ (ضرورة الامام انجزائن جسام ٢٨٣) ميں خود آب لکھتے ہيں كه: ' خرض جولوگ امام الزمان ہوں كے ان كے كشوف اور الہام صرف ذاتیات تک محدود نہیں ہوتے۔ بلکہ نصرت دین اور تقویت ایمان کے لئے نہایت مفیداورمبارک ہوتے ہیں اورخدائے تعالی ان سے نہایت صفائی ہے مکالمدکرتا ہے اور ان کے دعا كا جواب ديتا ہے اور بسا اوقات سوال اور جواب كا ايك سلسله منعقد موكر ايك ہى وقت مين سوال کے بعد جواب اور پھرسوال کے بعد جواب اور پھرسوال کے بعد جواب الیے صفا اور لذیذ اور صبح البام کے پیراپیمں شروع ہوتا ہے کہ صاحب البام خیال کرتا ہے کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کود مکھ ر ہاہے اور امام الزمان کا ایسا الہام نہیں ہوتا کہ جیسے ایک کلوخ انداز در پردہ ایک کلوخ پھینک جائے اور بھاگ جائے اور معلوم نہ ہو کہ وہ کون تھا اور کہال گیا۔ بلکہ خدا تعالیٰ ان سے بہت قریب ہوجا تا ب اور کسی قدر بردہ اینے یاک اور روٹن چہرہ بر سے جونور محض ہے اتار دیتا ہے اور مید کیفیت دوسرول کومیسز نہیں آتی ۔ بلکہ وہ تو اِسااوقات اپنے شیک ایسایاتے ہیں کہ گویاان سے کوئی شخصا کررہا ہے اور امام الزمان کی الہامی پیش گوئیاں اظہار علے الغیب کا مرتبدر کھتے ہیں۔ لیمنی غیب کو ہرایک پہلو سے قبضے میں کر لیتے ہیں۔جیسا کہ جا بک سوار گھوڑے کو قبضہ میں کرتا ہے اور بیقوت اور انکشاف۔اس کئے ان کے الہام کودیا جاتا ہے کہ ان کے پاک الہام شیطانی الہامات سے مشتبہ نہ ہوں اور <del>تا</del>دوسروں پر ججت ہوسکیں۔''

اس کے بعد (ضرورت الامام ۲۲۰ فرائن ج۳۱ص ۴۹۵) میں لکھتے ہیں: ''بالآخر بیسوال باقی رہا کہاس زبانہ میں امام الزبان کون ہے۔ جس کی پیروی تمام عام مسلمانوں اور زاہدوں اور خواب بینوں اور ملہمونوں کو کرنی خدائے تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دیا گیا ہے۔ سومیں اس وقت بے دھڑک کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت سے وہ امام الزمان میں ہوں۔'' ا پناالهام ( تذکره ص ۱۵ طبع ۳) چس لکھتے ہیں کہ: 'انسما امرك اذا اردت شيدنا ان تقول له كن فيكون "اليخى فداف السه (مرزا قاديانى ) كماكد: "توجس چيز كوكرنا چاہے تو کن کہددے وہ فورا موجود ہوجائے گی۔'اس سے بینظا ہرہے کہ مرزا قادیانی کوان کے خدا ے ایباتقرب ہے کہ بے یردہ ہوکران ہے گفتگو کرتا اوران کی ہر بات کوسنتا بلکہان ہے شخصا کرتا ہے۔طرہ بیر کدان کوصفت تکوین بھی دے رکھی ہے۔اس لئے مرزا قادیانی کو جا ہے کہ ایک تاریخ مقرر کر کے اعلان دیں کہ فلال تاریخ فلال مقام میں سب خالفین جمع ہوں۔اس مجمع میں ہم ان ہے صرف میے کہددیں گے کہتم سب قادیانی ہوجاؤ۔ ضرور ہے کہ پیسنتے ہی وہ سب ان برایمان لائیں گے۔اگروہ سبان پرایمان نہ لائیں اور بیکن خالی جائے تو اس روز پیسجھ جانا چاہئے کہ ان کے جینے دعوے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں اور جس طرح وہ بناوٹی مسیح ہیں۔ویباہی ان کا تشخصا کرنے والا خدا بھی بناوٹی خدا ہے۔مثل مشہور ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے۔ بہر حال جب کہ مرزا قاویانی کواپنے دین کی تائیداوراس کی تشمیراوراس کوحق دکھلا نامنظور ہے توان کارپرفرض ہے کہ ابیااعلان جاری کریں جس نے ہزار ہا مخالفین کا مجمع ہوکر آسانی ہے وقت واحد میں مقصود حاصل ہوجائے۔اب ہم علے الاعلان مرز اقادیانی اوران کے اتباع کو پیر کہدویتے ہیں کہ ان شقوق ملا شہ میں سے کوئی ایک طریقة احقاق حق کے لئے ضرورا ختیار کرنا ہوگا۔ ہم اس کے نبیت ایک ماہ تک ا تظار کریں گے۔اگر آپ نے اس مدت میں ان تینوں طریقوں سے بھی گریز فر مایا تو قطعی طور ہے تمام اہل اسلام پر واضح ہوجائے گا کہ ہماری ججت مرزا قادیانی پر قائم اور ختم ہو چکی اور مرزا قاديانى بالكلاي وعوول مين كاذب اورمفتري مين- "اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم احفظنا من شرالفتن، واصلح مناما ظهر منها ومابطن، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين آمين وصلي الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين

الراقم :سيدمحرعبدالجبارقادرى كان الله له معتدمجلس ال سنت حيدرآ بادد كن



## بسم الله الرحمن الرحيم!

جاء الحق وزهق الباطل أن الباطل كان زهوقا!

آدیانی گروه کی ایک تماب (جس کا نام بمضمون ''برعکس نهند نام زنگی کافور''''انوار الله "رکھا گیا ہے اور وہ حال ہی میں بمطبع عزیز دکن واقع حیدرآ باد دکن طبع ہوکرشائع ہوئی ہے) دیکھی گئے۔افسوس کہ اس کے بے باک مؤلف نے عالی جناب مولانا المولوی الحاج الحافظ محمد انوار الله خان صاحب بها درعم فيضه استاد حضرت بندگان عالى متعالى كى نسبت بهت كچھ كستا خاند كلمات کھھے ہیں ۔ مگر ظاہر ہے کہ آفاب برخاک! ڑانا گویا خودہی کوخاک میں ملانا ہے۔اس کتاب کے ضيمه ميں مؤلف نے حضرت مولانا المولوي الحافظ الحاج الواعظ القاري سيدشاه محمد عمر صاحب قادری کو خاطب کرے بی بھی لکھا ہے کہ (جس طرح اربعین میں آ ب کو حفرت اقدس نے مباہلہ ے لئے بلایا ہے۔ کیا آپ نے اس کومنظور کرلیا ہے۔ بائیس شائیس او حراد حرکی گیون میں اس بلا كواية سرے ثالا ہوگا۔ آپ نے خطار جشرى ميں كيالكھا تھا۔ ذرہ چھوايے اور سنا ہے ہم بھى تو سنیں )اس عبارت کے دیکھنے ہے بہت ہفت تعجب ہوا۔ کیونکہ چندی سال ہوئے کہ قادیا نبول کی د بخواسته مطبوعه ۴۷ رجون ۱۹۰۰ جومنجانب مولوی محم علی صاحب ایم اسے، ایل ایل ایل بی سكر ٹرى مجلس قاديان اور نيزان كے شركاء ڈيزھ سواشخاص كے نام سے شائع ہو كئ تقى اوراس ميں انہوں نے جیج علماء وسشانختین ، ہندو دکن کومخاطب کر کے ایک خاص امر ( ازالہ مرض ) کو تائید آسانی قراروے کراس کے مقابلہ کے لئے بلایا تھا۔اس کا کافی جواب منجانب الل سنت حیدرآباد وكن حدانها الله عن الشروالفتن بتاريخ مورند ١٣٠٧ أست ١٩٠٠ ومطابق ١٧٠ دريج الثاني ۱۳۱۸ دیا گیااور بذر بعدر جشری انگریزی نمبر (۷۵۵) جس کی رسید ہمارے بہال موجود ہے۔ سيرٹرى ندكورى خدمت ميں بھيجا كيا تحااوراس ميں خودان كے پيشرومرز اغلام احمد قادياني كومبابله مسنونہ کی دعوت دی گئے تھی اوراس کے آخر میں صاف طور پریکھی لکھا گیا تھا کہ (اس کے جواب کا انتظار سکج جمادی الثانی ۱۳۱۸ ھ تک کیا جائے گا۔ درصورت سکوت آپ کا اور آپ کے پیشرو کا مقابلہ سے عاجز اور اینے دعوے میں کاؤب ہوتامسلم ہوگا) باوجوداس کے اس وقت تک جو یا نج

لے جیسا کہ انہوں نے بھی اپنی درخواست ندکور الصدر کے ص کے میں جواب کے لئے ایک میعاد لینی لغایت ۱۵ راگست • • 19 کیکھی تھی۔

سال کا زمانہ ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی یاان کے سیکرٹری فدکورالصدر کی جانب سے بھوٹے منہ بھی پچھ جواب نہ آنا، اورصدائے برٹنو است کا پوراظہور پانا، ایک ایساام ہے کہاس نے ہم سب اہل سنت وجماعت کی جانب سے مرزا قادیانی اوران کے اتباع پر بوری جمت قائم کر دی ہے۔ باایں ہمہ گروہ قادیانی کی میہ ہرزہ سرائی جورسالہ فدکوریا اس کے ضمیمہ میں کی گئی ہے محض لغواور نا قابل النفات ہے۔ گھر چونکہ ان لوگوں نے ہمارے خطر جشر فدکورالصدر کے طبع کرانے کی خودخواہش کی النفات ہے۔ گرچونکہ ان لوگوں نے ہمارے خطر جشر فدکورالصدر کے طبع کرانے کی خودخواہش کی ہے۔ اس لئے وہ اس کے ساتھ شاکع اور ہدیئر ناظرین کیاجا تا ہے۔

قادیانیوں کوچا ہے کہ عبرت کے ساتھ آنکھ نیجی کریں اور اپنا گریبان جھانکیں۔ ورنہ وی بات ہے کام میں یول منظوم ہے۔
وی بات ہے جو کلام تبویت کامفہوم ہے اور وہ کسی شاعر کے کلام میں یول منظوم ہے۔
اذا لہ تدخیش عماقیة اللیالی ولم تستحے فاصنع ماتشاء
فیلا والله ما فی العیش خیر ولا الدنیا إذا ذهب الحیاء

جب توانمجام کارسے ند ڈرےاور ند شرمائے سوجو چاہے کر نے خدا کی شم جب کہ حیاء نہ ہوتہ پھرزندگی میں کوئی خوبی نہیں ہے۔

حضرات ناظرین! اس کوانصافانہ طاحظہ رائے کے بعد ضرور نتیجہ پیدا کر سکتے ہیں کہ بس گردہ کا متبوع جواب ومباہلہ سے عاجز رہا ہو، اس کے اتباع اگر پر لکھیں یا شائع کریں تو کب اس قابل ہیں کہ ان کا پھر پچھ جواب لکھا جائے یا اس طرف توجہ کی جائے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ قادیا نیوں کی گھا گئے ہیں کہ ان کا پھر پھر توجہ نہ کریں، اورا پنے دین وایمان کی حفاظت فرمائیں۔ چاہئے کہ قادیا نہیں جائے کہ طریقہ مسنونہ کی چیروی سلف صالحین کی اقتداء سے اختیار کریں اور جس کے لئے یہی جائے کہ طریقہ مسنونہ کی چیروی سلف صالحین کی اقتداء سے اختیار کریں اور علاء اہل سنت کی صحبت اورانہی کے مؤلفہ ومصنفہ کتب سے فائدہ لیں۔ ان کے سواد وسرے فرق محد شد ضالہ کی صحبت سے پر ہیز رکھیں۔ قیامت کے پہلے ایسے اشخاص کا ظہور جودین اسلام ہیں فساد پر یا کرنے والے اورنی نئی با تھی کہنے والے ہوں گے۔ احادیث نبویقائی کے بخوتی فابت فساد پر یا کرنے والے اورنی نئی با تھی کہنے والے ہوں گے۔ احادیث نبویقائی کے بخوتی فابت

ا جیما کروایت کی امام بخاری نے عبداللہ بن معود یہ کے فرمایا حضوط اللہ نے ''ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذالم يستح فاصنع ما شئت (بخسارى) ''لينى جوبات كداكوں نے قديم نبوت ككام سے حاصل كى ہے،۔وہ يہ كه جب توشم ندر كھ سوجو چاہے كر۔

ب اوروه وبى لوك بين جونصوص قرآني وصيفيه كى اليى تاويلات كرتے بين جونخالف اقوال علماء كرام اورائم عظام بين - "اللهم اهدنا سواء الطريق واجعل لنا التوفيق خير رفيق امين بحرمة النبى الامين صلى الله تعالىٰ عليه وعلىٰ اله وصحبه اجمعين "

خاكسار:سيدعبدالجبارقادري كان اللهله!

## حامداً ومصليا ومسلما الجواب

خدمت مولوی محمطی صاحب ایم اے ایل ایل بی سیرٹری مجلس و جملے شرکا مجلس معتقد بن سیح قادیا نی فردا کہ پیش گاہ حقیقت شود پدید شرمندہ رہ رویکہ عمل بر مجاز کرد

ہم نے آپ لوگوں کی درخواست مورخہ ۲۷رجون ۱۹۰۰ء دیکھی جو بوجوہ ذیل بالکل مخدوش اورغیر قابل الالتفات ہے۔

۲..... بیجی معلوم ہونا چاہئے کہ خدادادعقل کس کا نام ہےاور وہ حق جوئی کا ذریعہ کس طرح بن سکتی ہے۔ کیونکہ پہلے تو آپ نے اس کواحقاق حق کا ذریعہ تھم رایا اور پھر اپنے ثبوت دعوی کے لئے غیر ضروری سمجھا۔ دیکھو صفحہ درخواست (۵،۳)

ا صفی مل بیہ۔ (بیام کی پر پوشیدہ نہیں ہے کہ سنت اللہ کے موافق حق جوئی کے عن دریعے ہیں۔ خدا کی کتابیں اور خدا داؤعقل اور خدا کی آسانی تائیدیں) اور ص۵ میں بعد ذکر طریق اوّل کے یوں لکھا ہے۔'' پھراس کے بعد دوسرا طریق احقاق حق اور ابطال باطل کاعقلی استدلال ہے۔سواس کے ذکر کی کچے بھی ضرورت نہیں۔''

سا.... ذرائع المشر ہے آپ نے اپنے دعوے کے جوت میں صرف ایک ہی طریقہ (تائید آسانی) کو اختیار کیا ہے۔ جس کی وجہ الی بتائی گئی ہے کہ اوّل تو اس سے صرح مصادرة علے المطلوب لازم آتا ہے۔ بھلا جولوگ کہ قادیانی صاحب کے سیح ہونے کے ہی سرے سے مکر ہوں۔ ان کے روبرو آپ کا یہ کہنا کہ وہ سے حکم ہیں بالکل ہمون آش در کا سرکا مضمون ہے۔ جس کو کوئی ادنی سمجھ والا بھی تسلیم نہیں کر سکتا اور پھر حکم کے ایسے معنے کئے گئے کہ قرآن وحدیث سے بالکل چھٹی مل گئے۔ کیونکہ آپ کے روبروقر آن وحدیث کی جو دلیل پیش کی جائے اس کو لا محالہ بالکل چھٹی مل گئے۔ کیونکہ آپ کے روبروقر آن وحدیث کی جو دلیل پیش کی جائے اس کو لا محالہ آپ لوگ بیا اپنے پیشروکی ہے اصل تاویل سے ماؤل تھرائیں گے۔ یا حدیث موضوع قرارویں گے۔ وہیں کہ درخواست کے سیاسی میں آپ کا یہ قول کہ (نقلی طور پر آپ لوگ مغلوب ہو بھے ہیں) محض لغو ہے۔

لے ص میں میں یہ عبارت ہے۔ ''غرض ہم نے اپنے نور ایمان سے خوب بمجھ لیا ہے کہ نصوص قرآنیہ وحدیثیہ کے رو سے جس قدر ہمارے امام کا دوسرے علماء سے اختلاف ہے۔ اس اختلاف میں اول تو تمام قرآن اور کافی حصہ احادیث کا ہمارے امام کے ساتھ ہے۔ پھراگر یعض احادیث جو دراصل قرآن کے مضمون سے بھی مخالف ہیں۔ کوئی اور باتیں بیان کرتے ہوں تو ان کی ہمیں بالکل پروائیس کرنی چاہیے۔ کیونکہ اس تھم کا بیتن ہے کہ اس علم کے ساتھ جو خدا سے اس کے ہمیں بالکل پروائیس کرنی چاہیے۔ کیونکہ اس تھم کا بیتن ہے کہ اس علم کے ساتھ جو خدا سے اس نے بیا یا ہے۔ کیونکہ اس تھی زیادہ ہوں۔''

اورصفحہ فدکور کے حاشیہ میں بیڈوٹ دی گئی ہے: ''ہمارے امام کومہدی ہونے کا بھی دعویٰ ہے۔ چیدا کہ سے ہونے کا دعوئی ہے۔ گران کا بیدو کی نہیں کہ میں فاطمی مہدی ہوں جو جہاد کرنے والا ہے۔ بلکہ وہ ان تمام حدیثوں کو بحروح اور موضوع بجھتے ہیں۔ جو حکومت طلب لوگوں کے لئے عباسیوں کے عہد اور دوسر نے زمانوں میں بنائی کئیں ہاں ان کو اس عظیم الشان مہدی ہونے کا دعویٰ ہے جو سے موعود بھی ہے۔ ذرہ بھی ہمارے مسلمات میں دخل خددے'' اور پھر بیلمعا ہے کہ ''سونصوص قر آنیا ورحدیث ہے کہ وی اب علاء مخالف کو ہاتی ڈالنے کی جگہ نہیں۔'' اور پھر بیلمعا ہے کہ ''سونصوص قر آنیا ورحدیث ہے کروے اب علاء مخالف کو ہاتی ڈالنے کی جگہ نہیں۔'' اور پھر بیلمعا بیلمعا: ''اب جس خفس کا حکم ہونے کا وعویٰ ہے اور خدا سے مؤید ہے اور مدلل جواب دینا ہے اس بیلمعا: ''اب جس خفس کا حکم ہونے کا وعویٰ ہے اور خدا سے مؤید ہے اور مدلل جواب دینا ہے اس بیلمعا: ''اب جس خفس کا حکم ہونے کا وعویٰ ہے اور خدا سے مؤید ہے اور مدلل جواب دینا ہے اس

چنانچ (ازالدادہ م عاشیہ م م بیت بیں ۔ ایسے ایسے بی کا بیس مرقوم ہے۔ 'دعمل الترب میں جس کو زمانہ حال میں مسمرین م بہتے ہیں ۔ ایسے ایسے بی کبات ہیں کہ اس میں پوری پوری مشق کرنے والے اپنی روح کی گری دوسری بیز وں پرڈال کران چیز وں کو زندہ کے موافق کر دکھاتے ہیں ۔ انسان کی روح میں پھھالی خاصیت ہے کہ وہ اپنی زندگی کی گری ایک جماد پر جو بالکل بے جان ہے ڈال عمق ہے۔ ہب بھادے وہ بعض حرکات صا در ہوتے ہیں۔ جو زندوں سے مادر ہوا کرتے ہیں ۔ راقم رسالہ ہذانے اس علم کے بعض مشق کرنے والوں کو دیکھا جو انہوں نے صادر ہوا کرتے ہیں ۔ راقم رسالہ ہذانے اس علم کے بعض مشق کرنے والوں کو دیکھا جو انہوں کی طرح حرکت کی تیانی پر ہاتھ رکھ کر ایسا اپنی حیوانی روح سے اسے گرم کیا کہ اس نے چار پائیوں کی طرح حرکت میں کہوئی یہ ہوئی ۔ مولیقی طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص اس فن میں کامل مشق حرکت میں کہوئی کہاں تک انتہاء ہے اور جب کہ ہم چھے جین کہاں تک انتہاء ہے اور جب کہ ہم چھے خود دیکھتے ہیں کہاں فن میں کہاں تک انتہاء ہے اور جب کہ ہم چھے خود دیکھتے ہیں کہاں فن میں کراس کو پر وائی ہے اور وہ جانوروں کی طرح چلے لگا ہے۔ تو پھر اگراس میں پر واز بھی ہوتو بھیے ہیں کہاں فن سے ماد میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جانوروں کی طرح چلے لگا ہے۔ تو پھر اگراس میں پر واز بھی ہوتو بھی ہوتو بھی ہوتو بھی کہاں تک انتہاء ہے اور وہ جانوروں کی طرح چلے لگا ہے۔ تو پھر اگراس میں پر واز بھی ہوتو بھی ہوتو بھی کہاں تک انتہاء ہے اور وہ جانوروں کی طرح چلے لگا ہے۔ تو پھر اگراس میں پر واز بھی ہوتو بھی ہوتو بھی کہاں تک انتہاء ہے اور وہ جانوروں کی طرح چلے لگا ہے۔ تو پھر اگراس میں پر واز بھی ہوتو بھی کہا ہو جانوں کی طرح چلے لگا ہے۔ تو پھر اگراس میں پر واز بھی ہوتو بھی ہوتو بھی کہاں تک انتہاء ہے اور وہ جانوروں کی طرح چلے لگا ہے۔ تو پھر الیا کہاں تک کہاں تھی ہوتو بھی ہوتو بھی ہوتو بھی ہوتو بھی کہاں تک کہاں تک کہاں تک کہاں تک کہاں تک کہاں تک کہا ہو تھا تھی ہوتو بھی ہوتو بھی ہوتو بھی ہوتو بھی ہوتو بھی کہا ہو تھی ہوتو بھی کہاں تک کہاں تک کہاں تک کہا ہو تھی ہوتو بھی کہا ہو تھی ہوتو بھی ہوتو بھی کہاں تک کہا ہوتو ہو تھر بھی ہوتو بھی کہا ہو تھا تھا تھی ہوتو بھی کہاں تک کہا تھی کہا تھی کہا تھا تھا تھی ہوتو بھی کہا تھ

اور (ازالدادہ م سے بہترائنج سے ۲۵۷ عاشیہ) میں ہے: ''اس جگہ سے بھی جا نناچا ہے کہ سلب امراض کرنایا! پی روح کی گری جمادیس ڈال دینا در حقیقت بیسب عمل الترب کی شاخیس ہیں۔ ہر ایک زمانے میں ایسے لوگ ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ہیں جو اس روحانی عمل کے ذریعے سلب امراض کرتے رہے ہیں اور مفلوج ، مبروض ، مرتوق وغیرہ ان کی توجہ سے اچھے ہوتے رہے ہیں اور مفلوج ، مبروض ، مرتوق وغیرہ ان کی توجہ سے اچھے ہیں جو تے رہے ہیں۔ جن لوگوں کی معلومات وسیع ہیں وہ میرے اس بیان پر شہادت دے سکتے ہیں کہ بعض فقر اونقشیندی وسہروردی وغیرہ نے بھی ان مشقوں کی طرف بہت توجہ کی تھی اور بعض ان کہ بعض فقر اونقشیندی وسہروردی وغیرہ نے بھی ان مشقوں کی طرف بہت توجہ کی تھی اور بعض ان اور بعض ان کے اور سوائے پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کا ملین ایسے عملوں سے پر ہیز ان سلوک کی تو ارت اور سوائے پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کا ملین ایسے عملوں سے پر ہیز کرتے رہے ہیں ۔ مگر بعض لوگ اپنی ولایت کا ایک بھوت بنانے کی غرض سے یا کسی اور نیت سے ان مشغلوں میں مبتلا ہو گئے سے اور اب بیر بات قطنی اور نقینی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ دعفرت سے ان مشغلوں میں مبتلا ہو گئے سے اور اب بیر بات قطنی اور نقینی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ دعفرت سے بین مربی علیہا السلام باذن و تھم الہی البی علیہ علیہ السلام کی طرح اس عمل الترب میں کمال رکھتے ہو گو لیسے کے درجہ کا ملہ سے کم رہ ہوئے تھے۔''

(ازالداوہام ۹۰ منزائن جسم ۲۵۷) میں ہے: ''مگریادر کھنا جا ہے کہ بیمل ایباقدر کے لائق نہیں جبیبا کہ عوام الناس اس کو خیال کرتے ہیں۔ اگر یہ عاجز اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ بھتا تو غدا تعالیٰ کے فضل وتو فیق سے امید تو کی رکھتا تھا کہ ان اعجوبہ نمائیوں میں حضرت ابن مریم علیہا السلام ہے کم غدر ہتا۔''

(ازالدادہام ص ۱۳۰ بخزائن جسم س ۲۵۸) میں ہے: ''واضح ہو کہ اس عمل جسمانی کا ایک نہایت برا خاصہ پیہے کہ جو مخص اپنے تیک اس مشغولی میں ڈالے اور جسمانی مرضوں کے رفع وفع کرنے کے لئے اپنے دلی ود ماغی طاقتوں کوخرچ کرتارہے وہ اپنے ان روحانی تا ثیروں میں جو

ا ناظرین ان اقوال سے بدیہة معلوم کر سکتے ہیں کہ س قدر بیبا کا نداور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم پینیسری شان میں گتا خانہ کلمات ہیں جوعد کفرتک پہنچا تے ہیں۔ ندعو ذ بالله من هذه الشقاوة!

روح پراٹر ڈال کرروحانی بیار بول کودورکرتی ہیں۔ بہت ضعیف اور کما ہوجا تا ہے اورامر تنویر باطن اور تزکیر نفوس کا جواصل مقصد ہے اس کے ہاتھ سے بہت کم انجام پذیر ہوتا ہے۔''

(ازالداوہام ۳۲۲، نزائن ج ۳۳ س۲۲۳) میں ہے:''غرض بیاعتقاد بالکل غلط اور فاسد اور شرکانہ کنیال ہے کہ سے مٹی کے پرندے بنا کراوران میں چھونک مارکر انہیں تج مج کے جانور بنا دیتا تھانہیں بلکہ صرف عمل الترب تھاجوروح کی قوت ہے ترقی پذیر ہوگیا تھا۔''

غرض یہ کہ ازالہ مرض جب کہ خود تہمارے پیشرو کے قول سے لائق اعتبار ندر ہا۔ بلکہ ایک مسمریزی عمل قرار پایا۔ جس کے عامل صد ہا اس زمانہ میں بھی موجود ہیں اور جس میں اس قدر اثر ہے کہ جمادات تک بھی متحرک ہوتے ہیں تو پھر کس طرح تائید آسانی قرار پاسکتا، اور تہمارے ثبوت مدگیٰ کا مدار بن سکتا۔ سخت جرت کا مقام ہے کہ جس چیز ہے آپ کے پیشرو فتنظر ہوں اس کو شبوت مدگیٰ کا مدار بن سکتا۔ سخت جرت کا مقام ہے کہ جس چیز ہے آپ کے پیشرو فتنظر ہوں اس کو آپ کو گائی ہوں اس مقابلہ تائید آسانی میں آپ نے شرطاق لیعن صلاکی یہ عبارت (رہائی پانے والا کا تام بذریع الہام پہلے سے ظاہر کیا جائے) جو لگائی ہے وہ بھی آپ کے پیشرو کے قول سے لائق اعتبار نہیں ہے۔

دیکھو(ازالداوہام ساا۲۰۱۲، فزائنج سم ۲۰۵،۲۰۴) جس کی بیعبارت ہے۔''اس جگہ پیغیمر خداللہ کے بیان سے بخو بی ثابت ہو گیا جو وی کشف یا خواب کے ذریعہ سے کسی نبی کو ہودے۔اس کی تعبیر کرنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے''

اور بیعبارت: ''اس صدیث میں بھی آنخضرت اللہ نے صاف طور پر فرمادیا کہ مشفی امور کی تعبیر میں انبیاء ہے بھی خلطی ہو کتی ہے۔''

اور (ازالداوہام ص ۱۲ ، خزائن ج م ص ۱۳۳،۱۳۳) میں ہے: ''اورحقیقت مقصودہ ہے بے نفیب رہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیچاہتے ہیں کہ حرف حرف پیش گوئی کا ظاہری طور پرجیسا کہ مجھا گیا ہو پورا ہوجائے ۔ حالانکہ ایسا ہرگزنیس ہوتا۔''

اور(ازالداد بام ١٩٥٨ بزائن ج ٢٥ ١٣١) من بيد درجس قدرد نيامس ايس في يا ايس

ل بید حفرت عیسیٰ علیه السلام کے اس معجزہ کا انکار ہے جو بنص قرآنی ثابت اور علاء اسلام کامسلم امر ہے۔ رسول آئے۔جن کی نسبت پہلی کتابوں میں پیش گوئیاں موجود تھیں ان کے بخت منظر اور اشد دشمن وہی لوگ ہوئے ہیں کہ جو پیش گوئیوں کے الفاظ کوان کی ظاہری صورت پردیکھنا چاہتے تھے۔''

اور (ازالداد ہام سام برائن جسم سام اشد) میں لکھا ہے۔جس کا مخص سے ہے: ''اب
یہ جاننا چاہئے کہ دمشق کا لفظ جو سلم کی حدیث میں وارد ہے۔ یعنی صحیح مسلم میں یہ جولکھا ہے کہ
حضرت سے دمشق کے منارہ سفیدمشرقی کے پاس انزیں گے۔''

(ازالہ اوہام س ۱۸ ہزائن جس ۱۳۵ مائیہ) ''پی واضح ہوکہ دمثق کے لفظ کی تعبیر میں میرے پر منجانب اللہ بیظا ہر کیا گیا ہے کہ اس جگہ ایسے قصبہ کا نام دمثق رکھا گیا ہے۔ جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو بزیدی الطبع اور بزید پلید کی عادات اور خیالات کے پیرو ہیں۔ جن کے دلوں میں اللہ ورسول کی پچھ محبت نہیں اوراحکام اللی کی پچھ عظمت نہیں۔ جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں کو اپنا معبود بنار کھا ہے اور اپنا نفس امارہ کے حکموں کے ایسے مطبع ہیں کہ مقدسوں اور پاکوں کا خون بھی ان کی نظر میں ہمل اور آسان امر ہے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور خدا تعالی کا موجود ہوتا ان کی نگاہ میں ایک بیجیدہ مسئلہ ہے۔ جو انہیں سجھ میں نہیں آتا۔'الی ان قال!

(ازالداد بامس اے بورائن جسم ۱۲۸) '' اب پہلے ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فی پرین طاہر فرمادیا ہے کہ یہ قصبہ قادیان ہے ۔۔۔۔۔خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے اور وہ اس بات کا شاہد حال ہے کہ اس فی قادیان کو دشت سے مشابہت دی ہے۔''

(ازالدادهام صعد، ترائن جسم ۱۳۸) (ديم محى مدت سالهام و چكا م كدانسا انزلنداه قديباً من القاديان وبالحق انزلناه وبالحق نزل وكان وعدالله مفعولا لين مم نه اس كوقاديان كريب اتارام اور يا كى كساته اترااور يا كى كساته اترااورايك دن وعده الله كا يورا و و تا تقال ...

(ازالہ اوہام ۵۵، خزائن جسم ۱۳۹) ''گویا پے نقرہ اللہ جل شاخہ نے الہام کے طور پر اس عاجز کے دل پر القا کیا ہے کہ اندا اندا اندا نہ الفادیان اس کی تغییر ہے کہ اندا اندا نہ الفادیان اس کی تغییر ہے کہ اندا اندا نہ تھ تھی جدد المغارة البیضاء کی تکداس عاجز کی سکونی جگہ قادیان کے مشرقی کنارہ پر ہے۔ منارہ کے یاس۔''

اور (ازالیس ۲ع، فزائن جسم ۱۳۰ ماشیه) یس ب: " پھراس کے بعد الہام کیا گیا کہ

ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا۔میری عبادت گاہ میں ان کے چو لہے ہیں۔میری پرسٹش کی جگہ میں ان کے پیالے اور تلوٹھیاں رکھی ہوئی ہیں اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں ۔ٹھوٹھیاں وہ چیوٹی بیالیاں ہیں۔ جن کو ہندوستان میں سکوریان کہتے ہیں ۔عبادت گاہ ہے مراداس البام میں زمانہ حال کے اکثر مولویوں کے دل بیں جود نیا ہے جرے ہوئے میں۔'' الغرض جب کہ بقول تنہارے پیشرو کے خود انبیاء علیهم السلام کے پیش گوئیال لائق تاویل تقبریں۔ چنانچہ دشق قادیان قرار پایا وغیرہ وغیرہ اوران پیش گوئیوں میں غلطی بھی ممکن ہوئی۔ بالخصوص خودتمہارے پیشرو کے الہامات تاویلات سے بر ہیں۔ جن میں سے مشتے نمونہ ہم نے تھوڑے سے الہامات او پرنقش کئے تو پھرالہام یا اخبار بالغیب کا کیونکر اعتبار کیا جائے اورا میں ب اعتبار چیزیر کس طرح استے بڑے دعوے کا ثبوت موقوف رکھا جائے اور بصورت تسلیم بروقت مقابلہ ہر شخص این البام سے رہائی یانے والے مریضوں کی تعین نام بنام جو کرے گا تر بقول تمہارے پیشرو کے اس میں تاویل کو گئیائش رہے گی۔ پس ممکن ہے کہ بعد اچھے ہونے مریضوں کے اگر کیجھ اس تعیین میں غلطی ظاہر ہوتو و ہمخض تاویل ہے اس کی تو فیق تطبیق کر دے۔جس میں بری وسعت ہے۔مثلاً رہائی پانے والے مریض کا نام جو بذریعہ البهام عبد انکیم بتلایا جائے اور بجائے اس کے عبد الحلیم اچھا ہو۔ یا یہ کہ غلام احمد بتلا یا جائے اوروہ ہلاک ہوکر بجائے اس کے غلام محمدا چھا ہوو بے نواس میں حسب قاعدہ آپ کے پیشرو کے تاویل کو بڑی گنجائش یعنی بلحاظ ترکیب اضافی وغیرہ تطبیق کا عمدہ موقع ہے۔ بخلاف دھتی وقادیان وغیرہ وغیرہ کے کہ بالکل مناسبت معدوم ہے۔طرفہ بیکہ (ازالہ اوہام ص ٤، خزائن جساص ١٠١) میں آپ کے پیشرو بیہ کہتے ہیں۔ ''اس ے زیادہ تر قابل افسوں سیام ہے کہ جس قدر حضرت سے علیہ السلام کی پیش گوئیاں غلط کلیں۔اس قد صحح نكل نهكيس ـ'' پس ضرور ہوا كەمثىل سىج كى پیش گوئياں بھى اكثر غلط كليس كەمما ثلت اى

۵ ..... درخواست كص ك كم حاشيه مين اس مقابله تائير آساني ك لئة آپ لوگول كايد قيد لگاناك: "سب ملك كرمقابله كرين متفرق طور پر برايك سے مقابله نبين بوگائ"

اورص ۸ میں بیشرط لگانا که: ''اور آپ لوگوں کی طرف سے میاں نذیر حسین وہلوئ ّاور مواوی محد حسین صاحب بٹالو**ی** اور مولو**ی** عبدالجبار صاحب غز 'نوکؒ اور مولو**ی** رشید احمد صاحب محنگوی اور دوسرے وہ تمام نامی علاء بھی حاضر ہوں جنہوں نے فتو کی تکفیر پرمبریں لگا کیں یا اب مکفر یا مکذب ہیں۔''

اس ہے آپ کے پیٹروکان اشتہاری تکذیب ہوئی جاتی ہے۔ جس کوانہوں نے
(ازالہ اوہام حصداق ل صابخ اس جسم اور ان جسم اس کے ساتھ چسپاں کیا ہے۔ جس عبارت یہ ہے: ''اگر
آپ لوگ بل جل کر یا ایک ایک آپ جس ہے ان آسانی نشانیوں میں میرامقابلہ کرنا چاہیں جو
اولیاء الرحمٰن کے لازم حال ہوا کرتے ہیں تو خدا تعالی تہہیں شرمندہ کرے گا اور تمہارے پردوں کو
پھاڑ دے گا۔''اب نہ معلوم کہ آپ کا کلام پچا ہے یا آپ کے پیٹروکا۔ کیا عجب ہے کہ جس طرح
آپ کے پیٹروقر آن وحدیث کے نصوص کو تغیر و تبدل کر سکتے ہیں۔ ای طرح آپ لوگ جوان
کے اتباع ہیں خودان کے اقوال کوردوبدل کر سکتے ہوں۔ پھر تو بحث کی ضرورت ہی کیا ہے کہ ہر چیز
کے حووا شات براہا ہی قبضہ ہے۔ معاذ اللہ منہا!

علاوہ یہ کہ یہ قیود صاف کہ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو حقیقت ظاہر کرنا منظور نہیں ہے۔
کیونکہ آپ جیسے چند صاحبوں کے سواجتے ہیں وہ سب مکذب ہیں۔ پھرائے لوگوں کی ایک جائے
فراہمی خصوص مختلف الممذا ہب فرقے مثلاً مقلد وغیر مقلد وغیر ہم کا اتفاق محض دشوار ہے۔ داگی
خیروطالب حق کے لئے تو ان قیود کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مخص کی تسکیس کر دینا گومنفر دا ہی
آ وے۔ اس کے ذمہ واجب ولازم ہے۔

الحاصل

آپ نے جس صورت کوتائید آسانی قراردیا تھا۔ وہ تو بھر وطہاخود آپ کے پیٹروک اتوال سے غیرمعترنگلی وغلط مخبری۔ جس پر آپ کی درخواست بلکددموئی کی ترکی تمام ہوگئ۔ کیونکہ آپ نے جبوت دعویٰ میں صرف تائید آسانی ہی کواپنا مدار بتایا تھا اور اس کے لئے ایک صورت خاص چی گئی۔ نف جہا السحیق و ذھق الباطل ان الباطل کان ذھو قا "اب لیجئ! ہماری بھی سنے اور اظہار تن کے لئے اگر تائید آسانی اور یہ کہ خدا کس کے ساتھ ہے، اور اس کا مقدس ہاتھ کی سر پر ہے۔ ویکھنا منظور ہوتو طریق ہا تورکوا تھتیار کیجئے۔ یعنی وہ امر آسانی جس مقدس ہاتھ کی پاک صاحب لولاک روی فدا مالے جمعا بمقابلہ مکرین دین تن مامور سے لیعنی مبللہ جو بھوائے آپیکریمہ: "فیمن حاجل فیله من بعد ما جا اول من العلم فقل تعالوا

ندع ابناء ناوابناء کم ونساء نا ونساء کم وانفسنا وانفسکم شم نبتهل فنجعل العنة الله علی الکاذبین "﴿ پُرجوکوئی بَصُّرْتِمْ ساسبات مِن بعداس کے کہ کُئی چکاتم کو کم تو کہو آ وبلادی بم ایخ بیٹے اور آپی عورتیں اور آبہاری عورتیں اور آپی جان اور تمہاری جان پھروعا کریں اور اللہ کی لعنت ڈالیں جھوٹوں پر۔ ﴾

قرآن پاک سے مستفاد ہے۔ ای کوتائید آسانی قرار دینا اور اپنے نبی پاک کی اتباع کرتا چاہئے۔ تاکہ احقاق حق اور ابطال باطل بطریق کامل ہوجائے اور جوعقویت آجلہ کہ فریق باطل کے لئے مقرر ہے۔ عاجل ای وارونیا عیس اس کو بھٹی جائے۔ ہم یقیناً خداوند کریم جل شانہ کو گواہ کے آپ کے بیٹر وکوئا طب کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ ادھر ہمار نے بعض حضرات یہ فیونہم اس مباہلہ کے لئے اس بلدہ حیدر آباد میں آمادہ ہیں۔ پھر کیا دیر ہے۔ ہم اللہ مردمیدان بنئے اور مباہلہ کے لئے آسے اور خدا پاک جلت عظمته سے رفع اختلاف چاہئے۔ گرضرور ہے کہ مبالہ کے لئے آسے اور خدا پاک جلت عظمته سے رفع اختلاف چاہئے۔ گرضرور ہے کہ جب تک کی فریق کوغلب نہ ہولے اور دوسرا بلاک نہ ہووے۔ تب تک دونوں فریق کے سرگروہ اس ایک جائے پر رہیں اور اپنی اپنی دعا کی اور دوتی اثر وں سے ایک دوسر سے پراثر ڈالیس اور چاہئے کہ دعا کی قبولیت اور روتی اثر کے پورا ہونے کے لئے دونوں جانب کے پیشوا ترک غذا کریں۔ تاکہ فیصلہ کو دیر نہ ہوا ورجھوٹے بچکا بہت جلد ظہور ہو۔ آپ کے پیشروکو قو مثمل خاتم انہیں عظمنے ویسقینی ضرور شرا سے پروردگار کے پاس جن کی شان (انسی ابیت عند رہی یطعمنے ویسقینی ضرور شراسے پروردگار کے پاس جن کی شان (انسی ابیت عند رہی یطعمنے ویسقینی ضرور شراسے پروردگار کے پاس دربی بات کا دیوں کہ دوروں کے دونوں ہے۔ معاذ اللہ منھا!

لین ہمارے حضرات کوتو غلامی کی نسبت ہے۔ پھردیکھیں کے غذاروی ولوری سے کون این جم کی پرورش کرتا ہے اور کون پہا ہوجاتا ہے۔ یہے امر رہائی، یہ ہے تائید آسائی کہ پھر چون وچراکا موقع بی ہاتی شد ہے۔ 'السلهم ارنا الحق حقا وارز قنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارز قنا اجتنابه امین والسلام علی من اتبع الدین وصلی الله تعالی علی سیدنا محمد واله وصحبه اجعمین ''اس کے جواب کا انظار کے جمادی الثانی ۱۳۱۸ ہے کا جواب کا انظار کے جمادی الثانی ۱۳۱۸ ہے کا جواب کا جواب کا جواب کا جواب کا جواب کا این اللہ اللہ اللہ علی کے پیشر وکا مقابلہ سے عاجز اور این دعوے میں کا ذب ہونا مسلم ہوگا۔

الراقم

سیدعبدالبجارقادری معتمد مجلس الل سنت وجهاعت حیدر آباد دکن ساکن محلّه قاضی پوره قریب ڈیوڑ ہی عبدالله بن علی جعدار مرحوم بمکان جناب مولانا ومرشد نا مولوی حافظ حاجی واعظ قاری سیدشاه محمرصاحب قادری مدفیظه به۔

شرکاء مجلس کے اساء گرامی جن کی طرف سے میں معتمد ہوں مفصلاً بروقت طبع ورج ہوں گے۔

مرقوم ۱۷رزیج الثانی ۱۳۱۸ ه مطابق ۱۳۱۸ اگست ۱۹۰۰ وروز دوشنبه دستخط سیدعبدالجیار قادری

|               | ر پر، پېروردن               | **      |            |                                   |         |
|---------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------------|---------|
| سكونت         | اساءگرای                    | نمبرشار | سكونت      | اساءگرای                          | نمبرشار |
| لال دروازه    | مولوي سيدمحم حنيف قادري     | ۲       | قاضی بوره  | مولوی حافظ سيدشاه محرهم قادري     | 1       |
| ديكر أوره     | مولوی سیدشاه صلاح الدین     | ۳       | مجدچوک     | مولوي شاه الني بخش فتشبندي        | .**     |
| ديم پوره      | مولوى حافظ سيدشاه محمر      | 7       | ul ja      | مولوي حافظ سيدشاه غلام غوث        | ۵       |
| قاضی پوره     | مولوی سیدشاه یخی قادری      | ۸       | قامني يوره | مولوي سيدشاه محر عنان قادري       | 4       |
| بإذارتورالامر | مولوي حافظ سيدشاه اسدالله   | 14"     | قاضى بوره  | مولوی سید شاه محمه باقر قادری     | 4       |
| لالدروازه     | مولوی سیدشاه اجدعلی قادری   | 11"     | سكندرآ باد | مولوی سیدغلام <b>غوث نشت</b> بندی | 11      |
| لالدروازه     | مولوي محررشيدالدين قادري    | ir      | على آباد   | مولوي حكيم ركن الدين قاوري        | . 11-   |
| بازاركبائى    | مولوی سید عبدالباتی قادری   | 14      | موى بادل   | مولوی میراحد علی قاوری            | 10      |
| سلطان شاى     | مولوي غلام كى الدين قادري   | IA      | جو برى كل  | مولوي فاجرالدين قادري             | 14      |
| وارالشفاء     | مولوي واكثر محمر عبد الرحن  | 7'0     | وارالشفاء  | مولوی مجرعبدالعوج                 | 19      |
| مغل پوره      | مولوی شخ احد قادری          | 17      | وارالتقاء  | مولوي على حسين قادري              | 71      |
| ديم پاره      | مولوي سيدشاه نديم الله حيني | 111"    | فكام آباد  | مولوی سدخسن و کیل                 | **      |
| ويم إدره      | مولوي سيدشاه علا والدين     | rı      | دهريره     | مولوي سيدشاه بهامالدين            | ro      |
| جماؤنى مرتغنى | مولوی محددالدین             | · 1/A   | ما درگھاٹ  | مولوي حافظ محراشن قادري           | 1/2     |
| مستحد بوره    | مولوي محرعيدالهمد           | 70      | لالدروازه  | مولوي عبدالحقيقا                  | P4      |

|              |                                  | · ·            |             |                     |           |
|--------------|----------------------------------|----------------|-------------|---------------------|-----------|
| لالدروازه    | مولوي غلام ويحكير                | 77             | سلطان ثای   | مولوي زين الحابدين  | m         |
| ياتوت بوره   | مولوى عبدالقديرخان               | · Priv         |             | مولوی محدیثین       | FF        |
| بي بي بازار  | مولوى سيدمحم من فعت الله         | rı             | على آباد    | مولوي حافظ احد شريف | ro        |
| كولى كوژه    | مولوي جعفر على                   | r <sub>A</sub> | على آباد    | مولوی پیشم حرب      | TZ        |
| حو يل بهنه   | ما تی مهاس کلی میرشی             | P**            | فكرسخ       | سيد محى الدين قادرى | F4        |
| ياقمت بورو   | <b>قاري مجم</b> ر عبد القادر خان | luk.           |             | عاتی عکیم ٹوانہ کل  | М         |
| ياقوت بوره   | حاجى غلام محبوب                  | רירי           | باقوت إدره  | حاتی محمد نی قادری  | MA        |
| يا قوت بوره  |                                  | ۳٦             | يا توت پورو | حاتى غلام حسين      | ra        |
| مغل بوره     | خثی عبدالرحن                     | m              | مغل بوره    | لمثق عبدالقادر      | 化         |
| قاضی پورو    | حاتى بشرجاؤس                     | ۵٠.            | الكسوف      | سيدفحدا إوالبقا     | (re       |
| مستعد بوره   | سيرمحبوب على                     | or             | مستنعد بوره | بيرعتويل            | ۱۵        |
| مستنحد بجاره | خواجدمحود                        | ٥٢             | مستنحر لوره | عيدالله             | or        |
| قاضی پوره    | سيداحيطي                         | ۲۵             | دگارے       | حافظ محبوب خان      | ۵۵        |
| قادری تجمن   | خشىماسىل                         | ٥٨             | رِانی و کِی | كريم الدين          | 04        |
| شاوعل بنشره  | فقراق                            | ٦.             | قاوري چمن   | وين                 | ٩۵        |
| سلطان ثاق    | ماى گانريد                       | 41"            | 27.53       | سيدامام             | 41.       |
|              | عبدالوباب                        | 44.            | سلطان ثابى  | احمط                | 41"       |
| فروکل        | حبيبعيدول                        | 77             | محدثيل      | سيدعبدالله          | 40        |
| کمالی بازار  | فيروزعل                          | AF             | سلطان ثاي   | بياف                | 44        |
| چژیإزار      | علام کی                          | ۷٠             |             | ٠ ا                 | 44        |
| سلطان ثای    | حيامالدين                        | ۷۲             | و دروازه    | حنعل                | <b>∠1</b> |
| مغل پورو     | 3.5                              | ۷۳             | معل يوره    | ميب                 | ۷۳۱       |
| يجم بإزار    | غلام محی الدین                   | -24            | قاشى پوره   | مهتاب مل قاوري      | ۷۵        |

| لالدردازه       | د لی کھ                 | 44         | محولي بوره    | غلام ويحير               | 44   |
|-----------------|-------------------------|------------|---------------|--------------------------|------|
| چېل کوژه        | رحمان خان               | ۸٠         | دير پاده      | فريست                    | 49   |
| بنرگ            | اوطيف                   | Ar         | يا توت بوره   | بربان الدين              | Ai   |
| سكنددآ باد      | عبدالني وواكر           | Αľ         | سكندة باد     | عبدالرحن موداكر          | Ar   |
| سلطان شای       | غوث الدين داروغه حويلات | ΥA         | كوني كوژه     | £yes.                    | ۸۵   |
| و دروازه        | ما بی ای دی             | AA         | مهركلياني     | Fel E                    | . 14 |
| سكندرة بإو      | فيدالرك                 | 9.         | سكندرآ باد    | مبارك شاه                | Α9   |
| شركل            | مجرسلار                 | 97         | سكندرآ باد    | الترحسين                 | 91   |
| شركل            | ع محبوب<br>ع محبوب      | 9,0"       | بازاركمالي    | ماتال                    | 91"  |
| سلطان شای       | حاتي في ليقوب           | 97         | على آياد      | فقيرعبدالله              | 40   |
| مغل بوره        | عسالدين مصيدار          | 9.4        | بيدر          | محرفيض الدين             | 94   |
| JE SE           | بهادر على خان           | <b> ••</b> | باكل          | سيد شاه حيد رعلي         | 99   |
| لالدروازه       | ماحب حين                | 1+1"       | يجم بإزار     | ويسن                     | 141  |
|                 | محمد حسين وفعدار        | 1+(*       | لالدروازه     | هع حسين دفعداركوالي      | 101  |
| خدا             | مح حسين صد لتي          | 1+4        | نظام آياد     | تعيرالدين                | 1+6  |
| یکی یا دبی      | غلام کی الدین           | I+A        |               | كمال محر جعدار للن كوشكل | 1+4  |
| دمالدجوش        | حيدالرحن                | 11+        | شاه على بينده | وعلى                     | 1+4  |
| شاه على بنثره   | شباب الدين جعدار        | litr :     | شاه على بنده  | سيدغوث دفعدار            | 111  |
| چغل کوژه        | محوب على جعدار          | lle.       | على آباد      | سيعياس                   | 113" |
| جا د میناد      | عبدالخنور               | <b>114</b> | يراند لي      | سارخان                   | 110  |
| الثيثن شاهآ بإد | مردارغان سوار           | IIA        | -fU           | في مبتاب                 | 114  |
|                 |                         |            | ميزان پور     | يمخ فريدالدين            |      |
| عجى با دُل      | عبدالقادر               | (Po        | ميزان پور     | اجمطل                    | 119  |

E,

| قامنی بوره     | علىصاحب                   | ITT   |               | ميرفضل على                | IPI . |
|----------------|---------------------------|-------|---------------|---------------------------|-------|
| بازارگمائی     | على بن نامر               | lr/r  | فقح دروازه    | غلام ني                   | (irm  |
| 0.0000         |                           |       | 17325         |                           | irr   |
|                | محرحيات خوشنوليس          | 174   |               | حاجي عبدالمؤمن            | Iro   |
| قادری مجمن     | كريم الدين                | IFA   | قریب ا        | نضلعلى                    | 11/2  |
| كتظم           | معيدمادب                  | 1944  | فح وروازه     | حاجی اسلم                 | 179   |
| فيل خانه       | موحن                      | Itt   | ياقوت بوره    | عبدالرجيم                 | 11"1  |
| بيم بإزار      | غلام محى الدين            | יודון |               | شهابالدين                 | 122   |
| على آباد       | فقيرعبدالله               | IFY   | كونچه بالمكند | C 5.5                     | Ira   |
| אָטָאָנוּנ     | سالم بن محد متعظی         | IFA   | على آباد      | مرزاجها ثدارعلى بيك       | 172   |
| مك             | سيدبربان                  | 1,1%  |               | شخامام                    | 11"9  |
| <i>દે</i> પૃત્ | محراسا عبل                | וריז  | طكوش          | سيدنور جعدار              | IM    |
| كولسدوازي      | سعيدين احمدويي            | ماياا | كولسدوازي     | محرين احمد ديتي           | ۱۳۳   |
| مستعد بوره     | اجرحبين                   | IMA   | مستعديورو     | غلام حسين                 | ira   |
| حيا وژي سليمان | محر ليعقوب                | ira   | ہری یا دلی    | داؤد                      | 172   |
| كاروان         | خ داکد                    | io•   |               | غلام رسول                 | 1/79  |
| حاركمان        | سيدقم الدين               | iar   |               | عبدالرحن                  | IAI   |
| فتح دروازه     | مجرخان                    | ior   | وأرالشفاء     | احركى الدين               | 100   |
| لمكنوف         | بيسف                      | rai   |               | شخ سليمان                 | 100   |
| ملك بيشر       | مجرخواب                   | IOA   | مك وشد        | لطيف                      | 104   |
| سلطان شابی     | خيراتي                    | 14+   | ملكيون        | عجه بيران                 | 109   |
| اتوارچوک       | عركوازخان                 | IAL   | چٹ گوپہ       | محمدحيات على              | 141   |
| قاضى بوره      | مولوی حاجی سیدشاه محمود   | וארי  | بازارگعائی    | محرمحبوب على              | IAIL. |
| علي آياو       | مولوی سیدشاه مصطفلٰ قادری | PPI   | ساكن معمر في  | مولوى مجرعبدالقد يرصد نقي | IYA   |



### تعارف

جناب کے اس یار

ر بوہ (چناب کر) کی سرز مین میں سوشل بائیکاٹ، جس بے جا، اور قل وغارت وغیرہ وغیرہ فیرمعمولی افعال ہیں۔ اپنے مخالفین کے ساتھ انسانیت سوز سلوک روا رکھنا، ضرورت زندگی کے تمام رائے مسدود کرنا، اس سرز مین میں مہذب قبل اور کار ثواب ہے۔ یہاں ند جب کے نام پرانسانیت سوز اور ناروائیسیں مرتب کی جاتی ہیں اور ند جب کی آ ٹر میں ان کو ملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔

ر بوہ کی سرز مین میں حکومت کا قانون بہا، بہ س بی نہیں بلکہ بول معلوم ہوتا ہوا دور اور گئی سرز مین میں حکومت کا قانون بہا، بہا سے اور سے اور بیتم ہے۔ یہال کے حالات سے صاف طاہر ہے۔ سانپ اپنی تی بیل بدل سکتا ہے۔ لیکن خلیف ربوہ اپنارہ بید لئے کو تیار نہیں۔ اگریز کے داج میں جو پکھے قادیان میں ہوتا تھا دی اسلامی جمہور بیہ پاکستان کے اندر حکومت در حکومت کی صورت میں ربوہ کے اندر ہور ہا ہے۔ غریب کی پہلیاں اور چاڑلیاں ٹوئتی رہیں گی۔ سوشل بائیکاٹ ہوتے رہیں گے۔ روز روش میں اسلامی جمال وغارت، آتشز دگی اور خوفا کی ہوتے رہیں گے۔ آخر کب تک؟

جب تک حکومت کواپ قانون کی عظمت کا احساس ند ہوگا اور حکومت پاکستان کے دیا نترارافر وقی صلحوں کونظر انداز نہیں کریں گے۔ اگر حکومت نے اس طرح غفلت برتی ۔ تو وہ ون دور نہیں حکومت کوخود پر بھائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ کتا بچہ ' چو ہدری غلام رسول' پیش کرر ہے ہیں ۔ معلومات کا ایک اچھا خاصا موقع ہے۔ جس میں حکومت کو آسائی کے لئے وہ تمام مواد جو مختلف ابواب کی صورت میں علی التر تیب پیش کیا گیا ہے۔ گوچو ہدری صاحب موصوف' نظیفہ ربوہ' کے ناپاک سیاسی منصوب کا ایک محل' انسائیکلو پیڈیا' مرتب کر رہے ہیں۔ لیکن وقتی ضرورت اور فوری نقاضا کی وجہ سے مجھ مقائق اس کتا بچہ کی صورت میں منظر عام پر لائے گئے ہیں۔ آئندہ انشاء اللہ تعالی ای صورت میں جلد ہیش کرنے کی سعی کی جائے گی۔

چوہدری صاحب موصوف نے اس دور کے سب سے بڑے ابن الوقت 'خلیفہ' قادیان' کی اپنی تحریروں سے ثابت کیا ہے کہ خلیفہ قادیان کے عزائم اور نیتیں کیا ہیں۔مثلاً ربوہ کی فوجی تنظیم اور ''ربوہ کا سٹیٹ بینک' اور حکومت کے خواب اور ربوہ کا نظام حکومت۔ ان تمام واقعات اور حالات سے ٹابت شدہ امر ہے کہ خلیفہ صاحب ندہب کے پردے ہیں حکومت پر قبضہ کرنے کے خواہش مند ہیں اور' ربوہ کا سٹیٹ بینک' ان تمام اداروں کے چلانے کے لئے خرچ اخراجات کا فرمد دار ہے۔ حکومت کے لئے خور وگلر کی ضرورت ہے۔ امر واقعہ بیہ ہے کہ وقی مسلحتیں کا رفر ماند ہو تی تو بیٹ اس بر بریت کا مظاہرہ مجھی ند ہوتا۔ اس وقت سفید فام آقا کا لئے ان کو آلہ کا ربنا کر کام لیتا رہا۔ اس کام کی طفیل رورعایت کھو تا تھی۔ جس کو چاہے روز روشن میں قبل کر دیا۔ جس کو جاہے روز روشن میں قبل کر دیا۔ جس کا مکان چاہا نذر آتش کر دیا۔ جس کو چاہ شہر بدر کردیا۔ اب وہ سفید فام آقا تو چلے گئے۔ دیا۔ جس کا مکان جہا نذر آتش کردیا۔ جس کو جاہ تو وہ عادت چھوڑنی مشکل ہوجاتی ہے۔

ظیفہ رہوہ نے اپ نظریات کونہ پدلا اور برستورالہا می اور کشوف رویے کا ہمارا لے کر تکن اور تھین جرائم کے مرتک ہوتے رہے۔ اگر حکومت مصلحوں سے پہلو تھی نہ کرتی نہ یہ جرائم ہوتے ۔ نہ حکومت اپ قانون کی برتر می ہوتے ۔ نہ حکومت اپ قانون کی برتر می ہوتے ۔ نہ حکومت اپ قانون کی برتر می اور عظمت چاہتی ہے تو رہوہ کے تھین جرائم کاعلم ہوتا ۔ کوئی مشکل امر نہیں ۔ فیلے مصاحب کو پولیس پوسٹ میں بلا نما نع ہوتو گھر پردریافت کرنے سے پراسرار راز کھلنے مشکل ہیں ۔ فیلر عام طور پر چور ڈاکو بھی اطاقی طور سے نہیں بتایا کرتے۔ اس لئے میں حکومت سے درخواست کروں گا۔ ان پراسرار راز معلوم کرنے کے لئے ان کو اپر کلاس (Upper Class) دی جادے۔ یعنی پراسرار راز معلوم کرنے کے لئے ان کو اپر کلاس (Upper Class) دی جادے۔ یعنی منظر عام پر آ جا کیں گے اور تمام سر بستہ راز افشاء ہو کرعوام الناس اور حکومت کے لئے بہتر نتائج منظر عام پر آ جا کیں گے اور تمام سر بستہ راز افشاء ہو کرعوام الناس اور حکومت کے لئے بہتر نتائج ہوں گے جیں۔ اب حکومت کا فرض مرتب ہوں گے جیں۔ اب حکومت کا فرض ہوئے میں تمام حقائق سامنے لائے جیں۔ اب حکومت کا فرض ہوئے میں تمام حقائق سامنے لائے جیں۔ اب حکومت کا فرض

ہ کوکاری کے پردے میں سید کاری کا حیلہ ہے۔ گواس کتابچہ کا تمام موضوع حکومتی خوابوں سے تعلق رکھتا ہے۔ گرانتھار کے ساتھ جماعت سے بچھ کہنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ خوابوں سے تعلق رکھتا ہے۔ گرانتھار کے ساتھ جا کہ مقدس پا کہاڑ صلح دوراں خلیفہ پرمتواتر اور مسلسل بدکرداری، برچلنی کے الزام لگتے آئے ہیں۔ لیکن وہ اپنے تقدیس کے جعلی اقتدار کے ذریعہ اپنے مخالفین کو برچلنی کے الزام لگتے آئے ہیں۔ لیکن وہ اپنے تقدیس کے جعلی اقتدار کے ذریعہ اپنے مخالفین کو

برچکنی کے الزام گلتے آئے ہیں۔ کیکن وہ اپنے نقدس کے بعلی افتدار کے ذریعہ اپنے کا سین کو مختلف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اخلاق سوز گالیاں دینا اور بات کو کول مول کرکے ٹالنا خلیفہ صاحب کا طرح امتیاز ہے۔ اگریہاں تک ہی بات ہوتی تو معالمہ صاف ہوسکتا تھا۔ مگر آپ نے تقدس کے کا طرح امتیاز ہے۔ اگریہاں تک ہی بات ہوتی تو معالمہ صاف ہوسکتا تھا۔ مگر آپ نے تقدس کے

جعلی اقتد ار میں اپنے خاکفین کو ہرقتم کی اذبت اورخوفٹاک قتل ہے بھی در لیے نہیں کیا جاتا۔الہاموں اور کشوفوں کا سہارا صرف ایک عیاری اور مکاری ہے۔ پھر ناوا جب طور پر اندھا دھندر برولیوشن پاس کروا کرمقدس پا کہاز بننے کی ناپاک کوشش ان کا پر اناوطیرہ ہے۔

جماعت کے ذی ہوش طبقہ کو چاہئے تو یہ تھا کہ وہی اس ناوا جب طریق کو علی الاعلان ناپسندیدگی کا اظہار کرتی لیکن یہاں بھی معاملہ برعکس ہوا۔ گندم کے ساتھ جو بھی پس گیا۔اس سیلا بی ریز ولیوش کا خلیفہ صاحب کو یہ فائدہ ضرور ہو گیا کہ مریدوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر ہم اپنی آتھوں سے خلیفہ کو زنا کرتے دیکھ لیس تو ہم یہ ہیں گے کہ ہماری آتھوں کا تصور ہے۔

جب مریدوں کی طرف سے فلیفہ صاحب کو چھٹی لگئی تو پھر فلیفہ صاحب بڑی جراکت سے بوں کہتے ہیں۔ ''اگر جھے پر سچے اعتراض بھی کرو گے تو جہنم کی آگ میں جا و گے۔'' پھر بعض لوگوں نے بذر بعیہ اشتہار و خط مطالبہ کیا کہ آپ بدکرداری کے متعلق جس طریق پر چاہیں فیصلہ کرلیں۔ اس مطالبہ پر فورا ایک خط کے جواب میں فلیفہ صاحب بڑی دریدہ وئی سے فرماتے ہیں۔'' جھے ایک شخص نے خط تکھا ہے وہ لکھتا ہے کہ میرے فلاف اڑکے اور لاکیوں کے علاوہ میری ہیں۔'' جھے ایک شخص نے خط تکھا ہے وہ لکھتا ہے کہ میری گواہی سے مراد میری کوئی تحریر پیش کرنا بھی گواہی گزاردیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری گواہی سے مراد میری کوئی تحریر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہو بھی تو خلفاء سابقین سے میری ایک اور مما ٹکست تابت ہوگی۔'' نعوذ باللہ! چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہو بھی تو خلفاء سابقین سے میری ایک اور مما ٹکست تابت ہوگا۔'' نعوذ باللہ! فی موگا کہ مسلمان کی غیرت کوایک کھلا چیلنے فلیفہ صاحب نے دیا ہے۔

علاوہ ازیں بھی ' الفضل' میں یوں گو ہرافشانی ہوتی ہے۔'' زنا کرنا برم نہیں۔اس کی تشہیر برم ہے۔' (العیاذ باللہ) اس سے بیٹا بت شدہ امر ہے کہ ظیفہ صاحب ان افعال شنیعہ کے مرتکب تو ہیں۔ مگر اپنی صبر آزما گذرگیوں کو ٹالنے کے لئے ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے ظیفہ صاحب کی سیلائی تقاریروں سے متاثر ہو کرسب کچھ کیا۔ مائی قربانیان کیس۔ برے چھتر سے ہضم ہوئے۔ بھاعت کے مخلص دوستوں سے تعلقات منقطع کئے۔ کمہاروں اور جلا ہوں اور مقرر کردہ مخواہ داروں نے اپنی بیٹ ہوجا کے لئے نمک حلائی کی۔ خلیفہ صاحب کے عبوں کو نہ بکر سے پھتر سے بچا سکے۔ نہ ان کا اپنا البام اور رؤیا آڑے ہاتھ آیا۔ بلکہ ان پر ذنا کا الزام اب بھی بدستور ہوسکتے ہیں۔

عدالت مميش ،مباہله

خلیفہ صاحب!اس وقت زندہ ہیں۔ان کی موجودگی ہیں یہ فیصلہ ہونانہایت ضروری ہے تا کہ خدا کے زندہ نشان آپ بھی اور وہ بھی اپنی آسموں سے دکھ سکیں۔اس وقت بھی خلیفہ صاحب کے کردارکا محاسبہ نہ کیا گیا اور اس طرح غفلت برتی گئی تو ہم یہ کہنے ہیں حق بجانب ہوں گے۔ مقدس پاکہاز نہیں بلکہ اس زمانہ کا فہبی ڈاکو تھا۔ جو ''فکل مومناں اور کر توت کا فرال'' کا حیج مصداق تھا۔ چو بدری غلام رسول نے اس کتا بچہ میں خلیفہ صاحب کا نقشہ یوں بیان کیا ہے کہ: ''ماگر خلیفہ صاحب کا نقشہ یوں بیان کیا ہے کہ: ''ماگر خلیفہ صاحب کی ایک منٹ کی مفل کو چودہ سوصدی پر پھیلایا جائے تو تمام نور کا فور ہوجائے گا۔''ان در لفظوں میں چو بدری صاحب موصوف نے خلیفہ صاحب کے کردارکا محاسبہ کردیا ہے۔

خلیفہ صاحب پر جب سی نے زنا کا الزام لگایا تو آپ بردی جسارت اور فخر کے ساتھ مقدس اصطلاحوں ہے اپنے آپ کو ہر یکٹ کر جاتے ہیں۔ بھی سرور کا نئات سردار دو جہال قلیقے ہے ۔ بھی سرور کا نئات سردار دو جہال قلیقے ہے ۔ بھی سرور کا نئات سردار دو جہال قلیقے ہے ۔ بھی آپ کو تشمید دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام بھی ہوگا جوان کے اور ان کی اولا دول کے لئے شرمنا کے صورت اختیار کر جائے گا اور اس ونیا ہیں اس خلیفہ کا انجام بھی دیکھ لیس گے۔ اس کو ایسی عبرتنا ک سزا ملے گی جس سے اس کی زبان تھی ( گونگ) جائے گی ، اور اس کا دماغ ماؤف ہو جو جائے گا اور قالح کی شوت مرے گا۔ اس دنیا ہیں اور آخرت میں لون ہو جائے گا اور قالح کا شکل ہوکر ڈاکٹر ڈوئی کی موت مرے گا۔ اس دنیا ہیں اور آخرت میں لینتی خلفظوں سے یا دکیا جاوے گا۔

کین یادر تھیں۔ حالات کسے بھی ہوں۔ مشکلات پوری طاقت کے ساتھ آئیں۔
افیصلہ ہم اس معاملہ کو پرامن طریق سے حل کروانے کی پوری پوری کوشش کریں گے۔ چوہدری
صاحب موصوف کی عدیم الفرصتی کی وجہ سے میرے جیسے کمزوراورا می انسان کواس کے پروفوں کی
تھیجے اور طباعت وغیرہ ووگیر اہم ضرورت کی خدمت وغیرہ میرے حصہ میں آئی اور میں نے
خدمت گزاری کے طور پراس کام کوسرانجام دیا۔ اگراس میں کسی وجہ سے فظی لفزشیں نظر آئیں تو
اس کا میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔

بی میں بپ سب طافت اور تو فیق اس قادر مقدر خدا کے ہاتھ میں ہے۔اس ایک ہی سہارے کا امید وار موں میری دلی دعاہے کہ اس کتا بچہ کوجس مقصد کے لئے چیش کیا گیا ہے۔اس کے مفید نتائج برآ مد ہو کرظلم وستم کا ورواز ہ بند ہو۔

گر قبول افترز ہے عزو شرف

نيازمندمظهرملتاني

فرست مضامن اختصار كساتهددرج ذيل بي . ابن الوقت 'کے نایاک سیاسی منصوب محرامن كأقل حكومت احديون كوسطى ك ا کھنڈ ہندوستان حکومتیں اور قومیں مجھے ہے ڈرتی ہیں مرزامحودکی ی۔ آئی۔ ڈی جزوى بائيكاك كيملي تفسير موت کی دھمکی مريدون كوابحارنا ربوه كانظام حكومت مجلس شوری برگلی اختیار حاتم اعلى آخری سریم کورث ومحريون كالجراء ربوه شيث كالجمالي نقشه سمن جاري كرنا خليفهٔ ربوه کی فوجی تنظیم خليفه كي خاص محفل كماغذرا نجيف ادروزراء اندين يونين بلالي يرجم ذائناميث يح خالفت كاقلعدازادو مسلم لنكى وركرز چناب کے اس یار اسٹی بردہ الثديار بلوج ربوه کی خانه ساز بولیس ر بوه کوکھلاشېرقر ارو د ر بوه سٹیٹ بینک صيغة امانت 12.37 مخفى اخراجات مرسے فاطر مدادت فالفين كومكان سے بدخل كرنے كاطريق آ زاديدائير يابندي إخبار فروش كاواقعه تفانه پولیس ر بوه کاردی نظام رشتہ وار وں ہے بھی ملناممنوع

حكومت كےخواب

حکومت وقت سے بغاوت بیرونی حکومتوں سے کھ جوڑ حکومت کی بھی پالیسی کاراز

خفیدرستاویزات مک پرقبضه کرنا خلیفه کی اندرونی تصاور عشی مراسله

"ابن الوقت"ك اياك ساسي منصوب

سمى جماعت كے لئے زيانہيں كہ وہ ندب كى رواء اوڑھ كرسياس افترار حاصل کرنے کی سعی نامسود کرے۔کسی نہ ہی جماعت کو حکومت کی طرف سے جو حمایت حاصل ہوتی ہے۔وہ ای حد تک ہوتی ہے۔جس حد تک وہ اپنے مثن کو چلا سکے۔وہ سای امور سے کوسوں دور رہتی ہے۔اس کا معم نظر صرف اور صرف میں ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر فد ہبی روح چھونگیں۔ لیکن بیا یک اندو ہناک اور تکلیف دوامر ہے کہ خلیفہ صاحب ربوہ نے ندمجی لبادہ اوڑ مر کر حکومت کے خواب دیکھنے شروع کئے اور وہ یا کیزہ مقدس نظام جواشاعت اسلام کے لئے قائم کیا گیا تھا۔ جس کی غرض دعایت معاشرے کی اصلاح اور مردہ دلوں میں خدا اور اس کے رسول کی محبت کی آ گ کوساگا نامقصود تھا۔اس نظام کوانے ناپاک سیاس عزائم کے نذر کر دیا اور جماعت کے دلول ے بیعبدوین کودنیا برمقدم کردول گارنسیا منیا ہوگیا۔اس نظام میں دفعتا تبدیلی سفید فام آ قاؤل كے عين منشاء كے مطابق تھا كہ خليفه صاحب اور جماعت كے عقول وقلوب كواصل محور سے مٹا کر غیر ذہبی امور میں الجھائے رکھے۔ ایک عرصہ سے یہی کیفیت رہی لیکن رفتہ رفتہ قادیان میں خلیفدصاحب ر بوہ بے لگام ہو گئے اور الی صورت پیدا ہوگئ کہ وہاں بھی برطانوی قانون كالعدم مجما جانے لگا۔ دن دھاڑے روز روٹن میں قتل ہوتے لیکن پولیس تحقیقات میں ناكام رہتی۔اس سے انگریز حکومت کی غیرت برضرب کاری لگی۔اس نے قادیان کی متوازی حکومت کے خلاف اقدام شروع کردیا۔ اس کا پہلاسراغ مسٹرجی۔ ڈی کھوسلہ کے فیصلہ سے ملتا ہے۔ فاضل بج نے اسنے فاصلانہ فیصلہ میں خلیفه صاحب کی ان مقصد دانداور جارحانہ کاروائیوں کا ذکر کیا ہے۔جوانہوں نے مولوی عبدالكريم كے خلاف كي تيس كس طرح ان كے اشتعال انكيز اندخطيد ك بتيج ميس مولوى صاحب برقا تلانة تمله بوااوران كامكان تكب جلاديا كيا ليكن ان كاايك مددكار محد حسین قتل ہو گیا۔ جب عدالت کے فیصلہ کے مطابق قاتل میانی یا گیا تو اس کی لاش کو بوے

تزک واحتثام کے ساتھ قادیان کے بہتی مقبرہ میں وفن کیا گیا۔ اس کا فوٹو شائع کیا گیا۔ اس کی موت کوشہادت کا درجہ دیا گیا۔ اس کو ولی اللہ الم بنایا گیا۔ اس کا چبرہ ہراحمدی کو دکھایا گیا اور اس کے مقدمہ میں جماعت کا ہزار ہارو پیدیجی صرف کیا گیا۔ محمد امین بیٹھان کا قبل کے محمد امین بیٹھان کا قبل

اس فیصلہ میں ''محمد امین پھان' کے آل کا بھی ذکر ہے۔ جو' 'فتح محمد سیال' کے ہاتھوں قتل ہوا۔ لیکن پولیس کاروائی کرنے سے قاصر رہی۔ فیصلہ ندکور میں تحریر ہے۔

"مرزائی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ کوئی سامنے آ کر بچی بولئے کے لئے تیار نہ تھا۔ ہمارے سامنے عبدالکریم کو قادیان سے نکالنے کے بعداس کا مکان سامنے عبدالکریم کو قادیان سے نکالنے کے بعداس کا مکان جلادیا گیا۔ اس قادیان کی سمال ٹاؤن کمیٹی سے تھم حاصل کر کے نیم قانونی طریقے سے گرانے کی کوشش بھی کی گئی۔ بیدانسوس ٹاک واقعات فلاہر کرتے ہیں کہ قادیان میں طوائف الملوکی تھی۔ جس میں آتش زنی اور قل تک ہوتے تھے۔"

''ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکام ایک غیر معمولی درجہ کے فالج کے شکار ہو چکے تھے اور دنیا دی اور دینی معاملات میں مرزامحود احمد کے حکم کے خلاف بھی آ واز نہ آٹھائی گئی۔ مقامی افسرول کے پاس کئی مرتبہ شکایات کی کئیں۔ لیکن کوئی انسداد نہ ہوا۔ مسل پر ایک دوالی شکایات ہیں لیکن ان کے مضمون کا حوالہ دیتا غیر ضروری ہے اور اس مقدمہ کے لئے یہ بیان کردیتا کائی ہے کہ تا دیان میں ظلم وجور جاری ہونے کے متعلق غیر مشتبہ الزام عائد کئے می کیے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طرف مطلقاً توجہ نہ کی گئی۔'

مزید فیصله میں بیمی لکھاہے کہ:''مرزا (لیعن محوداحمہ) نے مسلمانوں کو کافر،سوراور ان کی عورتوں کوکتیوں کا خطاب دے کران کے جذبات کوشتعل کر دیا تھا۔''

(فيصله مسترجي ـ في كهوسلة سيشن جي كورداسپور)

(مندردا مسابقاد بانيت ن٢٥٥٥ مدردا مسابقاد يانيت ن٢٥١٥)

قل كنتائج سے في لكانا

عدالت کا یہ فیصلہ خلیفہ صاحب کی سیای عزائم کی عکای کرتا ہے کہ قادیان میں خلیفہ صاحب کے لئے قتل کرتا اور قتل کے نتائج سے فی کلٹا ایک بالکل معمولی امر تھا۔ یہی معاملہ ربوہ میں بدرجہاتم رونما ہور ہاہے۔ کیونکہ بیرخالص احمد یوں کی بتی ہے۔ یہاں ملک کا قانون بھی بے

بس اور بے کس ہے اور حکومت دور بینی سے کام لیتی اور صدر الجمن احمد یہ کو بیز بین اونے بونے نہ
دیت ۔ بلکہ اس کی جماعت کو دوسری بستیوں اور شہروں بیس آباد کرتی تو خلیفہ صاحب ایک خطہ میں
اپنی من مانی نہ کر سکتے ۔ بلکہ ایسا نہ ہوا۔ ان کو ایک ایسا وسیع رقبہ الگ تھلگ دے دیا۔ جہاں خلیفہ صاحب کا سکہ رواں ہے۔ کسی کی کیا مجال ان کے حکم کے سامنے دم مار سکے۔ اس مطلق العنانی کی کیفیت کو طوع ظرر کھتے ہوئے یا کستان کی منیر ٹر بیونل رپورٹ میں مرقوم ہے۔

"1970ء سے لے کر 1972ء کے آغاز تک احمد یوں کی بعض تحریرات منکشف ہیں کہ وہ برطانیہ کا جانشین بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ وہ ندتو ایک ہندو دنیاوی حکومت لیمنی ہندوستان کو این کے لئے لیندکر تے تھے اور نہ یا کتان کو خزب کر سکتے تھے۔"

(ر بورث منیرا کوائری کمیٹی ص ۲۰۹۵،۱۹۵۳)

### سیاست کاری

اب ہم شاطر سیاست خلیفہ صاحب کی سیاست کاری، اور سیاس عزائم اور حکومت پر غلبہ حاصل کرنے کے بارہ میں خلیفہ صاحب کے خطبات و تقاریر سے اقتباسات ہدیۃ قار کمین کرتے ہیں۔

''پس اسلام کی ترقی احمدی سلسله سے دابسة ہے ادر چونکه بیسلسله مسلمان کہلانے دالی حکومتوں میں پھیل نہیں سکتا۔ اس لئے خدانے چاہاہے کدان کی جگدادر حکومتوں کو لے آئے۔ پس مسلمانوں کی بداعمالیوں کی وجہ سے خدا تعالی نے تمہاری ترقی کاراستہ کھول دیا ہے۔''

(١٦١ر تومير ١٩١٧ء الفضل)

"اصل توبیہ کے ہم ندانگریز کی حکومت جاہتے ہیں۔ندہندوؤں کی ہم تو احمدیت کی حکومت قام کر ناچاہتے ہیں۔" کی حکومت قائم کر ناچاہتے ہیں۔" کی محکومت قائم کر ناچاہتے ہیں۔"

"اس وقت حکومت احمدیت کی ہوگی۔ آمدنی زیادہ ہوگ۔ مال واموال کی کثرت ہوگ۔ جب تجارت اور حکومت ہمارے تبعنہ میں ہوگی۔اس وقت اس تم کی تکلیف ندہوگی۔''

(موری ۸رجون ۱۹۳۱ والفضل)

"اس دنت تک تمهاری بادشاہت قائم ندہوجائے تمہارے داستے سے بیکا فیے مرگز دورہیں ہو سکتے۔" (مورید ۸رجولائی ۱۹۳۰ مالفشل)

" فرض سياست ميں مداخلت كوئى غيرو عي فعل نہيں۔ بلكه بيرا يك وين مقاصد ميں

شامل ہے۔ جس کی طرف توجہ کرنا وقتی ضروریات اور حالات کے مطابق لیڈران قوم کا فرض ہے۔ جس کی طرف توجہ کرنا وقت ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کا تدبیر کرنا اور کا فرض کی تعدید کرنا اور کوئی نہیں کرسکتا۔ یونکہ اللہ تعالیٰ کی نفرت اور ملک سیاست میں رہنمائی کرنا خلیفہ وقت ہے ، ہمتر اور کوئی نہیں کرسکتا۔ یونکہ اللہ تعالیٰ کی نفرت اور کا تائیداس کے شامل حال ہوتی ہے اور اس زمانہ میں گزشتہ پندرہ سال کے تاریخی واقعات ہمارے تائیداس کے صدافت پرمہر لگارہے ہیں۔ '' (مورید ۲۵ رویم ۲۵ رویم ۱۹۳۳ء الفضل)

''ہم میں سے ہرایک محض پریقین رکھتا ہے کہ تھوڑے عرصہ کے اندر ہی (خواہ ہم اس وقت تک زندہ رہیں یا ندر ہیں۔ لیکن ہبر حال وہ عرصہ غیر معمولی طور پر لمبانہیں ہوسکتا) ہمیں تمام دنیا پر ندصر ف عملی برتری حاصل ہوجائے گی۔ اب بیہ دنیا پر ندصر ف عملی برتری حاصل ہوجائے گی۔ اب بیہ خیال ایک منٹ کے لئے بھی کس سے احمدی کے دل میں غلامی کی روح پیدائیوں کر سکتا۔ جب ہمارے سامنے بعض حکام آتے ہیں ہیں تو ہم اس یقین اور وقوق کے ساتھ اس کی ملاقات کرتے ہیں کہل بین ہمارے ساتھ ہم سے استمد اوکر رہے ہوں گے۔''

(مورخه ۲۲ را پریل ۱۹۳۸ءالفضل)

' میں قواس بات کا قائل ہوں کہ انگریزی حکومت چھوڑ ودنیا ہیں سوائے احمد یوں کے اور کسی حکومت نہیں رہے گی۔ اس جب کہ ہیں اس بات کا قائل ہوں۔ بلکہ اس بات کا خواہشند ہوں کہ دنیا کی ساری حکومتیں مٹ جا کیں اور ان کی جگہ احمدی حکومتیں قائم ہو جا کیں تو میرے متعلق بیر خیال کرنا کہ ہیں اپنی جماعت کے لوگوں کو انگریزوں کی دائی غلامی کی تعلیم ویتا ہوں۔ کہاں تک درست ہوسکتا ہے۔'' (موردہ ۱۹۳۹ء الفضل)

'' ہمیں نہیں معلوم ہمیں کب خدا کی طرف سے دنیا کا چارج سرد کیاجا تا ہے۔ ہمیں ا اپنی طرف سے تیار رہنا چاہئے کہ دنیا کوسنجال سکیں۔'' (موردیم رجون ۱۹۴۰ء الفضل)

''اگریز اور فرانسیسی وہ دیواریں ہیں جن کے پیچے احمدیت کی حکومت کا خزانہ مدفون

ہاں درخداتعالی چاہتا ہے کہ بید بواراس وقت تک قائم رہے جب تک کہ فزانہ کے مالک جوان نہیں ہوجاتے۔ ابھی احمدیت چونکہ بالغ نہیں ہوئی اور بالغ نہ ہونے کی وجہسے وہ اس فزائے پر بھنہ نہیں کرسکتی۔ اس لئے اگر اس وقت بید بوارگر جائے تو نتیجہ بیہ ہوگا کہ دوسرے لوگ اس پر قبضہ جمالیں ہے۔''

حکومت احد یوں کو ملے گی

ان حوالہ جات سے بیام ظاہر ہوتا ہے کہ خلیفہ صاحب ربوہ حصول حکومت کی تمنائیں

کس قدر وثوق کے ساتھ لگائے بیٹے ہیں۔ ان کے عزائم اور راہیں حصول حکومت دوسرے مسلمانوں کی بداعمالیوں مسلمانوں کی بداعمالیوں کی وجہ ہے کہ سلمانوں کی بداعمالیوں کی وجہ سے حکومت ان کوئیں بلکہ صرف اور صرف احمد یوں کو ملے گی۔

"اورمسلمان جنہوں نے احمدیت سے تعلق نہیں جوڑا وہ گرتے ہی جائیں ہے اور گرتے ہی جائیں ہے اور گرتے ہی جائیں ہے اور گرتے کہود یوں کی طرح ہوجائیں ہے۔ یہودی موٹی علیه السلام کے نائب کا انکار کرنے کی وجہ سے ذکیل ہوئے ہے۔ اس لئے آپ کے نائب کا انکار کرنے والوں کی ذلت یہود یوں سے براہ کرہوگی۔"
آپ کے نائب کا انکار کرنے والوں کی ذلت یہود یوں سے براہ کرہوگی۔"

(مورنية ارنومبر ١٩١٧ء الفضل)

فاہر ہے کہ مسلمانوں سے پہلے ان کے پروگرام کے مطابق حکومت ان کو میسر نہیں آ آسکی اور انگریزی حکومت کی عمارت ہوست فاک ہو چکی ہے۔ جس کے پیچے خلیفہ صاحب کی اور وکل اور تمناؤں کا خزانہ مدفون ہو چکا ہے۔ اب پاکستان معرض وجود میں آچکا ہے۔ اس کا قیام واستحکام اور اس کی سالمیت وحفاظت آئیں کس طرح کوارہ ہوسکتی ہے۔ خصوصاً جب کہ حکومت ان مسلمانوں کو مل گئی ہے۔ جن کو خلیفہ صاحب یہود می قرار دے چکے جیں۔ (نعوذ باللہ) اور جن کے متعلق خلیفہ صاحب یہود می قرار دے چکے جیں۔ (نعوذ باللہ) اور جن کے متعلق خلیفہ صاحب یوں فرواتے ہیں۔

"اسلام کی ترقی احمدی سلسلہ ہے وابستہ ہے اور چونکہ بیسلسلہ مسلمان کہلانے والی حکومتوں میں نہیں پھیل سکتا۔ اس لئے خدانے چاہا ہے کہ ان کی جگہ اور حکومتوں کو لے آئے۔ تاکہ اس سلسلہ حقد کے پھیلنے کے لئے دروازے کھولے جائیں۔" (مودخدا اردوبر ۱۹۱۳ء الفضل) خلیفہ صاحب اور اکھنٹہ ہندوستان

خلیفہ صاحب تقیم ہند پر گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنی ناپندیدگی کا اظہار یول فرماتے ہیں: ''ہندوستان کی تقیم پراگرہم رضامند ہوتے ہیں تو خوشی ہے نہیں بلکہ مجبوری ہے اور پھریہ کوشش کریں گے کہ یہ کی خارج پھر متحد ہوجائے۔' پھر فرمایا: ''بہر حال ہم چاہیے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان ہے اور ساری قومیں باہم شیروشکر ہوکر رہیں۔' ان حوالہ جات ہے ''خلیفہ صاحب رہوہ'' کے چذبات کی تصویر اور ان کی نیت کی

عكاسى موتى باوروه اكهند مندوستان كے حامى بير-اب جب كرايى تمناؤل اوراميرول كوياش

پاش ہوتے دیکھا تو پھر شاطر سیاست نے ایک سیاس پینترا بدلا وہ یہ کہ مسلمانوں ہیں تشت وافتر ان واختلاف وانتشار کی آگ بھڑکانے کے لئے سیاس ہتھ کنڈے استعال کئے ۔ پس میں حکومت کواس بات سے آگاہ کروینا فرض اولین جھتا ہوں کہوہ'' خلیفہ صاحب رہوہ'' کے سیاس عزائم کا محاسبہ کرے اور اس کے نظام کو بیجھنے کی پور کی پورگ کوشش کرے ۔ خلیفہ صاحب نے اپنی جماعت کو دنیا کا چارج سنجالنے اور حکومت پر قبضہ کرنے اور اپنے ذاتی اغراض پورے کرنے کے لئے جماعت کی با قاعدہ تربیت کی اور اس کو شعور کی اور غیر شعور کی طور پر ابھارتے رہے۔ چنانچہ خلیفہ صاحب فرماتے ہیں۔

''اس وقت اسلام کی ترقی خداتعالی نے میرے ساتھ وابسۃ کر دی ہے۔ یا در کھو کہ سیات اور اقتصاد یات اور ترفی امور حکومت کے ساتھ وابسۃ ہیں۔ پس جب تک ہم اپنے نظام کومفبوط نہ کریں اور تبلیغ اور تعلیم کے ذریعہ سے حکومتوں پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم اسلام کی ساری تعلیموں کو جاری نہیں کر سکتے۔''
اسلام کی ساری تعلیموں کو جاری نہیں کر سکتے۔''

'' بیمت خیال کرو کہ جارے لئے حکومتوں اور ملکوں کا فتح کرنا بند کر دیا گیا ہے۔ بلکہ جارے لئے کہ اور کی متوں اور ملکوں کا فتح کرنا ایسائی ضروری ہے۔' (مورجہ ۸رجنوری ۱۹۲۷ء الفضل) خلیفہ فیلڈ مارشل کے روپ میں خلیفہ فیلڈ مارشل کے روپ میں

ای طرح خلیفہ صاحب رہوہ کے ہاں جو بھی تنظیم مختلف ناموں سے معرض وجود میں آئی۔خلیفہ صاحب خود ہی اس کے سپر سالار ہوتے ہیں،اور آپ ہی کے زیر ہدایت وہ تنظیم پنیتی ہے۔خودخلیفہ صاحب فرماتے ہیں۔

د مجلس شوری مویا صدرانجمن احمدید، انتظامیه مویا عدلید، فوج مویا غیرفوج، طیفه کا مقام بهرحال سرداری کا ہے۔''

''انظامی لحاظ سے وہ صدرانجن کے لئے بھی رہنماہے اور آئین سازی و بحث کی تعیین کے لئے بھی مہنماہے اور آئین سازی و بحث کی تعیین کے لحاظ ہے وہ مجلس شوری کے نمائندوں کے لئے بھی صدراور رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ جماعت کی فوج کے اگر دو حصے تسلیم کر لئے تو وہ اس کا بھی سردار ہے اور اس کا بھی کما غرر ہے اور دونوں کی اصلاح اس کے ذمہ واجب ہے۔''

(مورد بر ۱۹۳۸ ماریل ۱۹۳۸ مالفعنل)

حکومتیں اور قومیں مجھ سے ڈرتی ہیں

الغرض' فلیفد صاحب ربوه' ایک مطلق العنان بادشاه کی حیثیت رکھتا ہے۔ان کا ہر تھم جماعت کے ممبروں کے زدیک آخری حرف کی حیثیت رکھتا ہے۔ خلیفہ صاحب کے اوٹی اشاره پر اپنی جان و مال عزت آ بروقر بان کر و بناعین سعادت سمجھتے ہیں اور ان کی کمائی کا اکثر حصہ خلیفہ صاحب کی آتش حرص کو بجھانے کے کام آتا ہے۔ خلیفہ صاحب نے و نیا کے مختلف مما لک میں مبلغ جمیعے موسے ہیں۔ وہ خلیفہ صاحب کے بطور سفیر کے ہیں۔ یعنی:

مرزامحود کی C.I.D

فلیفہ صاحب لا کھوں تو ہے گور نمنٹ کی کرلی سے حاصل کر کے بیرونی ممالک میں ا اپنی من مانی کاروائیوں کے لئے خرچ کرتے ہیں۔ بھی مبلغوں کی تخواہوں کا عذرتر اشتے ہیں۔ تجھی معبد خانہ کی تغییر کا ڈھنڈوراپیٹ کرلا کھوں روپیہ فارن کرلسی سے لئے جاتے ہیں اور خرچ اپنی مرضی سے کیا جاتا ہے۔ بالآ خربیہ وال پیرا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے لئے وہ معابد تیار ہوتی ہیں۔ ان کا چندہ کہاں جاتا ہے۔

خلیفہ صاحب خود کہتے ہیں کہ حکومتیں ملک اور تو میں جھے نے ڈرتی ہیں۔خلیفہ صاحب اپنے کار خاص بعنی (C.I.D) کے ذراید مخفی راز معلوم کرتے ہیں۔ ان کی اپنی عدلیہ، مقننہ، انظامیہ، نوج اور بینک ہیں۔ پس حکومت پاکستان کا رباست ربوہ سے بہل انگاری برتا، ملک ولمت سے غداری کے مترادف ہے۔ ربوہ میں کسی احمدی کواجازت حاصل کئے بغیر واغل ہونے کی اجازت نہیں۔ اب جو بھی احمدی ربوہ میں آتا ہے۔ دوا پنے حلقہ کے پریزیلنٹ یا امیر کی تقدیق لاتا ہے۔ یہ بات صرف ربوہ سے محصوص نہیں ہے۔ بلک تقسیم ہندسے پہلے بہی تھم قادیان کے متعلق تقا کہ جو مضافات قادیان میں سکونت اختیار کرتا جا ہیں وہ نظارت امور عامہ سے اجازت حاصل کرے۔ چنانچے خلیفہ صاحب فرماتے ہیں۔

''مفافات قادیان بنگل، باغبانال، بھٹی باگرخورد دکلال، کھارا، نوال پنڈ، قادر آباد اوراحد آباد وغیرہ میں سکونت اعتمار کرنے کے لئے باہر ہے آنے والے احمدی دوستول کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے نظارت ہذاہے اجازت حاصل کریں'' (موردد ۲۵۸ جنوری ۱۹۳۹ء الفضل) پھرر یوہ میں آ کر ۱۹۲۹ء میں خلیفہ صاحب اعلان فرماتے ہیں:''سب مخصیل لالیال

ش كوكى احدى بلاا جازت المجمن ، زيين نبيس خريد سكتا\_"

ر بوہ بیل داخل ہونے کے بارہ ش خلیفہ صاحب کا تھم امتا می بوں جاری ہوتا ہے۔ ''ہم بیاعلان کرتے ہیں کہ آئندہ ایسے لوگوں کو جن کو یا تو ہم نے جماعت سے تکال دیا ہے۔ یا جنہوں نے خوداعل ن کردیا ہوا ہے کہ وہ ہماری جماعت بیس شامل نہیں آئندہ انہیں ہماری مملوکہ زمینوں بیس آکر ہمارے جلسوں بیس شامل ہونے کی اجازت نہیں۔''

(موروبر ارفروري ١٩٥٧ء الفضل)

### مملكت درمملكت

اس اعلان کا ہر لفظ یہ نظام کرتا ہے کہ معتوبین میں سے جنہوں نے انجمن سے زمین فریدی ہوئی ہے۔ ان کور بوہ میں جا کرسکونت اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ کیونکہ جب وہ ربوہ جا کیں گئے۔ مقامی پولیس کی امداد سے تقص امن کی آٹر لے کرکوئی مقدمہ کھڑا کر دیا جائے گار گویا ان کی زمین ضبط کر لی گئی ہے۔ یہی مملکت درمملکت کا بین شہوت ہے اور ریاست ربوہ میں کاروبار کرنے کے لئے ہرخص کو صب ذیل معاہدہ کرنا پڑتا ہے۔

'' میں اقر ارکرتا ہوں کہ ضروریات جماعت قادیان کا خیال رکھوں گا اور مدیر تجارت جو تھم کسی چیز کے بہم پہنچانے کا دیں گے۔اس کی تقبیل کروں گا اور جوتھم ٹا ظرامور عامد دیں گے اس کی بلاچون و چرافقیل کروں گا۔ نیز جو ہدایات وقتا فو قتا جاری ہوں گی۔ان کی پابندی کروں گا اور اگر کسی تھم کی خلاف ورزی کروں گا تو جو جرمانہ تجویز ہوگا ادا کروں گا۔''

'' میں عہد کرتا ہوں کہ جومیرا جھگڑااحمہ یوں سے ہوگا اس کے لئے امام جماعت احمہ یہ کا فیصلہ میرے لئے جحت ہوگا اور ہرقتم کا سودا! حمہ یوں سے خرید کروں گا۔ نیز میں عہد کرتا ہوں کہ احمہ یوں کی مخالف عجالس میں بھی شریک نہ ہوں گا۔''

اس حوالہ سے بیامرواضح ہے کہ خلیفہ صاحب ربوہ کی ریاست میں ہراس کھخص سے بیہ معاہدہ لکھایا جاتا ہے۔ جو وہاں رہے۔ خلیفہ صاحب کا تصرف اور تسلط نہ صرف لین دین پر بلکہ ہر مختص کی جائیداد پر تھا۔ اس عمن میں ذیل کا اعلان ملاحظہ ہو۔

أعلان

" قبل ازیں میال فضل حق موچی سکند محلّہ دارالعلوم کے مکان کی نسبت اعلان کیا تھا کہ کوئی دوست نہ خریدیں۔ اب اس میں اس قدر ترمیم کی جاتی ہے کہ اس کے مکان کا سودار بمن وقتے لگارت ہذاکے توسط سے ہوسکتا ہے۔'' (مورجہ ۱۹۳۷ء الفضل)

قادیان میں جس فخص کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ لین وین ، سلام وکلام کے تعلقات بھی منقطع کر دیئے جاتے ہیں۔ چنا نچہاس بارہ میں خلیفہ صاحب کا بتوسط ناظر امور عام تھم سنئے:

دویشخ عبدالرحل صاحب مصری، مثنی فخرالدین صاحب ملیانی اور حکیم عبدالعزیز صاحب جو جماعت سے علیده بیں۔ان کے ساتھ تعلقات رکھنے ممنوع بیں۔جن دوستوں کا ان کے ساتھ لین دین ہو۔وہ نظارت بذاکے توسط سے مطرکروائیں۔"

(مورديه الرجولائي ١٩٣٧ء الفضل)

"مولوی مجرمنیرصاحب انصاری سکنه محله دارالبرکات کوان کی موجوده فتنه میں شرکت پائے جانے کی وجہ سے مجھوم میں جوا۔ جماعت احمد میہ سے خارج کیا جاچکا ہے۔ اب مزید فیصله ان کی نبیت بیکیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ مقاطعہ رکھا جائے۔ لابدا احباب ان کے ساتھ کی قتم کے تعلقات کین دین وسلام و کلام نہ رکھیں۔" (موردہ اراگت ۱۹۳۷ء الفضل)

مرزابشيراحد كادجل اورجزوى بائيكاث كتملى نفسير

بعض اوقات میاں بشراحمہ جیسے فہمیدہ انسان بھی جوفلیفہ صاحب کے بیضلے بھائی ہیں۔ بیعذر لنگ تر اشنا شروع کردیتے ہیں کہ سوشل بائیکاٹ سے مراد جزوی بائیکاٹ مراد ہے۔ بیسراسر فریب، جھوٹ، وجل، کذب وافتر اوعیاری اور مکاری ہے۔ سوشل بائیکاٹ میں صرف لین دین ہی منع نہیں۔ بلکہ معتوب سے کہ قسم کا تعلق رکھنا نا جائز ہے۔ اس بارہ میں خلیفہ صاحب کا میاعلان ملاحظہ کریں۔

''جناب کی اطلاع کے لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ چونکہ فعلی ترس بیوہ عبداللہ صاحب درزی مرحوم کے متعلق فابت ہے کہ اس کے تعلقات شیخ مصری وغیرہ کے ساتھ ہیں۔ اس لئے حصرت امیر المؤمنین ایداللہ بنصرہ العزیز کی منظوری سے موروز ۱۹۱۵ مالکست ۱۹۳۷ء کو جماعت سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ کی کو باسٹناء اس کے والدین نظام الدین ٹیلرہ اسٹر کے کسی قشم کا تعلق رکھنے کی اجازت نہیں۔'' (موردد ۱۹۲۱ مالکست ۱۹۳۷ء الفضل)

''عبدالرب پسرعبداللہ خان کلرک نظارت بیت المال اور محمہ صاوق صاحب شبنم دونوں نے حصرت امیر المؤمنین خلیفہ کمسے ایدہ اللہ بنصرہ العزیز سے اپنا عہد بیعت فنخ کر دیا ہے۔اس لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ احباب ان دونوں کے ساتھ کمی مشم کا تعلق ندر کھیں۔ان کے ساتھ ملنا جلنا اور بات کرنا اس طرح منع ہے جس طرح مصری عبد الرحمٰن صاحب وغیرہ مخرجین کے ساتھ۔''

''چونکہ مستری جمال دین صاحب سکنہ سرگودھانے ایسے فیض کے ساتھ اپنی لؤکی کی شادی باوجود ممانعت کے کردی ہے۔ جوسلسلہ احمدیہ سے تعلقات منقطع کرچکا ہے۔ البند العراب جماعت کی اطلاع کے لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ انہیں معزت امیر المؤمنین ایدو اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی منظوری سے جماعت کے دوست کلی مقاطعہ العزیز کی منظوری سے جماعت احمدیہ سے خارج کردیا گیا ہے۔ جماعت کے دوست کلی مقاطعہ رکھیں۔''

'' میں چوہدری عبداللطیف کواس شرط پر معاف کرنے کے لئے تیار ہوں کہ آئندہ اس کے مکان داقع نسبت روڈ پروہ افراد نہ آئیں۔ جن کا نام اخبار میں جہپ چکا ہے ..... چوہدری عبداللطیف نے یقین دلایا کہ میں ذمہ لیتا ہوں کہ وہ آئندہ اس جگہ پڑئیں آئیں گے اور میں نے عبداللطیف نے یقین دلایا کہ میں ذمہ لیتا ہوں کہ دوآئی کرے گی اوراگر اس نے پھران لوگوں سے تعلق رکھا یا سے مکان پر آئے دیا تو پھراس کی معافی کو منسوخ کردیا جائے گا۔''

(مورخة ٢٢ رنومر ١٩٥٧ء الفصل)

## بہن کا بہن سے علق ندر کھنا

اس کے بعد خلیفہ صاحب نے امتہ السلام اہلیہ ڈاکٹر علی اسلم صاحب کا سوشل بائیکا ف کرتے ہوئے اپنی بہوکو میہ همکی دی۔''اب اگر تنویر پیکم چومیری بہو ہے۔''افعضل' بیس اعلان نہ کرے کہ میراا پنی بہن سے کوئی تعلق نہیں تو بیس اس کے متعلق''افعضل' بیس اعلان کرنے پر مجبور ہوں گا کہ لجنہ ( قادیا نی عورتوں کی انجمن ) اس کوکوئی کا م پر دنہ کرے ادر میرے فائدان کے وہ افراد جو بچھ سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔اس سے تعلق نہ کھیں۔'' (مورجہ ۱۲ جون 19۵ء افضل) بعد از اس تنویر السلام نے خلیفہ صاحب کی دھمکی سے خاکف ہوکرا پی بہن کے خلاف بوکرا پی بہن کے خلاف

" قُوْ اکثر سید علی اسلم صاحب (حال ساکن نیرونی) اور سیده امتدالسلام، بیگم ڈاکٹر گلی اسلم نے جماعت کے نظام کوتوڑنے کی وجہ سے میر بے دشتہ کو بھی تو ڑویا ہے۔ لبذا آئندہ ان سے میراکسی شتم کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔''

بيعت فشخ كااعلان

آ غاز فتندیس جب مجر بونس خان صاحب ملتانی نے خلیفه صاحب ر بوه کی خلافت سے با کمال انشراح صدر بیعت فنع کا اعلان کیا تو خلیفه صاحب نے اپنے خاص ایجنٹ کو صاحب موصوف کے گھر بھیج کران کے والدین اور خسر سے کملی سوشل بائیکاٹ کا اعلان کرا دیا۔ جس پر ملک کے مشہور ومعروف جریدہ نوائے وقت نے مملکت ورمملکت کے عنوان سے ادراتی نوٹ کھا تھا۔

موت کی دھمکی

میں نے بحوالہ اخبار الفضل "سوشل بائیکاٹ کے متعلق چندا یک مثالیں ہدیہ قارئین کی ہیں۔ جن کی بناء پر ملک کے تمام اخبار اور جرائد نے ادارتی نوٹ لکھے۔ گرافسوں عمدافسوں ان اخبار اور جرائد کی آواز ہا ڈگشت ثابت ہوئی۔ کوئکہ ابھی تک گورنمنٹ نے اس ریاست کے خلاف کوئی واضح اور شوس قدم نہیں اٹھایا۔ جس سے بیکھیل فتم ہو سکے۔ خلیفہ صاحب ر بوہ صرف سوشل بائیکاٹ کا حرب ہی اپنی ریاست میں استعال نہیں کرتے۔ بلکہ ملک کے قانون کو ہاتھ میں سوشل بائیکاٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس کو اپنی جان سے ہاتھ ورونا پڑتا ہے۔ اس کو اپنی جان سے ہاتھ ورونا پڑتا ہے۔

خلیفہ صاحب کا بید سنور ہے کہ وہ اپنے ٹاقدین کے خلاف اپنے مریدوں کو ابھارتے اوران کوموت کی دھمکی سے خوفز وہ کرتے ہیں۔ چنانچہ خلیفہ صاحب فرماتے ہیں۔

''اب زمانہ بدل کیا ہے۔ دیکھو پہلے جو سے آیا تھا۔ اے دشمنوں نے صلیب پر چڑھایا۔ گراب سے آیا کہ اپنے تخالفین کوموت کے گھاٹ اتارے۔''

(موربيه اراكست ١٩٣٧ء الفضل)

اس طرح مولانا فخرالدین ملتانی (مالک احمریه کتاب کمرقادیان) یشخ عبدالرحمٰن معری (بیڈ ماسٹر مدرسہ احمریه) علیم عبدالعزیز (دواخانہ رفیق زندگی) محمد صادق شینم بی۔اے پریزیڈنٹ میشنل لیگ (وکور ومحسب شاعت احمریه) مرزامنیر احمد عبدالرب خان برہم (کلرک نظارت بیت المال) خلیفہ صاحب کے مشتبہ چال جلن سے الگ ہوئے تو انہوں نے ایک مجلس احمد بیقائم کی ۔ خلیفہ صاحب کی طرف سے کمل سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ ہر ممبر کے گھر پہرے لگائے کے ۔ ضرور بیات زندگی سے محروم کرنے کی پوری پوری کوشش کی گئی۔ فخر الدین ملتانی کے تمام مکان کرایدداروں سے خالی کروائے گئے ۔ حتی کہ شیر خوار نے کے کا دودھ تک بند کیا گیا۔ خلیفہ قادیان نے فرمایا: ''کہ ہم ان سزاؤں سے بڑھ کر سزا اور ایڈا دے سکتے ہیں جو باافتیار حکومت دے سکتی فرمایا: ''کہ ہم ان سزاؤں سے بڑھ کر سزا اور ایڈا دے سکتے ہیں جو باافتیار حکومت دے سکتی ہے۔'' (افعنل ۱۹۳۷ء) کی زندگیوں کی ایک ایک گھڑی میرے احسان کے پھر فرماتے ہیں: ''ان دنوں ان کی زندگیوں کی ایک ایک گھڑی میرے احسان کے پہنے ہے۔''

خلیفہ قادیان کامریدوں کوابھار نااوراس کے نتائج

فلیفصائب نے پھرایک آخری خطبہ مورخد ۲ راگست ۱۹۳۷ء جمعہ کے دن دیا۔ جس ندکورہ بالا شخصیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے مریدوں اور جانبازوں کو ابھارا گیا۔
اس کے دوسرے ہی دن پھر پروز ہفتہ مورخہ کراگست تقریباً ساڑھے چار بج عصر کے وقت مولانا فخر الدین ملتانی ، جلیم عبدالعزیز وحافظ بشیراحم (پیریٹے عبدالرحمٰن) تینوں پولیس پوسٹ کی طرف فخر الدین ملتانی ، جیم عبدالعزیز وحافظ بشیراحم (پیریٹے عبدالرحمٰن) تینوں پولیس پوسٹ کی طرف جارہے تھے۔ پولیس پوسٹ سے کم وہیں سوگز کے فاصلہ پرایک تیز دھارا کے سے تماہ کردیا گیا۔
جارہے تھے۔ پولیس پوسٹ سے کم وہیں سوگز کے فاصلہ پرایک تیز دھارا کے سے تماہ کردیا گیا۔
تیز دھارا کہ لائز الدین ملتانی کی پہلی کو چرتا ہوا پھیچرٹ میں جالکا۔ بعدازاں حکیم عبدالعزیز کو بھی اس تیز دھارا کہ سے منہ اور گالوں پرشد بیضر بات آئیں۔ گورداسپور بہتال میں فخر الدین ملتانی مورخہ ۱۲ الیہ راجعون! آپ کی لاش قادیان مورخہ ۱۳ الیہ راجعون! آپ کی لاش قادیان میں لائی گئی۔ حکیم صاحب موصوف بدستورز ریملائ رہے۔

ظیفہ صاحب کا آخری خطبہ جو جمعہ مورخہ ۱۱ راگست ۱۹۳۷ء کودیا گیا تھا۔ وہ اس قدر اشتحال انگیز تھا کہ ڈی۔ ی گورداسپور نے حکماً روک دیا تھا۔ جو آج تک شائع نہیں ہوا۔ اپنے خالفین کے خلاف اپنے مریدوں کوکس طرح ابھارتے ہیں۔ ان کے مزیدا قتباس ملاحظہ ہوں۔ خالفین کے خلاف اپنے مریدوں کوکس طرح ابھارتے ہیں۔ ان کے مزیدا قتباس ملاحظہ ہوں۔ ''تم میں سے بحض تقریر کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مرجا ئیں گے۔ گرسلسلہ کی ہتک برواشت نہیں کریں گے۔ لیکن جب کوئی ان پر ہاتھ اٹھا تا ہے تو ادھر ادھر و کیسے نہیں اور کہتے ہیں۔ بھائیو! پچھرو پے ہیں کہ جن سے مقدمہ لڑا جائے۔ کوئی وکیل ہے ووکالت کرے۔ بھلا ایسے سسے نے بھی کی قوم کوفائدہ پہنچایا ہے۔ بہاوروہ ہے جواگر مارنے کا جو وکالت کرے۔ بھلا ایسے سسے نے بھی کی قوم کوفائدہ پہنچایا ہے۔ بہاوروہ ہے جواگر مارنے کا

فیصلہ کرتا ہے تو مار کر پیچھے بٹما ہے اور پکڑا جاتا ہے تو دلیری سے بچ بولتا ہے۔ شریفانہ اور عقلندانہ طریق دوہی ہوتے ہیں۔'' طریق دوہی ہوتے ہیں۔''

"الرتم میں رائی کے داند کے برابر بھی حیاہے اور تمہارا کی کی بھی عقیدہ ہے کہ دشمن کو

سزاد بنی چاہے تو پھریاتم دنیا ہے مث جاؤ کے یا گالیاں دینے والوں کومٹادو۔ آگر کوئی انسان بحتنا ہے کہ اس میں مارنے کی طاقت ہے تو میں اسے کہوں گا ہے بیشرم! تو آ کے کیوں نہیں جا تا اور اس مذکو کیوں نہیں تو ژتا۔'' (موردہ ۵؍جون ۱۹۳۷ء الفعنل)

"جسمانی ذرائع وعاول کے ساتھ وہ تمام تدابیر اور تمام ذرائع کوخواہ وہ روحانی میں۔ " بول سیاستعال کریں۔ "

ای پر بس نہیں ..... گھر یوں فرماتے ہیں: '' تو احمد یوں کا خون اس کی (حکومت) گردن پر ہوگا..... ہم دنیا ہیں تابود ہونا.....منظور کر لیس کے .....احمدی جماعت زندہ جماعت ہے....دہ ہرقر بانی پیش کرے گی۔''

''مظلومیت (قانونی نقط ملاحظہ ہو) کے رنگ میں عمر قید چھوڑ پھانسی پر بھی لٹکا یا جائے تو ہم اے باعث عزت مجھیں گئے۔'' (مور جدا ارجولا کی ١٩٣٧ء الفضل)

۔ اس کے بعد میں بعض ان امور کی طرف گورنمنٹ کو تعجد دلانا چاہتا ہوں۔ جوریا ستول میں پائے جاتے ہیں لیکن وہ ریاست ربوہ میں بدر جہائم موجود ہیں تفصیل کے ساتھ ان امور کے بارے میں آئندہ علیحدہ علیحدہ روشنی ڈالی جائے گی۔

ربوه كانظام حكومت

اب میں خلیفہ صاحب کی تقاریراور خطبات کے اقتباسات کی روشی میں خلافتی حکومت کا تفصیلی خاکہ بیان کرتا ہوں۔

حاكم اعلى

"ریاست میں حکومت اس نیابتی فرد کا نام ہے۔جس کولوگ اپنے مشتر کے حقوق کی عمرانی سپر دکرتے ہیں۔" (مورند ۱۹۳۵ء الفضل)

خلیفہ صاحب کا بید ند ہب ہے کہ کوئی آ دی بھی خواہ دہ حق پر ہو خلیفہ ونت سچا اعتراض بھی نہیں کرسکتا۔ اگر وہ اعتراض کرے تو وہ دوزخی اور ناری ہے۔ آپ فرماتے ہیں:'' جس مقام پر ان کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس کی عرت کی وجہ سے ان پر اعتراض کرنے والے شوکر سے زی نہیں سکتے۔''
سکتے۔''
'' وہ جھ پر سچا اعتراض کرنے والا خدا کی لعنت سے نہیں ڈی سکتا اور خدا تعالی اسے تباہ و بربا دکرد ہے گا۔''
مقافدہ لیجنی مجلس شورا کی

متفنّه کوخلیفهٔ ربوه کے نظام میں مجلس مشاورت کہاجا تا ہے۔ یہ بھی ویگر محکموں کی طرح کلیت خلیفہ کے ماتحت ہوتی ہے۔ اس مجلس کے فیصلہ جات اس وقت تک جاری نہیں ہوتے جب تک خلیفہ منظوری نددے دے اور وہ'' صدرا جمن احمہ بیئ کے لئے واجب التعمیل نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ اپنی ریاست کے ہر محکمہ پر خلیفہ صاحب خودگر انی کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ان کا قول ملاحظہ فرماویں۔

''تمام محکموں پر خلیفہ صاحب کی تکرانی ہے۔'' (مور ند ۱۹۳۵ رانعمبر ۱۹۳۰ والفضل) ''اسے بیحن ہے (یعنی خلیفہ کو) کہ جب چاہے جس امریس چاہے مشورہ طلب کرے۔لیکن اسے بیجی حق حاصل ہے کہ مشورہ لے کررد کر دے۔''

(مور خد ٢٤ رابر بل ١٩٣٧ء الفعثل)

خليفه كالمجلس شوراي يركلي اختيار

مجلس مشاورت مے ممبروں کی کوئی تعداد مقررتہیں۔اس میں دوقتم کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ایک وہ نمائندہ ہوتے ہیں۔ایک وہ نمائندہ بیا ہیں۔ایک وہ نمائندے جن کو جماعتیں مختب کرتی ہیں۔لیکن ان کی منظوری بھی خلیفہ صاحب ہی ویتے ہیں۔خلیفہ صاحب کو بیہ پوراحق حاصل ہے کہ وہ جماعتوں کے جنے ہوئے نمائندے میں جن کو خلیفہ صاحب مشاورت کا ممبر بناسکتا ہے اور کسی کو بیخ صاحب مشاورت کے اجلاس میں کوئی خص بھی خلیفہ کی اجازت کے بغیرتقریز ہیں کر اعتراض کر سکے مجلس مشاورت کے اجلاس میں کوئی خص بھی خلیفہ کی اجازت کے بغیرتقریز ہیں کر سکتا اور نہ وہ بغیر منظوری حاصل کے مجلس سے باہر جاسکتا ہے۔اس خمن میں خلیفہ قادیان کا ارشاد گرای ملاحظہ ہو۔

'' پارلیمنٹول میں تو وزراء کو وہ جھاڑیں پردتی ہیں۔ جن کی حدثہیں..... یہاں تو میں روکنے والا ہوں.....گالی گلوچ کوئیئیررو کتا ہے۔ بخت تنقید کوئیس''

(مورخه ٢٤ رايريل ١٩٣٨ والفصل)

خلیفہ صاحب کو بیکی افقیار ہے کہ جماعتوں کے مختب شدہ ممبروں کو جسے چاہیں، اولئے کا موقع دیں اور جسے چاہیں ان کے حق سے بالکل محروم کردیں۔ اس مجلس کا انعقاد سال ہیں آیک دفعہ ہوتا ہے۔ تمام آمدہ سال کی پالیسی کو زیر غور لایا جاتا ہے اور بجٹ کی منظور کی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بجٹ منظور کئے بغیر بی خلیفہ صاحب پر فرمادیا کرتے ہیں کہ بیس خود تی بجٹ پرغور کر کے منظور کی دے دوں گا۔ ان امور سے یہ بات روز روش کی طرح کے بیاں ہوتا ہے کہ بیس سے رہوں کا دان امور سے یہ بات روز روش کی طرح عیاں ہے کہ جس شور کی کو کئی افتیار جاصل نہیں۔ یہ صرف دکھاوے کے لئے ڈھانچہ ہے۔ ان ظامیہ

اس کے بعد میں خلیفہ قادیان کی انتظامیہ کے متعلق کچی عرض کروں گا اور بہتریبی ہے کہ خلیفہ قادیان کے حوالہ ہی من وعن فقل کردیئے جائیں۔جس میں انتظامیہ کی ضرورت، کیفیت اور ماہیت کا تفصیلی فقشہ موجود ہے۔

خلیفہ صاحب فرماتے ہیں: "تیسری بات اس تعظیم کے لئے بیضروری ہوگی کہ اس کے مرکزی کام کو مخلف ڈیپار شنوں میں اس طرر آتھیم کیا جائے ۔ جس طرح کہ گورنم فول کے محکفے ہوتے ہیں ۔ سیکرٹری شپ کا طریق نہ ہو۔ بلکہ وزراء کا طریق ہو۔ برایک مین کا ایک انچارج ہو۔''
ہو۔''
ہو۔''

اس انتظامیرکونظارت کہا جاتا ہے اور ہروزیرکوتا ظرادران کی تام زدگی خلیفه صاحب کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ باتھ میں ہے۔ خلیفه صاحب فرماتے ہیں: "ناظر ہمیشہ میں نامزد کرتا ہوں۔"
(مورد ۱۹۳۵ راگست ۱۹۳۷ مالفنل)

خليفه صاحب آخرى سيريم كورك

ینظارت اپ سارے کام خلیفہ کی نیابت میں سرانجام دیتی ہے۔ ہر فیصلہ کی ایمل خلیفہ صاحب سنتے ہیں اور انہیں کا آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ بیاب قواعد و فسوا بط خلیفہ کی منظور کی کے بغیر تبدیل نہیں کر سکتے اور اس کے فیصلوں کی تمام ذمہ داری خلیفہ پر ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ 'نظارت'' خلیفہ کی نمائندہ ہوتی ہے۔ خلیفہ صاحب خود ہی فرماتے ہیں: 'مسدرا جمن جو کھرکرتی ہے چونکہ وہ خلیفہ کے ماتحت ہے۔ اس لئے خلیفہ بھی اس کا ذمہ دار ہے۔' (مورود ۲۳ مار بل ۱۹۳۸مار بل ۱۹۳۸مار اللہ ۱۹۳۸مار کی الفضل) اس نظارت کو بھی طیفہ کی برائے نام نمائندگی کاحق ہے۔عملاً طیفہ کی حیثیت ایک آمر مطلق کی ہے۔خلیفہ صاحب خود ہی فرماتے ہیں۔'' ناظریعنی (وزراء) بعض دفعہ چلا اٹھتے ہیں کہ ہمارے کام میں رکا و ٹیس پیدا کی جارہی ہیں۔'' (مورد ۱۹۳۸ اربریل ۱۹۳۸ وافعنل)

صدراجهن احدبيه

ہر صوبہ میں ایک البحن ہوتی ہے۔ بیا مجمن اصلاعی الجمنوں پرمشمل ہوتی ہے اور ہر صلع کی اعجمن تصیلوں کی اعجمنوں پر مشمل ہوتی ہے۔ان کی حد بندی صدراتجمن متعلقہ اعجمنوں (مورنجة رأكست ١٩٢٩ء الفضل) کے مشورہ کے بعد کرتی ہے۔

اس الجمن کے اغراض ومقاصد میں وہ سب کا مشامل ہیں جوخلفاء سلسلہ کی طرف سے سپرد کئے جاتے ہیں۔ یا آئندہ کئے جاویں۔

تمام صیغه جات سلسلہ کے ناظراور تمام اصحاب جنہیں خلیفہ وقت کی طرف سے صدر الجمن احديه كازا ئدممبر مقرر كياجائـ

ناظرے مرادسلسلہ کے ہرمرکزی صیغہ کا وہ افسراعلی ہے۔ جے خلیفہ وقت نے ناظر

کے نام سے مقرر کیا ہے۔

تقرر ، عليحد گي ممبران صدرانجمن احمد

ظلیہ وقت کے تکم ماتحت ممبران صدرانجمن احمد بیقرراورعلیحد کی تمل میں آتی ہے۔

ربوه سثيث كااجمالي نقشه

اس وقت ربوه مين صدراعجمن احمد بيكي جونظارتين قائم بين \_ان كااجهالي خاكد درج

ناظر اعلیٰ سے مرادوہ "ظرہے جس کے سپر دتمام محکمہ جانت کے کاموں کی تھر انی ہو۔وہ ظیفداور دیگرناظروں کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔عموماً ناظراعلی اس مخص کوظیفرصاحب مقرر کرتے ہیں۔جس میں ذاتی رائے کا مادہ مفقود ہواور خلیفہ صاحب کے ہرجا کز ونا جا ترجم پر سرتسلیم خم کرے۔جوقابلیت اورعلیت کے لحاظ سے بہت ہی کم ہو۔

۲..... ناظرامورعامه (وزیر) دا غلیان کے سپرومقد مات فوج داری کی ساعت ،سزاؤں کی عفیذ ، پولیس اور حکومت ہےروابط قائم کرنے کا کام ہے۔ ٣....ناظرامورخارجه (وزیرفارجہ) کے ماتحت سیای کے جوڑ کرنا اور اندرون ملک اور بیرون ملک کی کاروائیوں پرکڑی نگاہ رکھنا ہے۔ ۳..... تاظرضافت وزبرخوراك ۵.....ناظر شجارت وز برتجارت۔ ٢..... ناظر حفاظت مركز وزیر دفاع (یولیس دفوج کا کنثرول اور ربوه) وقاویان انڈیا کی حفاظت کابند وبست۔ 2..... ناظرصنعت وزبرصنعت ۸....ناظرتعلیم وز رکعکیم۔ ۹.....ناظراصلاح وارشاد وزبريرا پنگنده ومواصلات ٠١.....ناظر بيت المال وزير مال \_ اا.....نظارت قانون وزيرقانون\_ ۱۲.....ناظر زراعت وزبرزراعت

# هرفيصله برخليفه كي منظوري

اختيارات وفرائض ناظران

ناظران کے اختیارات وفرائض خلیفہ صاحب کی طرف ہے تفویض ہوتے ہیں اور ان كى تعداد بھى خليفەصا حب مقرركرتے ہيں اورصدرالمجمن احمدىيے كے تمام فرائض وہى ہيں جوخليف صاحب کی طرف ہے تفویض ہیں۔جنہیں وہ خلیفہ صاحب کی قائم مقامی کے طور پرادا کرتی ہے۔ بجث خلیفہ صاحب کی منظوری سے طے اور ان کی منظوری سے بی جاری موتا ہے اور صدر انجمن احمديد كتمام فصله جات خليفه صاحب كوستخطول كيغيرنا فذنبيس موسكة اورقواعداساى اور ان کے متعلق نوٹوں میں تغیروتبدل صرف غلیفه صاحب کی منظوری سے ہوسکتا ہے اور خلیفه صاحب ے بچویز کردہ قواعد وضوابط میں صدر انجمن احمد بہتبدیلی نہیں کرسکتی۔''صدر المجمن احمد بیا' کو بیہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ ایبا قاعدہ یا تھم جاری کرے۔ جوخلیفہ صاحب کے سی تھم کےخلاف ہویا خلفہ کی مقرر کردہ پالیسی میں کوئی تبدیلی آتی ہو۔ ناظروں کی تقرری وبرطرفی خلیفہ صاحب کے اختیاریں ہے۔"صدرامجمن احمریہ" کوسلسلہ کی جائیدادوغیرمنقولہ کی فروخت،هم،رہن،تبدیل كرنے كا يغير منظوري خليف ربوه اختيار خبيس اور خليفه بى ناظر اعلى كا قائم مقام مقرر كرتا باوروه تمام صینوں کے کام کی ہفتہ واری رپورٹ خلیفہ صاحب کو پیش کرتا ہے۔ اس طرح ناظر اعلیٰ کا فرض ہے کہ خلیفہ کی تحریری وتقریری ہدایات کے علاوہ ان کے تمام خطبات وتقاریر و فیرہ میں جواحکام صادر ہوں۔ان کھیل کروائے۔ای طریقے سے بی فلیفہ صاحب کی طرف سے پیرونی جاعوں کو بد ہدایت ہے کہ جب کوئی ناظر کس جماعت میں جائے تو بد جماعت کا فرض ہے کہ اس کا استقبال کرے اوراس کامناسب اعزاز کرے۔

ندكوره بالاتمام كواكف وقواعد صدرانجمن احمد بيطبع شده ہے گئے ہيں۔

# تقررقاضيان اورفيصله جأت كي نقول

غدليه

انظامیہ کے علاوہ ریاست ربوہ میں عدلیہ بھی قائم ہے۔ خلیفہ صاحب خود آخری عدالت ہیں۔ وہی ناظم قضا مقرر کرتے ہیں۔ جب چاہیں اس کومعزول کر سکتے ہیں قضاء کے جج خلیفہ صاحب مقرر کرتے ہیں۔

خليفه صاحب كااينااعلان ملاحظه مو

''احباب کی اطلاع کے لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے مولوی ظفر محمد کی جگہ مولوی ظہور حسن کو، پھنے عبد الرحمٰن مصری کی جگہ صوفی غلام محمد سابق مبلغ ماریشش کواور مزید ابوا کبرعلی کو'' مرکزی دار القضاء'' کا قاضی مقرر فرمایا ہے۔''

(مور نته ارجون ۱۹۳۷ء الفضل)

جب چاہیں مقدمہ کی مسل اپنے ملاحظہ کے لئے طلب کر سکتے ہیں۔ جس قاضی کو چاہیں مقدمہ سننے کا نااہل قرار دے کر برطرف کر سکتے ہیں۔مقدمات میں جو وکیل پیش ہوتے ہیں۔انہیں ناظم قضا با قاعدہ اجازت نامہ دیتا ہے۔اس کے بغیر وہ قاضوں کے سامنے مقدمہ کی وکالت کے لئے پیش نہیں ہو سکتے۔فیصلوں کی نقل دی جاتی ہیں اور نقول کی اجرت کی جاتی ہے۔ جس کی آمدنی بیت المال میں جمع کی جاتی ہے۔ناظم قضا کا ایک خط بغرض حصول نقول مقدمہ ملاحظہ ہو۔

مكرمي بابوعبدالرزاق ثيليفون آيريثر

السلام علیم! آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ: ''مقدمہ مقبول بیگم صاحبہ بنام بابو عبدالرزاق صاحب بیلیم اطلاع دی جاتی ہے۔ آپ نقل فیصلہ منگوالیں نقول کے لئے موازی آٹھ آنے کے ککٹ ارسال کریں۔

(دیتونل) ناظم قضا سلسلہ

احمه بيقاديان

نونس اور ڈگریوں کا اجراء

نوٹس بھی دیتا ہے۔ ڈگریوں کا اجراء بھی با قاعدہ کیا جاتا ہے۔ ہاں یہ بات یادر کھنے
کے قابل ہے کہ خلیفہ صاحب اور خلیفہ صاحب کا خاندان تھنا کے تمام فیصلوں سے بالاتر ہے۔ تھنا
کو بیر حق حاصل نہیں کہ ان کے خلاف کوئی ڈگری دے کر اس کا اجراء بھی کرواسکیں۔ اگر کوئی
بدنصیب احمدی تھنا میں اس' شاہی خاندان' کے خلاف مقدمہ دائر بھی کردی تو مدی کے تمام
جوت بدرجہ اتم واکمل باہم پہنچانے کے باوجود قاضی کو یہ جراً تنہیں کہ ان کے خلاف کسی قتم کا
فیصلہ کر سکے۔ اگر فیصلہ کر بھی دے۔ تو تھنا کا قانون فیصلہ کے اجراء کے لئے بہ بس ہوجاتا ہے
فیصلہ کر سکے۔ اگر فیصلہ کر بھی دینے کے لئے ہم کہنا پڑتا ہے کہ صاحبر ادگان کی مالی حالت بہت
خراب ہے۔ اگر آپ پہند کر بی تو یہ فیصلہ صادر فرما دینے ہیں کہ مدعا علیہ" صاحبر ادھ کی مالی

حالت دگرگوں ہے۔اس وجہ سے دہ ایک روپیہ ماہوار مدعی کودیں گے۔خواہ وہ مدعی نے ہزاروں روپیہ لینے ہوں۔''

سمن جاری کرنازیر آرور نمبر۲۲

ریاست ربوہ کے ناظم قضاء بمن جاری کرنے کا مجاز ہے اور جو بمن جاری کئے جاتے ہیں اور غیر حاضری کی صورت میں زیرآ رڈر نمبر ۲۲ کیک طرف ساعت کی جاستی ہے۔ حسب ذیل سمن جاری کردہ ملاحظہ ہو۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

نحمده ونصلى على رسوله الكريم · وعلى عبده المسيح الموعود! ازوفر ناظم دارالقفاء سلسلماليدا حمرير

عرى السلام عليم ورحمت الله و بركاته ،

لقل عرضی دعوای منجانب .....دعوای بابت ..... آپ کو برائے جواب ...... بزرایعہ رجشری، رجشر ڈاک ارسال ہے۔ آپ اس دعویٰ کا جواب دفتر ہذا میں ..... کساں سال کریں۔ مقررہ تاریخ تک آپ کی طرف سے تحریری جواب موصول ...... ضروری امر ہے اور ۲۹۔۸۔۲۱ بوقت دس بج مجمع ربوہ براستہ چنیوٹ، جھنگ تشریف لا دیں۔ غیر حاضری کی صورت میں زیرآ رڈ رنبر ۲۲ کیے طرف کا روائی کی جاسکتی ہے۔ تاظم دارالقصناء میں زیرآ رڈ رنبر ۲۲ کیے طرف کا روائی کی جاسکتی ہے۔ تاظم دارالقصناء سلسلہ عالیہ احمدید

محکہ عدلیہ یک طرفہ اور ضابطہ کی کاروائیاں کرنے کا مجازے ۔مثال ملاحظہ ہو:

نوٹس بنام شیخ منظورا حمد مدی مستری بدرالدین معمار ساکن قادیان بنام شیخ منظورا حمد

ولد شیخ محرحسین مرحوم ۔ دعوی اجرا ڈگری مبلغ پنیسٹے روپ دوآ نے مقدمہ مندرجہ عنوان میں لوکل
قضائے ہم راگست ۱۹۳۳ء کوآپ کے برخلاف یک طرف ڈگری پنیسٹے روپ دوآ نے کی دی ہے۔

.... نے امور عامہ میں اجرائے ڈگری کی درخواست ۱۷گست ۱۹۳۳ء کودی ۔ لہٰذا آپ کو بذرایعہ
اخبار نوٹس دیا جا تا ہے کہ مندرجہ بالا ۲ ارمبر ۱۹۳۳ء تک دفتر امور عامہ میں جمع کرادی تو بہتر ورنہ
آپ کے خلاف ضابطہ کاروائی علی میں لائی جاوے گی۔

(۱۹ ارمبر ۱۹۳۳ء الفضل)

اب مزید سمن کے بارہ میں سفئے۔ "ملک عبدالحمید ولد غلام حسین محلّہ دارالرحت

قادیان' کے خلاف چند مقدمات برائے ڈگری دائر ہیں۔ کئی دفعہ ان کے نام علیحدہ علیحدہ مقدمات میں من جاری کئے گئے ہیں۔ گروہ قبیل سے پہلوتی کرتے ہیں۔ چنانچہ کیم ردمبر ۱۹۳۳ء

کوایک سمن اگلے روز کی حاضری کے لئے جاری کیا گیا۔ اس پر ملک عبدالحمید نے عذر کیا کہ بیس اوا کیا ہے کہ اس پر ای وقت ان کواطلاع بھیجی گئی کہ آپ کو اس سمن کی اطلاع یا بھیجی گئی کہ آپ کو اس سمن کی اطلاع یا بی کے بعد باہر جانے کی اجازت نہیں۔ بلکہ اس سمن کی تقیل واجب ہے۔ اگر واقعی آپ کوکوئی ا تنا اشد ضروری کام ہے جورک نہیں سکتا تو آپ کولازم ہے کہ درخواست پیش کر کے عدم حاضری کی اجازت حاصل کریں ۔۔۔۔۔ البنداان کو بذر بعدا خبار اطلاع دی جاتی ہے کہ اگر وہ اس اعلان کی تاریخ سے دی روز کے اندر اندر وفتر امور عامہ میں حاضر نہ ہوئے تو سخت نوٹس لیا جائے گا۔ (ناظر امور عامہ) (مورضہ مرتبر ۱۹۳۳ء الفضل)

خليفه ً ربوه كي فوجي تنظيم

خلیفہ صاحب نے اپنی ریاست کے دفاع کے کام کو تکمیل دینے کے لئے فوجی نظام کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ ایک جھوٹی رؤیا کا سہارا لے کر جماعت کو بیتکم دیا کہ:'' میری ٹوریل فورس (Terri Torial Force) میں احمد یوں کو بھرتی ہونا چاہئے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بیہ تالیا ہے کہ بیکام'' فوجی نظام'' آئندہ جماعت کے لئے بہت برکتوں کا موجب ہوگا۔''

(الفضل مورند٦ را كتوبر١٩٣٩ء)

جماعت کے نوجوان طبقہ کو بار باریتر کیک کی جاتی ہے۔''احمدی نوجوانوں کو چاہئے کہ ان سے جو بھی شہری ٹیری ٹوریل فورس میں شامل ہو سکتے ہیں۔شامل ہو کر فوجی تربیت حاصل کریں۔''

اس کے بعدا پی مستقل فوجی تنظیم ضروری قرار دی گئی۔ ''جیسا کہ پہلے ہی اعلان کیا جاچکا ہے۔ کیم رحم برحم ۱۹۳۳ء سے قادیان میں فوجی سکھلائی کے لئے ایک کلاس کھوئی جائے گ۔ جس میں ہیرونی جماعتوں کے جوانوں کی شمولیت نہایت ضروری ہے۔ ہندوستان میں حالات جس میں ہیرونی جماعتوں کے جوانوں کی شمولیت نہایت ضروری ہے۔ ہندوستان میں حالات کی مسلمان جلد سے جلدا پی فوجی تنظیم کی طرف متوجہ ہوں اور خاص کر جماعت احمد بیا یک لمحہ کے لئے بھی اس میں تو قف نہ کرے اور بید اس طرح ممکن ہے کہ ہرمقام کے نوجوان پہلے خود فوجی سکھلائی کریں اور پھرا ہے اپنے مقام پر دوسر نے دورانوں کو سکھلائی میں اور ان کی ایسی تنظیم کریں کہ ضرورت کے وقت مفید ہا ہت ہو سکیں۔'' (افضل موردے کہ اقتصام موردے کا سکیں۔''

''صدرانجمن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انجمن کے تمام کارکن والنیر کور کے ممبر ہول گے اور مہینہ میں کم سے کم ایک دن اپنے فرائض منصبی کورکی وردی میں ادا کریں گے۔ نیز بیرونی جماعتوں کے امراء پریذیڈنٹ بحیثیت عہدہ مقامی کور کے افسر اعلیٰ ہوں گے۔ ہرمقام کی احمدی
جماعتوں کواپنے ہاں کور کی بھی بحرتی لازی ہوگ۔' جہاں کور کے ایک سے تین دستے ہوں گے۔
جن میں سے ہرایک سات آ دمیوں پر مشمل ہوگا۔ وہاں ہروستہ کا ایک افسر دستہ مقرر ہوگا اور جہاں
چار دستے ہوں گے وہاں ایک پلٹون مجھی جائے گی۔ جس پر ایک افسر دستہ کے علاوہ ایک افسر
پلٹون بھی ہوگا اور ایک نائب افسر پلٹون مقرر کیا جائے گا۔ جہاں چار پلٹو نیس ہوں گی۔ وہاں پر
پلٹون کے ندکورہ بالا افسروں کے علاوہ ایک افسر کمپنی بنادیا جائے گا۔
حضرت امیر المؤمنین نے احمد یہ کور کو اپنی سر پرستی کے فخر سے بھی سرفراز کرنا بھی منظور
فرمالیا ہے۔'' (افسنل موردے مراگر متنین نے احمد یہ کور کو اپنی سر پرستی کے فخر سے بھی سرفراز کرنا بھی منظور

" حضور کا منشاء وارشاداس تحریک کونهایت با قاعدگی اورعمدگی کے ساتھ جلانے کا تھا۔" (الفضل کیم رتبر ۱۹۳۳ء)

'' کیم رخمبرت سات بج تعلیم الاسلام ہائی سکول کی گراؤنڈ میں احمد بیکورٹر نینگ کلاس کا اغاز زیرنگرانی حضرت صاحب زادہ کیپٹن مرزاشریف احمد صاحب ہوا۔' (افضل بهر بمبر ۱۹۳۱ء) یوفن علاوہ دوسرے کا مول کے اپنے سربراہ کی سلامی بھی اتارا کرتی تھی ۔ چنانچہ ایک دفعہ مرزاشریف احمد ناظم احمد بیکور کو بذریعہ تار خبر موصول ہوئی کہ خلیفہ کا کیم راکو بر ۱۹۳۳ء صبح البحد و پہرتشریف فرما دارالا مان ہول گے۔احمد بیکورکارکنان صدرانجمن احمد بید اور بہت سے دیگر افراد حسب الحکام حضرت میال شریف احمد کورکی وردی میں ملبوں ہوکر ہائی سکول کے گراؤنڈ میں جمع ہوگئے۔ جہال سے مارچ کراکر بٹالہ والی سڑک پر کھڑے کر دیئے گئے۔خلیفہ صاحب تشریف لائے۔فوجی طریقہ پرسلامی اتاری۔

''حضورنے ہاتھ کے اشارے سے فوجی سلام کا جواب دیا۔''

(الفضل مورند ١٥٢٤م بر١٩٣٣ء)

''اس فوج کا اپنا خاص پر چم تھا۔ جو سبزرنگ کے کپڑے کا تھا۔اس پر منارۃ اُسے بناکر ایک طرف اللہ اکبر، دوسری طرف عباد اللہ لکھا ہوا تھا۔ جو اس فوج کا اصلی تام تھا۔ یہی وہ فوج ہے جو کیمپنگ (Camping)کے لئے دریائے بیاس کے کنار کے جیجی گئ تھی۔''

(الفضل قاديان مورخة ١٧ ارتمبر١٩٣٣ء)

خليفه صاحب كي خاص محفل

دریائے بیاس کے کنارے ذکر آنے کے ساتھ ہی خلیفہ قادیان کی وہ تمام رنگینی محفلوں

کی یاددل میں چکیاں لیناشروع کردیتی ہیں۔ جہاں نامحرم لاکیوں کے جمرمٹ میں خلیفہ قادیان عیش وطرب کی آغوش میں جھولے جھولا کرتے تھے۔ اگر دریائے بیاس کے کنارے پر خلیفہ وقادیان کی ایک منٹ کی خاص محفل کی ظلمت وتاریکی کوتیرہ سوصدی کے نور پر پھیلایا جائے تو تمام نورکا فور ہوجائے گا۔ نورکا فور ہوجائے گا۔ چبر کی کھر تی

خلیفہ قادیان نے اس فوج کے لئے جبری بھرتی کا اصول اختیار کیا تھا۔''میں ایک دفعہ امور عامہ کو توجہ دلاتا ہوں ....کہ میرافیصلہ سے کہ پندرہ سال کی عمر سے لے کر پنیتیں سال کی عمر تک کے تمام نوجوانوں کواس میں جبری طور پر بھرتی کیا جادے۔''

(الفضل قاديان مورند ٥ را كتوبر ١٩٣٣ء)

### كمانثررانجيف اوروزارت

''یکی وہ فوج ہے جس کے نوجوانوں نے سرڈوکٹس ٹیک کو جواس وقت پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس متھے۔قادیان میں باوردی والنظیر زکورنے سلامی دی تھی۔''

(الفضل مورجه ١١ رايريل ١٩٣٩ء)

اورای طرح لا ہور جاکر' پٹٹت جواہر لال نہرؤ' کو بھی سلای دی گئی۔ شروع میں ناظر صاحب امور عامداس فوج کے کمانٹر رانچیف تھے۔ لیکن جلد ہی خلیفہ کا دیان نے ان کو برطرف کرتے ہوئے بیکہا:'' کمانٹر رانچیف اور وزارت کا عہدہ بھی بھی اکٹھانہیں ہوا۔''

(الفضل قاديان مورند ٥ رابر بل ١٩٣٣ء)

خلیفہ قادیان کواپی اس فوجی تنظیم پراتنا ناز اور فخرتھا کہ ایک دفعہ 'الفصل'' نے پہلھا کہ:'' حضور نے احمد بیکور کی جوسکیم آج سے تقریباً پانچ سال پہلے تجویز فرمائی تھی۔اس کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ عام اقوام تو الگ رہیں۔اس وفت بعض بڑی بڑی حکومتیں بھی اپنی قوت مدافعت میں اضافہ کرنے کے لئے بعض ایسے احکام نافذ کر رہی ہیں کہ جو استحریک کے اجزاء ہیں۔''
(افضل موردیما اراکست 1984ء)

مطلق العنان بإدشاه كابلالي يرجم

اگر خلیفہ صاحب کا مطمع نظر اور مدعاتھ خس اشاعت اسلام تھا تو اس مقدس ومطہر مقصد کے لئے اشاعتی ادارے قائم ہوتے نہ کے مسکری تربیت پرروپی خرج کیا جاتا۔ حقیقت بیہ ہے کہ خلیفہ صاحب کے ذہن میں مطلق العنان بادشاہ کی آرزو کمیں انگرائیاں لے رہی تھیں۔ اشاعت
اسلام کا نعرہ محض ایک فریب اور دھوکہ تھا۔ بیتو صرف عوام کالانعام سے روپیہ وصول کرنے کا
طریق تھا۔ اسلام کے مقدس اور پیارے نام پر حاصل کیا ہوار دپیہ آتش ہوں کو بجھانے کے لئے
صرف کیا جاتا ہے۔ بیعسری نظام خلیفہ صاحب کے سیاسی عزائم کی ہی عکائی نہیں کرتا۔ بلکہ ان کی
ضرف کیا جاتا ہے۔ بیعسری نظام خلیفہ صاحب کے سیاسی عزائم کی ہی عکائی نہیں کرتا۔ بلکہ ان کی
نیت اور نا پاک ارادوں کو بھی طشت از بام کرتا ہے۔ اپنے فوجی مقاصد کے حصول کے لئے 'خدام
الاحدیث' کی بنیا در کھی۔ اس کا با قاعدہ ایک بلالی پرچم بنایا گیا۔ اس کے متعلق خلیفہ صاحب فرمائے
ہیں: 'خدام احمد مید میں داخل ہونا اور اس کے مقررہ قواعد کے ماتحت کام کرنا ایک اسلامی فوجی تیار
کرنا ہے۔ ''

یہ تنظیم مع پرچم اب بھی موجود ہے۔ پھر خلیفہ صاحب فرماتے ہیں: ''میں نے انہی مقاصد کے لئے جو خدام الاحمدیہ کے ہیں۔ 'بیشنل لیگ کو تیار کرنے کی اجازت دی تھی۔ پھرجس قدر احمدی برادران کسی فوج میں ملازم ہیں۔ خواہ وہ کسی حیثیت سے ہوں۔ ان کی فہرسیں تیار کروائی جا کیں۔'' (افضل قادیان مورخہ اراپریل ۱۹۳۸ء)

اسی طرح جماعت کو بیقکم دیا کہ جواحباب بندوق کا لائسنس حاصل کر نکتے ہیں وہ لائسنس حاصل کریں اور جہاں جہاں تکوارر کھنے کی اجازت ہےوہ تلوار رکھیں۔

(الفضل قاديان مورخة ٢٢ رجولائي ١٩٥٠ء)

### انثرين يونين اور جارامركز

وہ اشاعت اسلام کی دعویدار جماعت جس نے قادیان میں بھی احمد بیکور کی بنیاد ڈالی۔
جس کا ممبر پندرہ سال سے چالیس سال تک کا ہراحمدی ممبر تھا۔ٹری ٹوریل فورس میں انگریزی
حکومت کی طرف سے فوجی تربیت سیکھے۔ پھر ۱۵ / ۸ پنجا ب رجنٹ میں خالص احمدی کمپنی کا ہونا۔
بیاس بات کا بیّن ثبوت ہے کہ خلیفہ قادیان کے عقل وقلوب میں بادش ہت کی آرزو میں لہریں مار
رہی تھیں۔ پھر تقسیم ملک کے بعد سیالکوٹ، جمول سرحد پر انہیں احمد بیکینی کے ریاسیونشدہ سپاہی
منظم طور پر خلیفہ قادیان کے تھم کے مطابق بی تھے گئے۔ ان کو دھڑ ادھڑ اسلی میسر ہونے لگا۔ پھر فرقان
فورس جو خالص احمد یول کی فوج تھی۔ کشمیر میں کھڑی کر دی گئی اور خلیفہ قادیان نے ازخود محاذ جنگ
پر جاکر اس فوجی شخصم کا جائزہ لیا اور سلای لی۔ اس فوج کو استعال کرنے کے لئے خلیفہ قادیان
فرماتے ہیں: '' انڈین یو نین کا مقابلہ کوئی آسان بات نہیں۔ مگرا تڈین یو نین جا ہے صلح سے ہمارا

ساتھ ہمارے مرکز کی واپسی مقدر ہے تب بھی ضروری ہے کہ آج ہی سے ہراحمدی اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیارر ہے۔'' (اِفْضَل قادیان مورخہ ۳۰راپریل ۱۹۲۸ء)

تقسیم ہند کے بعد دوبارہ اکھڑی ہوئی فوجی تنظیم فرقان فورس کی شکل میں جمع ہوگئی تو خلیفہ صاحب کو پیرخیال ہیدا ہوا کہ ایک مرکز ہونا چاہئے۔ جہال اپنے نو جوانوں کومزیدفوجی تربیت دی جاسکے۔اس کے ساتھ ہی اپنی بے اعتدالیوں ،عفونتوں، گندگیوں ، ناپا کیوں اور برائیوں پر پردہ

والاجاسك خليفه صاحب في اسين الك خطب مين فرمايا-

''یاور کھو تبلیغ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو عتی۔ جب تک ہماری ہیں (Base) مضبوط نہ ہو۔ پہلے (Base) مضبوط ہو تو تبلیغ مضبوط ہو سکتی ہے ۔۔۔۔۔ بلوچتان کو احمد کی بنایا جائے تا کہ ہم کم از کم ایک صوبہ تو اپنا کہہ کیس میں جانبا ہوں کہ اب بیصوبہ ہمارے ہاتھوں میں نے نکل نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ہی شکار ہوگا۔ ونیا کی ساری تو میں مل کر بھی ہم سے بیطاقہ تجھین نہیں سکتیں۔'' (انفضل قادیان موردہ اراگستہ ۱۹۲۸ء)

ڈا ئنامیٹ سے مخالفت کا قلعہ اڑا دو

یدواقعداخبارات میں آ چکا ہے۔ یہ بات یادر کھنی چاہئے۔خلیفہ قادیان کی فوجی نظام
کی تجویز بہت پرانی ہے۔ان کی ہمیشہ سے یہ خواہش چلی آ رہی ہے کہ ایک خاص علاقہ احمد یوں
سے معمور ہو۔ تا کہ خلیفہ قادیان کا حکم آسانی سے چل سکے تقسیم ہند سے پہلے آپ کی نظر ضلع
گورواسپور پرتھی ۔خلیفہ قادیان فرماتے ہیں:'' گورواسپور کے متعلق میں نے فور کیا ہے۔اگر ہم
پورے زور سے کام کریں تو ایک سال میں ہی فتح کرسکتے ہیں۔۔۔۔اس وقت ڈائنامیٹ رکھا جاچکا
ہوار قریب ہے کہ مخالفت کا قلعداڑا دیا جائے۔اب صرف دیا سلائی وکھانے کی دیر ہے۔ جب
دیا سلائی دکھائی گئ قلعہ کی دیوار پھٹ جائے گی اور ہم داخل ہوجا میں گے۔''

(الفضل قاديان مورخة الرمارج ١٩٣١ء)

اور پھرارشاد فرماتے ہیں: ''مردم شاری کے دنوں میں گورنمنٹ بھی جرآ لوگوں کواس کام پر لگا سکتی ہے۔اگر کوئی اٹکار کرتے تو سزا کامستو جب ہوتا ہے۔ پس میں بھی تاظروں کو تھم دیتا ہوں کہ جے چاہیں عدد کے لئے پکڑ کیں۔ گرکسی کواٹکار کاحق نہ ہوگا اور اگر کوئی اٹکار کرے تو میرے پاس اس کی رپورٹ کریں۔''
(الفضل قادیان مورودیم ارجون ۱۹۲۲ء)

ا نهی مقاصد کے پیش نظر قادیان ادر ہاحول قادیان کا نقشہ بھی تیار کروایا گیا۔ ''ایک تو جماعت کواس طرف توجہ دلاتا ہول کہ اور نہیں تو این ضلع ( گور داسپور ) کوتو چناب کے اس پار آئن پردہ

سیوہ سیاسی عزم ہے کہ جو خلیفہ قادیان کے عقل وقلوب پر بری طرح مسلط ہے۔ کیا

دینی جماعتوں کو اشاعت اسلام کے لئے ایسے علاقے مطلوب ہیں جو کلیتہ ان کی ہی ملکیت ہوں

اور وہاں اور کوئی نہ بستا ہو کیا سید الکو غین سروار دوجہاں حضرت محرمصطفی اللہ نے کی ایسے صدر
مقام کی تلاش کی تھی ۔ جس میں کوئی غیر نہ ہو۔ جہاں سے وہ پہنے اسلام کا کام جاری رکھ سکیس بس

ان کی بید ریر بیدا رزور ہوہ میں پوری ہوگئ ۔ بیوہ دیاست ہے جواپئی پوری شان و شوکت کے ساتھ

جناب کے کنارے پر قائم ہو چکی ہے۔ وہاں سوائے محود یوں کے اور کوئی آیا و نہیں ۔ پاکستان میں
صرف ایک ہی حصہ ہے جس میں ایک ہی فرقہ کے لوگ بستے ہیں۔ بیدہ آپٹی پر دہ ہے جہاں ملک

کا قانون ہے بس اور در ماندہ ہے۔ اگر وہاں دن دھاڑے آل بھی کر دیا جائے تو پولیس قاتلوں کے سراغ لگانے میں ناکام ہوجاتی ہے۔

مسلم لیگی ور کرز

چنانچہ ایک دوسال ہوئے کہ دوسلمانوں کوسحری کے دفت پکڑ کر اتناز دوکوب کیا گیا کہ ان میں سے ایک مشہور مسلم کیگی در کز رمولوی غلام رسول لائل پور کا لڑ کا جاں بحق ہوگیا لیکن واقعہ یوں بتایا گیا۔ بیلوگ مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے۔ ربوہ کی خانہ سماز یولیس

ای طریقے سے نعمت اللہ خان ولد محرعبداللہ خان صاحب جلد ساز کو جب کہ دواڑھائی بجے رات کی گاڑی سے اترا تو ربوہ کی خانہ ساز پولیس نے اتنا مارا کہ اس غریب بیچارے کی پنڈلیاں توڑ دی گئیں اور تمام زندگی کے لئے ٹاکارہ کر دیا اور بعد ازاں مقامی پولیس میں پرچہ چوری کا دے دیا۔

عبس ہےجا

اس کے بعد''چوہدری صدرالدین آف گجرات' کے ساتھ ایک المناک واقعہ گذرا۔ چوہدری صاحب موصوف کی شہادت کے مطابق ان کوعبدالعزیز بھامڑی بمع اپنی خانہ ساز پولیس کے دفتر بہشتی مقبرہ میں لے گئے۔ وہاں ان کی چھاتی پر پستول رکھ کر بعض تحریریں کھوائیں۔ یہ کیس تا دم تحریر پولیس جھنگ زیرتفتیش ہے۔

الثدياربلوج

ان اعدوہناک واقعات سے ملک اللہ یار بلوچ کا واقعہ کوئی کم المناک اور تکلیف دہ نہیں۔ جب کہ ملک صاحب موصوف کی اس شک وشہر کی بنا پر پکڑلیا گیا کہ وہ خلیفہ صاحب ربوہ کے واضح اور غیر مبہم تھم کے مطابق سوشل بائیکاٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مولوی عبدالمنان صاحب عمر۔ایم۔اے خلف حضرت مولوی نورالدین صاحب خلیفہ اوّل کے گھر اشیاء خوردنی کہنچا تا ہے۔ان کواس قدرز دوکوب کیا گیا کہ ابتدائی ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق پسلیاں ٹوئی ہوئی بابتہ ہوئیں۔ان کا کیس بھی عدالت میں پیش ہے۔

ربوه كوكهلاشهرقرار دياجائے

سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ یار بلوچ کودن دھاڑے مارا گیا۔لیکن ' الفضل' میں حلفیہ شہادتیں درج ہوئیں کہ یہاں کوئی واقعہ رونما ہی خمیں ہوا۔ یہی وہ بات ہے جس کی طرف ملک کے اخبارات اور جرا کد حکومت کومتوائر آگاہ کررہے ہیں کہ ربوہ ایک ایسی ہے اگر وہاں سورج کی روشیٰ میں کوئی آ دمی آئی بھی کر دیا جائے تو شہادتیں میسر ہوئی ناممکن ہیں۔اس وجہ سے پریس ایک عرصہ سے یہ مطالبہ کررہا ہے کہ ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے۔ یعنی اس میں دوسرے کو ایک عمرانی منصوبے کے ماتحت بسائے جا ئیں۔لیکن ابھی تک یہ مطالبہ صدائے ہو صحراء ثابت ہورہا ہے۔

ربوه كاسٹيٹ بينک

ر بوہ میں ایک غیر منظور شدہ بینک خلیفہ قادیان کی زیر گرانی چل رہا ہے۔ جسے امانت فنڈ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس صیغہ کی طرف سے باقا عدہ، چیک بک اور پاس بک جاری کی جاتی ہے۔ جن کا ڈیز ائن منظور شدہ بینکوں کی چیک بکوں اور پاس بکوں سے ملتا جلتا ہے۔ ان کو د کیے کرکوئی شخص میں گمان نہیں کرسکتا کہ آیا ہے چیک بک یا پاس بک کسی منظور شدہ بینک کی ہے یا سی جعلی غیر منظور شدہ بینک کی۔اس بینک کے متعلق بعض اعلانات ملاحظہ ہوں۔

' چالیس سال سے قائم شدہ صیغه امانت صدر المجمن احمدید اس صیغه کو حضرت امیر المومنین خلیفة اسسے ایدہ الله کی بابر کت سر پرت کے علاوہ بفضلہ تعالی اس وقت مشہور النگش بینکہ سے تربیت یافتہ ٹرینڈ اور مخلص نو جوانوں کی خدمات حاصل ہیں۔ آپ کا بیقو می امانت فنڈ اس وقت خدا کے فضل ورجم سے کمی بینکوں کے دوش بدوش اپنے حماب داران امانت کی خدمت پورے اخلاص اور محنت سے سرانجام دے رہا ہے۔ تقسیم ملک کے بعد اس صیغہ نے جو شاندار خدمات سرانجام دی ہیں۔ وہ بھی آپ سے پوشیدہ نہیں۔ اس لئے اب آپ کو اپنا فالتو رو پیر ہمیشہ صیغہ امانت صدرانجمن احمد میدیش ہی جمع کروانا چاہے۔'' (افضل مورند ۱۹۱۵رارچ ۱۹۵۵ء) صیغہ امانت صدرانجمن احمد میدیش ہی جمع کروانا چاہے۔''

''کیا آپ کوعلم ہے کہ صدر انجمن احمد یہ پاکستان کے خزانہ میں احباب اپنی امانت ذاتی کا حساب کھول سکتے ہیں اور جو روپیہ اس طرح پر جمع ہووہ حسب ضرورت جس وقت بھی حساب دار جاہے واپس لے سکتا ہے۔ جو روپیہ احباب کے پاس بیاہ، شادی بتمیر مکان، بچول کی تعلیم یا کسی اور ایسی ہی غرض کے لئے جمع ہواس کو بجائے ڈاک خانہ یا دوسر مے جبنگول میں رکھنے کنزانہ صدر انجمن احمد یہ میں جمع کر انا جاہے۔'' (افعنل مورخہ ارفروری ۱۹۳۸ء)

(الفضل قاديان مورخة ١١رجنوري ١٩٣٧ء)

پس کس طرح قادیان اوراس کے گردونواح میں مخالفت کے طوفان کو کم کرنے کے لے اس بینک کے ذریعہ سیسیں مرتب کی تئیں۔ پھر کس طرح احرار کے اللہ تے ہوئے سلاب کی طانت كوكم كيا كيااور بقول غليفه صاحب الراركوشكستين دى كئين كيا خليفة قاديان كيسياس عزائم کو ملحوظ رکھتے ہوئے میمکن نہیں کہ اس بینک کی طاقت ہے سی اور کو بھی فشکست دی جائے۔ کیونکہ خلیفه صاحب خودفر ماتے ہیں: "جم اس روپیہ ہے تمام وہ کام کر سکتے ہیں جو حکومتیں کیا کرتی ہیں۔" (الفضل قاديان مورجه ارفروري ١٩٣٨ء) اور پھر بالفاظ خلیفہ صاحب فرماتے ہیں:''میں اس مد(امانت تحریک) کی تفصیلات کو (الفضل قادیان مورنه ۱۳ ارجنوری ۱۹۳۷ء) بيان بين كرسكتاء" ظیفه صاحب کی الهامی تحریک بھی سنتے: "اور بیابھی یادر کھئے کہ امانت فنڈ کی تحریک (الفصل قاديان مور ند ۱۸ رفر وري ۱۹۳۷ء) الهامی تحریک ہے۔'' ضبغهُ امانت عومت کے سٹیٹ بینک کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن بینک کی سی کوئی ذمداری اس پر عائد نہیں ہوتی۔اس بینک کا نام خلیفہ صاحب نے ''امانت فنڈ''اس وجہ سے رکھا ہے تا کہ ملک کے قانون کی گرفت ہے چی سکیں۔ حالانکہ بیبینک (امانت فنڈ) وہی کام سرانجام دیتا ہے۔جیسا کہ منظورشده بینک ۔ امانت كى شرائط ملاحظ فرمائيں: برایک عاقل، بالغ مبایع احمدی خزانه صدر انجمن احمد بید میں به یا بندی شرائط فریل اپنا روپیابلورذاتی امانت جمع کراسکتا ہے۔ جوامانتين چيكون يا دُرانك كي يا كرني نوث غيرمما لك ياغير سركل كي صورت مين وصول ہوں گی۔ان کے بدلوانے پر جواخراجات صیغہ کے ہوں محے وہ حساب دارہے لئے جائیں مگے اور تم بینک ہے وسول ہونے پرجع کی جائے گا۔

جا میں ئے۔ س واپسی امانت بذر بعدرسید یا رقعہ ہوگی۔ یعنی بروقت وصولی رسیدتح ریر کرنی ہوگی کہ اس قدر رقم امانت سے وصول کی ہے۔ یا افسر امانت کے نام رقعہ تحریر کرنا ہوگا کہ اس قدر رقم امانت سے

كبلى قبط امانت يانچ رويے سے كم نه ہوگى اور ند كبلى دفعه آنے يائى وصول كئے

| فلال محص کوادا کردی جائے۔ یا فلال مدیس ادا کردی جائے یا بذر بعد ڈاک مجھے ارسال کردی                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جائے جوحساب دارا پنے حساب سے کوئی رقم بذر بعد ڈاک باہر منگوائے یا کسی دوسری جگہ روانہ                                           |
| کرنے کی ہدایت کرے تو پیرخدمت صیغهٔ امانت حساب دار کی پوری ذمہ داری برانحام دے گا اور                                            |
| اگررو پیماداکرنے کے بعدراستہ میں کوئی نقصان ہوگا تو صیغهٔ امانت ذمہدارنہ ہوگا۔                                                  |
| ۵ بمبلغ پانچ روپ ہے کم کوئی رقعہ یارسیداد انہیں کیاجائے گا۔ البتہ بیشرط آخری رسیدیا                                             |
| رقعہ پرعا ئدنہیں ہوگی۔جس کے ڈرایعہ حساب ہند ہور ہاہو۔                                                                           |
| ٢ كوئى رسيد، رقعه پوسٹ ۋيث يعنى تارىخ مندرجە سے پہلے ادانہيں كياجائے گا۔                                                        |
| ے تاریخ تحریر رسید، رفعہ سے ۲۰ دن گزرنے پر وہ رسید، رفعہ منسوخ شمجھا جائے گا۔                                                   |
| مندوستان سے باہررہنے والے امانت داروں کے لئے بیمیعاد • ۱۵دن ہوگ _                                                               |
| ٨ امانت دارول كواپناپ حساب كى اطلاع ششماى دى جائے گى صورت اختلاف                                                                |
| صاب داروں کے لئے دفتر متعلقہ کوجلدے جلد آگاہ کرنا ضروری ہے۔ ورنداس کی ذمہ داری                                                  |
| حساب دار ريهوگي ـ                                                                                                               |
| 9 حساب داروں کواپنے دشخطوں کانمونہ دفتر صیغهٔ امانت ربوہ میں اپنی درخواست کے ۔<br>- شاک میں |
| ساتھ داخل کرتا ہوگا۔ جو دفتر میں محفوظ رہے گا۔                                                                                  |
| • السنة من حساب داركي كوئي رسيد، رقعه خدانخواسته مم موجائے تواس كي اطلاع تفصيل لعني                                             |
| تاریخ رقم معدماً م حساب داروغیره فورا افسر صیغهٔ امانت کوجیجی جائے ورندادا کیگی کی ذمہ داری صیغهٔ                               |
| امانت يرىنە بوگى۔                                                                                                               |
| اا مساب دارول کو حابئے کہ اپنے صاب کو وقا فو قنا دفتر صیغۂ امانت میں دیکھ کر                                                    |
| ا بی تسلی کرلیا کریں۔                                                                                                           |
| ا پنی امانت میں ہے جس قدررو پیکوئی امانت دارمنگوائے گا۔اس کے بھیجنے کا خرج تا                                                   |
| اعلان ثانی صیغهٔ امانت ادا کرےگا۔                                                                                               |
| ١١٠٠٠٠٠ تمام المانتون كاحساب يبك ع بصيغة راز ركها جائے گا۔انشاء الله تعالى البية حساب                                           |
| دراینا) بزاجیان مروق می و مکه میس بیس                                                                                           |
| رو پہاپ ماب ہر رفت ویا ہے ہیں۔<br>۱۴۔۔۔۔۔ اگر کوئی حساب دارسال سے ذائد عرصہ کے گزشتہ حساب کی نقل طلب کریے تو اس کی              |
| اجرت مرفی سال کے حساب سے دفتر صیغدامانت وصول کرے گا۔ زیادہ پرانے حساب کے لئے                                                    |
| ند اجرت لی جائے گا۔<br>زیادہ اجرت کی جائے گا۔                                                                                   |
| -02:00s                                                                                                                         |

10 ..... باشٹناء یوم جعہ یا کسی تعطیل کے دفتر کے اوقات میں ہرروڑ امانت کا روپید داخل ہو ۔ سکے گا اور واپس مل سکے گا۔

۱۷...... اگر کسی حساب دار کو مہوا اس کے بقائے سے زیادہ روپید دفتر سے ادا ہوجائے تو حساب دار اس کی واپسی کا ذمہ دار ہوگا۔

ے اسس حساب دارکوچاہے کدرسیدیا رقعہ پراگرکوئی اندراج تلمزن کرے یا کوئی تحریر مشکوک میں اندراج تلمزن کرے یا کوئی تحریر مشکوک رسیدیا رقعہ دفتر امانت سے اداند کیا جائے گا۔ جائے گا۔

۱۸ ...... اگر باوجود رعایت رکھنے ان تمام اسباب حفاظت کے جو حالات کے ماتحت ممکن موں ۔ پھر بھی کسی وجہ سے خدانخواستہ کوئی نقصان ہو جائے تو حسب احکام شریعت اسلامی اس نقصان کا حصہ امانت دارکو بھی اٹھا نا ہوگا۔

افسرامانت: صدرالجمين احديه بإكستان ربوه

اس بینک میں سرکاری ماز مین کے کھاتے کھلے ہیں۔ محکمہ اُٹم کیکس والوں کو توجہ والاتا ہوں کہ وہ بنظر عمیق اور شجیدگی کے ساتھ اس امر کی چھان بین کرے۔ انہیں بڑی بڑی مفید معلومات حاصل ہوں گی۔ وہ تمام اوگ جو کھن ٹیکس سے بیخے کے لئے منظور شدہ بینکوں کی بجائے صیغہ امانت میں روپیہ جع کرواتے ہیں۔ منظر عام پر آ جا نمیں گے۔ بدیکاری کا معاملہ بڑا سکین معاملہ ہے۔ اگر کوئی بینک بعض غیر متوقع حالات کی بنا پر دیوالیہ ہو جائے تو بہت سے لوگ تباہ و بر باد ہو جائے تو بہت سے لوگ تباہ و بر باد ہو جائے ہیں۔ بینک جب زیوالیہ ہوا تھاتو ملک میں ایک شور پر پر ہوگیا تھا۔ بینک تو بند ہوگیا۔ لیکن ملک کی فضاء میں بیواؤں، تیمیوں اور بے بسوں کے رونے کی چیخ و لکار گوئے اُٹھی۔ ہزاروں لکھے تی ،غربت اور بے بھی بیا گاتھہ بن گئے۔ جن لوگوں کار بوہ کے جعلی بینک میں رد پیے پڑا ہوا ہے۔ گورنمنٹ میں اس کی حفاظت کا کیا سامان کیا ہے۔ گورنمنٹ کا اوّ لین فرض ہوتا ہے کہ وہ ملک کے شہر یوں کی اموال کی حفاظت کا بندو بست کرے۔

رقم خورد برد

ر بوہ کے بینک کی مالی حالت اس قدر دگر گوں اور مخدوش ہے کہ بیے بینک عملاً دیوالیہ ہو چکا ہے۔کل سر مایہ میں سے جوتقریبا تئیس لا کھ روپیہ ہے۔ اٹھارہ لا کھ کی رقم خود برد کی جا چکی ، ہے۔خلیفہ صاحب اور جماعت کے بڑھتے ہوئے غیر ضرور کی اخراجات اس بات کے ضامن ہیں کہ یہ بینک بالکل دیوالیہ ہوجائے گا تو پھر امانت والوں کا کیا حال ہوگا۔ان حالات کو مذاخر رکھتے ہوئے حکومت پاکتان کا فرض ہے کہ یا تو اس جعلی ہینک کوختم کر دے یا خلیفہ صاحب کو مجبور کرے۔اس بینک کوچلانے کے لئے حکومت سے منظوری حاصل کرے۔ مز

مخفى اخراجات

جس طرح حکومت کو بعض اوقات مخفی طور پر اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اس طرح یہاں بھی مخفی اخراجات کے لئے مدموجود ہے۔ خلیقہ صاحب خود فرماتے ہیں۔

صرف ایک مدخاص ایس ہے جس کے اخراجات مخفی ہوتے ہیں۔ گریس ان کے متعلق بھی بتا دینا چاہتا ہوں اسکے متعلق بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان مخفی اخراجات کی مدیس سے جوبعض دفعہ جزرسانیوں اور ایسے ہی اور اخراجات پر جو ہرخض کو بتائے نہیں جاسکتے خرچ ہوئے ہیں۔ (افعنل قادیان موردی رجولائی۔۱۹۳ء) مدسے خاطر مدارات

میں بیمناسب بھتا ہوں کر فنی اخراجات کی تقیقت کو معزز قار کمین کے سامنے ظاہر کر دوں یخنی اخراجات وہ اخراجات ہیں جو الیکشنوں، رشوتوں اور سیاسی گھ جوڑ پرخرج کئے جاتے ہیں۔ قادیان میں اس خاص مدسے چوہدری فتح محمہ سیال کا الیکشن لڑا گیا۔ تقریباً آیک لا کھر وہیہ سے زائد خرج کیا گیا۔ گر دونواح کے بدمعاشوں کوشراب اور روپید دے کراپنے ساتھ ملایا گیا اور ان کی ہر طریق سے خاطر ومدارات کر کے ان کی جمایت اور تا ئید حاصل کی گئے۔ باوجود اس قدر خرج کرنے بعد پہلا الیکشن ہار گئے۔

ای طرح خلفیہ ربوہ اپنے مخالف حریف کوئل کرنے کے لئے اس مدے بے دریغ روپیز خرچ کرتے ہیں۔ پھر بعد ازاں اس قاتل کو بچانے کے لئے پانی کی طرح روپیہ بہا دیتے ہیں۔

ریاست ر بوه سے در بدر کرنے کی سکیمیں

ای طرح اس مدے جس سے خفی اخراجات چلائے جاتے ہیں۔ کسی ہنگا می وقت میں اپنے مخالفین کو پنچا دکھانے کے لئے لوگوں سے جائیدادین خریدیں جاتی ہیں۔ چنا نچ خلیف صاحب رہوہ نے خاندان خلیفہ اوّل حضرت مولوی نورالدین پر منافقت کا جموٹا الزام لگایا، اور انہیں ریز ولیشن کی بحرمار کی وجہ سے خلیفہ اوّل کے خاندان کوریاست ربوہ سے نکالنے کے لئے مختلف سیسیس مرتب ہونے لگیں۔ ریز ولیشن کے فوراً بعدان کے اردگر دسایہ کی طرح ان کی تمام نقل وحرکت پرکڑی مگرانی رہی اورای طرح ان کے گھروں پر بھی ۲۲ گھٹے پہرہ دار کھڑے کئے۔

تا کہ دہشت پیدا کی جائے اور خوفز دہ ہوکر یہاں سے بھاگ جائیں اور ساتھ ہی ساتھ صرورت زندگی کے راستے مسدود کئے گئے اور پھر ہر لحہ تنگ کرنے کی تدبیریں سوچی گئیں۔ مولوی عبدالمنان صاحب عمر کی عدم موجود گی میں ان کی اہلیہ امتدالر حمٰن بنت مولوی شیر علی کوا پناذاتی مکان نمبر ۲۰۲ کے اردگر دکڑا پہرہ لگا کر (کرفیو) چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ آخر لا چار ہوکروہ شم زدہ عورت عبدالمجید کے مکان پر منتقل ہوگئی۔ جو پہلے سے کرابی پرلیا گیا تھا۔ مکان کی ذاتی ملیت

#### Certified that Mr. Abdul Manan Umer is the Owner of the House No:602

(Sd.) Honrary secartery. M.C Rabwah

انگریزی کااردوتر جمہ حسب ذیل ہے:

''تقیدیق کی جاتی ہے کہ مسڑعبدالمنان عمر مکان نمبر۲۰۲ کے مالک ہیں۔'' دستخط آتر بری سیکرٹری میونیل سمیٹی ربوہ

مخالفین کومکان سے بے دخل کرنے کا طریق

عبدالمجیدصاحب کے مکان پر شقل ہونے کے بعد خلیفہ صاحب کی ایماء پر بیٹمارت کم وبیش ساڑھے بارہ ہزارروپے پر خرید لی گئی۔ جس کی ادائیگی اس مدے ہوئی۔ خادم حسین صاحب کپتان جواس وقت ناظر امور عامہ تھے۔ان کی چھٹی ملاحظہ ہو۔

مكرمي ومحتر مي عبد المجيد صاحب

ريوه

11-1904

السلام عليكم ورحمته اللدو بركانته،

آپ کی جوگفتگومولومی عبدالعزیز آف بھامڑی ہے ہوئی ہے۔اس کے مطابق آپ کے مکان واقعہ'' محلّہ دار الرحت غربی'' کا سودام بلغ ساڑھے ہارہ ہزار روپیے پر خاکسار کومنظور ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ فوری طور پراس کو خالی کرا کر ہمارے حوالہ کریں اور خالی کرانے میں جنتی مدت گلے اس کا کرایہ ہمیں ادا ہو۔اس خط کی رسیدگی ہے مطلع فرماویں۔

والسلام!

خاكسارخادم حسين كيتان

اس مکان کی خریداری کے بعد ذاتی ضرورت کا بہانہ بنا کرنوٹس دیا گیا اوران کو جبرا ر بوہ ریاست اس طرح چھوڑنے پرمجبور کیا گیا۔

## آ زادی رائے پر یابندی

ریاست ر بوہ کا گھناؤتا پہلویہ ہے کہ وہاں کی کو آزادی ضمیر حاصل نہیں۔ ہرکس وتاکس کویہ مجبور کیا جا ہے۔ یہ آمرانہ نظام بعید ہی روی نظام کے مشابہ ہے۔ جہاں تمام لوگوں کوایک ہی راستہ پرسوچنے کے لئے مجبور کیا جا تا جا درائع افتیار کئے جاتے ہیں کہ بیرونی دنیا کے جا درائع افتیار کئے جاتے ہیں کہ بیرونی دنیا کے خیالات کے اثرات اندرنہ آسکیں۔ ریاست ربوہ ہیں تمام ہم کے اخبارات نہیں آسکتے۔ ایک سنر بورڈ قائم کیا ہوا ہے جو پہلے کتب اوراخبارات کا مطالعہ کرتا ہے۔ جس اخباراور کتاب کواپی پالیسی کے خلاف نہ پائیس۔ ان کے پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے اور جو اخبارات اور کتب ان کی پالیسی کے خلاف نہ پائیس۔ ان کا داخلہ ربوہ میں کلیت ممنوع ہے۔

اخبارفروش كاواقعه

چنانچہ حال ہی میں ایک واقعہ ربوہ میں رونما ہوا کہ چنیوٹ کا ایک اخبار فروش''مبارک علی'' نامی ربوہ میں اخبار بیجئے گیا۔ تو وہاں کی خانہ ساز پولیس نے اس کو گھیر لیا اور دفتر ناظر امور عامہ یعنی (ہوم سیکرٹری) کے پاس لے گیا۔ برتسمتی سے اس کے پاس نوائے پاکستان کے پر پچ بھی تھے۔ وہ اس سے جمرا چھین گئے گئے اور اس کے سامنے ہی ان پر چوں کو چھاڑ کر جلا دیے گئے اور اس اخبار فروش کو مارکوٹ کر ربوہ سے باہر نکال دیا گیا۔

ای طرح '' اخبار الفضل'' میں بار ہا دفعہ ناظر امور عامہ کی طرف سے بیا علان ہو چکا ہے کہ خالفین یعنی گھر کے بھیدی کو جولٹر پچ بھی احمد یوں کے پاس پہنچے۔اس کومت پڑھیں۔ بلکہ وہ مرکز میں جیجے دیں۔ (الفضل قادیان مورجہ سے را بریل ۱۹۵۷ء)

ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور

ندکورہ بالا اعلان میں آپ کلی طور پر منع فرماتے ہیں کہ گھر کے ہیدی کالٹر پچر خواہ وہ ''مسیح موعود'' کا ہی لٹر پچر چیش کریں۔قطعاً نہ پڑھیں اورستیارتھ پرکاش جیسی گندی کتاب اپنے خلف الرشید کو پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ چنا نچہ خلیفہ صاحب فرماتے ہیں:''میرے نیچ جو جوان ہوگئے ہیں۔ میں ہمیشہ انہیں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے علاوہ ستیارتھ پرکاش اور انجیل وغیرہ بھی پڑھا کرو۔'' (انفعل قادیان مورجہ راگستہ 1909ء)

### خوف وہراس

ر بوہ بیں ایک ایسامحکہ ہے جولوگوں کے افکار ونظریات کا جائزہ لیتارہتا ہے۔اگر کسی احمدی کا نظریہ اور رائے خلیفہ صاحب کے نظریہ سے مختلف ہوتو اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے نظریات وافکار کے مطابق ڈھالے۔اگر ایسائیس کرتا تو اس کو مختلف طریق سے گزند پنچانے کی پوری پوری سرقوڑ کوشش کی جاتی ہے۔تا کہ وہ مجبور ہوکر مرکز کوچھوڑ جائے۔ان تکالیف کے باوجوداگر ریاست ر بوہ نہ چھوڑ نے پر بھند ہوتو محکمہ امور عامہ مقای پولیس سے ٹل کر اس پر جھوٹا مقدمہ بنا کر خوف و ہر اس میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ چند سال ہوئے رخاکسار) موسم گرما کی تغطیلات گزارنے ربوہ ریاست میں گیا تو ربوہ کی '' تھائ پولیس' (خاکسار) موسم گرما کی تغطیلات گزارنے ربوہ ریاست میں گیا تو ربوہ کی '' تھائ پولیس' تھائیدار اور سیابی نے مجھے واشکاف الفاظ میں ہیکہا کہ نظارت امور عامہ آپ کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے بہترصورت یہی ہے کہ آپ ربوہ کوچھوڑ دیں۔

## تھاٹ یولیس (Thought Police)

جاپان میں بھی دوسری عالمگیر جنگ ہے پہلے شاہی کا ڈو (Shahi Kadoo) کی حکومت میں پولیس کا ایک حصہ تھا۔ جس کو تھاٹ پولیس کہتے ہیں۔ اس پولیس کا پیفرض ہوتا تھا کہ ملک میں لوگوں کی گفتار اور افکار کا جائزہ لیتی رہے۔ یہی حال ربوی میکا ڈوکا ہے۔ جواپئی ریاست میں کسی کو نہ سوچنے دیتا ہے۔ نہ کسی کو آزادی سے تالیف وتھنیف کرنے دیتا ہے۔ چنانچہ خلیقہ تا دیان فرماتے ہیں: '' قاعدہ یہ ہے کہ تمام وہ لٹر پچر جواحمری احباب تھنیف فرماویں۔ (گوہ کسی موضوع پر ہو) تو محکمہ تالیف واشاعت میں روانہ فرماویں اور محکمہ نہ کور بعد ملاحظہ تھے ضرور یہ اسے اشاعت کے لئے منظور کرے اور کوئی کتاب یا رسالہ بغیر محکمہ نہ کور کے پاس کرنے کے احمری لٹر پچر میں شاکع نہیں ہوسکتا۔'' (افضل قادیان سور حدم ارشی ۱۹۲۲ء)

''ای طرح مجلس معتمدین صدرانجمن احمد بین بمنظوری حضرت خلیفة کمسی بذر لید ریز ولیوشن نمبرا، ۱۹۲۸ء بیه فیصله کیا گیا تھا کہ سلسله کی طرف سے کوئی کتاب ٹریکٹ وغیرہ بغیر منظوری نظارت تالیف واشاعت چھپنے اورشائع ہونے نہ پائے۔اگراس کی خلاف ورزی ہوئی تو اس کتاب کی اشاعت بندکردی جائے گی۔'' (افعنل قادیان مورضہ ۲ رجنوری ۱۹۳۳ء)

اجازت نہیں

چنانچدان تجاویز کوعملی جامه پهنایا گیااور "المهشر" نام سے قادیان سے ایک رسالہ لکاتا ہے۔ جس کے اڈیٹر ایک مشہور قادیانی صحافی تھے۔خلیفۂ قادیان کے نز دیک بعض نقائص اور عیوب ایسے تھے کدان کے ہوتے ہوئے "المبشر" کومرکز سلسلہ سے شائع کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی تھی۔ دی جاسکتی تھی۔

''ای طرح اعلان کیا گیا که کتاب''بیان المجابد'' (جومولوی غلام احمد سابق پروفیسر جامعه احمدیه وتعلیم الاسلام کالج) نے شائع کی ہے۔کوئی صاحب اس وقت تک نه خریدیں جب تک نظارت دعوۃ تبلیغ کی طرف ہے اس کی خریداری کا اعلان نہ ہو۔''

(الفضل قاديان مورجه الرتمبر ١٩٣٣ء)

ایک ٹریکٹ کے متعلق اعلان کیا گیا کہ: ''اس ٹریکٹ کوضبط کیا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ جس صاحب کے پاس بیٹریکٹ موجود ہووہ اسے فوراً تلف کر دیں اور شائع کرنے والے صاحب سے جواب طلب کیا گیا ہے اور انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ جس قدر کا پیاں اس ٹریکٹ کی ان کے پاس ہوں ۔ وہ سب تلف کر دی جا کیں ۔'' (افضل قادیان مور ندے در مبر ۱۹۳۳ء) جب نظارت تالیف وتصنیف کو اس ٹریکٹ کی اشاعت کا علم ہوا تو اس نے اس کی اشاعت منوع قرار دے دی اور اسے بحق جماعت ضبط کر کے تلف کر دیئے کا تھم دے دیا۔ نیز اشاعت ممنوع قرار دے دی اور اسے بحق جماعت ضبط کر کے تلف کر دیئے کا تھم دے دیا۔ نیز ٹریکٹ شاکع کر نے والے ہے جواب طلب کیا۔ (انفضل قادیان مور ندی ار مبر ۱۹۳۳ء) غور سیجئے کہ اب ریاست کے ممل ہونے میں کوئی شک باتی رہ جاتا ہے۔ خلیفہ

قادیان فرماتے ہیں:''اب تک تین رسالوں کومیں اس جرم میں ضبط کر چکا ہوں۔''

(الفصل قاديان مورخة ارمارچ ١٩٣٧ء)

ربوه كاروسي نظام

ریاست رابوہ میں کوئی ایبالٹریچرداخل نہیں ہوسکتا جواس ریاست کی پالیسی کے خلاف ہو۔ اس طرح اس ریاست میں ردی نظام کی طرح کوئی آ دی بھی جوان کے خیال کا ہمنوانہ ہو۔ اس کوآ زادی ہے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ۔ اس طرح دوسر بے لوگوں کو بھی بیاجازت نہیں کہ وہ واردشدہ آ دمی ہے کسی میں گفتگو کر سکے۔ چنانچے غلام مجمد جو خلیفہ قادیان کے نظریات اور عقائد کے خلاف ہیں۔ ایک فی کام کے لئے ربوہ میں گئے۔ ربوہ کی تھاٹ بولیس نے ربوہ سے تکال دیا۔ تاکہ وہ لوگوں میں ایخ خیالات، افکار کا اثر نہ چھوڑ سکے۔

## رشته دارول سے ملناممنوع

ای طرح محمہ یوسف ناز (خلیفہ قادیان کامحرم راز) اوران کے ہمراہ عبدالمجیدا کبرجوان کے ماموں ہیں۔اپنے ایک قریبی رشتہ دارکو ملنے کے لئے ربوہ گئے تو ان کی خانہ ساز پولیس نے اپنی کڑی نگرانی میں گھیر کرناظر امور عامہ کے سامنے پیش کر دیا تو ان کو اپنے رشتہ دار سے ملنے کی اجازت نہ دی گئے۔ بلکہ ان کو تھم دیا کہ وہ ریاست ربوہ کوفوراً سے پیشتر چھوڑ دیں۔ ورنہ ان کی زندگی کے ہم فرمہ دارنہیں ہوں گے۔

ان واقعات سے مین تیجہ اخذ ہوتا ہے کہ خلیفہ کا دیان رہوہ کی طرف سے ایک ایسا آئی
نظام قائم ہے کہ ریاست رہوہ کے لوگ نہ تو مخالفین کے خیالات من سکتے ہیں اور نہ وہ دوسروں کا
لڑ پچر ہڑھ سکتے ہیں۔ ہیں حکومت پاکستان سے استدعا کرتا ہوں کہ ایک نہ ہی، دینی اور تبلیغی
جماعت جنہوں نے دوسروں تک اپنی بات پہنچائی ہوتی ہے۔ ان کی طرف سے لا امتناعی اور
تحزیری اقدام ان کے لئے باعث فخر ہو سکتے ہیں۔ پس گور نمنٹ کا او لین فرض ہے کہ ریاست
ر بوہ کے لوگوں کو آزاد کے ضمیر دینے کے لئے مناسب اقدام کرے۔ تاکہ وہ اس مطلق العنان
آمر کے آئی چنگل سے نجات یا سکے۔

#### حکومت کےخواب

فلیفہ صاحب کے رگ وریشہ میں سیاست رچی ہوئی ہے۔ اگران کے اعلانات کا نفسیاتی تجزید کیا جائے توصاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذہب کے پردہ میں سیاست کا کھیل کھیلتے ہیں اور سیاست کی برکتوں سے بہرہ مند ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کی اہتلاء آنگیز یوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچے خلیفہ تادیان اکثر کہا کرتے ہیں۔

'' ''ہم قانون کے اندر بتے ہوئے اس کی روح کو کیل دیں گے۔ایسے ہی مقاصد کے یہ دفتر امور عامد ایسے احمدی افیس ،سول، کئے یہ دفتر امور عامد ایسے احمدی افیس ،سول، کیل ، جنگلات تعلیم وغیرہ کے تحکموں میں کام کرتے ہیں۔ان کے تعمل سے مہیار کھتا ہے۔''
(اففضل قادیان مورخہ ۸رنومبر ۱۹۳۳ء)

کبھی وہ واشگاف الفاظ میں کہددیتے ہیں: ''پس جولوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سیاست ہیں وہ نادان ہیں۔ وہ سیاست کو بیعت ہیں۔ جو محض بینیں وہ نادان ہیں۔ وہ سیاست کو بیعت نہیں۔ وراصل بات تو یہ ہے کہ ہماری سیاست گورنمنٹ کی سیاست سے بھی زیادہ ہے ۔۔۔۔۔ پس اس سیاست کے مسئلہ کواگر میں نے سیاست کے مسئلہ کواگر میں نے

بار بار بیان نہیں کیا تواس کی وجہ صرف یہی ہے کہ میں نے اس سے جان ہو جھ کراجتناب کیا۔ آپ لوگوں کو یہ بات خوب مجھ لینی چاہئے کہ خلافت کے ساتھ ساتھ سیاست بھی ہے اور جو خفس پینیں مانتاوہ جھوٹی بیعت کرتا ہے۔''
)

مستورات کی چھاتیوں پرخفیہ دستاویزات

جب بھی بھی خلیفہ ربوہ کے خفیہ اڈوں پر حکومت نے چھاپا مارا تواسلحہ اور کا غذات کمال
ہوشیاری ہے زمین میں دفن کردیئے گئے۔ قادیان میں ایک موقع پر یک دم' قصر خلافت' پر چھاپا
پڑا۔ جس کی اطلاع قبل ازوقت خلیفہ کو نہ ہوسکی کیکن خلیفہ کی اپنی فراست ان کے کام آئی تو فورا
خفیہ دستاویز اپنی مستورات کی چھا تیوں پر باندھ کراپئی کوشمی دارالسلام قادیان بھجوادیں اور تمام
اسلحہ فوراز برز مین کردیا۔ ۱۹۵۳ء کے فسادات اور پھر مارشل لاء کے اختام پر جوگور نمنٹ پاکستان
نے ربوہ کے دفاتر اور' قصر خلافت' پر چھاپا مارنے کا فیصلہ کیا تو پینجر دودن پہلے ہی ربوہ بی گئی۔
کچھر ریکارڈ نظر آئش کردیا اور پچھ حصہ چناب ایکسپرلیس پرسندھ روانہ کردیا۔ چنا نچہ اس اسلحہ کے
کچھر ریکارڈ نظر آئش کردیا اور پچھ حصہ چناب ایکسپرلیس پرسندھ روانہ کردیا۔ چنا نچہ اس اسلحہ کے
نشان اب قادیا نی اسٹیوں میں خلام ہر ہور ہے ہیں۔ پچھ عرصہ ہوا بشیر آباداسٹیٹ کے ملازم سے ایک
نشان اب قادیا نی اسٹیوں میں خلام ہر ہور ہے ہیں۔ پچھ عرصہ ہوا بشیر آباداسٹیٹ کے ملازم سے ایک

حکومت دفت سے بغاوت

اس طرح حال ہی میں اس اسٹیٹ میں ایک قادیانی طازم سے تھری نائ تھری کی

رائفل پولیس نے برآ مدی ہے۔ اگر حکومت ربوہ اور قادیان اسٹیٹوں کی اچھی طرح دیکیے بھال کر ہے تو بیشار اور راز بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ خلیفہ تادیان ہراس فردکو بغاوت کا حق دیتے ہیں۔ جس نے دل سے اور عمل سے حکومت وقت کی اطاعت نہ کی ہو۔ ایک دفعہ کی نے خلیفہ تادیان سے دریافت کیا کہ جس ملک کے لوگوں نے کسی حکومت کی اطاعت نہ کی ہوتو کیا آئیس حق ہے کہ وہ اس حکومت کا طاعت نہ کی ہوتو کیا آئیس حق ہے کہ وہ اس حکومت کا مقابلہ کرتے رہی تو ارشاد ہوا۔

پھرفر ماتے ہیں:''اگر تبلیغ کے لئے کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کی جائے تو ہم یا تو اس ملک سے نکل جا کمیں گے۔ یا پھراگراللہ تعالی اجازت دیتو پھرائیں حکومت سے لڑیں گے۔'' (انفضل قادیان موردیم ارنومبر ۱۹۵۳ء)

پھر فر مایا: 'شایدکابل کے لئے کسی وقت جہاد کرنا پڑجائے۔''

(الفضل قاديان مورخه ٢٤ رفر وري١٩٢٢ء)

(الفضل قادمان مور خديم الرجولائي ١٩٣٧ء) .

''جماعت ایک ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے کہ بعض حکومتیں بھی اس ڈر کی نگاہ سے دیکھنے گئی ہیں اور تو میں بھی اسے ڈر کی نگاہ سے دیکھنے گئی ہیں۔'' (افضل قادیان مورخہ ۲ راپریل ۱۹۳۸ء) انتشار پیدا کر کے ملک پر قبضہ کرنا

اس اقتباسات اورحوالہ جات ہے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ خلیفہ کر بوہ اپنی جماعت کے ذہنوں میں اسی سیاسی جنون کی پرورش کر رہے ہیں۔جوان کے اپنے ذہن میں سایا ہوا ہے اور اس تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب پاکتان میں افتراق وانتشار کی آگ بھڑ کے اور اس سے فائدہ اٹھا کر ملک کے حکمران بن جائمیں۔

ہ مرہ میں رہیں ہے ہیں: ''قبولیت کی روچلانے کے لئے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔''
ہے۔''
ان کا اپنا ارشاد ہے کہ: '' پنجاب جنگی صوبہ کہلا تا ہے۔شایداس کے اسٹے میں معنی نہیں کہ ہمارے صوبہ کے لئے کوگ فوج میں زیادہ داخل ہوتے ہیں۔ جس کے میم معنی ہیں کہ ہمارے صوبہ کے ہمارے صوبہ کے سے معنی ہیں کہ ہمارے صوبہ کے ساتھ میں کہ ہمارے صوبہ کے ساتھ ہیں۔ جس کے میں کہ ہمارے صوبہ کے ساتھ میں کہ ہمارے صوبہ کے ساتھ کی ساتھ کیا ہمارے صوبہ کے ساتھ کیا ہمارے صوبہ کیا ہم

لوگ دلیل کے بتاج نہیں بلکہ سونٹے کے بتاج ہیں۔''

## بيروني حكومتول سے گھ جوڑ

خلیفہ قادیان غلای کی حالت میں بھی بیرونی حکومتوں سے بھی گٹے جوڑ کرنے کے متنی ہیں ادراس کی تلقین بھی کرتے ہیں۔

چنانچہ خلیفہ گاویان فرماتے میں: ''کوئی قوم دنیا میں بغیر دوستوں کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس لئے زیادہ مجرم اورکوئی قوم نہیں ہوسکتی جواپنے لئے رشمن تو بناتی ہے۔ مگر دوست نہیں۔ کیونکہ ریسیاسی خود کشی ہے۔''

کیونکہ ریسیاسی خود کشی ہے۔''

خليفه قاديان كى اندرونى تضوير

اس حوالہ سے خلیفہ قادیان کی اندرونی تصویر ظاہر ہوتی ہے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے کی وقت بھی اس کے دشمنوں کے حلیف بن سکتے ہیں۔ چاہاس کی کوئی بھی صورت ہیدا ہو جائے۔ مثلاً وہ راز افشاء کر کے پاکستان کے دشمنوں کے دلوں میں جگہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ایک موقعہ پرخطبہ دیتے ہوئے ایک کرتل کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہوئے کہا کہ کرکل صاحب نے کہا ہے:''حالات پھر خراب ہورہے ہیں۔لیکن اس دفعہ فوج آپ کی مدنہیں کہ کرکل صاحب نے کہا ہے:''حالات پھر خراب ہورہے ہیں۔لیکن اس دفعہ فوج آپ کی مدنہیں کرکے گئے۔''

حكومت كم مخفى ياليسي كاراز

اس حوالہ سے کی امور منکشف ہوتے ہیں کہ فوج میں بعض ایسے افسر بھی ہیں۔ جو حکومت کی پالیسی خلیفہ صاحب کو بتا دیتے ہیں۔ مثلاً کرنل کا سے کہنا کہ حالات مجمود یوں ہیں۔ لیکن اس دفعہ فوج آپ کی مدنہیں کرے گی۔ ان الفاظ سے سے ظاہر ہے کہ حالات مجمود یوں کے لئے خراب ہوجا کیں گئے۔ لیکن فوج امدانہیں کرے گی۔ اگر واقعی کرنل صاحب کا کہنا درست ہے تو بیا لفاظ حکومت کی کسی مخفی پالیسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

اگر خلیفہ قادیان نے یہ بات کرال صاحب کی طرف غلط طور پر منسوب کی ہے اور پاک آرمی کی (ساکھ) پر کارمی ضرب ہے۔ کیونکہ خلیفہ قادیان کرنل صاحب کی زبانی یہ بتارہ ہیں کہ حالات خراب ہونے پر بھی فوج آپ کی مدنہیں کرے گی۔ یعنی اگر گورنمنٹ فوج کو حالات سدھارنے پر متعین کرے تو وہ انکار کرے گی۔ لیکن تعجب والی بات یہ ہے کہ جب خلیفہ قادیان نے خطبہ ویا تو اس وقت ''نوائے پاکتان'' کی وساطت سے حکومت کی خدمت میں یہ عرض کی تھی کہ دہ خلیفہ قادیان کو گرفتار کرے اس سے دریا فت کیا جائے کہ وہ کون کرنل صاحب ہیں جس نے خلیفہ خلیفہ قیادیان کو گرفتار کرے اس سے دریا فت کیا جائے کہ وہ کون کرنل صاحب ہیں جس نے خلیفہ

قادیان کو پاک فوج کے متعلق بیکہا تھا۔ اگر طبیعہ تا دیان کرئی صاحب کا نام بتانے سے قاصر ہوں تو ان کو سرزادی جائے۔ لیکن افسوس گور نمنٹ نے نامعلوم وجو ہات کی بناء پر خلیعہ قادیان سے باز پرس نہ کی۔ دراصل بہی وہ امور ہیں۔ جب خلیعہ تادیان اس شم کے غیر ذمہ دارانہ خطبات دیتے ہیں تو حکومت ان پر گرفت نہیں کرتی۔ جس سے وہ ب لگام ہو کر جرات اور جسارت میں بڑھ جاتے ہیں۔ خلیعہ تادیان کی بیدعادت قدیمہ ہے کہ جب بھی ان کی تقریر پر کوئی قانونی اعتراض پڑے تو اپنا کام نکل جانے کے بعد تو وہ بھی عرصہ کے بعد و وبارہ اصلاح کے ساتھ شائع کر وسے اس دوبارہ اصلاح کے ساتھ شائع کر وسے گرفت ہوتو وہ دجل وہ دوبارہ اصلاح کے ساتھ شائع کر فریب سے حقیقت پر پردہ ڈال کر دوسری اشاعت کو پیش کر سکیس اور قانون کی گرفت ہوتو وہ دجل وفریب سے حقیقت پر پردہ ڈال کر دوسری اشاعت کو پیش کر سکیس اور قانون کی گرفت سے خطبہ پہلی دفعہ شائع ہوا تو اس کے الفاظ اور شے۔ جب وہی خطبہ دوسری بارشائع کیا گیا تو قابل خطبہ پہلی دفعہ شائع ہوا تو اس کے الفاظ اور شے۔ جب وہی خطبہ دوسری بارشائع کیا گیا تو قابل اعتراض الفاظ کو عذف کر دیا گیا۔

مشتی مراسله

🖈 ..... ربوہ کے جاسوسوں کا کام؟

ازچانا۔ حکومت کی پالیسی کے دازچانا۔

🖈 ..... مجلس تحفظ ختم نبوت ـ

المراس جماعت اسلامي كي سركرميون كاينة جلاتا-

المحسد مركزى حكومت في اعلى دكام كوفيردارد من كى بدايت كردى ب-

# AHMADIS COLLECTING OFFICAL INFORMATION

Govt asks Departmental Heads to be Vigilant

The west Pakistan Government has circulated a letter to all the Secretaries, Heads of Departments and Commission owners of Divisons, bringing to their notice the activities of Ahmadia, Rabwah, It is reliabley learnt.

The letter which was circulated some time ago directs the officials concerned to take suitable

measures to prevent official information from other in to the hands of the Ahmadia intelligence staff in an unauthorised manner.

The letter pointts out that the Government has reliable information to the effect that the Jamaat-e- Ahmadia, Rabwa has employed special intelligence staff to collect information which may be of interest to the Ahmadia sect. The Government has also learnt that Government servants belonging to the Ahmadia community are being used for securing official information. An other source through which the Ahmadia intelligence staff collects information are the tetired Ahmadia Governments servants who still have influence with their erstwhile colleagues of subordinates.

It has also come to the notice of the Government that come Ahmadis have apparently renounced their faith in order to allaysus picion and to mix freely with the general body of Muslims with the object of collecting information.

The main topics on which the Ahmadia intelligence staff ----athers information are: the activities of the dissidend Ahmadi group called the "Haqiqat Pasand Party." activities of the organisation like the majlis Tahaffuz -e- Khatm -e-Nubuwwat and Jamaat -e- Islami, matters arising in

Government Departments which effect the interests of the Ahmadis activities of the various political parties, any change in Government policy regarding the Ahmadi community and the Shia, Sunni relation.

The circular letter also points out that the Ahmadia intelligence staff is stationed at Rabwa and Lahore. The Jamaat -e- Ahmadia proposes to set up branches of the intelligence staff at Rawalpindi and Karachi as well. The operation of the intelligence staff are derected and supervised by Mirza Nasir Ahmad, son of the Head of the Ahmadia community.

Pakistan Times Dec.6th 1957

تنشى مراسله

عال ہی میں گورنمنٹ پاکتان نے سکرٹریوں اور حکومت کے سربراہوں کو ایک گفتی مراسلہ جھیجا ہے۔ جس میں گورنمنٹ کے ذمہ دارا فسران کو خلیفہ ربوہ کی خلافتی ہے ہوشیار رہنے کے لئے ہدایت دی ہے۔ اس مراسلہ کا تذکرہ اخبار آزاد، امروز، پاکتان ٹائمنر میں آچکا ہے۔ مرکزی حکومت نے اعلیٰ حکام کوخبر دارر ہنے کی ہدایت کردی

بیر مراسلہ کھے عرصہ ہوا، ان افسر ان کو بھیجا گیا ہے۔ اس میں متعلقہ افسر ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایسے انظامات کریں کہ سرکاری اطلاعات ناجائز طور پر احمد یوں خررسال عملے کے ہاتھوں نہ پڑنے پائیں۔ اس مراسلہ میں بیواضح کیا گیا ہے کہ حکومت کے پائی اس کی معتبر اطلاع ہے کہ ربوہ کی ''احمد بید جماعت' نے خبررسانی کا ایک خصوصی عملہ ملازم رکھا ہے جوابی سرکاری اور غیر سرکاری اطلاعات فراہم کرے گاجوا حمد بیفرقہ کے مفاویل ہوں گی۔ حکومت کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ سرکاری اطلاعات مہیا کی جارہی ہیں۔ ایک اور ذریعہ میں سے کام لے کر احمد بیر جماعت کا خبررسانی کا عملہ سرکاری اطلاعات جمع میں بھی آیا ہے کہ بعض احمد یوں نے غیر احمدی ہونے کا اعلان ما تھے وں پر اثر ہے۔ حکومت کیلم میں بھی آیا ہے کہ بعض احمد یوں نے غیر احمدی ہونے کا اعلان ما تھے وں پر اثر ہے۔ حکومت کے کم میں بھی آیا ہے کہ بعض احمد یوں نے غیر احمدی ہونے کا اعلان

کر دیا ہے۔ تاکہ ان کی طرف سے شک وشبہ جاتا رہے اور وہ آزادی سے تمام مسلمانوں میں خلط ملط ہوسکیں اور معلومات حاصل کرسکیں۔ حکومت نے بتایا ہے کہ احمدی جماعت کا بیٹملہ عام طور پر جومعلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان میں ربوہ کی''احمہ یہ جماعت'' کے باغیوں کی جن کا نام ''حقیقت پسند پارٹی'' ہے۔ سرگرمیاں مجلس تحفظ شم نبوت اور جماعت اسلای کی سرگرمیوں کا پہتہ چلانا شامل ہے۔ نیز اس میں احمد یہ فرقہ اور شیعہ سی تعلقات سے متعلق حکومت کی پالیسی میں تہد میلی کی خبر رکھنا بھی شامل ہے۔ حکومت کے اس گشتی مراسلہ میں بتایا گیا ہے کہ ربوہ کی احمد یہ جماعت کا یہ بررسانی کا عملہ فی الحال ربوہ اور لا ہور میں تعینات ہے اور جماعت احمد میر کی تجویز ہے کہ اس عملہ کی شاخیس ، راولپنڈی اور کرا چی میں بھی قائم کی جا کمیں۔ اس عملہ کو ہدایت و بینا اور اس کہ کی مگر انی کرنا احمد یہ فرقہ کے امام (خلیفہ) کے بیٹے مرز انا صراحمہ کے سپر دے۔

(امروزمور زید ۲ردیمبر ۱۹۵۷ء)

اس پر ملک کے مشہور ومعروف اخباروں نے ادارتی نوٹ بھی کھے ہیں۔جس میں گورنمنٹ کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرائی ہے کہ یہ تکلہ گورنمنٹ کے لئے اتنا ضرررساں نہیں۔ جتنا کہ ربوہ کا خلافتی نظام چنانچیروز نامہ آفاق لا ہور کاادارتی نوٹ ملاحظہ ہو۔ صوبائی حکومت کا راہ فرار

" کھے عرصہ پہلے معاصر" آزاد 'نے صوبائی حکومت کے ایک خفیہ سرکلر کے نمبر اور تاریخ کا حوالہ دے کریہ اکشناف کیا تھا کہ حکومت نے اپ چکھوں کے سربر اہوں کو ادر سیرٹر یوں کور بوہ کے جاسوسوں سے خبر دار رہنے کے لئے کہا ہے۔ اب پاکتان ٹائمٹر نے اس خبر کو د برایا ہے۔ اب پاکتان ٹائمٹر نے اس خبر کو د برایا ہے۔ اس خبر کے مطابق حکومت کے سرکلر میں بتایا گیا ہے کہ ربوہ کے خلافتی نظام نے جاسوسی کا ایک محکمہ قائم کر رکھا ہے۔ جو حکومت کے دفاتر سے اپ مفید مطلب راز حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ محکمول کے سربر ابوں اور سیکرٹر یوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی سرکاری رازان جاسوسوں کے ہاتھوں میں نہ پڑے۔

صوبائی حکومت کا پر سرکلر ایک اہم مسکے سے فرار کی مشککہ خیز کوشش ہے۔ حکومت کو پیہ چھوٹا سا تکا نظر آگیا کہ ربوہ کی انجمن نے حکومت کے راز حاصل کرنے کے لئے ایک جاسوی نظام قائم کر رکھا ہے۔ لیکن پیر بہت بڑا ہم ہم نظر فرنبیں آتا کدر بوہ کی انجمن نے نہ ہی نقدس کی آڑ میں ایک خفیہ متوازی حکومت کی صورت اختیار کرلی ہے اور وہ ایسے تمام حربے استعمال کرنے پر مجبور ہے جوسیاس طاقت ہاتھ میں لینے کے ضروری ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں حرب عام قانون

کی مشیری کو ناکام بنانے کا ہے۔ حکومت کی پولیس کے سامنے اس بات کے جبوت وشواہد موجود ہیں۔ ربوہ میں تشدداور جرائم کے ایسے واقعات پولیس کے نوٹس میں آ چکے ہیں۔ جن کی صدافت کے متعلق پولیس کے افسران اعلی کوشک وشبہ باتی نہیں رہا لیکن ان افسروں کا بیان ہے کہ اخفائے جرم کی ایک لمبی چوڑی سازش نے ان کے لئے مجرم کوسز ادلوا نایا مظلوم کی دادری کرنا ناممکن بنادیا ہے۔ احیائے ذہب کے علم بردار چ بات کہنے پرآ مادہ نہیں ہوتے اورا گرکوئی شخص آ مادہ ہوتا ہے تو اسے زریاز ورکے ذریعے سی گواہی دینے سے روکتے ہیں۔ لہذا ملک کا قانون بے اس ہے۔

اگراس ملک میں واقعی ایسے حالات پیدا ہوجائیں اور ایک جماعت اپی تنظیم اور ایپ جاعت اپی تنظیم اور ایپ جاماعت اپی تنظیم اور ایپ جاماعت اپی تنظیم اور ایپ وسائل کے ذریعے قانون وانصاف کی مشینری کو جب چاہش کردے۔ تو حکومت کو طفالا نہ سرکلر جاری کرنے کے بجائے ان حالات سے عہدہ برا ہونے کی مؤثر تذبیر سوچنی چاہئے یا بصورت دیگر اقتدار کے عہدہ ہے مستعفی ہو جانا چاہئے۔ اصل یا اہم سوال سے ہیں ہے کہ نظام ر بوہ کے ماس حکومت کے پاس راز بی کون سے ہیں۔ حکومت کے پاس راز بی کون سے ہیں۔ جاسوی حکومت کے پاس راز بی کون سے ہیں۔ جہیں وہ محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اصل سوال میہ ہے کہ جاسوی کے علاوہ ر بوہ کے خلاقی نظام کے کارکن اور ہجی بہت پھے کررہے ہیں۔ جوایک وہشت پند خفیہ ساسی نظام کی سرگر میوں کی ذیل میں آتا اور بھی بہت پھے کررہے ہیں۔ جوایک وہشت پند خفیہ ساسی نظام کی سرگر میوں کی ذیل میں آتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے۔''

روز نامهٔ وتسنیم ، بھی ملاحظہ ہو:

ر بوه کا جاسوسی نظام

''اخباروں میں حکومت مغربی پاکتان کے ایک شقی مراسلے کا تذکرہ ہورہا ہے۔ جس میں محکموں کے سربراہوں اور سیرٹریوں کوریوہ کے جاسوسوں سے خبردار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکومت کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ربوہ کے قادیانی خلافتی نظام نے حاسوی کا ایک محکمہ قائم کررکھا ہے۔ جو حکومت کے دفاتر سے قادیانی جماعت کے بارے میں حکومت کے فیصلوں کی اطلاعات ناجا مزطور پر حاصل کرتا ہے۔ حکومت نے اعلی حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان جاسوسوں سے خبردار رہیں۔ حکومت نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ اطلاعات قادیانی جاسوس قادیانی سرکاری ملازموں سے حاصل کرتے ہیں یا قادیانی پنیش خواروں سے جن کے تعلقات اب بھی سرکاری دفاتر سے ہیں۔

ایک معاصر نے اس پریسوال اٹھایا ہے کہ حکومت کے نزدیک کون کی شے اہم ہے؟ سرکاری راز معلوم کرنے کا جاسوی نظام؟ یا وہ خفیہ متوازی حکومت جو قادیانی نظام خیافت نے تقدّس کی آٹر میں ربوہ میں قائم کرر کھی ہے؟ اگر پہلی بات ایک'' تنکا'' ہے۔ تو دوسری بات' دھیمتیر'' جاسوی کا نظام حقیقت میں اس خفیہ متو ازی حکومت کا ایک قدرتی اقتضاء ہے۔

اس کے بعد معاصر حکومت کو بتا تا ہے کہ پولیس کے اعلیٰ افسروں کے اعتراف کے مطابق ربوہ میں قانون اور امن کی طاقتیں بے بس ہوجاتی ہیں۔ وہاں لوگوں کی زندگی تلخ کردی جاتی ہے۔ مگر مجرموں کے خلاف شہادت دینے پرکوئی شخص آمادہ نہیں ہوتا۔ معاصر ککھتا ہے کہ:

اصل یا ہم سوال بیہ ہے کہ نظام رہوہ کے جاسوں حکومت کے راز چرانے کی کوشش کررہے ہیں .....اصل سوال بیہ ہے کہ جاسوی کے علاوہ رہوہ کے حفاظتی نظام کے کارکن اور بہت کچھ کررہے ہیں۔جوابیک دہشت پندخفیہ سیاسی نظام کی سرگرمیوں کی ذیل میں آتا ہے اس کا علاج کیا ہے؟

ہمیں معاصر کے اس تجزیے سے پورا انفاق ہے۔ افسوں ہے کہ معاصر نے علاج تجویز کرنے کا مسلمہ کھو بھی پیچیدہ نہیں۔ تجویز کر نے کا مسلمہ کو مت پرچھوڈ کر سکوت اختیار کرلیا ہے۔ حالا نکہ بید سکلہ کچھ بھی پیچیدہ نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت قادیا نی جماعت کی اصل حیثیت کو متحص کر دے اور پردہ فریب کو چاک کر دے جواس نے اپنے چہرے پر ڈال رکھا ہے۔ یہ جماعت بالکل ای طرح کی ایک خفیہ سیای جماعت ہے۔

جس طرح کوئی خفیہ سیاسی جماعت ہوسکتی ہے۔لیکن اس نے خودکو تھن ایک ندہبی جماعت قرار دے رکھا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے افراد پر سرکاری دفاتر کے درواز بے چو پٹ کھلے ہوئے ہیں۔ بڑے سے بڑے عہدے پروہ فائز ہیں۔

ان کی اصل وفاداریاں پاکستان کے نظام حکومت سے وابستہ نہیں ہیں۔ بلکہ ربوہ کے خلافی نظام سے وہ خلافت ربوہ کے راز تو سینے میں چھپاسکتے ہیں۔ گرسرکاری اطلاعات کوعقیہ ہ چھپا نہیں تو انہیں نظام خلافت کا باغی قرار دیا جاتا ہے۔معاصر موصوف نے پولیس اور قانون کی جس بے سی کا تذکرہ کیا ہے۔وہ اس صور تحال کا متیجہ ہے۔

اس خرائی کا علاج ہیہ کہ قادیانی جماعت کو خفیہ سیاسی جماعت قر اردیا جائے ، اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو ایسی جماعتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کے بغیر بید دوعمی ختم نہیں ہوئتی اور اس گشتی مراسلے کے اجراء کا پھھ حاصل نہیں بجر اس کے کہ چور کو آگاہ کر دیا جائے کہ جاگ ہوگئ ہے ، اور وہ اپنا کام زیادہ ہوشیاری کے ساتھ کرے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ جن افسروں کے نام بیگشتی مراسلہ جاری کیا گیا ہے۔ ان میں کتنے ہی ہوں گے جو خود اس فہرست میں افسروں کے جو خود اس فہرست میں آتے ہوں گے جن سے خبر دارر ہے گی تلقین کی گئی ہے۔ (رونام تینیم لاہور موردہ ۸ردیم بر ۱۹۵۷ء)



### ويباجيه

اس محیم قادر علی الاطلاق کے بیٹاراحیانوں ہیں ہے جس نے ہم مسلمانوں کو قرآن مجید جیسی پاک کتاب، اور حضرت محمد رسول التعلقی جیسا پنجیبر عطاء فرما کر خیرامت کا شرف بخشا۔ ہرایک فرقہ، جماعت کو نہ ہمی آزادی دے رکھی ہے، اور ہرایک فخض نہ صرف اپنے خیالات کا اظہار ہی کرسکتا ہے، بلکہ نہایت آزادی ہے ان خیالات کو خواہ سے ہوں یا جھوٹے، تقریروں اور لیکچروں کے ذریعہ عام جلسوں اور پلک کے سامنے پیٹی کرسکتا ہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی نے ابھی تھوڑا عرصہ گرارا کہ اپنے دعاوی کی ابتداء بحددیت سے شروع کی اورلوگوں کے سامنے اپنے دعاوی کے دلائل وبرائین پیش کئے۔ اس لئے اس بھاری فرض اسلام کے مدی ہونے پر مرزاغلام احمد قادیانی کو لازم تھا کہ وہی طریق اور طرزعمل اختیار کرتے جوایک بجددالوقت کو اختیار کرنے ضروری ہیں۔ یعنی نہایت متانت اور تہذیب سے اسلام کی حقانیت اور فیوض و برکات مخافین اسلام پر ظاہر فرماتے اور جیسا کہ فدہب اسلام کا دعویٰ ہے دلائل قاطعہ اور برائین ساطعہ پیش کرتے وقت ایسانرم اور دلا ویز طریقہ اختیار کرتے کہ اگر خافین اسلام دائر ہ اسلام میں داخل نہ ہو کر برکات اسلام سے مستقیض نہ بھی ہوتے تو اس طرزیان سے حقیقت فرہب کا اثر ضرور ان کے دلوں پر ہوتا اور بھی مخالفت وتفجیک پر آ مادہ نہ ہوتے کیونکہ قرآن کریم نے وعظ و تذکیر کا بہی طریقہ تعلیم کیا ہے اور فرمایا ہے: ''ادع السیٰ سبیسل دبک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلھم بالتی ھی احسن (النحل: ۱۲۰)''

اور پھر اگر اس مرنجال مرنج روش سے بھی اسلام کی بدولت مخالفین کی طرف سے اکالیف پیش آئیں توان پر بھی صبر کرنالازم تھا۔ چنانچہ اُواصبسد و مسا صبد ل الا بسالله (السنسل ۱۲۷۰) "کی بیٹار آئیتی اس کے متعلق آئی بھی ہیں۔ کیونکہ مجدووقت کو ہمیشہ ابتداء وعویٰ میں نہ صرف مخالفین نہ بب بلکہ اپنے ہم نہ ہوں سے بھی طرح طرح کی تکالیف دی جاتی ہیں۔ تو بین کی جاتی ہے۔ مگر جو محقی اس اہم فرض کو لے کر کھڑ اہوجا تا ہے وہ کھی ان پریشانیوں سے نہیں تھ براتا اور ہمیشہ صبر وقت کے اس کے کا کر کھڑ اہوجا تا ہے وہ کھی ان پریشانیوں سے نہیں تھ براتا اور ہمیشہ صبر وقتل سے کان لے کرا ہے دعویٰ اور فرض پر ہوا میں مرہتا ہے۔

مرافسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ مرزا قادیانی نے اپ مس میں ایک نے ڈھب سائر یقد اختیار کیا، اور خالفین کو ایسے درشت الفاظ سے مخاطب کیا، کہ جس سے انہوں نے اشوال اور غضب میں آ کر مقدس ندہب اسلام پر حملے شروع کئے اور دشمن اسلام ہوکر تو بین پر آمادہ ہوگئے۔ ہمارے معصوم نبیوں کی شان میں ناپاک ودل آزار کلمات کہ کراپنے جوش غصہ کا انتقام لیا۔ پھی عرصہ کے بعد مرزا قادیائی نے سیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس سے تو ہم کو پھی بحث نہیں ہے کہ ان کا بیدعویٰ کہاں تک سیح ہے۔ مگر نہایت افسوس وحسرت کا مقام ہے کہ اس وقت انہوں نے عام طور پرمسلمانوں کے سامنے اپنے دعاوی سیح موعود پیش کرتے وقت ان لوگوں کو جوان کی بیروی نہیں کرتے سے سخت نا ملائم الفاظ سے نخاطب کیا۔ بلکہ بیکہ ڈیڈ اسے اپنے دعویٰ کی تصدیق کرانی چاہی ، کہ جولوگ میری پیروی نہیں کریں گے وہ ذکیل وخوار موں گے۔ان کی گردئیں کا ٹی جا کہی گاریں ہوں گی۔غرضیکہ ای قتم کے لعن طعن سے خاطب کرکے عام مسلمانوں کوناراض کیا۔

پھراس پربھی صبرنہ کیااورعلاء اسلام کوجومحافظ دین اسلام ووارث انبیاء کیم السلام بلکہ ستون ندہب ہیں۔ اسی روش پرمخاطب کر کے ان کی تو بین شروع کی اور نہایت عامیا نہ و تاسزا کلمات سے ان کو یا دکیا۔ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے؟ جب کہ اسلام ، مشرکین اور کفار کے تن ہیں بھی ایسے کلمات کے کمان کروہ کے تن ہیں جوازروئ ندہب میں ایسے کلمات کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ چہ جائیکہ اس گروہ کے تن ہیں جوازروئ ندہب واجب العزت و تنظیم ہے۔ ایسے کلمات کہ جائیں اور ایسے بڑگ کی زبان مبارک نے کلیں جس کوسے موہ و دمہدی مسعود ہونے کا فخر اور مجد دوقت ہونے کا دعوی ہے۔ بیطریق نہ نہ مرف اخلاق سے بعید بلکہ اصول اسلام کے برخلاف ہے اور ہرگز ہرگز ایسے عظیم الشان بزرگ (جیسے کہ مرزا قادیانی ہیں) کی شان کے شایان نہیں تھا۔

ان سب سے بڑھ کرمرزا قادیائی نے جوغضب ڈھایا،اورجس سے کافتہ المسلمین کو تخت صدمہ پہنچا،اوران کے دلوں پر ہولناک چوٹ گلی۔وہ بیہ کے حضرات صوفیاء کرام اہل اسلام جو نہایت ہی ہے آزار دنیا اور اس کے دھندوں سے آزاد اپنے ڈٹمنوں پر بھی رحم کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ بلکہ وہ کسی کواپناد ٹمن اور مخالف گردانتے ہی نہیں اور جن کا پر مقولہ ہوا کرتا ہے۔

> از خدا دان خلاف دشمن ودوست دل هر دودر تقرف اوست

کے حق میں تو نہایت ظالمانہ کارروائی کی۔ان کوکوسنا شروع کیا اور ایسے ایسے تاپاک کلمات سے ان کومخاطب کیا کہ فی الواقع وہ وفت آ گیا۔ جب کہ غداوند تعالیٰ کاحلم غضب سے بدل جاوے،اوراس ہے آزارگروہ کی دل آزار کی رسوائی اور ڈلت کا باعث ہوجاوے۔ کیا ہی بچ کہاہے۔لیان صدق مولانارومؓ نے: تادلے مردے نمی آید بدرد آج قوے را خدا رسوا کرد علم حق باتو مواسا ہاکند چونکہ از حد گلفرد رسوا کند

چنانچہ مرزا قادیانی نے اپنی اس کتاب میں جوعبداللہ آتھم والی پیشین گوئی کے غلط ہونے پرکھی تھی اور جس کا نام مرزا قاد پائی نے ''انجام آتھم''رکھا تھا۔اس میں ہرایک مولوی سجادہ نشین ہزرگ کو ہرورجہ کی مغلظ سب وشتم سے یاد کیا تو حضرت پیرم مرعلی شاہ صاحب گولڑوئی بھی جو ایک کامل اور ولی اللہ اکمل ہیں اور موضع گولڑہ شریف کے رہنے والے ہیں۔مرزا قادیانی کے ہاتھ سے نہے سکے ۔

گر پیرصاحب موصوف کوجس طرح پر که خداوند تعالی نے اپنے برگزیدگان میں رکھ کر علوم بر طنبیہ اور موزحقہ سے نہال کیا ہے۔ ایسا ہی اس واہب العطایا نے ظاہری علوم شریعت غزاء نبوک اللہ اللہ کیا ہے۔ جیسے کہ فی زماننا وہ تاج العرفاء ہیں ویسے ہی ان کواپنے فضل وکرم سے مالا مال کیا ہے۔ جیسے کہ فی زماننا وہ تاج العرفاء ہیں۔ ویسے ہی افضل العلماء ہیں۔

القصد پیرصاحب موصوف سے مرزا قادیانی کی الی الی حرکات ندمومد کی کرندرہا گیا اورانہوں نے قصد مصم کرلیا کہ اس سحر قادیانی کو جوا کشر مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث ہورہا ہے۔ تو ڑنا ہی مناسب ہے۔ چنانچ گذشتہ سال پہلے انہوں نے مرزا قادیانی کے خیالات کی تردید ہیں ایک زبردست کتاب لکھ کرشائع کی۔ جو مسلمانوں ہیں مقبول عام ہوئی۔ جس کے بعد مرزا قادیانی نے پیرصاحب ہے مباحثہ کرنے کا اشتہار دیا اور کئی ایک شرائط مباحثہ قرار دیں۔ جس کے جواب ہیں حضرت ہیرصاحب نے جملہ شرائط ہیش کردہ مرزا قادیانی کو منظور کر کے مطبوعہ جس کے جواب ہیں حضرت ہیرصاحب نے جملہ شرائط ہیش کردہ مرزا قادیانی کو منظور کر کے مطبوعہ تحریر وقتر بروتفیر سے فیصلہ کرلیں۔۔

حضرت پیرصاحب مقررہ تاریخ ووقت پرلا ہورتشریف لے گئے۔ مگر مرزا قادیانی نے ہرگز مرکز موضع قادیان اپنے گاؤں سے قدم باہر نہیں نکالا۔ ناچارایک ہفتہ کے قریب انتظار کے بعد پیرصاحب موصوف والیس تشریف لائے اور کافتہ المسلمین کواس للمی خدمت سے ہمیشہ کے لئے اپنا ممنون احسان اور مرہون منت فرما گئے۔ مرزا قادیانی نے شاید صرف چکمہ دیا تھا۔ گر پیر صاحب نے اس طلسم کو توڑ دیا۔ حضرت پیرصاحب کی والیسی کے بعد مرزا قادیانی کے بعض

مریدوں نے اس کلست سے برا فروختہ ہوکران کے برخلاف ناشائستہ اورگالیوں سے بھرے ہوئے اشتہارات شائع کئے۔ بلکہ ایک مرید خاص نے بڑی بدد لی و ناانسانی سے پیرصاحب کی ذات مبارک پر نازیبا جملے کئے اورا پی بدزبانی کا ایک سلسلہ شروع کردیا۔ کو پیرصاحب نے ان مرزہ سرائیوں کی ذرہ بھر پرواہ نہ کی۔ کیونکہ ان کی ذات ان کمینہ جملوں سے متبرہ تھی۔ گرعام مسلمانوں کے دل اس بدزبانی سے جل گئے۔ کیونکہ حضرت پیرصاحب کو جو بزرگی وشان اللہ نے عطاء کی ہے اور جو عزت وقو قیران کی عام مسلمانوں کے دلوں میں ہے۔ وہ مرزا قادیائی کونصیب نہیں ہوگئی۔ نہ صرف وہ سیدالقوم وآل رسول ہیں۔ بلکہ عارف باللہ وفنخ العلماء ہیں۔ بلکہ تن سے کہ وہ ہماری قوم کے روحانی طبیب ہیں۔ جن کے فیوش باطنی وبرکات سے ہزار ہا مسلمان مستنیض ہور ہے ہیں۔ پھر باوجوداس کشف وکرامات کے انہوں نے نہ بھی خدائی کونسل کی ممبری کا دعوی کیانہ کی کہ گران کی میری کا دعوی کیانہ کو کے تن میں ناشائستہ الفاظ لکھے۔

مرزا قادیانی کے مرید نہ کور نے اس سلسلہ میں مرحوم ومخفور سرسید کو بھی کوسا۔ جس پر ہمارے مخدوم مولوی امام الدین صاحب نے اس بیہودہ گوئی کے جواب میں قلم اٹھایا۔

یہ خط و کتابت جو مولوی امام الدین صاحب اور مریدان مرزا قادیانی کے درمیان مونی ۔ اتفاقیہ طور پراس کا سلسلہ ہمارے اخبار میں شروع ہوگیا اور ہم نے فریقین کی تحریروں کو (اخبار)' چودھویں صدی' میں جگہددی لیکن بیسلسلہ غیر متناہی مجبوراً روکنا پڑا۔ تا کہ اخبار کو فہبی ونگل نہ بنایا جائے۔ اس پر طرہ میہ ہوا کہ ناظرین اخبار کواس ساری خطوک کتابت سے عمواً اور مولوی امام الدین صاحب کے آخری جواب سے خصوصاً کچھالی دلچیں ہوئی کہ بہت سے خطوط دوستوں اور بزرگوں کی طرف سے ہمارے پاس موصول ہوئے کہ اوّل تو آپ اس سلسلہ خط وکتابت کو چاری رکھیں۔ ورنہ جس قدر مضایین نکل چکے ہیں۔ ان کوا خبار سے نکال کرالگ چھاپ دیں۔ چنانچہ مجبوراً ہم کوان بزرگوں کے ارشاد کی تعیل کرنی پڑی۔

فریقین کی تحریروں پر ہم نے اپنی طرف سے کوئی ریمارک یافٹ نوٹ نہیں دیا۔ ہمارے خیال میں مولوی عبدالکریم (قادیانی) اگر آئر نہاں ڈاکٹر سرسیدا حمد خان کی شان میں ایسے برے الفاظ نہ لکھنے اور سب وشتم سے یادنہ کرتے تو مولوی امام الدین کواس قدر طول طویل جواب لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔

مولوی امام الدین پر جومرزا قادیانی کے مریدوں نے بیالزام لگایا ہے کہ وہ حضرت پیرمبرعلی شاہ صاحبؓ کے معتقد اور مرید ہیں۔ بیات ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ جہاں تک ہماراعلم ویقین ہے۔ مولوی صاحب کا کسی فریق سے تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک مضمون میں خودانہوں نے لکھا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان کی تحریر کو غالب ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ حالا تکہ مرزا قادیانی کے مریدوں کی تحریر میں ان کے حسن اعتقاد پر کسی گئی ہیں اور مولوی صاحب نے لا ہور کے واقعات کو اپنی آئکھ سے دیکھا اور کا نول سے سااوران پر انصاف کا خون ہوتے دیکھ کر قلم اٹھائی۔ کیونکہ ابتداء زبان بحث سے لے کر آج تک جیسا کہ صوفیاء کرام اور اولیاء عظام کا قاعدہ ہے۔ حضرت پر صاحب محمود حی زبان سے کوئی لفظ سخت صریحاً تو کیا اشار تا و کنایاً بھی تو عمر در اقادیائی اور ان کے تحق مرزا قادیائی نہیں نکلا۔ جو بناوئی کاروائیاں اور محالیاں وغیرہ مرزا قادیائی اور ان کے مریدوں کی زبان سے کوئی لفظ سخت بدنمادھ ہے اور بیوا قعہ جس مریدوں کی زبانو ن اور قلموں سے نکلیں وہ ان کے مشن پر ایک سخت بدنمادھ ہے اور بیوا قعہ جس کو ایک عظیم الثان پیشین گوئی کا پورا ہونا کہا جاتا ہے۔ مرزا ئیوں کے حق میں ایسی بھاری شکست ہو کہ قیا مت تک ان کے دامن سے نہیں مٹ سکتی۔ اب ہم اس خط و کتا بت کو شروع کرتے ہیں۔ اور فیصلہ نا ظرین کے انصاف پر چھوڑتے ہیں۔ اور فیصلہ نا ظرین کے انصاف پر چھوڑتے ہیں۔ اور فیصلہ نا ظرین کے انصاف پر چھوڑتے ہیں۔

مرزا قادیانی و حضرت پیرمهرعلی شاه صاحب و این مرزا قادیانی و حضرت پیرمهرعلی شاه صاحب (۱۹۰۵ کتوبر ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ کا بهت شور پهلویس سنته تصدل کا جو چیرا تو اک قطره خون نه نکلا

ان دنوں مندرجہ بالاعنوان دونوں بزرگوں کی بابت بہت سے اشتہارات قسماقتم کے نکلتے ہیں اور نامہ نگاران اہل الرائے نے ملکی اخبارات ہیں بہت پچھاس بارہ ہیں رقم کیا ہے۔ہم نے بھی چیکے سے سب پچھد کی کھا اور سنا۔ کہتے دونوں فہ کورہ بالا بزرگوں ہیں سے نہ ہم کسی کے مرید ہیں نہ کسی حکم ید ہیں نہ کسی کے طرفدار، کہ ہم اس بارہ میں پچھ لکھنے کی کوشش کرتے۔اب دوستوں کے بچور کرنے پر چند کلمات جو ہمار سے نزد کی راست راست ہیں۔ بطور رائے پبلک کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مرز اقادیانی کی ابتدائی مالی حالت جوسی جاتی تھی اور جس افلاس میں وہ جکڑے جارہ ہے۔ وہ اکثر احباب اہل علم پر پوشیدہ نہیں ہے۔انہوں نے اس حالت میں جو پولیٹ کل جارہ ہے تھے۔ وہ اکثر احباب اہل علم پر پوشیدہ نہیں ہے۔انہوں نے اس حالت میں جو پولیٹ کل جارہ ہوں کی مبردی کی سوری تھی اور جس قسم کی پڑویاں جمائی تھیں۔اہل دل بزرگان اہل اپنی بہتری و بہودی کی سوری تھی اور جس قسم کی پڑویاں جمائی تھیں۔اہل دل بزرگان اہل

اب تو فتنہ ہے تھی دن کو قیامت ہوگا

ادر خدا بہشت بریں نصیب کرے۔مولانا مولوی غلام دھیر قصوری کوجنہوں نے مرزا قادیانی کی ابتدائی تصانیف د کی کر کهددیا تھا کدایک ندایک دن میخص (مرزا قادیانی) پیغبری کا دعویٰ کرے گا۔ گرافسوں ہے کہ جوام نے جن کی ذات میں بھیڑ کی جال پائی جاتی ہے۔عموماً اور مسلمانان ابل حدیث نے جن میں سے اکثر بھولے بھالے ہوتے ہیں۔خصوصاً اس رائے مرحوم ومغفورمولوی صاحب پرتوجه نه کی اور اگر کی تو بهت کم بلکه اس جماعت کا شاید بی کوئی ممبر باتی ره ميا مو جوايك يا دو بارمرزا قادياني كوقاديان يل جاكرد كيهندآيا مو-اس برمولوي عمر حسين صاحب بٹالوی نے فریب میں آ کر جوغضب ڈھایا۔ یعنی چارمتواتر آ رٹیکل اپنے رسالہ''اشاعت النه على ككھے جونها يت عي طول طويل تنے اور جن ميں انہوں نے ناخنوں تك زور لگا يا كه بيد شخص ولی اللہ ہے،غوث ہے، قطب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جن کا متیجہ بیہوا کہ مرزا قادیانی جوفرش زمین پرجوتیاں رگزرہے تھے عرش بریں کی سیر کرنے لگے اوران خوشامدی اور فرمائش آرمیکلوں نے ان کواس طرح کا جوش دلایا کہ وہ اپنی اضغاث احلام کا نام الہام رکھنے لگے اور آخر الامراس امر کا دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں اور سیری سب پیش کوئیاں راست اور درست پڑتی ہیں اور رس کی۔ انہیں ایام میں چندایک بردار مجھلیاں اور سونے کے انڈے دینے والی مرغیاں بھی ان کے دام میں آ چکی تھیں۔اب اہل الرائے جان سکتے ہیں کہ زردار اور بردار کے سامنے بے زراور ب بركى كياحقيقت ہے۔ پس بيجارے مولوي محرحسين كى ان كے سامنے كب دال كل سكتى تقى۔ اے دہنا بنایا گیا۔ پیچارے مولوی نے جس کی بیرحالت تھی کہ خود کردہ راچہ علاج۔ ایسے فرعونی دعویٰ د کیر کر بامر مجبوری وناچاری مرزاقادیانی کے عقائد باطله کی ایک فهرست مرزاقادیانی کی تصانف سے نکال کر تیار کی اور علاء وقت الل اسلام سے اس پر فقاد سے طلب کئے۔جنہوں نے صاف صاف بےروورعایت لکھودیا کہ اس طرح کے دعاوی کرنے والا اور عقائد باطلہ رکھنے والا من جیے کہ مرزا قادیانی کے ہیں۔مسلمانوں میں سے میں ہے۔ بلکدایک اسلامی دنیا کو ضلالت اور كفريس ڈالنے والا ہے۔

غرض مرزا نہ کور نے لوگوں کو اپنی طرف سے بیزار ہوتے اور جماعت حقاء کو ساتھ چھوڑتے و کیے کر جا بہادات دینے شروع کئے کہ جس کا بی چاہے مباحثہ کر لے۔ گرتج بداور مشاہدہ سے ٹابت ہوا کہ مرزا قادیانی پہلے تو لوگوں کو بڑے زور وشور سے مباحثہ اور مبابلہ کے لئے بیل سے گر جب ان کے حریف مقابل اور مبازر کیل کا نے سے لیس ہوکر میدان میں مقابلہ کے لئے آتے ہیں تو مرزا قاویانی کے اوسان خطا ہو جایا کرتے ہیں اور شل موش (جو ہا) اپنے کھر کی

بل میں جگہ لیتے ہیں۔ سوآج تک اللہ تعالی نے ان کوکامیاب نہیں کیا اور ذک پرزک ان کے نصیب ہوتی ہے اور پیشگوئیوں کی جوگت بن کہ سب کی سب غلط بود۔ اس کے بیان کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ مگرمولوی محرصین والی پیش گوئی اور گورداسپور کے مقدمہ نے تو سب الہامات صبط کر دسیتے اور بقول مختصان کی نبوت ہی قرق ہوگئی۔ اس پر بھی واہ رہ حوصلہ مرزا قادیانی کا اس شرم وحیا کے عالم میں ان کے استقلال مزاج میں ایک ذرہ بحر بھی تو فرق نہ آیا اور اس مقدمہ کے بعد اگر چیمرزا قادیانی کوکوئی بھی نہ ہو چھتا تھا کہ آپ کے منہ میں کتنے دانت ہیں اوردوکا نداری کی سخت اگر چیمرزا قادیانی کوکوئی بھی نہ ہو جھتا تھا کہ آپ کے منہ ہاری کہ اس نازک حالت میں بھی ان کوخیال تھا کہ کوئی الی تدبیر سوچی جادے ہے۔ کہ کوئی موٹی چھلی بھی کا نئے میں لگ جادے۔

چنانچہ ۱۹۰۰ء کے وسط میں پھر چھٹر چھاڑ شروع کی ،اور بڑے زوروشور کا اشتہار مشروط چند شرائط نکالا ، کداگر کوئی مسلمانوں میں ہے تو میرے مقابلہ میں قرآن شریف کی کسی سورۃ کی تفسیر نکھے۔گوآپ کو یقین کال تھا کہ سلمان میری حقیقت کو بچھ چھے جیں اور کسی کو کیا پڑی ہے۔ جوخواہ مخواہ میرے ساتھ الجھ پڑے گا اور جب کہ ایسانہیں ہوگا تو میری ایک بات رہ جاوے گی کہ قرآن شریف کی تفسیر کھٹے میں میرے ساتھ کسی نے مقابلہ نہیں کیا۔

گر بقول شخص "بر فرعونے را موی" پیرمبر علی شاہ صاحب جو موضع گواڑہ (ضلع را دولینڈی) کے رہنے والے ہیں اور روحانی برکات اور فیوض اپ ساتھ رکھنے کے علاوہ ایک مسلم الثبوت متند فاضل اجل اور عالم بے بدل ہیں اور جن کا دل برزا قادیانی کے تفریات اور سب وشتم بحق علاء عظام اور صوفیاء ومشائخ کرام سنتے سنتے چور ہوگیا تھا۔ قصد مصم کرلیا کہ" وروغکو کے را تا بخان با بدر سابند" پس مرزا قادیانی کے سب شرائط پیش کردہ کو منظور کر کے صرف اس قد رایزادی کی کہ تغییر تو ایک دوسرے کے مقابلہ میں ضرور کھیں گے۔ گرتغیر تو ایک دوسرے کے مقابلہ میں ضرور کھیں گے۔ گرتغیر تھنے کے پیشتر پچھ تقریری گفتگو بھی ایک عام جلسہ میں ہونی جائے ہے۔ تا کہ دونوں طرفوں کے اصول اور عقا کہ پبلک پر شاہر ہو جادیں اور اگر انصاف کی تگاہ سے دیکھا جاوے تو جناب پیرصاحب موصوف کی یہ ایزادی میں جادیں اور اگر انصاف کی تگاہ تھیے ہوں اور بیٹا بہت نہ ہوجاوے کہ اس نے اپ پہلے کفریات اور الحاد سے بچی تو بہ کر لی ہے اور واقعی می محض مسلمان ہے۔ اس کے ساتھ کیا اور کیونکر تغییر القرآن اور الحاد سے بچی تو بہ کر لی ہے اور واقعی می محض مسلمان ہے۔ اس کے ساتھ کیا اور کیونکر تغییر القرآن کی میں جاوے اور یہ بات تو نہا ہے تی جی رہ ایک خض کے اصول اور اعتقادات تو کہلی کھی جاوے اور واقعی می جو سے اور واقعی میں جو سے اور واقعی می جو سے اور واقعی میں جو سے اور واقعی می جو سے اور واقعی میں جو سے اور واقعی می جو سے اور واقعی می جو سے اور واقعی میں کی حیرت انگیز ہے کہ ایک میں کھی جو سے اور واقعی میں کھی جو سے اور واقعی میں جو سے اور واقعی میں کی حیرت انگیز ہے کہ ایک خض کے اسوال اور اعتقادات تو

ند جب اسلام سے منافی ہوں۔ بلکہ خوداس کو نبوت کا دعویٰ ہواور کل اہل اسلام کوسوااپی جماعت کے کافر سمجھتا ہواوراپی ذات کو سیح موعود جانتا ہو۔''لینی مان نہ مان میں تیرامہمان''اس کواندھا دھندی سے مسلمان سمجھا جاوے۔

اب مرزا قادیانی گوکدایے "بیت الفکر" میں بیٹے کراپی جماعت کو حریوں اور تقریروں
سے خوش کیا کریں۔ گران میں اس قدر طافت کہاں تھی کہ ایک بزرگ برگزیدہ فاضل کے بالمقابل
اور پھرعام جلسہ میں تقریر کر سکیں۔ غرض کہ پیرصاحب موصوف کی طرف سے رجشری شدہ خطوط اور
اشتہا۔ ات بنام مرزا قادیانی ودیگر کافتہ اسلمین نگلئے شروع ہوئے کہ ہم کوسب شرطیں منظور ہیں۔
۲۵ مراگست ۱۹۰۰ء کو بمقام وارالسلطنت لا ہور فریقین حاضر ہوں اور ایک معقول عرصہ میں آپس میں
فیصلہ کیا جاوے۔ گرم زاقادیانی اور ای جمال کی جماعت سے وہی کنگڑ سے عذرات اور معمول سب وشتم
وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آخر کومقررہ تاریخ بھی آپنی ۔ جس میں صدق کا چراخ شوخ اور دروغ کو بے فروخ
ہونا تھا اور مرزا قادیانی کی تمناؤں کی بربادی اور رسوائی ایک جہان میں شتہر ہونی تھی۔

چنانچہ پیرصاحب موصوف مرزاقادیانی کو اپنے مقابلہ میں بلاتے ہوئے ۲۵ راگست موصوف مرزاقادیانی کو اپنے مقابلہ میں بلاتے ہوئے ۲۵ راگست موصوف کار بلوے البور کے مسلمانوں نے جن کی تعداد کوئی چے ہزارے کم نقصی شاہ صاحب موصوف کار بلوے البیشن پراستقبال کیا اور باعزت واکرام ان کوشہر میں لائے اور چے سات روز تک مرزاقادیانی کی انظاری کی۔ اثنائے قیام لا بور میں ایک بڑا بھاری جلسہ بادشانی مجد میں ہوا۔ جس میں بڑے بڑے علاء اسلام دور دراز سے آکر شامل ہوئے۔ گر مرزاقادیانی کی طرف سے صدائے بڑنخاست کا معاملہ رہا۔ گویا وہ معدائی پاک جماعت کے شہر خوشاں میں جائیے ہیں۔ جب کافت اسلمین لا بوروغیرہ حضرت پیرصاحب کوریل پر (واپس) چڑھا آئے اور مرزاقادیانی بمعدائی جماعت کے اس بیوٹی کی حالت اور غشی کی فویت سے ہوئی میں آئے، اور انہوں نے بچھ لیا کہ اب تو پیرصاحب اپنے گھر میں بیخ سے ہوں گے، تو پھر پھکو بازی کے اور انہوں نے بچھ لیا کہ اب تو پیرصاحب اپنے گھر میں بیخ سے ہوں گے، تو پھر پھکو بازی کے اشتہارات لا بھور کے درود ہوار پر لگانے گئے، کہ پیرصاحب ہار گئے۔ اگر نہیں ہارے قاب ہمارے مقابلہ میں آ ویں۔ اتنی تعداد پولیس کی ہو۔ اس قدر دکام جلسہ میں شامل ہوں، وغیرہ ووغیرہ۔ مقابلہ میں آ ویں۔ اتنی تعداد پولیس کی ہو۔ اس قدر دکام جلسہ میں شامل ہوں، وغیرہ ووغیرہ۔ مقابرہ میں آ ویں۔ اتنی تعداد پولیس کی ہو۔ اس قدر دکام جلسہ میں شامل ہوں، وغیرہ ووغیرہ۔

سویہ بیں اصل حالات اور سپے واقعات، اوریہ بیں اسباب جن سے مرزا قادیائی کی تازہ سرد بازاری ہور ہی ہے اور کی ایک ان کے مرید بھی اصلی حالات سے واقف ہوکر ان سے بھاگے جاتے ہیں۔ یقین کامل ہے جول جول مرزا قادیانی کی پولیٹکل چالوں سے مریدان باصفا مرزا قادیانی واقف ہوتے جادیں گے۔ اس کساد بازاری کی زیادہ ترحقیقت کھلتی جادے گ۔ پیر

صاحب کے لاہور سے تشریف لے جانے سے ایک ہفتہ بعد چندا الل علم ایک پیرمرد لاہوری رہم فروش کی دوکان پر بیٹے ہوئے ہوئے سے ایک ہفتہ بعد چندا الل علم ایک پیرمرد لاہوری رہم فروش کی دوکان پر بیٹے ہوئے ہوئے سے اور مرزا قادیانی کے خسر''نواب ناصر'' بھی دہاں موجود سے اور مذکور نے کہا کہ بیل نے جو نتیجہ لکالا ہے۔ بدو حرف بیان کرتا ہوں لیعن پیرمبر علی شاہ صاحب نے کیک طرفہ ڈکری اس مباحثہ بیل حاصل کی ہے۔ گرایک بزرگ نے اس کا بیجواب دیا کہ معاملیہ میا طرحوں نے کوں فرار اختیار کیا؟ اور کیا فراری طرحوں یا معاملیہ کو مزانہیں دی جاتی ؟ اور ان سے ڈگری کا روپیدو صول نہیں کیا جاتا اور کیا کسی نے فراری طرحوں کی طرف سے ایک بھی کی ہے کہ بدلوگ در اصل مفتری اور کا ذب نہیں ہیں اور انہوں نے شرم وحیاسے فارغ خطی حاصل کی ہوئی نہیں ہے؟

یدمرزا قادیانی کے شایان شان والا ہی ہے کہ سب کے سب الہامات جھوٹے ہو جادیں۔ ہرایک مباحثہ میں شکست پر شکست ان کے نصیب ہو۔ مگر واہ رے حوصلہ جلیل کہ اپنے بزرگ سے سرکوجھی نیچانہ کریں۔

آ خرکوہم جناب پیرمبرعلی شاہ صاحب کی خدمت میں اتناعرض کے بغیرنہیں رہ سکتے کہ آپ نے بیار نہیں رہ سکتے کہ آپ نے بداکار تو اب مسلمانوں کی حمایت میں کیا ہے کہ آپ دروغ گوکواس کے گھر پہنچا آئے۔

ایں کار تواب از تو آید ومرداں چنیں کنند اورآ ئندہ بھی جناب اس جماعت کی خدمت کرنے میں دریغی نہ فرمادیں گے۔ بقول سعدیؓ ۔

باں تاسر نیکفنی از جملہ نصیح کوراجز ایں مبالغہ مستعار نیست (راقمامامالدین از کجرات پنجاب)

> خداکے لئے مبصرصاحب ذراتوجہ سے پڑھیں گذشتہ تحریر کا جواب

ايديشرصاحب تنليم والكريم!

جھے اس امر کا ایک عرصہ ہے اعتراف ہے کہ آپ کے اخبار یس فی مباحثات کے اندراج کا ہمیشہ سے احر از کیا گیا ہے۔ تجربتا کہتا ہوں۔ کونکہ جب میں خود ایسے مضامین جن کا

تعلق زہبی مباشات کے ساتھ تھا آپ کے ہاں تلف کراچکا ہوں۔ آپ یقیناً مان لیس مے کہ سے فقرہ شکایا معرض تحریر من نہیں لایا حمیا۔ بلک آپ کا بدرول میری بہت سے خلطیوں کی اصلاح کا باعث ہوا۔جس کا میں ایے آپ کوزیر باراحسان محسا ہوں۔فی الواقعہ دائر ہ اسلام کے اندر فریقی مناظرات كاكثرت سے رواج باجانا اسلام كى ترقى معاش ومعاد من بہت كھ حارج ہوا ہے۔ لکن انسان اپنی فطرت میں اپیا کمزور اور بے بس قلوق کیا گیا ہے کہ وہ کی طرح بھی اپنے طبعی جذبات یا ذہبی تو ہات کے رو کئے میں جس میں وہ مقید کیا گیا ہے۔ کامیاب نہیں ہوسکتا۔ بالخضوص الل اسلام كوتوغه جي وجم في اس حد تك ديوانداورا ذخو درفته بناديا ب كدفر راذ راس فروگ اخلاف رقومیت یا این فرجی رشته کوخیر باد کہنے کے داسطے تیار ہو جاتے ہیں۔ مزید برآ ل مقلدانه قيود نے تومسلمانوں كابيرحال كرويا ہے كہ جب كوئى محقق كى ايسے اہم اور پيجيده مسائل ع حل كرنے كى طرف اوجد كرتا ہے تو جميں اپنے باب دادوں كا غد مي اس كے سوچنے ادر غور كرنے ميں فورى مانع آ جاتا ہے۔ ليكن شہادت كى كثرت اس طرف ديكمى كئ ہے كدا يك زماند مكذر جانے كے بعد جس كے اجتها ولخدان نظرے وكي كراجتناب كيا كيا تھا۔ وہ ليڈرياريفارمرك نام سے بکارا جاتا ہے۔اب میں آپ کو جنت آشیان سرسید احمد خان کی بہر ازندگی چیش کرتا ہوں۔ کیا کافتہ اسلمین نے اس کی زندگی کی کھوقدر کی؟ مجھی نہیں! ونیا کے صاحب اسلام تو بجائے خودانڈیا آبادی کے معتقب حصد نے جس میں علا صلحاء بھی شامل نتھے۔ مرحوم کوصریحا کافر، وجال، اور ضال مضل کہا۔ حالاتکہ دیگر نداہب کے لیڈر نے انصافا مجبور ہوکر مرحوم کے ندہبی اجتهاد كوسيف اسلام بتايا - حاجى محد اساعيل صاحب شبيد في سبيل الله كا حال كى الل اسلام س پوشیدہ نہیں۔ آج تک ایک کثیر صدم سلمانوں کا اس کی پاک ردح پرلعن طعن کرنے کوعزت اور افقار كاموجب مجمتا ہے۔محدث الوقت سيدنذ رحسين صاحبٌ كےحق ميں ايك ايسا خطاب الل تقلید کی طرف سے جویز کیا حما ہے۔جس کے سننے سے ایک غیور اورسلیم الفطرت مسلمان کا دل كانب جاتا -

اب رہا معاملہ مرز اقاویانی کا اس کے متعلق اگر پچھ کھوں گاتو مجبورا کیونکہ آپ کے داجب التعظیم اور میرے داجب العزت مصرصاحب نے گندم نمائی اور جوفر دقی کے بازار کوخت گرم کر کے دکھایا ہے۔ اے میرے داجب العزت اس دفت آپ میرے مخاطب ہیں۔ میں نے آپ کے آرٹیکل کو بہت غورے دیکھا ہے۔ جبیبا کہ اپنے آرٹیکل کے مقدمہ کھنے کے دفت ہردد حضرات سے قطع ارادت ظاہر کرتے ہوئے راست راست داقعات پبلک پرظاہر کرنے دوتت ہردد حضرات سے تا

کاارادہ کیا تھا۔ اگر واقعی آپ اپنے تسلیم شدہ خیال پر قائم رہتے تو اس عاجز کی طرف سے بھی اتنا طویل مضمون کھنے تک کی نوبت ندآتی اور آپ کامضمون بھی جوا کیے ضروری اور اہم معاملات کی نسبت تحریر کیا گیا تھا۔ اخباری دنیا میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا لیکن جس قدرہم نے اس کو پڑھ کر نتیجہ پیدا کیا ہے۔ تو نرا کی طرف ہے اور انصاف کو زہر آلود چھری سے قبل کیا گیا ہے۔ حضرت پیرمبر علی شاہ صاحب کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کے کسی قول یا نعل کو بھی چھم انصاف سے منہیں دیکھا گیا۔ اب میں منصف مزاج ناظرین اخبار کے آگے آپ کا آرٹیکل جس میں بے رو رعایت واقعات لکھنے کا دعویٰ قائم کیا گیا ہے۔مداس کے ہیڈ تک کے پیش کرتا ہوں اور بحثیمیت رعایت واقعات لکھنے کا دعویٰ قائم کیا گیا ہے۔مداس کے ہیڈ تک کے پیش کرتا ہوں اور بحثیمیت ایک ایک ایسان کے سے فیصلہ جا ہتا ہوں۔

سب سے اوّل آپ نے ہر دوصاحبان سے قطع ارادت کا اظہار کر کے سیج واقعات كے معرض قلم میں لانے كامجور أمنشاء ظاہر فر مايا ہے۔ حالانكه آپ كى جملة تحرير سے بوضا حت معلوم ہور ہا ہے کہ اگر آپ کو پیرم ہولی شاہ صاحب کے ساتھ شرف صحبت حاصل ندیھی ہولو تسلیم لیکن آپ کا حسن ظن پیرصاحب کے حق میں حدسے بڑھ جانے کے علاوہ باہمی اصول ندہی میں سرمومتناقض معلوم نہیں ہوتا۔ آپ کو کوئی حق بھی حاصل نہ تھا کہ آپ دومسلمانوں کے نہ ہی خيالات يرم كمانه فيصله لكصة واقل ومكن بهي نبيس كرآب ايك ندايك كيهم خيال ندمول جيسا كرآب ك آرتكل كى تحرير سے متر فيح جور ہا ہاور دوسرا تعصب اور بيجا ضديت نے مسلمانوں کے مذہبی خیالات پر بہت کچھاڑ ڈالا ہوا ہے۔البتہ بیتن اغیار کو حاصل تھا۔ جن کا کتاب اللہ و کتاب الرسول سے تعلق نہیں ہے۔اگروہ بھی ان ہر دوحضرات کے مثن کے متعلق بے لوث رائے قائم کرنے کی آ مادگی ظاہر کریں۔ تاہم بزیے تا مل کے بعد منظور کی جاوے گی۔ بایں وجہ کہ تعصب ہی ایک ایسی خطرناک مرض ہے۔ جس نے رسولوں کو چیٹلا یا ورصد یقوں پرلین طعن کرایا۔ كياآب كهد سكت بي كرجب ونياكوروحاني پيشواكي ضرورت محسوس موئي مورمبعوث مونے ك وتت جب کہ اس نے دین الٰہی کی منادی شروع کی۔ کافتہ الناس نے آمنًا کہا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا جواپ نفی میں دیں گے۔ کیونکہ تواریخی واقعات اس پر بڑے زور کے ساتھ شہادت کی نگاہ سے دیکھا گیا تو بیکیا مرض تھی۔جس نے حق کو سننے نہ دیا۔ یہی تعصب جس نے چتم بینا کو بإدركرديا تفاراب ين آپ كووضاحنا سناتا مول - چونكدابتداء سے سلسله اضداو قائم موچكا ب- نبوت من آوم عليه السلام اور هيطان كقصه برنظر الورحفرت نوح عليه السلام ايك زنانه چلا تا اور حق کی تلقین کرتار ہار محرقوم نے اس کی ایک نہ ٹی۔ اگر چہ عذاب اللی سے معذب کے گئے۔ یہاں قیاس باور کرتا ہے کہ تعصب نے اس مقہور قوم کو یہ یقین نددلانے دیا کہ یہ عذاب مرسل من اللہ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ بلکہ انہوں نے طوفان کا واقعہ ایک اتفاقیہ واقعہ مجھا اور اپنے عادات واطوار کوحق ، حضرت موٹی علیہ السلام کی نبوت کو تعلیم نہ کیا۔ نہ سرانہ جہزا۔ اس تعصب اور ہمدانی نے اس کوجہنم میں داخل کردیا۔ السلام کی نبوت کو تعلیم نہ کیا۔ نہ سرانہ جہزا۔ اس تعصب اور ہمدانی نے اس کوجہنم میں داخل کردیا۔ یہود یوں کے نزد یک جسم کیا انظار کیا۔ کیا ستدلال سے سے ابن مریم جھوٹا نبی ہے۔ جومعلوب ہوا۔ آسان سے آنے والے نبی کا انظار کیا۔ کیا یہ تعصب نہیں عرب کا نبی عیسائیوں کے ذعم میں نبود باللہ کہا کہ ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہم جھوٹا اتہا م تمہارے رسول پر قائم کرتے ہیں۔ نہیں وہ فخر یہ کہتے ہیں اور بالکل کے کہنے کے مدعی ہیں۔

حضرت اصل میں بیر بات ہے کہ تقلیداور تعصب کی پیجا قید نے ہماری فطرتوں کوالیا نا پاک اور نابینا کر دیاہے کہ ہم بھی بھی صراط متفقیم کونہ پائیں گے۔ جب تک اپنے سلیم عقل سے كام ندليل ع مسلمانول ك كريدا مون سے مسلمان كبلائے - ي يول ب كراكر بم جيسى طبيعتين نبي عرفي اللط كاز مانديا تلى توشايدى نبوت كالقرار موتا يسويمى بات بي كدر بانى قوانين اوراس کے استعارات کی عدم تفہم سے بہتوں نے دھوکہ کھایا اوراب بھی کھارہے ہیں غرضیکدونیا كى عموم طبيعتوں كا اقتضاء حق تعالى نے كى خاص مصلحت برجس كو وہ خودا چھاجا نتا ہے۔ مختلف تجويز كياب - تاراض ند مول - آپ كوبهت مناسب تفاكه مهم كر كھے اور برائے تفکر كے ساتھ سوچتے تو ضرور نتیج پری فج جاتے ۔مولوی محمصین صاحب برآب نے بوقت تاراضگی کا اظہار کیا۔ مولوی صاحب کے اس ریو یو کے مقابلہ میں جس کو وہ بڑے انصاف کے ساتھ یا ہے احتیاطی سے ا پے ''اشاعت النہ'' میں درج کر چکے ہیں۔ آج کے استفتاء بالکل بے وقعت ہیں اور نا قابل اعتبار ہیں۔ کیونکہ براہین احمد بیلیع ہوجانے کے وقت مولوی محمد حسین صاحب کی محل کا شنس نے ا ہے مجبور کیا تھا کہ کتاب نہ کور کی توصیف وتعریف پرجس کی وہ ستحق تھی زور کے ساتھ ریو یو کر دیا جادے۔ آج آگرمولوی صاحب اپنی رائے کو داپس لینا چاہتے ہیں تو یہ عام مخالفت کا متیجہ ہے۔ ( پھرآ ب لکھتے ہیں کے مرزامفلس ونادار تھافریب کیا) بھلا میھی آپ کے آرٹکل کا موضوع تھایا يفقره بساخة الم سے فكل كيا۔ افلاس كا بارقرب الى كا مانع موتا بيدكيا آپكوئى الى ممثيل پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں اخلاقا الی طرز کا جملہ خت معیوب ہے۔ آپ جیسے انسان کوشایان ندتھا۔ اگر مالی حالت کی کی یامفلسی ہی ولایت یا نبوت کی منافی ہے تو انبیا علیم السلام کا حال بالخصوص

حصرت فخر الانبيا والله كانقرونيات بوشيده أبيس بيرصاحب كي مالي طاقت كاحال تو مجته مطلقا معلوم تبس ندان كى ذات والاصفات عدميراتعارف بيكن عفرت خواجه مولوى مش الدين علیہ الرحمة کوجن کی وساطت سے پیرصاحب روحانی عزت سے بازیاب ہوئے ہیں۔ میں نے تو ية خود و يكها بوا قفا كدمولوي صاحب موصوف كى مالى حالت بالكل كمزور تقى -حضرت خواجه سليمان صاحب تو نسویٌ کا ملفوظ ملاحظه ہو۔ درویشوں کاخرچہ بڑی تھی سے چلا کرتا تھا۔ آج کل سونا ادر قیمتی پھروہان نظر آتے ہیں ادررو پیدوریا کی طرح موجیس مارتا ہے۔ بڑے متحولوں کا وام فریب میں آ جانا شايدآپ اے زري مرغيول كے ساتھ تشبيد ديتے ہيں۔ بيسر اسر صداوركينہ ہے۔ بيكوئى نرالی بات نہیں۔ بوے بوے اغنیاء جے اللہ اپنے رقم سے ہدایت کرتا ہے۔ صراط متقتم میں داخل ہوئے ہیں۔ حضرت فخر المودات اللہ کی فقر وفاقہ کٹی اہل علم سے مخفی نہیں۔ اصحابی جوفورا نور ہدایت سے بہرہ ور ہوئے بڑے مالدار تھے۔اب رہاید کہ پرصاحب کی طرف سے جس قد رشرا لگا میں ترمیم کی گئے ہے۔ وہ عین موقعہ اور محل برتھی اور قادیانی کا بیعذر کد کثر ت اجتماع میں فساد کا ہوجانا مكن ہے۔ كچھ تھوڑا بہت انظام امن قائم ركھنے كے واسطے ضرورى ہونا جا ہے تو صرف اتنا كہنے سے برعم حفرت مصرصاحب وہ تمام بازی ہار گئے۔ خیر امارااس میں کیا ہار گئے یا جیت گئے۔جس كافيعله ناظرين اخبار يرب صرف اتنا كلص كابغير مس ركنيس سكا اورزياده كلصف كواخلاقي جرم كا ارتكاب مجمعتا بول - جولكيمتا بول اورابيغ مضمون كوختم كرتا بول - وه كيابيركه " انا الحق" كهني والوں نے قرب الی کے اعلیٰ مدارج کو پالیا اور ' انا اُسے '' یا مماثلت کے مدی نے وجالی اعراز حاصل کیا۔اے تعصب تیراستیاناس جائے۔تونے ہماری طبیعتوں کو ہریشان اور دلوں کونورا پمان حة فالى كرويا ب-والسلام على من اتبع الهدى!

میں ہوں آ پ کا تابعدار عاصی احمہ بارعا حکر عفی عند ( قادیانی ) از لیہ

عاجكرصاحب كاشكرنيه

بندہ نے ۱۵داکو بر۱۹۰۰ء کی اشاعت میں دوستوں کی مجبوری پر اپنے چند خیالات راست راست اور ہے موکاست بعنوان مرزا قادیانی اور پیرمبرعلی شاہ صاحب ظاہر کئے تھے۔جس پر مندرجہ عنوان بزرگ کسی قدر آشفتہ اور کشیدہ خاطر ہو گئے ہیں اور براہ غائبانہ شفقت ہم کو چند نصائح فرماتے ہیں۔ہم سب سے اقل اپنے اس غائبانہ دوست اور ماضح شفق کا متدل سے شکر سیادا کرتے ہیں۔گورہم ان کی قیمتی اور ارجمند نصائح کی قبیل سے بوجو ہات چندور چند قاصر ہیں۔

ا است آپ برایت فرماتے ہیں۔ ووآ ومیوں (مرزا قاویانی و پیرمبرعلی شاه صاحب ) پردائے و بین میں میں میں است کا آپ کوئن ندھا۔ اللی آخرہ!

پس جواب میں عرض ہے کد میری اس قدر حسن عقیدت نہ کورہ بالا دونوں بزرگوں میں سے کہ ایک پر بھی نہیں ہے کہ اگرا کیک وغوث یا قطب دفت قرار دوں تو دوسر ہے کو نبی یارسول تسلیم کر کے ہر دفت ان کے سما منے مراقبہ میں پڑار ہوں۔ بلکہ اگرا کیک وجید عالم، قاضی زمانہ، عارف باللہ اور نیک بخت مسلمان مات ہوں تو دوسر ہے (قادیاتی) کو ایک منتی، پنجابی، ار دونو لیس جانتا ہوں اور دنیا کا یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ جب دو پہلوان ایک دوسر ہے کے بالقائل میدان جنگ میں آتا جا جے بین تو ان کی فتح وظلمت کا فیصلہ پلک پر ہوتا ہے۔ کوئی نیا رسالہ یا کتاب عام اس سے کہ دبنی ہویا ہے نیوں اور دیا تو کا رخانہ وغیرہ ہے گئی ہویا دیا تو کا رخانہ وغیرہ سے کہ دبن وقتی ہوئا ہے کہ اہل الرائے میں دو تھی ہوئا ہے کہ اہل الرائے میں دو تھی ہوئا ہے کہ اہل الرائے میں دو تھی ہوئا ہے کہ دائی کریں اور اس کی صحت وستم پر تکھیں۔

سو جب مرزا قادیانی نے اپ تئیں ندصرف پایک کے سامنے پی بی کیا۔ بلکہ ہر

ایک فرقہ اور جماعت کوعام اس سے کہ وہ مسلمان ہوں یا ہندو،عیسائی ہوں کہ برہموں ، کھے ہوں

یا آرید بنہایت تنی اور شدت سے کوسا اور ہرا یک کو بلایا کہ میری ادعائی نبوت پراگر ایمان نہ لا کا سے تو تم دوز خ کا ایندھن ہو! اور اپ سے موقود ہونے کے ثبوت میں ٹا فنوں تک زور لگایا تو احب اہل الرائے نے بذر لید اخبارات، اشتہارات، رسالہ جات اور وعظ و تذکیراس کے دعاوی کے بطلان میں رائے زئیاں کیس جن کی کوئی صدونہا یہ تبییں ہے۔ پھراگر بندہ نے بھی دعاوی کے بطلان میں رائے زئیاں کیس جن کی کوئی صدونہا یہ تبییں ہے۔ پھراگر بندہ نے بھی اور زندکا لفظ میں اس تم کے بغرضا نہ رائے پیک کے سامنے الحاد اور ارتداد کے فرزندوں (فرزندکا لفظ میں اس تم کے بغرضا نہ رائے پیک کے سامنے الحاد اور ارتداد کے فرزندوں (فرزندکا لفظ میں کرنے کے لئے چیش کی تو معلوم نہیں کہ بعض احباب کو کیوں مرچیں تکی جی اور کون ساقبلہ فیڑھا ہوگیا ہے۔ اگر کسی کو اپنی ذات، اپنی تصافیف، اپنی ایجاد کی ہوئی چیز یا اپنی اوعائی اور جھوئی ہوگیا ہے۔ اگر کسی کو اپنی ذات، اپنی تصافیف، اپنی ایجاد کی ہوئی چیز یا اپنی اوعائی اور جھوئی ہوئی یہ ہوگیا ہے۔ اگر کسی کو اپنی ذات، اپنی تصافیف، اپنی ایجاد کی ہوئی چیز یا اپنی اوعائی اور جھوئی ہوئی یہ ہوئی کی شاہ زوری دکھلا نا منظور نہیں ہو تا اس کو آپ ہوایت کریں کہ جہاں تک اس سے مکن ہو ۔ پیلک سے اس کو پوشیدہ رکھے۔

اروں پیک سے مار ہیں ہے۔ ۱ ۔۔۔۔۔ آپ فرماتے ہیں کہ عام مسلمان ذرہ ذرہ سے فروعی اختلاف برقومی یا نہ ہی رشتہ کو خبر ہاد کتے ہیں۔اللیٰ آخدہ! سدواقعی جی ہے وہ بالکل خطا اور نادانی پر ہیں اوراگران کومضدین فی الارض کہا جاوے تو عین زیباہے۔گر بھائی صاحب کیا مرزائی قادیانی کوبھی آپ عام لوگوں ہیں شار کرتے ہیں۔ جس نے پہلے تواہیخ شین مجدد کا خطاب دیا۔ پھر الفاظ ''علیه الصلوۃ و السلام ''اپ پر کہلوانے مثروع کئے۔ جو خاص رسولوں کے واسطے خصوص اور محفوظ چلے آئے ہیں۔ پھر سے موجود اور مہدی موجود کا دعویٰ کیا۔ پھراپی کتابوں کے مرور توں پر صاف صاف مرسل بیزوائی کشے کھھانے گے اور مورک کیا۔ پھراپی کتابوں کے مرور توں پر صاف صاف مرسل بیزوائی کھے کھھانے گے اور بلاآ خرسب انہیاء کیم السلام کا لب لباب اپ تئیں مشہور کر دیا اور کھو دیا کہ جو محض میری جماعت بلاآ خرسب انہیاء کیم السلام کا لب لباب اپ تئیں مشہور کر دیا اور کھو دیا کہ جو محض میری جماعت سے الگ رہے گا۔ کا نا جاوے گا۔ لیم خی آگ میں ڈالا جاوے گا اور جس کے شان میں ان کے ایک حواری یا چیلے کا یہ مقولہ ہے کہ جب خادم (مرزا قادیائی) اور مخددم (حضرت محمد الرسول کے ایک حواری یا چیلے کا یہ مقولہ ہے کہ جب خادم (مرزا قادیائی) اور مخددم (حضرت محمد الرسول کا النظامی کی ایک کو دوسرے پر ترجے دی کے ایک کو دوسرے پر ترجے دی جائے۔

جس کا صاف مطلب میہ کہ معاذ اللہ مرزا قادیانی اور رسول کر پیم ایک میں مابد الانتیاز کچھ بھی نہیں ہے۔

کیااس فتم کے اصول فروعی اختلافات ہیں؟ آپ کے خیال میں بندہ اگران چند سطور کے لکھنے پر شنتی سوختی اورگردن ز دنی ہے تو حالا انصافم بررائے روثن شماست ہیت آج اٹھیں گے فیصلہ کر کے یا خفا ہو کے یا خفا کر کے یا خفا کر کے

سا ..... حضرت عاجگر صاحب فرماتے ہیں:'' کوئی محقق کسی اہم اور پیچیدہ مسلہ کے حل کرنے کی طرف توجہ کرتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے پڑجاتے ہیں۔الخ!''

صاحب من اگراس فتم کی تحقیقات ہے آپ کی مرادز ماندہ ال میں سرسید احمد خان مرحوم یا مولانا شہید وغیر ہم سے ہے۔ تو امنا وصد قنا، دل ماشاد چشم ماروش \_ انہوں نے ایسی تحقیقا تیں کیں کہ بس قلم کو تو رویا۔ گرمرزا قادیانی کوخواہ آپ ملہم ما نیس یارسول جا نیس۔ آپ کا افتیار ہے۔ گرمحق آج تک اس کونہ کسی نے کہاہے۔ نہ آئندہ کے گا۔

که ایل شیوه ختم است بر دیگرال

کیونکہ ان کا واسطہ بقول ان کے براہ راست خدا کے ساتھ ہے اور بقول کا فتہ اسلمین .....کساتھ، کیا آپ ان کی تصانیف میں سے کوئی ایک کتاب دکھا سکتے ہیں۔جس پر حقیق کا لفظ صادق آسکے؟ بلکہ سب کی سب بقول سر سید مرحوم نددین کے کام کی ہیں ندونیا کے کام کی۔ اوران میں بزرگان اسلام زمانہ سلف وظف کی شان میں سب وشتم بھری پڑی ہیں۔
پھران بزرگان کے اساءگرا ی جن کوآپ نے اپنے مضمون کے پہلے کا لم میں گوایا ہے۔ یعنی سرسید
مرحوم ، مولا نا شہید مرحوم ، جا فظ مولا نا نذ برحسین ، اگرعوام نے ان کے شان میں برا بھلا بکا تو اس
نادانی پر چندال افسوس نہیں ہے۔ کیونکہ طلی خیالات کے لوگوں کا ایسا ہی حال ہوا کرتا ہے۔ گر
جب ایک مخف جواستے بڑے دعاوی کرتا ہے۔ جن کو پڑھین کرایک سلیم العقل انسان کے بدن پر
روفکتے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ صاف صاف الفاظ میں اقول الذکر کو وہریہ ، ملحہ ، نجاست خوروں
کو لئے نجاست تیار کرنے والا وغیرہ الفاظ کہ المنے ۔ (ویکھوم زا قادیانی کی کتاب آ مینہ کمالات
کا خط بنام سیدا حمد خان ) اور عانی الذکر (مولانا شہید) کو معاذ اللہ کور باطن ، نبی سے بخض رکھنے
والا۔

(آئینہ کالات اسلام سیدا حمد خان) اور عانی الذکر (مولانا شہید) کو معاذ اللہ کور باطن ، نبی سے بخض رکھنے

اور ثالث الذكركو بامان اورجهنم كا خطاب تجويز كرے۔ (اشتهار برزا قادیانی تل كيمرام)
توخدارا آپ مج بتادي كراس كوكيا كبوگ؟ كيا قرآن شريف كى آيت "ولا تسبو
الذين يدعون من دون الله فيسبو الله عدوا بغير علم (الانعام ١٠٨١)" كالميل
كي ہے۔جس كا او پرذكر بوا۔ اس كا انساف بھى ش اس وقت آپ بى پرچھوڑ تا بول۔

می سبت کی در اور می مناجز پر گذم نما جوفروشی کا الزام انگایا ہے۔ میں اس کا مجی شکر بیا داکرتا موں ۔ گر مجھے جرت آتی ہے کہ ایسے شائستہ الفاظ کس تجربہ اور مشاہدہ نے آپ کی پاک زبان سے
نکلوائے۔ "کبرت کلمة تخرج مِن افواھهم ان يقولون الا كذبا"

حفزات! نہ میں نے بھی کذب دوروغ موئی، افتراء پردازی، اور کروفریب کی دوکان نکائی اور نہ کی قسل کے بھی گذب دوروغ موئی، افتراء پردازی، اور کروفریب کی دوکان نکائی اور نہ کی قسم کا محد وں اپنے گلے میں ڈال کرونیا کو دعابازی سے لوٹش کی کوشش کی ۔ نہ بجزانسان گنہگارہونے کے کئی سم کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ میں تو اپنے ابا واجداد سے کیا سردکار؟ بید محفی ہوں۔ جھے ایسی دنیا اور دین ہے۔ جواس طرح کے حلال پیشہ سے ڈروصول کر کے یا تو تیاں موداگری انہیں لوگوں کو مبارک رہے۔ جواس طرح کے حلال پیشہ سے ڈروصول کر کے یا تو تیاں وغیرہ استعمال میں لاتے ہیں اور بادام روغن، دم کئے ہوئے پاؤ دیث کرتے ہیں۔

کیا مید دنیا بحر میں و یکھانہیں جاتا کہ جس تم کا تجربہ اور مشاہدہ کی کو ہو۔ ایمانداری سے راست راست بیان کیا جائے۔ کیا کوئی حاکم ہے کہ فریقین کے مقدمہ کا فیصلہ کرتے وقت ایک فریق کوڈ گری بھی دے اور ڈس مس بھی کرے۔ بلکہ جوفریق اس کے فزد کیک راستی پر ہو۔ اس کی جمایت کرنا اس کا اصول اور عین فرض ہونا جائے۔

ه ...... آپ جمعے پیرمبر علی شاہ صاحب کا ہم خیال اور ان پر حسن عقیدت رکھنے والا تحریر فرماتے ہیں۔ لیکن صاف صاف عرض کر چکا ہوں کہ ندان کا مرید ہوں ، نہم خیال ، ندا ہے عقائد ان کے سامنے پیش کئے۔ ندان کے سے۔ ہاں البتہ ان بزرگان دین کے ساتھ جو خدا تعالیٰ کوایک مانتے ہیں۔ رسول الله کاللے کورسول برحق ، قران مجید کو کلام اللی مانتے ہیں۔ بلاشبہ میری حسن عقیدت ہے اور جناب پیرصاحب پر یا کھنوس اس لئے کہ انہوں نے کی قتم کا جمونا وکوئ نبوت وغیر ہیں کیا۔ وہ مرنجاں مرنج ہیں۔ لوگوں کوئیک ہوایت کی تلقین کرتے ہیں۔ جنگی سابق تیار نہیں کرتے کہ ان کی محب سے جمعی میرمر پر خاش آ ویں۔ مسلمانوں میں وہ روز پیرصاحب کی مسلمہ بزرگ قوم اور ایک بری جماعت کے پیشر و ہیں۔ ان کی زبان مبارک سے بھی بررگ ان اسلام سلف وخلف کے حق میں سب وشتم نہیں نی گئیں۔ جسے کہ آئ کل کے معنوی پینیمروں ان کے صلاح کاروں اور فدائیوں کا شیوہ ہے۔

٢ ..... آپ نے اپنے لا ثانی آرٹيل کے اکثر فقروں میں حضرت آدم، موی، نوح علیم السلام اور حضرت قرص الله کا کائیف کا ذکر کر کے مرزا قادیانی کو می ای سانچا میں و حالنا چاہا ہے۔ سوجناب عاجگر صاحب آکر آپ بھی فی الحقیقت مرزا قادیانی کی نبوت کا لوہا مان چکے ہیں تو سب حرف سرائی فضول ہے۔ ورندایک معمولی مخض کو انبیاء علیم السلام کی جماعت میں شامل کر کے مندسد الدنیا والآخرة "بناکون ی تقلندی کی بات ہے۔ کیا ایسا شیوہ افقیار کرنا شرک فی النبوت کے مصداق بنے میں داخل نبیں ہے۔

اس حضرت عاجر صاحب نے تعلید اور تعصب کی پیجا قید ہے آز دی حاصل نہ کرنے اور عقل سلیم سے کام نہ لینے پر کافتہ اسلیمین پر افسوس کیا ہے۔ سوجناب عالی جارا بھی اس پر اتفاق ہے۔ بشرطیکہ آپ ' لم تقولون مالا تفعلون '' پر بھی عملدر آ مرکیس ۔ واقعی کی ادعائی خض کے کہنے سننے پر باسویے سمجھ نہ ب اسلام سے فارغ خطی عاصل کرنا کس عقل سلیم کا نتیجہ ہے اور حضرت محرسول النامی کے کیدجن کی شان میں ہے۔ ''مسلکان محمد اب احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین (الاحزاب: ۱۶)''

کسی دوسرے نبی یا رسول کی آرزو میں غلطاں اور پیچاں رہنا کس لب کا عندیہ ہے۔ انبیاءلیہم السلام کے سواء دینی امورات میں کس کوئٹ ہے جو یہ کہے کہ جو میں کہنا ہوں (دین کے بارہ میں) وہ کرواور الیا کرنا تقلید کے دام سے اکلنا ہے۔ یا الئے اس کی آئنی زنجیروں میں جکڑا جانا۔ بیت

من گوئم کہ ایں کمن آن کن مسلحت بیں وکار آسان کن

۸....: آپ کی تحریکالب لباب بید ہے کہ جس وقت کتاب ' براہین احمد بیا کہ کھی جاری تھی۔ اس وقت مولوی محمد حسین بٹالوی نے اپنی کانشنس کے مطابق مرز اقادیانی کی حمایت بیس لکھا اور اس کے بعد کی تحریریں ان کے قلم سے لکلی ہوئی ضدوحسد پرمنی ہیں۔

حفرت عاجگرصاحب مجھے آخر یہی کہنا ہڑا۔

چوبشوی سخن الل دل عُمو که خطا است
خن شناس نه دلبرا خطا اینجا است
کیاآپ نے دھزت سعدی کایہ قطعہ نیس پڑھا۔
توآل شاخت بیک ردز از شاکل مرد
کہ تاکجاش رسیدہ است پانگا ہے علوم
د نے زیاطش ایمن مباش دغزہ مشو

کہ حبث نفس محرود بسالہا معلوم کیارائے لگانے میں جلدی کرنے والاخطامین نہیں پھنتا؟ کیا آپ نے نہیں سنا؟

Judge nothing before the time.

اوائل میں ایک شخص کا کسی کی ظاہری شکل وشاہت دیکھ کراس پر فریفتہ ہوجاتا، ناتجر بہ کاری کی دلیل ہوتا ہے۔ محراصلی اور حتی رائے وہی ہوتی ہے جو بمرور عرصۂ دراز اور تجارب ومشاہدات بیشار کے ساتھ ہو۔ کس کواس بات کاعلم تھا کہ جو پیڑیاں براہین احمد سے میں جمائی گئی تھیں ان کے آج کل اپنی نبوت کے جوت میں حوالے ویے جا کمیں مجے۔ بقول شخصے وہی چور اور وہی چور کا محمر

جناب مرزا قادیانی می مومودین کرایک اسلامی دنیا کوچنمی بتا تیس مے۔

امید ہے کہ اگر ہم ہے کی حتم کی گنتا فی اس تحریر میں ہوگی ہوتو ہمارے دفتی غائبانہ جناب عاجگرصا حب معاف فرماویں ہے۔ مرز اغلام احمد قادیانی اورپیرمهرعلی شاه صاحب گولژوی ّ

دْيرُ الْدِيرُ صاحب چودهوي صدى سلمه، السلام عليم ورحمة الله وبركاته، آب كاخبار مور حد ۱۵ ارا کتو بر میں کسی مبصر واجب انتعظیم بزرگ کی مراسلت مندرجه عنوان درج ہوئی ہے۔ جس سےمعلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ذہبی مباحثات کے درج اخبار کرنے کے احر از کو کھے عرصہ ك لئے تو روالا ب-اس لئے اميد ہے كماس مراسلت كامفصلہ ذيل معقول جواب درج اخباركر کے نیاز مندکو مشکور فرما کیں مے۔اگر چہ مضمون کی ابتداء میں مبصرصاحب نے بین طاہر کیا ہے کہ ہم کسی کے طرفدار نہیں ہیں۔ اپنی رائے راست راست پیش کرتے ہیں۔لیکن بہتانوں اور پیجا الزامول كى بعر مارغصه اوراشتغال سے مجرے ہوئے الفاظ كى بوجھاڑ جوان كے مضمون ميں ياكى جاتی ہے۔ان کے ابتدائی بیان کی تکذیب اور اس مخالفانہ جوش اور بخارات عناد کی تصدیق کے لنے کافی ہے۔ جن کا انبار مرزا قادیانی کے برخلاف ان کے دلول میں پوشیدہ ہے۔ان کا اس بات برفخركرنا كدمرزا قادياني پرعلاء نے نتوے لگاديئے ہيں۔ كچەھقىقت نہيں ركھتا۔ چنانچەرسائل مدار ائت ''اور'' جامع الشوابد' اور مختلف دیگر کتب کے پڑھنے والوں سے مخفی نہیں ہے کہ اہل حدیث اورمقلدول میں سے ہرایک نے ایک دوسرے کے الحاد، زندقہ ، کفریات اور لاغہ ہی جا بت کرنے کے لئے علاء حربین الشریفین وغیرہ تک کی مہریں کس کس شدومد سے ثبت کرا کے ایک دوسرے کو قطعی جہنمی اور کا فرینا کر باہمی مخالطت اور مجالست کرنے اور مساجد میں آنے دینے سے ممانعت پر زور دیا ہے۔اگر کسی کے کفرادرالحاد کا مداران مواہیراوران علماء کی رائے پر ہی موتوف ہے تو میہ فرقے تو پہلے ہی کا فر ہو چکے ہیں۔ان کا کسی کے كفر پر مهر كرنا كيا حيثيت اور حقيقت ركھتا ہے۔ ابر ما پیرصاحب کا معاملہ سواس معاملہ میں خلاف واقعہ باتوں کولکھ کرمضمون نگارصاحب نے ایمانداری اور دیانت داری کاخون کیاہے۔ پیرصاحب کویلکھا گیا تھا۔ آپ کی تحریرات سے جو تفرقہ پیدا ہوا ہے اس کے دور کرنے کے لئے ہم دونوں جلسہ عام میں کسی قرآن سورۃ کی تفسیر لکھیں اور پھر تین کس مولوی صاحبان لیعنی مولوی محمرحسین اور دواورفتم کھا کران دونوں میں سے ا یک وترجیج وے دیں۔ پس اگر پیرصاحب کی تفسیر کوترجیج دی گئی توان کا غلب اور اپنا کا ذب ہونامان کرتوبکر کی جاوے گی اوراس طرح ہے وہ شورجو پیرصاحب کی تحریرات سے پیدا ہوا ہے۔ دور ہو جادےگا۔اب ناظرین سوج سکتے ہیں کہ اس طرح ہے کس آسانی سے فیصلہ موسکتا تھا اور پیر صاحب کے لئے کس فقر رمفید تھا۔ کیونکہ تم کھانے والاجس کے فیصلہ پر حضر رکھا گیا تھا۔ وہ مولوی محرحسین صاحب اوران کے رفیق ہی تھے۔لیکن چونکہ پیرصاحب کے دل میں چورتھا اوران کی

ہمددانی کی بنیاد صرف افاظیوں کی زبانی جمع خرج تک ہی محدود تھی اوروہ بالقابل تغییر لکھنے کا مادہ نہ رکھتے تھے۔ انہوں نے اس دعوت کو جواب میں مباحثہ کی درخواست کی۔ جس میں بیر چال آ میز شرط تھی کہ اس مباحثہ کے تھم دہی جھے حیین ہوں۔ یعنی اگروہ کہددیں کہ پیر صاحب خالب رہے تو ای وقت لازم ہوگا کہ مرزا قادیانی تو بہ کر کے پیرصاحب کی بیعت میں داخل ہوجاویں۔ پھر بالمقابل تغییر بھی تعییں۔ اب ظاہرے کہ اس طرح کے جواب میں کیسی چال داخل ہوجاویں۔ پھر بالمقابل تغییر بھی تعییں۔ اب ظاہرے کہ اس طرح کے جواب میں کیسی چال مبادثہ پر حصر دکھا ہے۔ کہا تو بیجا تاہے کہ شرا اکلا منظور کرلیں گر تغییر لکھنے کے امرکوا کی کمرے ٹال کر مبادثہ پر حصر دکھا ہے اور سا تھے تھی شرط جڑ دی ہے۔ افسوں ہے کہ پیرصاحب کی مباحثہ میں مغلوب ہونے کی مبادثہ میں مغلوب ہونے کی مرزا قادیانی کو بیعت کرنے کا قطعی تھم ہے۔ جس کے بعدان کا کوئی عذر سنانہ جائے گا تو پھر تغییر لکھنے کے لئے کون سا موقعہ باتی قطعی تھم ہے۔ جس کے بعدان کا کوئی عذر سنانہ جائے گا تو پھر تغییر لکھنے کے لئے کون سا موقعہ باتی خود ہی فربی خود ہی فربی فربی ہیں اور دونوں ایک ہی سا خی کے ڈھلے ہوئے ہیں عقا کہ متنازے نے بالکل ہیں صاحب کے مطابق ہیں اور دونوں ایک ہی سا خی کے ڈھلے ہوئے ہیں وزیس تو پھر فیل میں ہوئے ہیں۔ دونہیں تو پھر فیل صورت میں ظاہر ہے کہ مولوی مجرحسین اور پیرصاحب کویا ایک ہی شخص ہیں۔ دونہیں تو پھر فیل صورت میں ظاہر ہے کہ مولوی مجرحسین اور پیرصاحب کویا ایک ہی شخص ہیں۔ دونہیں تو پھر فیل صورت میں ظاہر ہے کہ مولوی محرحسین اور پیرصاحب کویا ایک ہی شخص ہیں۔ دونہیں تو پھر فیل سے فیل کی باہوا۔

انہیں فریوں سے علیحدگی حاصل کرنے کے لئے تغییر لکھنے کا طریقہ پیش کیا گیا تھا۔ جو
چالبازی سے نال دیا گیا ہے۔جس پرمیاں مبصرصاحب کھڑ پینی بن کرمنصفاندرائے دیتے ہیں کہ
پیرصاحب کا ایسا کرنا عین موقعہ اورکل پرتھا۔ کیا یہی انصاف ہے اور یہی اس کا موقع اورکل ہے۔
بقول میاں مبصرصاحب جو محض مثل موش (چوہا) اپنے گھر میں جگہ لیتا ہے۔ اس کی طرف سے پیر
صاحب کے دل پر ایسادھڑ کہ کیوں شروع ہو گیا ہے کہ ایک دم کے لئے نہیں تھہر سکتے ہیں اور اس
خیل کی طرح سے جو باز کے ڈرسے چوہے کے سوراخ میں گھس جاتی ہے۔ کیوں دل پر ہیت
طاری ہوگئی ہے کہ ادھرادھر بھا گتے پھرتے ہیں اور حیلے بہانے تراشتے ہیں۔ وہ خوب طرح سے
محصتے ہیں کہ جس وقت میں تغییر لکھنے کے لئے مقابلہ میں آیا۔ سارے دوجانی فیوض و برکات کے
مخیلئے ادھڑ جا کمیں گے اور مسلم الثبوت ڈگری اور فاضل اجل اور عالم بے بدل بنا اس طرح ال
جائے گا۔جس طرح آگ لگ جانے سے بھرتے تمین علمی اور بصارت چاہے۔ میاں مبصرصاحب کو
موان دریا کے مقابلہ میں آنے کے لئے کھے تو تمین علمی اور بصارت چاہئے۔ میاں مبصرصاحب کو

اگر پر گواردی کی ایما نداری اوران کے بزرگ برگریدہ فاضل مسلمان ہونے پریقین ہے تواسے
پاہئے کہ پیرصا حب کو بیجا عذر وحیلہ تراثی سے بازر کھ کرمقابلہ میں لاور بر ''تاسیاہ روئے شود ہر
کہ دروغش باشد' اور جیسا کہ ہماری لا ہوری جماعت کا وعدہ ہے کہ اگر پیر گوار وی غالب آ کے تو
ہم ایک ہزار روپیانہیں دیں گے۔علاوہ تو بوعیرہ کے بیلغ سورہ پیدیل بھی اس پر اپنی طرف سے
اضافہ کرتا ہوں اور میاں مصرصا حب کو ہدایت کرتا ہوں کہ پیرصا حب گوار وی کو بیابندی شرائط
اشتہار مرزا تادیانی مور خد ۲۸ راگست ۱۹۰۰ء مقابلہ میں لاویں اور بیجا عذر وحیلہ سازی سے باز
کھیں۔ ہمارے دل گالیاں اور بدز بانیاں سنتے سنتے چھلی ہو گئے ہیں۔ اس لئے اگر آپ بھی اس
صاف اور سیدھی طرز پرمیاں مصرصا حب اپنے موکل کو مقابلہ پر ندلا نے اورا پئی گندہ وقتی سے بھی
صاف اور سیدھی طرز پرمیاں مصرصا حب اپنے موکل کو مقابلہ پر ندلا نے اورا پئی گندہ وقتی ہے بھی
صاف اور سیدھی طرز پرمیاں محرصا حب اپنے موکل کو مقابلہ پر ندلا نے اورا پئی گندہ وقتی ہے بھی
حواس صفون میں استعمال کی ہے۔ باز ندر ہے تو ان سے لئے مفصلہ ذیل انعام جو ظالم خشی کی
حوال سے ہوں یا نہیں جی دیا جاتا ہے تا کہ اب ہم دیکھیں کہ وہ یا ان کے دوسرے ہم مشرب
حوال ہے کہ مرزا تادیانی نے تفیر کھیے سے گریز کیا ہے۔ مقابلہ کے لئے نکل کر باہر
آتے ہیں یانہیں؟

مرزا قادیانی وحضرت پیرمهرعلی شاه گولژوگ ...... گذشته تحریر کاجواب

مرم بندہ جناب ایڈیٹر صاحب۔السلام علیم! جو پچھ بندہ نے ۱۹۵ اکویر ۱۹۰۰ء کی اشاعت میں راست راست اور ہے کم وکاست حالات مندرجہ عنوان بزرگوں کے بارے میں بعض دوستوں کی فرمائش سے ہدیۂ ناظرین کئے تھے۔میرا ہرگز ہرگز ارادہ ندتھا کہ کی قسم کی ان پر ایزادی کروں اور چودھویں صدی جیسے معزز اخبار کو نہ بھی اکھاڑا مجھوں۔ مگر ۸رنومبر ۱۹۰۰ء کے نہ کور بالا اخبار کے کالموں میں ایک اور تحریک مرز اقادیانی کے چیلے کی و کیمنے میں آئی۔ گو کہ دہ بزرگ ان سے واقعات کو پڑھ کر غصہ کی آگ کے نائرہ کو روک نہیں سے اور بے تابانہ بارود کی طرح چک اٹھے ہیں۔ مگر بندہ ان کو معذور بجھتا ہے۔ کیونکہ بھی کوکا نٹے ہوتے ہیں۔ "الحق مر" مشہور مقولہ ہے۔ نظامی۔

گرخن تلخ بود جملہ در تلخ بود تلخ کہ الحق مر

مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ان کی استحریر کی بھی داد نہ دی جادے، تو خدا جانے کس قدر آپے سے باہر ہوجادیں، ادراس سے بھی زیادہ غصہ کھا کر بھڑک نہ آٹھیں۔ لبندا چند کلمات مختصراً جواباً ان کی خدمت میں عرض کئے جاتے ہیں۔ افسوس ہے کہ نہ میرے پاس اتنا وقت ہے ادر نہ چودھو سے صدی کے کالم اس قدروانی کافی جیں۔ ورنمفصل جواب دیتا۔ میں جول جول اس تحریر کو پرخوتا گیا اور ہرطرح کے سب وشتم اور کنگڑے عذرات (جن بران لوگوں کی فطرت کا دارو مدار ہے) اپنے حق میں اور حضرت پیرمبرعلی شاہ صاحب کی شان میں سنتا گیا۔ میرا سینسرور کے لور سے منور ہوتا گیا اور جو کچھ میں نے مرزا قادیانی اوران کے اکثر مریدوں کے قلموں اور زبانوں سے زبانہ ماضی وحال کے علاء کے حق میں نی تھیں۔ نصرف ان کی تقد لق بی ہوئی۔ بلکہ اس تحریر کوان پرسوا پایا۔ صد حبا جزال الله ! کیونکہ جب مرزا قادیانی کا فقہ اسلمین کوسوا بنی جماعت کے جہنمی وغیرہ بتلا میں ۔ توان کی خدار سیدہ جماعت کا ہرا کی فردا سے پیرطریقت کا اتباع کیونکر نہ کرے اور اگر ایسا نہ ہوتو گھران کی مقد س تعلیم کا نیک اثر پلک پر کوئکر کھلے۔ پس آ فرین ہے اس جماعت کا مراکز کر کھلے۔ پس آ فرین ہے اس جماعت کے ممبروں پر کہاونٹ چالیس اور ہوتا چوالیس کا حق ادا کرر ہے ہیں۔

بیا سے بروں پر در کومقو کی تا مور بی ہے تا م سے نامز دفر ماتے ہیں۔ شاید ہو کیونکھ کن اسس بی بررگ اس اپنی تحریر کومقو کی تحریر اور یانی نے چھانی ہے۔ ضرور ہی دشام دہی کو بھی معقولات کے صیغہ میں جو مرزا قادیانی نے چھانی ہے۔ ضرور ہی دشام دہی کو بھی معقولات کے صیغہ میں جگہ دی ہوگی۔ اس لئے کہ اس کا جبوت مرزا موصوف کی تصانیف میں بوضاحت پایا جاتا ہے۔ بلکہ ان کی کوئی کتاب یا رسالہ یا اشتہار وغیرہ ایسانہ یا و گے۔ جس کے ہر ایک صفح میں اشار تا کنا تا یا صریحاً فیکورہ بالا درفشانیاں پائی نہ جاتی ہوں۔ اس کا باعث اکثر احباب اسلام اس جماعت کے اعلی مشیروں اور صلاح کار ممبروں سے پوچھ چھے ہیں۔ جن کو امباب اسلام اس جماعت کے اعلی مشیروں اور صلاح کار ممبروں سے پوچھ چھے ہیں۔ جن کو نہایت صفائی سے جواب ملتا ہے کہ (معاذ اللہ) قرآن شریف میں بھی گالیاں موجود ہیں۔ کیوں نہ ہوتر قرآن شریف میں تو اس فدائی بزرگ کی تحریر کا آس سے بڑھ کر درجہ یقینا نہیں ہوگا کہ بیون کی رائے اور کی میں تو اس فدائی بزرگ کی تحریر کا آس سے بڑھ کر درجہ یقینا نہیں ہوگا کہ بیون کی برائے اور کی عذرات ہیں جوآئے دن اس جماعت کو پیش کرنے پڑتے ہیں۔

جائے غور ہے کہ ایک شخص نے فریقین کے سب اشتہاروں کو پڑھا۔ یہ پیرمبرعلی شاہ صاحب کو بمعدان کے ہمراہی مولوی صاحبان اور دیگر بزرگان اسلام وصوفیاء کرام کے ساتھ جو دور دراز سفر طے کر کے صرف اس مطلب کے لئے تشریف لائے تھے۔ مرزا قادیانی کے انتظار میں بمقام لاہور بادشاہی مسجد میں مقیم پایا اور باوجود خاص رجشری شدہ خطوں کے جو مرزا قادیانی کوقادیان میں جاتے رہے۔ ان کی طرف سے صدابر نخاست کا معاملہ پیش آیا۔ یہ واقعات ایسے صاف صاف ہیں کہ براروں مسلمانوں نے ان کوائی آئے تھوں سے دیکھا ہے۔ کوئی برارجشن کرے اور سورج کوش و خاشاک سے دبانا چاہے۔ مگراس کی روشنی میں سرموفرق

ندآ سے گااور پھروہ فخض لیعن عاجز راقم بجر ''اندما الدؤ منون اخوہ '' کے سی قتم کا تعلق بھی کسی امر میں کسی ایک سے نہیں رکھتا۔ حالانکہ دوسر اضخص ایسا ہے جولا ہور سے دور دراز فاصلہ کے شہر ( دبلی ) میں شیم ہے۔ وہ ایک فریق کا خاص مرید ہے۔ بلکہ فدائی ہے۔ اس نے سواا پنی جماعت یا پارٹی کے سی سائی باتوں کے نہ پچھان واقعات میں تجربہ کیا ہے۔ نہ مشاہدہ، نہ اصلی حالات یا پارٹی کے سی سائی باتوں کے نہ پچھان واقعات میں تجربہ کیا ہے۔ نہ مشاہدہ، نہ اصلی حالات سے واقف ہے تو پبلک ہجھائی ہے کہ اس دوسر مے خص کو پہلے کے حق میں فر بی بے ایمان اور کھڑ بی فر بی بے ایمان اور کھڑ بی فر بی کے کھن کھڑ بی کے کھڑ تی کھڑ وغیرہ کہنے کا کیوکر حق بیدا ہوگیا ہے۔ تقلند اور ارباب صاف صاف کہیں گے کہ میں فدائیت کے فوری جوش ہے۔

حضرت فدائی صاحب! اس درفشانی سے جواخبار ندکور میں آپ نے محض اپنے ہیر طریقت یا پنجبر کے خوش کرنے کے لئے کی ہے۔ شاید بڑعم آپ کے وہ خوش بھی کسی صد تک ہوگیا ہو۔ مگر ہنوز دلی دوراست!

۲..... آپ فرماتے ہیں:''ان کااس بات پرفخر کرنا که مرزا قادیانی پرفتوی لگا پچھ حقیقت نہیں رکھتا۔''

میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت آپ نے میری عبارت کا یا تو مطلب نہیں سمجھا یا عمد انخر کا لفظ بھے ناچز پر ایز ادکیا ہے۔ یہ خرتعلی ، شخی ، اور تین کا نے آپ کے مرشد صاحب کو ہی مبارک رہیں۔ جنہوں نے اپنے بزرگوں کے سرٹیفلیٹ ہر وفت اپنی تھی پر رکھ ہوئے ہیں۔ بھی گورنمٹ کو دکھاتے ہیں اور بھی ان سے اپنی جماعت پر سکہ بھاتے ہیں۔ خدارا آپ ہی سوچیں کہ جو بد بخت ایسے فدہر ہیں ہوجس کے ظالموں کے ظلموں سے پہلے ہی بیشار کو ناجی اور باقی کہ جو بد بخت ایسے فرجس ہیں ہوجس کے ظالموں کے ظلموں سے پہلے ہی بیشار کو ناجی اور باقی کو جہنی بتاد ہو تو ایسے آوی کی کارستانی اور میتی پالیسی پر اس بدنھیب کورونا کو ناجی اور باقی کو جہنی بتاد ہو تو ایسے آوی کی کارستانی اور میتی پالیسی پر اس بدنھیب کورونا چاہئے یا اس پر کھر کو تو ایسے آوی کی کارستانی اور میتی پالیسی پر اس بدنھیب کورونا چاہئے یا اس پر کھر کو تو کی کے من نہیں سکتا تو آپ کے مرشد پر رگوار نے مکر وفریب کی جائے ہوں تو اور میل کہ تا ہوں کہ واقعی کھی بن نہیں سکتا تو آپ کے مرشد پر رگوار نے مکر وفریب کی عالم الغیب ہے۔ اس وقت نہیں دیکھا تھا۔ جب کہ مرزا قادیانی نے کاغذ تیار کر کے اپنے ایک فدائی اساعیل کو دیا اور وہ مولوی صاحبان کے روبروئے صرت کے جموث ہواتا رہا کہ ہیں نے فدائی اساعیل کو دیا اور وہ مولوی صاحبان کے روبروئے صرت کے جموث ہواتا رہا کہ ہیں نے مرزا قادیانی پرفتو کی حاصل کرنا ہے اور اس کی یہ دھوکہ وہی مرزا قادیانی کے ذرد یک نہایت ہی قابل عرف تا ور وہ حول کی مرزا قادیانی کے ذرد یک نہایت ہی قابل عرف تا ور وقعت گئی گی ۔ افسوس ہے مرزائی مثن کے حال پر۔

اگر فدہب اسلام میں تفرقہ اندازی اوراس کوئلڑ ہے کلڑے کرنا آپ کے واوا پیر پیند نہیں فرماتے تو کیوں مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ گئے ہواور پھر پہی نہیں کہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنا ترک کر کے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مجد یا منارہ الگ بنانا چاہتے ہو۔ بلکہ کوئی برالفظ نہیں ہے کوئی بخت ہے بخت گائی نہیں ہے۔ جس کے ساتھ اپنی جماعت کے سوادیگر بزرگان اسلام کو یا و نہ کرتے ہوتو آپ ہی بتا کو اس دین سے جو تمہارے مرشد جی نے قائم کیا ہے تمہارے ہاتھ سوا

کیااس کی بدولت قیامت کے دن (بشرطیکه اس کو مانتے ہو) پو چھے نہ جاؤ گے۔ پس جب
کہآپ لوگوں کے ایسے بی کر توت ہیں تو حق بات کہنے سے اس قدرآ بے سے باہر کیوں ہوتے ہو۔
سو ...... آپ ایک طول طویل عبارت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ:'' پیرصاحبؓ نے مکر دفریب
کی جال بازی کر کے تقبیر لکھنے سے گریز کی اور ان کے دل میں دھڑ کہ شروع ہوگیا ہے کہ ادھر ادھر
بھا گئے پھرتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ!''

بندہ صرف اتابی عرض کرتا ہے کہ حضرت اپنے گھر میں بیٹھ کر باتیں بنانا اور بات ہے اور میدان میں آنا دوسری بات اگراس موقعہ پر آپ لا ہورتشریف لاتے تو اور بی سال آپ کونظر آتا ہے اور جس کو آپ کو گئی ہی تو دھاتے اور جس کو آپ مواج سمندر سے تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ تو بجائے اس کے کہ ایک کنگڑے اور ست رفار نالے کی طرح متحرک ہوتا۔ مثل ایک چھٹری کے اپنی جگہ پر سزا کیا اور جس کو تقارت سے چیا کا لقب عطاکرتے ہیں۔ اس کی مردانہ ہمت کے سامنے تہارے باز کے چھکے چھوٹ گئے۔ اب کی خوش عقیدگی اور فدائیت نہیں تو اور کیا ہے ، کہ پیرمبر علی شاہ صاحب تو لا ہور میں بیٹھے ہوئے ہوں جو تقریر کرنے اور تفسیر کھنے کا میدان تھا اور مرزا قادیائی قادیان کے باغ کی سیر میں مصروف ہوں اور پھر اس پر بھی وہی ہے وقت کی راگن ہائے جاؤ۔ کیا اس سے کوئی اور بھی زیادہ زور آور موں اور ہوگئی ہے۔ جس سے مرزا قادیائی کو بلایا جاتا۔

بیار آنچه داری زمردی نشال زنقریر ونفیر گردد عیال

کیا احقاق حق اور پیغام الٰہی کا کافتہ الناس کو پیچانا بھی معنی رکھتا ہے کہ پلک اسلامی تو بآ واز بلند مرزا قادیانی کو بلار ہی ہو کہ اگر سے ہوتو آ واورا پنا دعویٰ مسیحت اور تفسیر لکھنے کے جو ہر میدان میں دکھا کرجس نے آپ کو بھیجا ہے۔اس سے سرخرو کی حاصل کروا در حضرت موسوف نے اس خوف د ہراس سے اپنے گھر سے قدم ہا ہر نہ نکالا کہ شاید کسی مر دمیدان کا نشانہ نہ بن جاؤں کیا جولوگ خدا کی طرف سے پیغام لایا کرتے ہیں۔ (معاذ الله) وہ ایسے بی ڈرپوک اور دل کے بودے ہوا کرتے ہیں کہ پبلک کے سامنے آناان کے لئے گویا موت کا مقابلہ ہو؟ کیا مویٰ اور ہارون علیم السلام نے بھی بمقابلہ ساحراں ایسے ہی جوہرد کھائے تھے کیا پیٹم موقف نے یہی مثال قائم کی تھی۔ کیا نجاشی ایرانیوں، رومیوں، مصریوں وغیرہ کے دربار میں صحابہ کرام نے معاذ الله ایسی ہی برز دلی اور کمزوری دکھائی تھی؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ ایسی ایسی بے دھڑک تقریریں کمیں کہ بخالفین كے تخت كانب جاتے رہے۔ حالانكدايسے مواقعات برسواء خداوند تعالى كے كوئى ان كاند دگار نہ تقا اورانہوں نے اپنی جائیں ہتھیلیوں پر رکھی ہوئی تھیں۔ہم نہیں دنیال کر سکتے کہ مرزا قادیانی کو تبلیغ اورا پنی رسالت ظاہر کرنے کا اور اس پر دلائل دینے کا کوئی اس سے مدہ موقعہ ہوسکتا تھا۔جس کو انہول نے اپنے ہاتھ سے جانے دیا۔ حالاتکہ اس موقعہ سے چندون پہلے ان کو الہام ہوچکا تھا۔ جس كوانبول نے اپى جماعت كے ليڈنگ ممبران كوستا بھى ديا تھا۔ يعني "والله يعصمك من السناس ''اصل بات بيرے كه مرزا قادياني اسے مريدان الل الجنته كے سامنے كوئى قرآن شريف كى آيت پڑھ دياكرتے ہيں۔جس كانام وہ اپنا البهام ركھتے ہيں اور الل الجنتہ لوگ اس پرويا ہي یقین کرلیا کرتے ہیں جوایک سے رسول کی بات مرکزنا جائے۔ ورندالہام کی فلاسفی کھل چکی اور مارلوگ اصل حقیقت کو پا چکے ہیں۔ اگر شرم وحیا ہوتا تو چلو تجرپانی میں آپ لوگ ڈوب مرتے۔ حضرت فدائی صاحب اپن خوش عقیدگی کے جوش اور فدایت کے فوری خروش میں آ کر فرماتے ہیں:'' پیرمبرعلی شاہ اب میدان میں آ ویں اور تاسیاہ روئے شود ہر کہ دروغش باشد۔''

فدائی صاحب! ہرایک گراہوا پہلوان یہی کہتا ہے کہ اب آؤاور بندہ کہتا ہے کہ جنہوں نے میدان سے گریز اختیار کی تھی کب کے ان کے منہ کالے ہو چکے۔ اگر اس روسیا ہی (کالک) کے اتار نے کی فکر ہے تو کسی کچتالا ب یا چھٹر کاراستہ لیں۔ بزرگان اسلام فکھ نہیں بیٹے ہیں کہ مطلی دیوانوں کے خرخشوں میں پڑکرا پے لیمتی وقت کومفت ہاتھ سے دیں اور آپ کے مرشد جی کے ہفوات اور خرافات سے اینے گوش حق نیوش شنوا کریں۔

۵ ...... فدائی صاحب! مرزا قادیانی کی لاہوری جماعت کے ایک ہزارروپے کا معاہدہ کا اور اس پراپی طرف سے ایک سور دیبیاضافہ کی ایزادی کا شوق دلاتے ہیں۔ پس ان کی خدمت میں صرف ای قدرالتماس ہے کہ حضرت میں ہوڑ کے کی اور کود یجئے گااوران چکموں سے خاطب کی اور کود یجئے گا۔ ہم تو آپ کے مرشد جی کے رگ وریشہ سے واقف ہیں۔ ایسے اشتہارات اپنی پہلی

رسوائی اور نفیجت کے منانے کے لئے آپ کی جماعت کی طرف سے نکلتے ہیں۔ بھلاکوئی بنا سکن ہے کہ اس ختم کے اشتہاری مہلغات کو کس نے پہلے بھی جیتا ہو۔ راقم خوب جانتا ہے کہ 'برائین احمد یہ' کی تحریر کے وقت میں لوگوں کووں ہزار روپیدی جائیداد کے انعام کا وعدہ و سے کرا پی طرف مائل کیا گیا تھا اور کتاب فہ کورا بھی مصنف کی بطن میں ہی تھی کہ ویلئی قیمت اسملا می و نیا ہے وصول کر کے شیر مادر کی طرح اپنے حلق میں اتار کے اور ہمارے دوست اہل کتاب فہ کورہ کے اشتیاق میں چینے چلاتے ہی رہے۔ ندان کو کامل کتاب فی در افل شدہ ذر نفقہ والی ہا تھ گی ۔ ندان کو کامل کتاب فی ندوافل شدہ ذر نفقہ والی ہا تھ گی ۔ نیا ہے تی میں ہوئی تو چیرطریقت یا کی عبداللہ آتھ موالی ہوئی تو چیرطریقت یا کی موجود نے ایک ہزار سے لے کر چار ہزار روپیہ تک کے اشتہارات اپنے فدایوں یا حواریوں اور '' ہے پرانڈ' والے چنگی ہا ہیوں کی اشک شوئی کے لئے نکا لے تھے کہ کی نہ کسی طرح پر پھر بات

مرنے کہ رمید گردد از دام من بعد بانہ کے شود رام

حصرت من اخدا کے لوگوں کو نہ آوائی ذات کے لئے اس تم کی قمار بازی کے روپیدکا لا کی ہوتا ہے کہ ہائے کہ دو پیدکا لا کی ہوتا ہے کہ ہائے کہ دو پیدآ وے آتو اس کے جڑا کا زیورات تیار کریں اور یا آق تیاں اور بادام رغن میں دم کئے ہوئے بلا کا اور کستوری کے حرے اڑا کیں اور نہ وہ اور لوگوں کو بیدا کی ویا کرتے ہیں۔ احقاق حق اور پھراس پر شرط بازی لین چہ آ پ کی ان باتوں سے صاف ٹابت ہوتا ہے کہ آپ کے ذرد یک روپے کے ہارئے جینے کا تام فرجب ہے۔

السبب فدائی صاحب! من پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جھے فریقین میں سے کسی کی بھاطر فداری کا تعلق نہیں ہے اور میں اپنی آزاداندرائے داست بازی سے دے چکا ہوں۔ جس کوآ پاورآ پ کے ہم مشرب تا پاک اور گذر الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ بھلا پھر میں طے شدہ معالمہ کی انگیفت میں معزب پر مرحل شاہ صاحب کا کیوگر وکیل بن سکتا ہوں۔ حالا تکہ آج تک ندانہوں نے بچھے دیکھا ہے ندوہ میرے واقف ہیں اور نہ کسی حملی فیما بین خط و کتا بت ہے اور فرض کرد کہ اگر پیر مصوف میں پہلی دفعہ کے اپنا اور اپنے ہمراہوں کا ہمرج گوارا کر کے دوبارہ لا ہور میں تشریف لا دیں اور دیگر علائے عظام اور صوفیائے کرام بھی وہاں جمع ہوں اور تین ایسے موقع پر مرزا قادیانی کوالیام دبوج لے کہ حل پہلی دفعہ کے اپنی "بیت الفکر" سے قدم با ہم رنہ تکا لئا۔ ور نہ مرزا قادیانی کوالیام دبوج کے کہ حل پہلی دفعہ کے اپنی "بیت الفکر" سے قدم با ہم رنہ تکا لئا۔ ور نہ مرزا قادیانی کے ماتھ گذر چکا ہے تو پھر میں یہ معاملہ ان کے ماتھ گذر چکا ہے تو پھر

اس ہرج ادر نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور جب کہ اس طرح کی آ زمائش ایک بارچھوڑ کی بار ہو چک ہے تو کیا بیر مثال صادق نہ آ وے گی کہ'' آ زمودہ را آ زمودن جہل است' پس براہ عنایت آپ پبلک کوتشویش میں نہ ڈالیں اور کسی دیگر شغل میں مشغول ہوں یا اگرائے غیظ وغضب کا پچھ حصہ آپ کے دل میں باقی ہے۔ جس کی بدولت آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوسکتا تو براہ راست پیر صاحب موصوف سے خطو کتابت کر کرانیا بخار نکال لیں۔

بالمقابل تغییر قرآنی لکھنے کے لئے ابھی تک سی کو حال معلوم نہیں ہے کہ اگر اکھاڑہ راست پڑتا توبیہ پیرمبرعلی شاہ صاحب س انداز ہے لکھتے اور غالباً و مسلف صالحین کے آ داب کوہی پندفر ماتے اور ہم نہیں خیال کر سکتے کہ وہ دیگر نامی گرامی اور معقولی تفییروں یعنی کمیر ، کشاف وغیرہ ہے بڑھ کر لکھتے۔ یا کوئی صوفیانہ طرز تحریرا ختیار کرتے۔ مگر مرزا قادیا نی کی تفییر دانی کانمونہ تو اکثر ابل علم و کھے بیجے ہیں۔مرزا قادیانی نے عرصہ دراز میں بایں دعوی مسیحیت چند آیات سورۃ تکویر، فاتحد وغیره کی تفسیر کسی ہے اور لکھتے وقت ندان کو وقت کی شکایت تھی۔ نہ جناب پیرمبرعلی شاہ صاحب جسے ریف مقابل کاسامناتھا کہ ان کے اوسان خطا ہوجاتے۔نگی جانب سے بندوق یا پتول کے سر ہونے کا خوف دامن گیرتھا۔ بلکہ ایک تم کی آ زدی اور اطمینان قلبی سے انہول نے کهی۔( دیکھورسالہ شہادت القر آن سور ہُ فاتحہ اور خسار ہے والا اشتہار ) چنا نچے چند آیات کی تفسیر کا خلاصه مطلب اس مقام پر بدید تاظرین ب\_علاء عظام وصوفیاء کرام اہل اسلام آئیں سے قیاس کر سکتے ہیں کہ ان ڈھکوسلوں کا نام فی الحقیقت تغییر القرآن ہے یا کلام اللی سے بغض وعدوان اور پر لے درجہ کی استہزاءاور گستا ٹی کی گئی ہے؟ اورا پیے ایسے گپوڑے ہا کئے گئے ہیں۔ جن کا نہز مین میں سراغ ہے نہ آ سان میں نشان \_مرزا قادیانی کا زعم باطل ہے کہ نفخ اولیٰ کا زمانہ گذر چکاہےاوراب نفخ ٹانی کا دورجاری ہے۔جس میں مرزا قادیانی موعود سے ( کاذب) نے آتا تقااورآ ثار قيامت جوقرآن شريف مين ديئ كئة تصان كاظهور موجكاب بهم البهي اس تفير برنظر ٹانی نہیں کرتے ۔صرف تغییر کالب لباب پیش کیاجا تاہے۔

| خلاصة فسيرمرزا قادياني                    | آ یات قرآ ن            |
|-------------------------------------------|------------------------|
| عالم فاضل مر گئے۔                         | (١)"إذا ألنجوم انكدرت" |
| پہاڑ وغیرہ اڑائے جاکر جوعمارات بنائی جاتی | (٢)"اذا الجبال سيرت"   |
|                                           |                        |

| ریل کے جاری ہونے سے اونٹ وغیرہ بریار       | (٣)"اذا العشار عطلت"        |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| ہو گئے ہیں۔                                |                             |
| وحشی اقوام کل سویلد برا الوگوں کے ساتھ میل | (٣)''اذا الوحوش حشرت''      |
| ملاقات ہورہی ہے۔                           |                             |
| اخباریں اور رسالے جو ہرایک مطبع سے نگل کر  | (۵)''اذا الصحف نشرت''       |
| ہدیہ کاظرین ہوتے اور ان کے مطالعہ میں      |                             |
| آ تے ہیں۔                                  |                             |
| مرزا قادیانی کی آمد کی قرآن شریف نے پیش    | (۲) 'یاتی من بعدی اسمه احمد |
| گوئی کی ہے۔                                | (الصف)''                    |
| مسجد اقصیٰ ہےمسجد قادیان ادر بیت المقدس    | (4)"سبكان الذي اسرى بعبده.  |
| ے موضع قادیان مرادہ۔                       | (بنی اسرائیل)"              |
| درياؤل سے نهرين كاك كرلائي جاتى ہيں۔       | (٨)"اذا البجار فجرت"        |
| ليعنى جہالت پِعا گئي ہے۔                   | (٩)''اذا الشمس كورت''       |
|                                            |                             |

پی اگر قیامت کے آٹارایے، ی ہیں۔ جیسے مرزا قادیائی نے اپنی تفسیر میں لکھے ہیں تو کسی کوایک ذرابھی قیامت کا خوف و ہراس اپنی طبیعت میں ندرکھنا چاہئے۔ داعظین زمانہ سلف وظف جو ہول قیامت سے ڈرایا کرتے ہیں۔ تاکہ لوگ راہ راست پر آجاویں۔ مرزا قادیائی کے نزدیک سب ایسے، ی ہیں۔ جیسے انہوں نے بیان کے ۔ افسوں ہے کہ ایک سی موجود بینے کے لئے کن کن ڈھنگوں سے کام لیا گیا ہے۔ حیل مشہور ہے کہ جب کسی چیز کی ایک جھوٹ پر بناء رکھی جاوے تو سینکڑوں جھوٹ اس کی تقدیق میں بھی جاوے تو سینکڑوں جھوٹ اس کی تقدیق کے لئے گئر نے پڑتے ہیں۔ سواس نے پنتھ میں بھی جادے تو سینکڑوں جھوٹ اس کی تقدیم کوئی امعان نظر سے دیکھے۔ اب فدائی صاحب جان لیس سے کہ فالم مثی بندہ ہے یاان کے مرشد صاحب۔

ہاتھ لا استاد کیوں کیے کھی

(امام الدَينَّ تجراتي)

قل الله اعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شختم من دونه مولوی عبدالکریم جوز ماند حال میں مرزاقادیانی کے وزیراعظم اور جناب حضرت ابو بکر صدیق کے جم پلدا ہے تیک طاہر فرماتے ہیں اور مرزائی مشن کے ذیب وزیت اور دوح روال ہیں۔ اس فدہب میں وافل ہونے سے پہلے سرسید مرحوم کے خیالات کو پسند فرماتے تھے۔ جب انہوں نے اپنی پرانی روح کو قیر ہاد کہ کرنی روح اختیار کی تو جیسا کہ عام معمول ہے۔ بندہ کو بھی خطرت محدر سول الشفائی کا وائن مبارک چھوڈ کرکی اور کے خاطب کرنا چاہا۔ مگر بھاد نے زویک حضرت محدر سول الشفائی کا وائن مبارک چھوڈ کرکی اور کے پاس اپنی ذات کو فروخت کرنا سخت تا گوار تھا۔ پھر ایک مرزائی ہو جاؤے مگر جم کی جواب عرصہ دراز سے بندہ کے ساتھ و بنی مجت تھی۔ پار ہار فرمایا کہتم مرزائی ہو جاؤے مگر جم کی جواب و سے تھے۔ ہے کہ الدین "

جب انہوں نے ہم کونگ وترش ہوکر کہا تو ہم نے ناچار ایک پوسٹ کارڈیس ان کولکھ دیا کہ درع اور پر ہیر گاری تو جناب سید احد صاحب پر یلوی پر ختم ہوگی اور تو ی ہدردی اور ایما نداری اور تحقیقات ندہی میں سرسید احدم حوم والوی میدان لے گئے۔اب معلوم نہیں کہ آپ کس بات پرزورد سے جاتے ہیں۔ "عیسیٰ بدین خودوموی بدین خود۔ "

مرحوم عالم جاودانی کورعلت فرما گئے ہیں۔ ورنہ بھیں امید تھی کہ وہ بھی جناب مولوی صاحب کے کمال درجہ کے شکر گذار ہوتے۔ فیرید معالمہ مولوی صاحب اور سرسید مرحوم کا آئیں شل تھا۔ جس کو خداوند تعالیٰ خوب جانتا ہے اور جب کہ سرسید مرحوم کوان کی زندگی میں ہزار وں نے گالیاں دیں۔ لاکھوں نے برا بھلا کہا۔ حتی کہ مرزا قادیانی نے بھی باوجوداس امانت اور وعویٰ نبوت کے جو پچھ مولوی صاحب کے بعر کانے یا پی خوشی سے مند پر آیا۔ کلور کرفن اخوت اسلامی بوجودات اوا کیا۔ مرکوی صاحب کے بعر کو ان بیا ہی خوشی سے مند پر آیا۔ کلور کرفن اخوت اسلامی بوجودات اوا کیا۔ مرکو وہ ایک فی کو وہ وہ ایک فینول اور عبث کام مرمایتی قومی بھردی میں تبایل کرتے۔ اس لئے کسی کو جواب دیا وہ ایک فینول اور عبث کام سرمایتی قومی بھردی میں تبایل کرتے۔ اس لئے کسی کو جواب دیا وہ ایک فینول اور عبث کام سرمایت کرتے۔ بس جب کہ ان کا اپنا پر شیو وہ تھا تو پھران کے دفتا ہو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان کی جگھا ہے۔ بس جب کہ ان کا اپنا پر شیو وہ تھا تو پھران کے دفتا ہو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان کی جگھا ہے۔ اس حتا طب ہوتے اور تھے اور تھے اوقات کرتے۔

جب دواسلامی بی خوای اورقومی بعدردی بی سرماییدیات صرف کر کر دهات فرمائے عالم جاودانی بوئ تو مسلمانوں کی آ ووبکا کا کوئی حدوثه کاند فیاا در ندایک دن کے لئے پاایک سال کے لئے۔ ہلکہ تب بک جب بہ کوئی ان کا تھم البدل، ایسا مضبوط دل ایسا قوی دمائے، ایسا صبرو استقلال، اور ایسی بعدردی قوم ہے بعری بوئی فطر قالہ پنے ساتھ لے کر دنیا کے سامنے جلوہ کرند ہو۔ مسلمانوں کا پدرنے ودرد بھی کم نہیں ہوگا۔ کی مسلمان ہے تو پہلی ہو سے گا کداب اس خریق رحت کوسب وشتم ہے یاد کرے اور آل رسول پر درود بھیجے کی بجائے گائیاں نکا لے گرمزا قادیائی کی بماحت کو جوجم جیے مسلمان ہیں ہیں۔ کونکہ بم کو ووا پنے جیسا مسلمان ہیں بھیتے۔ قالبا بیت ہے کہ سیدم رحوم کولی دو جربیہ مسلمان ہیں جالی انسان ، پرعقیدہ ، معتزلہ وغیرہ کہ کریاد کریں۔

ہماری دانست میں قصور تو سربید مرحوم کا صرف اتنا ہی تھا کہ دہ قادیان میں آکر مرزا قادیانی کے دست بھے کیوں نہ ہوئے۔گر بندہ کی یا دخطا نہیں کرتی تو انہوں نے جواب دے دیا تھا کہ ''مرزا قادیائی تو بجائے خود میں آپ کی بیعت کو بھی تیار ہوں۔اگر کالح کی بخیل کرا دو۔'' مولوی صاحب جان بھے ہوں گے ان کے عقیدہ کو کیا انہیا علیم السلام کے سواکسی کو بیر تی حاصل نہیں ہے جو یہ کے کہ اے فلال میرے راہ پر کال اور بالا خریہ سلسلہ محترت محمد الرسول حاصل نہیں ہے جو یہ کے کہ اے فلال میرے راہ پر کال اور بالا خریہ محت تو چونکہ خود بذات رسول النہ اللہ کی اول دیتے اور اللہ تھو کی دور کا اور ایجان داری اور امانت گزاری میں فرد کا ل، آئ لاکھوں شخص ان کے مرید ہوتے اور دوراس حیاہ سے لاکھوں دو ہے کما لیتے میکران کا تو بیر متولد تھا کہ

خواہ کوئی محض کیسا ہی میرا دوست اور عزیز ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے خیالات کی پیروی کرے کرے کرے در دیکھولیکچراسلام جو بہقام لا ہور دیا تھا) اب تو وہ اس دار تا پائیرارے علاقہ قطع کرکے خداوند تعالیٰ کے جوار رحمت میں جگہ پاچکے ہیں۔ اگر کوئی ان کو ہرا بھلا کہتو سرسید مرحوم کے لئے۔ نہیں ہے۔ بلکہ خاص اس کہنے والے کی ذات کے لئے۔ سعدی ؓ

بیل جان من درخزال کشته جو که گندم ستانی بوقت درو

پس ہم کوسر سید کو ڈیفنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ چنداور باتوں کا جواب مولوی صاحب کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے اور سہولت کے واسطے مولوی کو ہم نے حرف میم سے تجیر کیا ہے اور ایے تیکن لفظ ہندہ ہے۔

م ...... یمی حال اس گجراتی مدرس معترض کا ہے۔ جوانقلاب قسمت یا شقاوت اوّل کے دیاؤ سے آگرات کو تاریک کی مثل میں مقلوب کر کے اپنے بہروپ کا پردہ فاش کرنانہیں چاہتا۔ میں خوش ہوتا اگراس کے اعتراضوں سے بوخداری کی آتی۔

بندہ ..... آپ نے بڑی حقارت سے مدرس کے نام کو جنایا ہے۔ یہی تو باعث ہے کہ مثل دیگر تامہ نگاران کے بندہ بھی اپنے نام کوظا ہزئیس کرتا۔ آپ نے نہیں سنا \_

> خوشترآل باشد که سرّ دلبرال گفتند آید درحدیث دیگرال

کونکہ جب کی کا اصلی نام اور حیثیت ظاہر ہوجاوے تو پھراس کی ذاتیات کی طرف ناظرین کا خیال ہوجا تا ہے۔ ' انسظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال '' کے برخلاف ہادر اس میں ایک پیر بھید بھی ہے کہ اپنی شخی اور غرور اور دوسروں کی حسین و آفرین سے بھی بچا رہتا ہے۔ تیسر ابقول آپ کے پردہ بھی فاش نہیں ہوتا اور ایک طرح سے شرم وحیا بھی طبیعت میں رہتا ہے۔ گر جب کہ اپنی پرانی شفقت اور دلی عنایت سے کسی کا پردہ فاش کرتا جاہا۔ ''ولا تحسیسو ا'' کوپس یشت پھیک کرسعدی کے کرانی بیت کی طرف خیال نہ کیا کہ

مدر پردهٔ کس بینگام جنگ که باشد ترانیز درپرده نگ

توجموري جناب سے خاطب ہوتا پڑا۔

حضرت مدرس كالفظ ميرى دانست مين اس لائق نہيں ہے كمآب اس قدر حقارت سے

ا ...... معترض کالفظ مجھ تا چیز پروار دنہیں ہوسکا تھا۔ ہیں نے تو ایک واقعہ لکھا تھا اور وہ سانحہ ایک درایت تھا، نہ کر وایت ، معلوم نہیں کہ پھر آپ نے اس لفظ کو بندہ کی طرف کیوں منسوب کیا۔

سا ..... از لی شقاوت کے لفظ پر بھی آپ کے نیاز مند نے بہت غور کی ۔ مگر پچھ بچھ ہیں نہیں آیا کہ ایسے عمدہ لفظ کا بندہ کس طرب کل ہوسکتا ہے اور آپ کے پاس کون کی وجو ہات لفظ سے میری طرف نبیت کر نے کی ہیں ۔ حضرت کی کو جر ہے سوائے اس عالم النیب جہیر وبصیر خداوند تعالیٰ کے کہون شق ہے اور کون سعید ، او فی محلوق سے لے کرا نہیا ہیم السلام تک سب مخلوقات خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں گر گر اگر نہایت بچر وزاری ہے دعا کیں ما گلتے ہیں۔ '' ربنا ظلمنا انفسنا و ان کی درگاہ میں گر گر اگر نہیا و نن من الخاسرین ''

شاید بدلفظ آپ نے بندہ کی طرف اس کئے منسوب کیا ہوکہ بندہ مسلمان کے گھر بیں بیدا ہوا۔ قر آن شریف سے انس کی ،احکام اسلام سیکھے جتی المقدور فرائض کے اداکرنے میں کوشش کی ۔ حامیان دین اسلام سے للہ فی اللہ محبت کی یخربان دین یاک کودل وجان سے براجاتا۔ شایداس لئے کہ اس بادی برحق رسول کر پھر تھا ہوں۔ اہل قبلہ ہوں اور شرک فی الرسالت کو کفر بھتا ہوں۔ اہل قبلہ ہوں اور شرک فی الرسالت کو کفر بھتا ہوں اور حکم قرآنی ''قبل ان کسنتم تسحیب میں الله فسا قبلہ ہوں۔ شایداس لئے کہ بندہ کا اعتقاد ہے کہ نین وآسان میں جادیں۔ گرفداو عمد اور قبائی کے کام قرآن مجیدی ایک آیت کی نیس کئی۔

شاید بررگان دین اور بالخسوس سرید مرح م کوئیک مسلمان جائے کے لئے اوراس کے قومی ہمردی کے کاموں کو اچھا یا نے کے لئے گراس بیس تو باشاء اللہ ایک بدت بدیر آپ بھی ان کے ہم زبان اور ہم خیال رہے ہیں اور جس اندازے آپ نے سرسید مرحوم کے ہاتھوں سے قرآن شریف لیا تھا۔ وہ آپ کو بھول فیل کیا ہوگا۔ گوآپ کی مصلحت اس وفت اس کا قرار کرنے کی آپ کو اچازت نہیں وہتی سواس بارے بی بندہ اور آپ بلکہ جناب علیم مولوی تو رائد ین صاحب بھی ایک ہی سطح پر ہیں تو بیس نہا ہا ہے گا فیا کم مول گا۔ اگر یہ انعام (شقاوت ایک ہی سے بیس کا سب کا سب اور اور آپ مند کے مصر وہا ئیں نہیں صاحب میں قود وید قدرون علی از لی سب کا سب از الول اور آپ مند کے مصر وہا ئیں نہیں صاحب میں قود وید قدرون علی انفسام من اثر " جمل کروں گا اور اس انعام کا ایکا در کروں گا۔

شایداس لئے کہ سربدمرحم نے آپ لوگوں کے لئے داسته صاف کیا اورایک آسای خالی کی جس کوآپ کے مرشد برز گوار نے خصب کرنا چاہا ہے۔

شایداس لئے کہ مرزاقادیانی کو پینجبر بنانے اور کی موجود تشہرانے بیں بندہ نے آپ
ہا آفاق رائے تین کیا۔ مگریہ خیال بھی درست نہیں ہے۔ اگر بندہ آپ کا ہم خیال نہیں ہے تو
سوائے معدد سے چند کل دنیا کا آپس بی افغاق رائے تین ہے۔ پھرا گرفل دنیا آپ کے نزد یک
ازلی شتی اور جہنمی ہے تو بیس انجی تسست کوان سے ملیحہ ڈین کرسکتا اور آپ لوگوں کا ہمیں ایسا بھنا
آپ کی خوبی اعتقاد اور از محبت ہے اور آپ اس بی مجدد ہیں۔

ایک وجرمولوی صاحب کے از فی تقی وغیروار شاد فرمانے کی بیجی ہو علی ہے اور عالبًا یک درست بھی ہو یعنی دنیا کا مشاہدہ اور روز مرہ کی آ زمائی ہوئی مثال ہے کہ جیسا شیشہ ہو و اس میں روشنی اس سے نظر آتی ہے۔ اگر وہ صاف ومجلا ہے تو اعلی درجہ کی ۔ اگر میلا اور دھندلا ہے تو قرم
لائٹ اور مبد اُفیاض کی طرف ہے بھی بمصدات آیے کریمہ 'قبل کیل یعمل علی شلکلتہ ''
حسب استعداد مادہ والقاار صورت ہوتا ہے۔ اس شاید جناب مولوی صاحب کے دل کا شیشہ اس طرح پر دھندلا ہوگیا ہواور اس شیشہ ہے جو ہروقت جی کی تصویر کئی کے موقعہ پر بھی آ تھوں سے نہیں اتارتے۔ اس سے ان کو ہرایک شی از کی نظر آتا ہواور بظاہراو صاف شائر بھی تو اس کے بڑے معاون اور مدوگار ہیں۔ جوحطرت مولانا کی ذات باہرکات میں پائے جاتے ہیں اور بیدائی بدیبات ہیں کہ'' کتاب اخلاق ناصری واخلاق جلائی'' وویگر کتب اخلاق کے جاننے والے ان ندکورہ بالا اوصاف کے نتائج سے خوب واقف ہیں۔عیاں راچہ بیاں!

حضرت مولاتا انساف توجب معلوم ہوگہ انساف کی آگھ سے کی معالمہ کو دیکھا جادے اور جس پیچارے کی معداق آیة کریم 'ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی سمعهم وعلی سمعهم وعلی کا آگھ بی ماری جادے۔وہ عینک کہال لگا ہے۔سعدیؓ

نه بیند مدعی جز خویشن را که دارد پردهٔ پندار درپیش گرت چشمے خدا بنی به بخفد نه بنی جمحکس عاجز تراز خوایش

اگر بندہ بیلکے دیتا کہ مرزا قادیانی قادیان سے روانہ ہوکرسید سے لا ہور نہفت فرما ہوئے اور پھر حضرت پیرم ہرعلی شاہ صاحب ؓ نے ڈرکر گولڑہ سے قدم باہر نہیں نکالا۔ تب تو آپ ضرور ہی خوش ہوجاتے اوراس کونہایت انصاف بچھتے ۔ گراس پرسوائے اس کے کہ میری کانشنس بچھے خت نادم کرتی ۔ کیا ہزاروں مسلمان جومرزا قادیانی کے دیدار کولا ہور ترستے رہا اور جنہوں نے بیرصا حب موصوف کو میجہ بادشاہی میں دیکھا اور بالخصوص فریق مخالف وہ مجھ کو کیا کہتے ؟ علاوہ اس کے روایت کا ذبہ ہوجاتی۔ درایت صححہ کا لطف جاتا رہتا۔ پھر میں آپ کے راضی کرنے کے لئے اپنے خدور سول مالے اور سے لوگوں کے گروہ سے کوئر پھر جاتا۔

بين باش كو خواجه راضي مباش.

قسمیں دینا ولانا کہ میں ایہ ہوں یا ویہ ہوں، اور اپنے مناقب بیان کرنا آیک فعل عبث ہے۔ ''مشک آنست کہ خود ہوید۔'' نہ کہ عطار بگوید۔ صرف اپنے بی مسلمات سے خالف کو خطاب کرنا آیک طرح سے اپنی ہلی آپ اڑانا ہوتا ہے۔ اپنے مشاہدات، مقالات، معقوبات، فعلم کے سامنے پیش کرنا مناظرہ نہیں ہوتا۔ بلک عین مکا پر ودیجا دلہ ہے۔ دیکھوعالم مناظرہ جو دستور کلام کا معیار ہے محض اپنی مسلمات اور معقوبات کوبیان کر کے نتیجہ حسب مراد تکا لنا عین جنول نہیں تو اور کیا ہے۔ ' وکلام الم حانین لایعتبر، کبرت کلمة تحرج من افوا مهم، ان حقولون الاکذبا''

خداتری ایک اندرونی کل میکاسیدهاداست خداوندتوالی کے ساتھ ہے۔ ایک فخص کا ایمان ہے کہ نبوت حضرت رسول کریم الیالئی پرختم ہوگی۔ اب اگر کوئی دو سر المخض اس میں شرک کرے اور کوئی نئی راہ نکالنا چاہتے ہوتا ہی پہلے محض کی خداتری کا بینمونہ ہوتا چاہئے کہ اس دوسرے کی ہرایک آواز پر اندها دھندی سے ''آ منا صدقا'' اور بات بات میں حضور حضور کرتا جاوے۔ یا خدا سے ور کر اس سے منہ پھیر لے اور مختفر ہو یا ان ہقوات اور مزخر فات اور کلمات کا طاکل اور یا طل کو نعوذ باللہ خدا کی کلام پاک سے شبیہ وقیق دے کر برخلاف میم 'قسل اسٹ ن الحاکل اور یا طل کو نعوذ باللہ خدا کی کلام پاک سے شبیہ وقیق دے کر برخلاف میم 'قسل اسٹ ن الحقال اور یا طلائل اور یا طل کو نعوذ باللہ میں اللہ میں ایک کان بعض مل خله یو آل بنی اسر ائیل ۱۸۸ '' کے'' خاتم الد نیا والا خن بن با وی کی منا کے ''میر سے منہ کی نگی ہوئی با تیں میں قرآن ہیں۔' یا پی بیودہ ووئی کر کے خلقت کو گمراؤییں کیا کہ:''میر سے منہ کی نگی ہوئی با تیں میں قرآن ہیں۔' یا پی بیودہ ووئی کر کے خلقت کو گمراؤییں کیا کہ:''میر سے منہ کی نگی ہوئی با تیں میں قرآن ہیں۔' یا پی من گھڑت کا بی موئی قرآن کی مثل منوائے۔ کی دوستو د نیاوآ خرت کا فکر کر کے ذرہ ہوش من گھڑت کا بیک موقت ورو د '' اللہ تعالیٰ فی کتابہ المبین و ہوا منظر کر کے خدا کے عذا ہوں سے ہوفت ورو ۔''قبال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المبین و ہوا ضدق الحساد قیدن ' فیلید حذر الدین پی خافون عن امرہ ان تصیبهم فتنة او صدق الحساد قیدن ' فیلید حذر الدین پی خافون عن امرہ ان تصیبهم فتنة او

م ...... میں عرصد دس برس سے مرزا قادیانی کی خدمت میں ہوں اور بھے بیت اللہ میں ایک عظیم الثان مجمع کے روبر و کھڑ اکر کے تم دلائے تو میں دس برس کے رات ودن کے تجرب اور مشاہدہ اور اندرونی اور بیرونی شہادت سے کہدووں گا کہ میں نے مرزا قادیانی کوصادت پایا ہے۔ جس طرح حضرت ابو بکرصدین نے بغیر بیٹائے کوصادت پایا تھا۔

بنده ..... میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ آ داب مناظرہ ہے پورے پورے نابلد ہیں۔ بھلا آپ کا تجرباد رمشاہدہ ہمارے لئے کی حکر سند ہوسکتا ہے؟ جب کہ ہم سرے ہے آپ کے دعویٰ کو لا اطائل بچھتے ہیں۔ بلکہ ہمارے لئے تو ایک خبر ہے۔ جس میں صدق و کذب کا احتال ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر ہوتو ایک ظن"و ان السخل لا یہ خنسی من المحق شید بٹا "فرما ہے اگر آپ مرز اقادیائی کی خدمت میں ندر ہے تو جائے کہاں؟ مشن اسکول والوں نے بایں اعز از اور اکرام آپ کو گھے مہارک ناساز ہوگئے۔ کا غذات زرصرف ہوگئے اور پھر ایک عمیال وار آدی کا اس زمانہ میں دی بارہ دو پیر ماہوار میں بن ہی کیا سکتا ہے؟ ہوگئے اور پھر ایک عمیال وار آدی کا اس زمانہ میں دی بارہ دو پیر ماہوار میں بن ہی کیا سکتا ہے؟

مرغ، پاؤ، بالائی دار چائے اور الانچی وغیرہ کا استعال کرنے کے لئے اور عدہ پوشاک ذیب تن کرنے کے لئے اس قدر اقل رقم کس طرل کفایت کر سکے اور پھر وہ بھی ہاتھ سے جاتی رہے۔ معذوری، اس کے علاوہ سواییا فض جو مرز اقادیا ئی کے ہارے سے اس طرح آسائش پاوے۔ جو ایخ ہیں بھی خواب ہیں بھی دیکھی نہو۔ بیت اللہ شریف بیس ایک عام مجمع کے سامنے کیاعرش عظیم پر بھی اگر چر ھایا جاوے تو وہاں بھی قسم کھا جاوے کہ (معاذ اللہ) مرز اقادیا ئی ہی خداجیں تو کیا عجب ہے۔ جس شخص کو پہلے بھی گئی ایک دفعہ بہروپ بھرتے۔ مشاہدہ کیا گیا ہو۔ میس تو بجائے خود، کل کو ایک اور قسم کہ پہلے بھی گئی ایک دفعہ بہروپ بھرتے۔ مشاہدہ کیا گیا ہو۔ میس تو بھی تو بھی ہو ہوں ہوں تو کیا عجب ہے۔ گر میں اس خود، کل کو ایک اور قسم پر پھی بھی جست نہوگی جھن 'لا یہ ضد و لا ینفع ''کے مصدال ہوگی۔ ہیں کرر آپ کو جتا تا ہوں کہ آپ کا قسم کھانا اور آپ کا تجر بداور مشاہدہ ہم پر پھی جست نہیں اور ض و خاشاک جتنی بھی قدر نہیں رکھتا۔ ایسے مقولہ کے قائل اور مشاورین کے جو ہر استعداد کی اور ض و خاشاک جتنی بھی قدر نہیں رکھتا۔ ایسے مقولہ کے قائل اور مشاورین کے جو ہر استعداد کی قائلی اصحاب بصیرت اور ار باب فضیلت پر بخو فی کھل جاتی ہے۔ 'نہ حکم الانسان لا یوز کی بشہدادہ اقداعہ ''

باں البت عاجز راقم ایک بات سے جیران ہے کہ مرز اقادیائی کا دعوی خواہ حق ہویا باطل سے ہے کہ میں مسے موعود ہوں۔ پھر مولوی صاحب کیسے ابو بکر صد این بن سکتے ہیں؟ مسے موعود اور ابو بکر صد این کا آپس میں کیا جوڑ؟ اگر آپ اپنے تئین بوحنا، تی، لوقا، مرقس وغیرہ ناموں میں سے کسی ایک ہے می کرتے یا یہودہ اسکر بوتی کا لقب اختیار کرتے تو مسے کے ساتھ موزوں ہوتا اور آپ کی عبارت کو بھی ایسے ناموں سے ایک قیم کی مناسبت یا لگادٹ ہوتی ہے۔ جس میں تھوں محصور کرتے ہیں۔ محصور کے ساتھ موزوں کے الفاظ آپ بھرتی کرتے ہیں۔

قرآن شريف بربوتا توية يت بحى توان كمطالعه من آقى "ما هذه التماثيل التى انتم لها عاكفون (انبياه: ٢٠) "

اوران کواصلی اور حقیق اسلام چھوڑ کرایک نیا گروہ پاٹکڑا کا نے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر سواءا پی جماعت کے دوسر بے لوگوں کی طرف مولوی جی کا خطاب ہے۔ تو بھی اینے سے اور زالے مٹن کی رو ہے مولوی جی کی زیادتی ہے۔ کیونکدان کے مرشد (مرزا قادیانی) جن لوگول کو جہنمی، ہامان اور فرعون وغیرہ کے خطاب دیتے ہیں اور مولوی حکیم نور الدین صاحب برملاشیطان اخرس اورخود بذاته مولوی صاحب از لی شقی وغیرہ کے ، تو پھران کے نز دیک کو کی مختص کس طرح سے خداترس اورتقتوی شعار ہوسکتا ہے اور پھرہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خداترس اور اہل تفتویٰ ہوتو اس کو برا بین احمدیہ ہے ایک فضول ، لغواور بیبودہ کتاب کوجس کا نہ کوئی سر ہونہ یا ؤں ، نہ کہیں تقریر ختم ہوتی ہے نہ کوئی فل ساب، حاشید در حاشید اور حاشی نمبر الراحة راجة انسان حمران بریشان ہوجاتا ہے کیسی شیطان کی آنت ہے کہس ختم ہونے میں بی نہیں آتی ۔ کیوں اس پاک اور ب عيب كتاب كماتهايك ترازومن والفاكا جس كى شان مس ب- وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد (حم سجده:٤٢) "اورجس كي مثل ندكوكي ونيامس باسكارنكسي برآ ئنده كوبنان كي اميد إصل بات بیہے۔جوبندہ نے اوپر بیان کی مولوی صاحب معذور ہیں۔ورند بیکسامشر کاندخیال ہے جومولوی صاحب کی قلم سے لکلا ہے۔ س خدا ترس اور تقوی شعار مسلمان کا زہرہ ہے کہ ایسے لغواور بہودہ کلمات کو بڑھ کر برداشت کر سکے۔کیا یمی برابین احمد بیناقص اورادھوری کتاب تونہیں ہے۔ جس کے اسے لیے چوڑ مے مجھوٹے اشتہارات دے کرلوگوں سے زروصول کی جاتی رہی۔

مولوی صاحب! افسوس ہے آپ کے اس اعتقاد پر۔ اگر آپ کے دل میں ذرا بھی خوف خدا ہوتا اور کھے بھی قر آن شریف کی وقعت ہوتی تو ایسے گندے اور مشرکانہ خیالات آپ فاہر نہ فر ماتے۔ گر پیٹ ظالم ہے۔ تف ہے ایسی روثی کمائی پر۔ حیف ہے ایسی قر آن دانی پر۔ شاید مرز اقادیانی مسیح موعود ہونے پر ہی قناعت کرتے۔ گر آپ ان کوز میں پردم نہیں لینے دیتے اور سب انبیاء کیم مالسلام کالب لباب اور روح الا مین اور کیا کیا بتا کرعرش بری پرچ ھارہ ہو۔ ورسب انبیاء کیم مال کالب لباب اور روح الا مین اور کیا کیا بتا کرعرش بری پرچ ھارہے ہو۔ خیر جہاں تک آپ سے ہوسکتا ہے سید ھے سادھے اور جابل لوگوں کو دھوے دیا کرو

اور راہ راست سے ہٹایا کرو۔ مرایک دن آئے والا ہے کہ تمہارے سب منصوبے خاک میں ال جاویں گے۔اس وقت تو بہمی تبول نہ ہوگی۔ بلکہ رونا اور دانت پینا ہوگا۔ ذرابتا و توسی ایک مدیداور عرصه بعید (میرعباس لدهیانوی، حافظ حامعلی بنشی غلام قادر فضیح بنشی مهتاب الدین سپروائزر، مولوی ابوسعید محمد حسین بنالوی، فتح محمد خان، شخ عبدالحق، حافظ محمد بوسف ضلعدار نهر بنشی الهی بخش اسشنٹ لا بهوری بنشی عبدالعزیز خان) بیا حباب اوران کے سوادیگر کی ایک بزرگوار 'مرا بین احمد بین کوند براور دوشن میں پڑھتے رہے بین یانہیں ۔جن کی تعریف میں آپ کے مرشد بزرگوار کی ایک وفعدا بی تصانیف میں ذکر کر چکے بیں ۔ کیا بیا حباب آپ کی جماعت کے لیڈنگ ممبران سے نہیں بیں؟

بتا وَان بزرگواروں نے اسٹے بڑے بھاری نشانات جن کونہ کسی پیغیبر نے دکھایا نہ کسی ولی ویک ہے کہ اور میلی کے دکھایا نہ کسی ولی وقطب نے دیکھ کر کس طرح آپ کی جماعت سے پیزاری اور علیحد گی اختیار کی ۔ پس جمارا گمان ہی نہیں ۔ بلکہ یفتین ہے کہ اگر آپ لوگوں کامشن کی بھی میں راتی پر ہوتا اور فخر اور تعلّی وغیرہ نہوتی تو ایسے فرشتہ خصال لوگ اس مشن سے اپنی بیزاری نہ ظاہر کرتے۔

مولوی صاحب! آپ ہزار طرح سے پردہ پوشی اور طمع سازی میں سرگری دکھلاویں۔ گر''عصائے مویٰ''نے تو آپ کی رسیوں اور سوٹیوں کونگل لیا۔اگر اب بھی اپنے فرعونی خیالات کودور نہ کریں تو آپ ہی کوزیبار ہیں۔

م ...... اور کچھ صدوقیوں کی طرح ایک غلط کار مضل، مقلد یورپ، مصنوی ریفارمرکی پیروی کے سبب سے خداتعالیٰ کی شرائع وجی، الہام، مکاهفه، رؤیا دعاوی دران تمام امور حقه سے منکر موسی جو گئے ہیں جواسلام کا یکا نداور مایئر ناز ہیں۔

بندہ ...... معلوم نہیں کہ اس کو سننے سے قادیا نی مولوی کو مواء اپنا نامہ اعمال سیاہ کرنے کے اور کیا فاکدہ متصور ہے۔ بھلا اس سے بھی کوئی زیادہ فلط کاری ہوسکتی ہے کہ قادیان کو بہت المقدس قرار دیا جاوے اور مسجد اقضی کو مبحد قادیان سمجھا جادے۔ اس سے زیادہ گراہی کیا ہوسکتی ہے کہ ایک مضل ختم رسالت کے بعد بھی اپنے تئیں (معاذ اللہ) حضرت محمد رسول اللہ قالیہ کا ہم پلہ جانے۔ کیا اگر کوئی یور پین دواور دوچار کہا کر ہے تو بھلا مولوی صاحب موصوف بھی چارہی کہیں گے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ بلکہ مولوی صاحب کو پانچ یا چھ کہنا چاہئے۔ تاکہ یورپ کی تقلید سے نیچ جادیں۔ اگر مصنوعی ریفار مرکلی لفظ کا سرسید مرحوم کی طرف مولوی صاحب اشارہ کریں تو ہونہیں سکتا۔ کیونکہ ان کی ریفارم بھی نہیں ہو ہونہیں سکتا۔ کیونکہ ان کی بھاری کو تو ایک جہان اصلی اور حقیق ریفارم یقین کر چکا ہے۔ ہاں البت مرز ا قادیا نی مصنوعی یا جعلی نبی یقین کر چکا ہے۔ ہاں البت مرز ا قادیا نی مصنوعی یا جعلی نبی یقین کر چکا ہے۔ ہاں البت مرز ا قادیا نی مصنوعی یا خواندہ محض کے اظہار ات پر رکھا۔

افسوس ہے کہ قادیانی مولوی صاحب اپنی عادت سے لاچار ہیں۔ اس واسطے خواہ مخواہ نیش زنی کرتے ہیں۔ ایک واسطے خواہ مخواہ نیش زنی کرتے ہیں۔ ایک بچھو جو دریا کی طغیانی کے باعث موجوں میں بدر ہاتھا۔ اس نے ایک کچھوے کو واسطے ڈالا کہ ایک دم بھر کے لئے مجھے سہارا دو۔ چنا نچہ کچھوے نے منظور کیا۔ جب بچھو اس کی پشت پر بیٹے کر ہوش میں آیا تو وہیں نیش زنی کرنے لگا۔ کچھوے نے بنس کر کہا کہ میری پشت تو نہایت بخت ہے۔ وہاں نیش زنی کا منہیں کرستی ۔ گر بھلے مانس نیکی کاعوض یہی ہے؟ بچھو نے جواب دیا کہ فی الواقعہ یہی بات ہے۔ گرافسوس ہے کہ میں اپنی عادت سے لاچار ہوں۔ پس قادیانی مولوی جیسا کہ بندہ نے بہلے عرض کیا معذور ہیں۔

حق تویہ تھا کہ وحی الہام مکاشفہ، رؤیا اور دعا کی جو (بقول مولوی صاحب) مصنوعی ریفارمرنے تفسیر کی ہے۔ اس کے برخلاف الیی تشریح فرماتے کہ جن کو وہ مقلد بورپ کے نام سے پکارتے ہیں۔ ول سے مان جاتے۔ مگر جب کہ مرزا قادیانی اور ان کی جماعت اسی پٹڑی پر عملدرآ مدرکھتی ہے۔ جواس مصنوعی ریفارمرکا ہے تو لوگوں کو دکھانے اور متفاء کو قابو میں لانے کے کئے ہزار دشنام دہی ہے کام کیس۔ کچھ بھی نہیں پڑے گا اور دنیا جان جاوے گی بلکہ جان گئی ہے کہ سوابدزبانی اور گندہ وقتی کے مولوی صاحب اور ان کے دادا پیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔

اس ہے آ گے حصرت مولوی صاحب نے خت تھارت سے جناب مولانا ابوسعید محمد حسین بٹالوی کا پنی انجیلی عبارت میں ذکر کیا ہے۔ گر بمصداق آیة کریم "ولا تزر وازرة وزر اخسین بٹالوی کا پنی انجیلی عبارت میں ذکر کیا ہے۔ گر بمصداق آیة کریم "ولا تزر وازرة وزر اخسین النہم ، دار ہیں۔ ہمیں سے کھی سروکار نہیں۔ البتہ مرزا قادیانی اور مولوی صاحب ابوسعید محمد حسین بٹالوی کے مقدمات کا متیجہ یہ نکلا کہ بیش گو کیاں قرق ، انہامات مدی ضبط ، اور قصہ کوتاہ حصرت کو بٹالوی سے ، کی فارغ خطی صاصل کرنی ہوئی۔

پر حضرت مولوی صاحب (عبدالکریم قادیانی) کنگڑاتے ہوئے دو چار قدم آگے بڑھے ہیں اور نیچر کسٹوں ، میسریلسٹوں ، مادہ پر ستوں وغیرہ گودو چار سنائی ہیں اور اپنی انگریز ی دانی کی ٹانگ بھی توڑی ہے۔ پھر اہل تشیع پر تملہ کیا ہے۔ پھر پھرا کر سرسید مرحوم ومغفور کوصلوا تیں سنانا شروع کیا ہے۔ جو ایک مدت مدید ہے مولوی صاحب کے ہررگ وریشہ میں سائی ہوئی ہیں اور فرماتے ہیں۔ مسسسسسطی گرھکا کچ کے بانی نے اس بدعقیدہ ہے متاکثر ہوکر اور پرانے حال کے میسریلسٹوں مہر یوں کی چاہی قدرتی اسباب سے گنا ہوں کی سرااور ان کا بیجر نہتی ہے۔ گنا ہوں کی سرااور ان کا بیجر نہتی ہے۔ گنا ہوں کی سرااور ان کا بیجر نہتی ہے۔ گنا ہوں کی سرااور ان کا بیجر نہتی ہے۔ گنا ہوں کی سرااور ان کا بیجر بیگی ۔ لیا آخرہ!

مثل مشهور ہے۔''گوسالہ چوسہ مالہ شودگا ؤ شود، گوسالہ ما پیر شدگا ؤں شد'' کیا کہنا۔ مولوی صاحب کی خن بھی عالم بالا پر مولوی صاحب کے دل ود ماغ کی سرسبزی پر اگر مکالی بھی عش عش کرے تو عین زیبا ہے۔ ہم تو قادیانی مولوی صاحب کی اس عبارت کویڑھ کر جیران رہ گئے ہیں کدالی خوش منبی کوئکران میں پیدا ہوگی گرس ہے کدز مانہ قابل آ دمیوں ہے کھی خالی نہیں رہتا۔ ناظرین غور کرو۔ قادیانی مولوی صاحب کی ہیں بھے ہے کہ سرسید مرحوم قوانین قدرت کے نخالف تھے اور نیچر میں امورا تفاقیہ کے قائل تھے۔ حالانکہ بداییا سفید جھوٹ ہے۔ جبیبا کہ کانے کو دیکھے کرکہا جاوے کہ اس کی دونوں آئکھیں بالکل درست ہیں۔ یالنگڑے کو لاکھی کے سہارے چاتا دیکھ کر کہا جاوے کہ بیقومثل صحیح وتندرست آ دمیوں کے ریل گاڑی کی طرح دوڑ رہا ہے۔ یاسورج کوعین اینے سر پرد مکھ کر کہددے کہ آ دھی رات ہے۔ سرسید مرحوم نے وس جگہ نہیں بیں جگہنمیں بلکے پینکڑوں جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کردیا ہے کہ جو کچھ دنیا میں واقعہ ہوتا ہے عین قوانین قدرت کے مطابق اور اتفاق کا نام دوسرے الفاظ میں کسی چیز کے علم نہ ہونے کا نام ہے۔ یا جہالت \_ اگر قادیانی مولوی صاحب این اس دعویٰ کے جوت میں سرسیدمرحوم کی تصانیف کا کوئی مقام شہادة میش کرتے۔ جہاں پرسرسیدمرحوم نے بیکھا ہو کہ فلاں واقعہ اتفا قا ہوا تو مرزا قادیانی کے کیا ہم مولوی صاحب کے مرید بننے کو تیار تھے اور اگر نہ نکال سکے اور پھر میں یقیناً کہتا ہوں کہ ہرگز نہ نکال سکیں گے۔خواہ مولوی صاحب نورالدین اور مرزا قادیانی کوجھی ا پنامددگار بنالیں تو ہمارا تو دونوں طرح سے سیدھا ہے۔ اگر مولوی صاحب نے اپنے غصہ کے جوث سے بےساخت ایسالکھ دیا ہے تو خودمولوی صاحب کی طرف اتفاقیہ یا جہالت کا لفظ عا کد ہوگا اورا گرعمو ما ایک مرحوم برالی بهتان بندی کی ہےتو مولوی صاحب کی خیانت اور پلک کومغالطہ دہی روز روش کی طرح آشکاراہے۔

وہی اردوروں می سرن ہس موقعہ پرناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ سرسید مرحوم کی تصانیف کومطالعہ کر کے مولوی صاحب کی راست بیانی اور سرخ روئی کی داددیں۔
م ...... یہ وہی محجلیاں اور سونے کے انڈے دینے والی مرغیاں ہیں کہ جو ایک زبانہ میں حضرت خدیج اور حضرت ابو بکر صدیق کی شکل میں پہلے داعی میں ایک تحقیل میں آئی تھیں۔ مفر سے خدا میں آئی تھیں۔ بندہ ..... ہمارا مطلب جوابے 10 اس کو جو ایک اور کو بہتے تھے کہ جب مرزا قادیانی کومولوی نورالدین جیسے لوگ مل گئے تو مولوی محرصین جیسوں کی کچھ پرواہ ندر ہی ۔ حالانکہ مولوی محرصین صاحب علم وضل وزید وتقو کی میں مولوی نورالدین سے گئ گنا

بڑھ کم تھے۔ گر جب روپیہ آنے لگا تو مرزا قادیا ٹی نے اسے دھتا بتایا۔ اب مولوی عبدالکریم اس معالمہ کو سے تان کر پیفیر بی ہے۔ جس کا کھا ہے اس کا گیت کا سے اسلام اور بالخصوص حضرت محمد رسول التعلیق کے برابر جو مرزا قادیا ٹی کو چاہت کر ناہوا۔ گراس مثال میں بوجو ہات چندور چند معلی اور زبردی پر ہیں۔ مرزا قادیا ٹی کو چاہت کر ناہوا۔ گراس مثال میں بوجو ہات چندور چند معلی اور زبردی پر ہیں۔ اسس جم بوچھ ہیں کہ مولوی صاحب نے حضرت ابوبر سے کون شخص مراد کی ہے۔ کیا قادیا ٹی مولوی نے فود بذات جن کو دعو کی ہی ہے؟ گریہ تو ہونہیں سکتا۔ کیونکہ مولوی صاحب کی بالی حالت کا فوٹو پہلے تھنے آیا ہوں اور اب ہرا کی طرف سے مایوس ہوکرالئے مرزا قادیا ٹی کے دردولت پر دھو ٹی مارے بیٹھ ہیں اور انہیں کے دست گر ہیں۔ ناچار کسی اور شخص کو اس مثل کا مصداق مان نا پڑے گا۔ گرمشکل یہوگی کے صدت گر ہیں۔ ناچار کسی اور شخص کو اس مثل کا مصداق مان نا پڑے گا۔ گرمشکل یہوگی کے مست کر ہیں۔ ناچار کسی اور جو کوسووہ تو ہونہیں مصداق مان نا پڑے گا۔ گرمشکل یہوگی کے جو نیک سلوک اس بیگناہ عفیفہ کے ساتھ کیا۔ یعنی آخری عمر میں ناخی سکتیں اور مرزا قادیا ٹی کی پہلی زوجہ کوسووہ تو ہونہیں سکتیں اور مرزا قادیا ٹی کی پہلی زوجہ کوسووہ تو ہونہیں سکتیں اور مرزا قادیا ٹی نے جو نیک سلوک اس بیگناہ عفیفہ کے ساتھ کیا۔ یعنی آخری عمر میں ناخی سکتیں اور مرزا قادیا ٹی نے جو نیک سلوک اس بیگناہ عفیفہ کے ساتھ کیا۔ یعنی آخری عمر میں ناخی سکتیں اور مرزا قادیا ٹی نے جو نیک سلوک معاذاللہ! رسول کر پر ہونے کے بھی اپنی از واج مطہرات کے ساتھ کیا تھا؟ افسوس ہے ۔ مولوی صاحب کی ہمددائی پر ۔

مرزا قادیانی کی دوسری نی بی کوبھی حضرت خدیجی استحمد تنجیب نبیس دی جاسکتی ۔ گوآخر الذکر دولت مند ہے اور مالدار ۔ مگر دولتمنداور مالداراس کوکس نے بنایا؟ مرزا قادیانی نے حالانکہ جب مرزا قادیانی کوایک بات بنانے کے واسطے پانچ ہزار کی ضرورت آپڑی تو آخرالذکرنے اپنے زیور کے عض مرزا قادیانی کا باغ (فردوس بریں) رہن رکھ لیا۔

حاشا لله ای گردار آل گر بار آمه

ابدبی تیسری فرضی بی بی جس کی نسبت 'وروجناکها' مرزا قادیانی کوالهام ہوا تھا اور جس کی زبان ورازی پر آپ لوگ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے برا بھاری مجزہ دکھایا۔ یعنی گالیاں کھا کیں اور صبر الیوب کیا۔ وہ بھی نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ ابھی تک معنی دیوطن شاعر کی مثال ہے اورا گروہ بالفرض کسی آئندہ ذمانہ میں مرزا قادیانی کے حبالہ نکاح میں آبھی جاوے تو وہ واقعات گذر بچکے۔ ایس مثال دینا عبث اور ناروا ہوگی۔ پس یقین ہے کہ مولوی صاحب اس عقدہ کو نہایت عمدگی سے طل فرمادیں گے۔

م ..... نہایت فخر قعلی کے ساتھ بڑے بڑے موٹے اور بھدے الفاظ میں مرزا قادیانی کے مثن کی ترقی کا ذکر فرماتے ہیں کہ ملکہ معظمہ قیصرہ ہند مرحومہ کو تبلیغ کا خطاکھا۔ امیر کابل کو دعوت

دی کئی آ دمیوں نے مرزا قادیانی کاند ہب تبول کیا۔وغیرہ وغیرہ!

بنده ..... حضرت! اس زماند میں جب که براش گور نمنٹ نے رعایا پروری میں کوئی دقیقہ باتی نہیں چھوڑ ااور ہرایک قوم کوآ زادی دے کر کمال احسان مندی سے انگریزی زبان رعایا کو سکھا دی ہے۔ ہرایک ند بب والا اپنے عقا کدوخیالات آزادی سے طاہر کرسکتا ہے۔ جس شیج پر ایک عیسائی وعظ کر جاوے۔ اس پر میبودی، پاری، ہندو، مسلمان، سکھ وغیرہ حی کہ ایک دھریے کو بھی اپنا ند عالمیں کرنے کا موقعہ مل سکتا ہے۔حضور مدوحہ قیصرہ ہند کی خدمت میں ایک عرضی لکھنا یا امیر عبدالرحمٰن ظل الله كومراسله بھيجنا كون مي مشكل بات ہے۔ ہزاروں آ دميوں نے ملكہ كوعرائض كھى ہيں۔ مگر د یکهنا چاہئے که مرزا قادیانی کی تبلیغ کا کیا اثر ہوا۔ س قدر پور پین در کیی عیسا کی اپنا ند ہب چھوڑ کر مرزائی ہو گئے کس قدرالل کابل نے مرزا قادیانی سے بیعت کی۔ اسپر صاحب موسوف نے کیا جواب دیا؟ پیکہ ہمیں (ادعائی) موعود سے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم عمر کو جائے ہیں۔ممالک دور در از کوجائے دو۔خاص مندوستان میں ہی کوئی جماعت الل منود، آرید، برہمو ہیکھول وغیرہ کی بتاؤ۔ جوآ پ کے جینڈا کے نیچے آگئی ہو۔ پھراگردس پاپچاس سادہ لوح مزاج مسلمان دھوکہ کھا کر مرزا قادیانی کے پنچہ میں آگئے ہیں توان پراس قدراترانا کیامعنی رکھتا ہے۔اگر قادیان سے کی ایک آ دی ہوآئے ہیں تو ہرایک فرقد مسلمان میں ہم لا کھوں آ دمی بتاسکتے ہیں۔ اگراورسب کوچھوڑ كرصرف كيسرشابي يا ذنا شابي، لب شابي وغيره كاحساب كيا جاوے تو آپ اس كے دسويں يا سویں حصہ کی بھی برابری نہ کر سکیں گے اور جان جادیں گے کہ ابھی تک آپ لوگ خلق خدا کے ورغلانے میں کسی مراد کونیس میٹیے۔ پھراس سے کیا نتیجہ فکلا کہ آپ سے ہیں اور باقی اسلامی دنیا حق یرجیں ہے۔

پیسی ہے۔ م..... افسوس ظلم اوراعشاف میں اس معترض کواس کے بزرگوں سے جواس ناورفن میں زندہ یادگارچھوڑ گئے ہیں۔ بہت بڑھ کرمیں نے پایا ہے۔

بنده ...... چھلنیوں کو بھی شاید بیت حاصل ہوگیا ہے کہ کورے کو چھید کا طعند ہیں۔ کیا آپ لوگوں ۔ ہے بھی بزرہ کو ک ہے بھی بزرہ کرکوئی شخص اس نا درفن میں زندہ یا دگار ہوسکتا ہے اور جناب کے مرشد بزرگوار ہے بھی اس میں زیادہ طاق اور شہرہ آفاق ہوسکتا ہے۔ ہم نے ان الفاظ سب وشتم کی جس کا ایک بیش بہا اور بھاری خزانہ مرزا قادیانی کی تصانف میں بھرا پڑا ہے۔ تین چار سو کے قریب چھانٹا تھا۔ مگر ہماری کا نشنس اس امر کو تتلیم نہ کرتی تھی کہ ایک دفعہ وہ مرزا قادیانی کی زبان وقلم سے نکلی ہیں تو دوسری دفعہ ہم اپنی زبان وقلم کوان سے آلوہ کریں۔ مگر ہم پر کیا موقوف ہے۔ بہت سے خدا کے دوسری دفعہ ہم اپنی زبان وقلم کوان سے آلوہ کریں۔ مگر ہم پر کیا موقوف ہے۔ بہت سے خدا کے بندے ان مزخرفات کو دیکے رہے ہیں۔ چنانچہ حال ہی میں جناب مثی محمد اللی بخش اکا و نفست اللہ وری نے جو ایک مدت مدید اور عرصہ بعید مرزا قادیانی کی جماعت میں رہ چکے ہیں۔ الفاظ فرکورہ بالا کومرزا قادیانی کی حماف ہے بیلورڈ کشنری فرکورہ بالا کومرزا قادیانی کی صرف چند کتابوں سے چن کرحروف جبی کی ردیف سے بطورڈ کشنری اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے۔ (دیکھ و مسائے موئی ص ۱۳۳۲، ۱۳۲۲) اور آئندہ کو اگر کسی نے سب وشتم کی سند لینی ہوگی تو مرزا قادیانی اور ان کے حوار یوں بالحضوص مولوی عبدالکریم وزیر اعظم سے لیا کرے گا۔ اب کہاں ہیں وہ لوگ جومرزا قادیانی کی تعریف اور ان کے اخلاق پر ادھار کھائے ہیں۔ کیاان کا فرض نہیں ہے کہ ان دوآیات قرآنی پرغورفر ماویں۔

ا ..... ''وانك لعلى خلق عظيم (القلم:٤)''

٢----- "فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا انفضوا من حولك (آل عمران:١٥٩) "اور يم حضرت موى و بارون عليما السلام كوارشا و بوتا ہے۔ "فقولا له قولا لينا (طه:٤٤)"

کیا ایس بودهر کی سے علاء اسلام وصوفیاء عظام کودشنام دینا جیسا کہ مرزا قادیانی کی عادت شریف میں داخل ہے۔ انبیاء علیم السلام کا اتباع ہے۔ یا صرح قرآن مجید کی مخالفت جوغیر اللہ بوجنے والوں کے ساتھ بھی بدزبانی سے روکتا ہے۔ ہم نہایت وثوق سے کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا بینامقبول طریق کوئی با ایمان مسلمان بھی پہند نہ کرے گا اور وہ ذات برتر جو ہمارے دلوں کی چھی ہوئی با قول کو بھی جا نتا ہے۔ اس فعل شنع کا ضرور ہی ظالموں کو مزہ چھھاوے گا۔ کیونکہ اس کا حتی وعدہ ہے۔

.... "فانتقمنا من الذين اجرمو وكان حقاً علينا نصر المؤمنين (روم:٤٧)"

ا..... "ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين (يوسف:١١٠)"

بنده ..... ناظرین! مولوی صاحب کی عبارت کوغور سے پڑھو۔ کیا اب بھی کسی کواس بات کا

شک ہے کہ مرزا قادیانی کھلم کھلا نبوت کا دعوی نہیں کرتے؟ سوہم اتناہی کہتے ہیں کہ جولوگ خدا کو نہیں مانتے اور حصرت رسول کر پر اللہ سے ناحق تاراض ہیں اور جن کے ایمان 'المیدو م اکملت المحمد دیدند مواقعمت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا (مائدہ) ''پڑ ہیں ہیں۔ ان کوکون روکتا ہے۔ آزادی کا زمانہ ہے۔ برئی خوثی سے قادیان جاوی اور مرزا قادیانی کی صحبت میں بسر کریں اور پچھ عرصة و کیا ہم تو ابتداء اس زمانہ ہے جب کے مرزا قادیانی نے وی ہزار روپیے کی فرضی جائیداد کے اشتہارات نگالے سے اور ابھی اذعائی ابو بکر (معاذ اللہ) کی مدامی کا زمانہ ہی نہیں آیا تھا۔ ان کی حرکات وسکنات کو انصاف کی نظر سے دکھ رہے ہیں۔ معلوم نہیں کہ زمانہ ہی نظر سے دکھ رہے ہیں۔ معلوم نہیں کہ آپ کی اصطلاح میں حسن طن کی حرکات وسکنات کو انصاف کی نظر سے دکھ رہے ہیں۔ معلوم نہیں کہ شین غور کرنے کے لئے درکار ہونا چاہئے۔ کیا حسن طنی سے مطل شے کو مثبت شے سے فرض کر لیا میں غور کرنے کے لئے درکار ہونا چاہئے۔ کیا حسن طنی کہ نہ ایک نبی یا رسول بلکہ کل انبیاء کیہم جاور سے اور کی انہیاء کیہم انبیاء کیہم انبیاء کیہم خور اور کی انہیاء کیہم انبیاء کیہم انبیاء کیہم کا دور کی ان کر کو خداوند تھا گی نے درکار ہونا چاہئے کیا خدا کی خلاصہ اور کب لباب ہیں۔ اللہ مکا (معاذ اللہ تھل کفر کفر نباشد) کی خدائی خلاصہ اور کب لباب ہیں۔ بیتا کہ جس شخص کو خداوند تعالی نے صرت کا الفاظ میں جنادیا ہو۔

''ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين (احزاب:٤٠)''

وہ ایسے دعاوی باطلہ کرنے والوں کی تحریروں پر کیوں اپنا قیمتی وقت ترج کرنے لگا۔ چہ جائے کہ وہ ان کے بطلان کا تجربہ اور مشاہدہ بھی کر چکا ہو۔ اس کی آتھوں کے سامنے مرزا قادیانی کے سب الہامات غلط نکل چکے ہوں۔ اس کی پیش گوئیاں جن پراس کی نبوت کا سارا دارومدار تھا۔ حرف غلط کی طرح مث چکی ہوں۔ دنیا طلبی ، ابلہ فریجی اور کافتہ اسلمین کوگالیاں دینا اس کا اصل اصول ہو۔ افسوس ہے ان نفس پر ستوں اور ایا جوں پر جو مقت خوری کے موش ایماا۔ فروشی پر مرمٹے ہیں۔ بصارت تو پہلے ہی جا چکی تھی۔ بصیرت بھی جواب دے پیشی اور

م .... پھروس برس سے پوری استقامت کے ساتھ جس میں زبانہ کے اقسام کے انقلابات اور طرح کی ترہیب وترغیب سے ذرہ بھی جنبش نہیں آئی۔ رسول الشفائی کی طرح آ قاب اور ماہتاب کا دائیں بائیں اس کے رکھا جاتا اس پرزور آ واز کو ذرہ بھر بھی پست نہ کرسکا۔

بنده .... صرف انتابی کہنا کافی ہے۔

اپی غزل پہ آپ ہی گاتے ہیں شخ جی

جس كا كھائے اس كا گيت گائے۔ورنہ سے موعود كے دعوىٰ كى بنا تو فقط ايك كريم بخش کے اظہارات پر ہی موقوف ہے۔ جوسائیں گلاب شاہ مجذوب نقیر کا چیلا تھا۔ سجان اللہ! سب انبیاء کالب لباب اوراصلی مغز ہونا اوراس پر گواہی صرف کریم بخش کی اب آپ کا اختیار ہے کہ اس ضدوبت كانام استقامت ركھو۔ ياكس اس سے بھى موٹے اور بھدے لفظ سے تعبير كرو - كيونك جھوٹ کسی کی ملکیت تونہیں ہے۔حضرت محمد رسول التھا ﷺ کے برابریاان سے بھی آ گے بردھا تا (مرزا قادیانی) کوتو آپ کے بائیں ہاتھ کا کرتب ہے۔ بیتو آپ نے بیان کیا کہ آ فتاب اور ماہتاب مرزا قادیانی کے دائیں بائیں رکھا گیا۔ مگراس کی تشریح نہ کی کہ کس نے رکھا؟ کب رکھا؟ اور کیوں کر رکھا؟اگراس پر بھی اپنی ہی گواہی دو گے جیسے کہا پنے دیگرمسلمات حریف مقابل کے سائے بے فائدہ پیش کرنے کی آپ کو عادت ہے تو ساعت میں نہ آویں گے۔اس کے آگے آپ نے انجیلی الفاط سے عبارت آ رائی اور قر آنی آیات کے غلط استدلال سے کام لیا ہے اور پھھ اینے اور کچھ مرزا قادیانی کے مناقب بیان کرنے میں الحکم اخبار کے کالم لئے ہیں اور نہایت مختی ہے تھم دیا ہے کہ لوگ مرزا قادیانی کی خدمت میں کیوں نہیں رہتے ۔ پس ہیں ہے کہ درخت اپنے پھل سے شناخت کیا جاتا ہے۔ آپ کو جومرزا قادیانی کی خدمت میں رہتے آج گیار هوال سال ہے تو باوجوداس اخلاص اور خاطر داری کے اپناجسمی روگ آپ نے کیوں ان (مرزا قادیانی) کے سامنے پیش نہ کیا اور اس پر سخت تعجب تو بیہ ہے کہ حضرت موصوف کو بھی آپ کی جا نگداز اور سرتو ڑ خدمت دس سالہ پر بھی خیال تک نہ آیا۔ حالاتکہ ہروفت آپ ان کی نظر کیمیا اثر کے نیچ رہتے ہیں۔اگر آپ کواس معذوری سے صحت ہو جاتی تو سواءاس کے کہ آپ دینی اور دنیوی کا مول کے قابل ہوجاتے اور سیح موعود اور سب انبیاء کے لب لباب کو بھی آپ جیسے سرگرم حواری سے بیثار فائدے حاصل ہوتے ۔ س قدرعمہ ہات تھی کہ عوام اس نشان کو دیکھ کرمیسجیت کو مان جاتے اور اب لوگوں کو چیخ چیخ کراورغل مچا کرا پی طرف مائل کرنے کی آپ کوضرورت ہی ندرہتی اورخود بخو د وہ اس مشن کی طرف دوڑتے چلے آتے۔

م ..... معترض نے جس ظلم سے اپنا نام مبصر رکھا ہے۔ تمہید میں ایمان اور ضمیر کے خلاف سیہ ظاہر کیا ہے کہ ہم دونوں میں سے نہ کسی کے مریدین نہ کسی کے طرفدار۔

بنده ..... اس کا جواب ۲۳٬۱۵ رنومبر ۱۹۰۰ء کی اشاعت چودهویں صدی اخبار میں ہو چکا

ہے۔اگر پچھ کسررہ گئی ہے تو اب اس کو پورا کیا جاتا ہے۔قادیانی مولوی صاحب! آپ کے مرشد بزرگوار کے پاس جوآپ کے مرید بھائیوں کارجشر ہے۔آپ اس سے دیکھ لیس کہ بندہ کا نام بھی کہیں اس میں درج ہے یانہیں۔اییا ہی بذریعہ پوسٹ کارڈیا خط جناب پیرمبرعلی شاہ صاحبٌ ہے بھی دریافت کرلیں کدان ہے بھی بجز" انسا السؤ منون اخوۃ "بندہ کا پھھ تعلق ہے یانہیں؟ ہرطرح ہے آپ تسلی اور اطمینان کرلیں۔ پھر سچی بات ہے اس قدر کیوں تاراض ہوئے ہیں۔

اس سے آ مے جوآب نے طلاقت اسانی اور اپنی نرالی فصاحت کی داودی ہے۔اس کی بندہ کو سلے ہی ہے امیر تھی۔حالی!

من از ان حسن روز افز ول كه پوسف داشت داستم که عشق از پردهٔ عصمت برول آرد زلیخا را

عناد، بغض، حید، کر هنا، سردهنا، واه، مهلک روگ وغیره الفاظ آپ نے بنده کی طرف منسوب کتے ہیں۔ یہ تو ظاہری ہا تیں ہیں۔خداجانے اس کے سواءاور کتنی اندرونی بیاریاں ہم میں ہیں۔ جو اگر خدا کے سواکسی اور کومعلوم ہول تو شاید پاس تک بھی بھٹکنے دے یانہیں۔ مگر شک ہے کہ آپ تو فطر تاہی معصوم ہیں فرد!

خطرے ست کہ ازیردہ برول افتدراز ورنه ورمحفل بإرال خبرے نیست که نیست

مرزا قادیانی ابتداء میں اس طرح مال وزرے ناتواں اور سکین تھے جس طرح عبداللہ

كاجايااورآ منه كابيثا-

بندہ .... آپ کو بول نہیں کہنا جاہے تھا بلکداس کے برخلاف شایداس بارے میں آپ نے مرزا قادیانی سے مشور نہیں کیا۔ ورندوہ صاف صاف فرمادیتے کہ میں ابتداء میں مالدار تھا اور میں نے اپنی جائداد ہے مبلغ دس ہزارروپید کا اشتہارانعا می دیاتھا کہ جو تھی میری کتاب کا جواب پورا بورا لکھے اس کاحق ہوگا اوراب نادارادرمفلس ہوگیا ہوں۔ جب کہ میں نے اپنی ملکیت میں سے باغ وغیرہ اپنی بی بی صاحبے ہاں رکا کریائج ہزاررد پیقرض لیاہے۔(دیکھوعصائے موی کاباب چہارم) بدافلاس کی نرالی فلاسفی ہے کہ دس ہزارروپیاسی پاس ہواور پھرغربت بھی سوار ہو۔ آپ تو خواہ خواہ ہرایک بات میں مرزا قادیانی کوحفرت محدرسول التھا اللے کا بالقابل رسول بلکہ اس بھی آ سے بردھارہے ہو۔ بندۂ خداسو چونوسہی اگر جناب رسول اکرم اللہ کو عام مسلمانوں سے

چندہ طاتو وہ کوئی (معاذ اللہ) حظوظ نفسانی، مثلاً قورے، مرغ بریانی، برفاب، قیماتی چاہے اور فیمق کیڑوں کے لئے تھایا ہیرے، زمرد، مروار بداور یا قوتیاں سے ممتم کے نئے تیار کرنے کے لئے یا یہ کہ جڑاؤز پورات ہواکر از واجات مطہرات کو دینے کے لئے ہرگڑ نہیں بلکہ قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھ کر''یا ایھا النبی قبل لا زواجك ان کنتن تردن الحیوة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسر حکن سراجاً جمیلا'' اے نم الفائد انی بیوں کو کہدے کہ اگرتم دنیا کی زندگی اوراس کے بناؤ سگھار کا ارادہ کرتی ہوتو آؤیس تمہیں اس کا فائد ووں اورا تھ طریق ہے کہ کورخصت کردوں۔

اگراوائل زمانداسلام میں اصحاب صفد وغیرہ نے آنخضرت علیہ کے شکم مبارک پر دو پھر بندھے ہوئے دیکھے تھے تو بوقت رحلت آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن تھی۔حفرت ابو بکر صدیق جس کی ہمسری کا آپ دعویٰ کرتے ہواور مرزا قادیانی نے حکیم مولانا نورالدین کو تا می نیث کردیا ہوا ہے۔حضرت ابو کر ابتداء میں جس قدر دولت و مال ان کے پاس تھا۔سب کا سب للله في الله راه اسلام مين صرف كر ديا-حضرت عمر كي گدري يوشي كا حال بايي خطاب امیرالمؤمنین کس نومعلوم نہیں۔جس میں کپڑوں کے پیوند کے ساتھ ہی ایک پیوند چڑے کا بھی تھا۔ حضرت علیٰ کی درع اور تقوی اور دنیا کے مال ودولت کو حقیر جاننا اوران کے پیرائمن مبارک میں بیثیار پیوندوں کا لگا ہونا اور خیاط ( درزی ) کا عرض کرنا کہ یا حضرت اب تو اس جامہ کوچھوڑ و اور حضرت مدوح كابيجوابديتا "ما لعلى ودنياه من قلت الزاد وطول السفر" اورمقوله "أيا صفراء يا بيضاء غرغيرى انى طلقتك ثلاثةٍ لا رجعت لى فيك "على وديا ے کیا سروکار ہے؟ افسوں توشه کم وسفر دراز۔اے زرد (سونا) اور سفید (چاندی) میرے غیر کوتو غرور میں ڈالے۔ بیشک میں نے تم کو تین طلاقیں دی ہیں۔ مجھ کو تیری طرف رجوع نہیں ہے۔ حضرت خالدسیف الله کی وفات کے وقت سواسواری کے متھیاروں کے ان کے گھرے کیا لکلا؟ یمی حال صحابه کا تھا۔اصل یہ ہے کہ وہ خوش خوری اورخوش پوشی اور عیش و بھم پر ہی نہیں مرمٹے تھے۔ بككه ' دنيانج است وكاردنيا بمه نيخ " بران كاعملدار آيد تفا\_اس مقوله برنبيس تفا\_

الدنيا زور لا يحصل الا بالزور به بين تفاوت ره از كبا است تا مكبا

ہاں اگر دوسرا پہلوا ختیار کیا جاوے یعنی روز گار محنت مزدوری وغیر دے حلال کا روپیم کمایا جادے اور اس سے حق اللہ وحق العباد ادا کر کے ضروریات پرخرچ کیا جاوے تو بھی ایک بات ہے۔

گرافسوس توان عقل کے اندھوں گانٹھ کے پوروں پرہے۔ جوطرح طرح کی چالبازیوں سے خلق الله كى كمائى سے ماتھ ركتے بين اور نهايت ظلم سے اس كوتباه كرك أنه لا يحب المسرفين "اور "أن المسرفين هم اصحاب النار" كمصداق بنت بير فيروه لويس اورتن آساني ك لواز مات میں کوشش کریں۔ مگر بیکون می عدالت ہے کہ خواہ مخواہ خواہ قرآنی آیات پر غلط استدلال اور بیبودہ تا دیلات کر کے ہرپہلو میں حضرت رسول مقبول بیلنے کی برابری کا دعویٰ کریں۔

خدا کے برگزیدہ مرزاغلام احمد قادیانی ایک زمانہ میں اپنے پہلے نمونوں کی طرز پر مالی حالت میں بخت كمزوراور كسميرس تقے۔اى عرصه ميں خداكى طرف سے الهام موا۔ "اليسس الله

بکاف عبدہ''یالہام آج ہے، سمال کی مت کا ہے۔

بنده .... ہاں یہ سے ہے۔ گر بقول ہمارے تعنی جس طرح پر ہم نے اینے موردد ۱۵ را کوبر • ١٩٠٠ء والے مضمون میں دکھایا تھا۔ نہ بقول آپ کے کیونکہ اگر وہ پخت کمزور اور سمپرس تصرفوا بتداء نبوت میں انہوں نے دین ہزار روپید کا اشتہارا پنی جائیداد کا کیسے دیا۔ کیا جس کی جائیداد منقولہ وغير منقوله اس قدر ماليت كى موروه بركے درجه كامفلس كهلاسكتا ب-اس عظندلوك بآساني تیجہ نکال سکتے ہیں کہ پیرمرید میں سے ایک ہی شخص سے ہوسکتا ہے۔ یعنی دس ہزاررو پیا پی حقیت یا ملكت كااشتهاروية والا اس كوهلس يا قلاش بيان كرف والا اور "اليسس الله بكاف عبده "كوبھى ہراكيمسلمان آئ ہے ١٠٠٠ برس كالهام يقين كرتا ہے۔ ويكھوسورة زمر آيت نبر ۳۵ ندآ پ کی طرح ۳۰ برس کا۔ کیونکہ جب کا فتہ اسلمین کوآپ کے مرشد کے وعوے ہے ہی ا تکار ہے تو آپ کے پاس کیا دچہ ثبوت ہے کہ بیالہام مرزا قادیانی کا ہے۔

اور پھر رسول کر میں اور کے او صحابہ کرام کا مال تو می ہدر دی میں خرج کر دیا تھا۔ آپ لوگوں نے ان کے کلمہ پڑھنے دالوں کے ساتھ کیا ہدردی کی؟ جن کے خطاب اور سینکڑوں طرح کی دشنام دہی کے سواہم نے تو کوئی نیک کام آپ لوگوں کی طرف سے وقوع میں آ تانہیں ویکھا۔ بلکہ آپ کی جماعت کے کئی ایک ممبران جو مرزا قادیانی کی بیعت کرنے سے پہلے مسلمانوں کو ببترى ميں اپن آمنى كاقدر \_قليلے صلال خرچ كرتے تھے۔ جب سے اس نے ندہب ميں آئے۔اس سے بھی گئے گزرے ہوئے۔ بتاؤ لغو کما بوں بیبودہ اشتہاروں کے سواکون ساعمہ ہ كام آپلوگوں برانجام پذير بوا برے برے عراكام موضع قاديان ميں ايك مدرسد بنايا ہے۔جس کے چلنے کی شکایات الحکم اخبار میں پڑھی جاتی ہے۔حالانکداسباب ووسائل اس زمانہ میں یہاں تک مانی کو بینی گئے ہیں کہ ایبا مرسه ایک معمولی درجہ کا آ دی بھی بنا کر چلاسکتا ہے۔

پس جب کوئی صنعت وحرفت کا مدرسہ، لا وارث بچوں کا پیٹم خانہ، کوئی رفاہ عام کے لئے کا رخانہ وغیرہ کھولو گے یا ہندوستان میں کوئی کا لجے نیا چلاؤ گئے تو و نیا و کیھ لے گی۔ بید منارہ جس کے اشتہارات معدتصاور شائع کرتے ہو چھٹ اپنی تعلی اور منہ کی نکالی باتوں کے پورا کرنے کے لئے مبز باغ ہے۔ یا در کھو کہ بید منارہ ایک فائی خوشی آپ کے لئے ہوگی۔ کیونکہ فیمروز عرصہ اس کی اینٹ سے اینٹ نج جائے گی۔ چونہ الگ ہوجاوے گامٹی علیحدہ، حیف کہ آپ لوگ کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی کرتے۔ نہ الے گالیوں کے عاورات کے خزانے۔

م ...... اس فتم کے بہت ہے الہامات جو برائین احمد بیس ہیں۔ ایک دراز عرصہ کے بعد خد اتعالیٰ کی قو توں اور قوت نمایوں ہے اس زمانہ میں آ کر پورے ہوئے۔ ای طرح جس طرح کی آیات کی چیش گوئیاں ایک وراز عرصہ کے بعد پوری ہوئیں۔ کوئی وجہ نہیں کہ قرآن کریم کی کی اور مدنی زندگی کی تقسیم کے اسرار جانے والے کیوں براجین احمد یہ کے اسرار جانے والے کیوں براجین احمد یہ کے کا تارالہا موں میں ای طرح غور وقد برنہ کریں۔

بندہ ..... یہ مولوی صاحب کا خاصہ ہے کہ اپنے مرشد کی طرح خواہ مطلب کی بھی نہ ہو عبارت آرائی ہے اس کو پہاڑ بناد کھاتے ہیں۔اس کا خلاصہ توبیہ ہے کہ مرزا قادیانی کے الباموں اور پیش گوئیوں اور قرآن شریف میں ما بدالا متیاز کچھ بھی نہیں ہے۔ سوالبامات کی قلعی تو ''عصامے موک'' کتاب میں کھل چکی اور پیش گوئیوں کے پورا ہونے کوایک دنیانے دیکھ لیا ہے۔

مرزائی شرم نہیں کرتے

اُخْبارالحكم میں مرزا قادیانی کے وہی حواری''ایک پیش گوئی كا پورا مونا اور مرزا قادیائی کی فنخ كاعظیم الشان نشان' کے عنوان سے ایک مضمون لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی پیش گوئی پوری ہوگئی کہ پیرم برعلی شاہ صاحبؒ ان کے مقابلہ میں کا میاب نہ ہوں گے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں نے اس نے ندہب کی بنیا در کھی تھی توشرم وحیاء، راستی، ایما نداری وغیرہ کالباس اتار کر اپنا کام شروع کیا تھا۔ ورنہ سوامرز اقادیا نی اوران کی جماعت کے سی اور محفض کی ایسی رسوائی اس قدر ذات اور اس ورجہ کی جگت ہنسائی ہوئی جو جناب پیرو ہر علی شاہ صاحب کی آمد ورفت لا ہور کے موقد پر آپ لوگوں کے مشن کے عائد حال ہوئی۔ جس کو ایک دنیا نے اپنی آخدوں سے دیکھا تو وہ محفس چلو بحریائی میں ڈوب مرتا کیا ایسی روسیا ہی کو بیش گوئی کا پورا ہونا قرار دیا جاسکتا ہے کہ حریف مقابل تو میدان میں بلاوے اور آپ کے پیرومرشدگھریں بیٹھ کرعیش مناوی۔

اگرای گھری کو گھری میں تھے دہنااورا پے حریف مقابل سے انجر پنجر ترو وابیٹھنااس کا معظیم الشان فتح ہے تو معلوم نہیں شکست فاش کس جانور کا نام ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ مرزا قادیانی کی تمام چھوٹی بردی پیش گوئیوں پرایک کتاب تکھیں۔ مگراس وقت ہم ان کی وہ تین عظیم الشان پیش گوئیاں یہاں درج کرتے ہیں۔ جن پران کو نخر وناز اور ان کی نبوت کا دارومدار ہے۔ گوکہ نبوت کے شہوت میں پیش گوئیاں کھی چیز نہیں ہیں۔

پیش گوئی اوّل

مرزا قادیانی (شہارة القرآن ص ۷۹،۸۰۸ نزائن ج۲ ص ۲۷،۳۷۵) پر لکھتے ہیں: ‹‹مشی عبداللہ آگھم کی نبیت پیشین گوئی بعنی موت جس کی میعاد مور ند ۱۸۹۳ وی ۱۸۹۳ وی میعاد ۱۸۹۳ وی نبیت پیش گوئی جس کی میعاد ۱۸۹۳ وی نبیت پیش گوئی جس کی میعاد ۱۸۹۳ وی نبیت پیش گوئی جو پی ضلع کا بورکا باشندہ ہے۔ جس کی میعاد کے آج کی تاریخ ہے ۱۲ مرتبر ۱۸۹۳ او تقریباً گیارہ ماہ باتی رہ کے ہیں۔ تمام پیش گوئیاں جو انسانی طاقتوں سے بالاتر ہیں۔ ایک صادق یا کا ذب کی شاخت کوئی شخص کے لئے کافی ہیں۔ کیونکہ احیاء والمات دونوں خدا تعالی کے اختیار میں ہیں اور جب تک کوئی شخص نبیا ہیں۔ درجہ کا مقبول ند ہو۔ خدا تعالی اس کی خاطر ہے اس کے دشمن کواس کی دعا ہے ہلاک نبیس کر سکتا نصوصاً ایسے موقعہ پر کہ وہ شخص اپنے تئیں مخانب اللہ قرار دیوے اورا پی اس کرامت کوا پی صادق ہونے کی دلیل تھہراد ہے۔ سوچیش گوئیاں کوئی معمولی بات نبیس جو انسان کے اختیار میں ہیں۔ سواگر کوئی طالب حق ہے تو ان پیش گوئیوں کے وقتوں کا انتظار کرے۔''

ا کہلی چیش گوئی کا مرجع محل ایک عیسائی شخص تھا۔ جو پنشز تھااور ۲۸ یا ۲۹ برس لینی ارذل العرکی حالت میں پہنی کر بخار، نزلہ، کھانمی وغیرہ بیاریوں کا ہدف بن کرآج مرے کل، دوسرادن کا مصداق تھا۔ ۱۵ ماہ کے اندر مرجا تا گو تھاندلوگ خوب جانے ہیں کہ یہ تخیینہ مرزا قادیانی کے زعم ہے اگر چند یوم نہیں تو چند ماہ سے بڑھ کر نہیں تھا۔ چنا نچا نثاء بحث مباحثہ میں جس کومرزا قادیانی دخیگ مقدس' کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ عیسائی مذکور ایک دودن بیاری کے باعث حاضر بھی نہیں ہوا تھا۔ گر دور بنی اور عاقب اندیش کے طور پر مرزا قادیانی نے اس کو ۱۵ ماہ کی مہلت مرتبیں ہوا تھا۔ گر چوکوئی شخص جے اپنی زندگی کے دن پورے کرنے ہیں۔ بغیر پورے کے مرتبیں سکتا۔ بقول سعدگ ۔

گراز زندگانی نوشت است بهر نه مارت گزاید نه شمشیر زهر

اور خیال کیا جو ہے کہ اگر ایک اسلام کا مخالف اس طرح پر مرجمی جاوے تو کون کی عجب بات ہے۔ پہلے بھی تو اسلام کے دشمنوں، گراہوں، اور فاسقوں وغیرہ نے جواز لی طور پر اندھے بہرے اور گونگے تھے۔ اسلام کے مقابلہ میں کتا ہیں تکھیں اور درشت الفاظ لکھنے میں اپنے نامجات اعمال سیاہ کئے ہیں۔ گران میں سے کوئی بھی وقت آئے سے پہلے نہیں مرا ہاں اگر عبد اللہ آتھ مذکور اس پندرہ ماہ کی میعاد مقررہ مرز اقادیانی کے اندر مرجاتا تو مرز اقادیانی کی اندر مرجاتا تو مرز اقادیانی کی جاند کی می چوم اور انبوہ ہوجاتا کہ موضع قادیان کی سڑک ٹوٹ جاتی اور اس وقت خدا جانے کیسے فرعونی کام پیش آئے۔

ا ثناء میعادییں جب ہم مرزا قادیانی کے ندائیوں سے پوچھتے کہ بھائی اگر آپ کواس موت کی آخرکارکوئی تاویل کرنی ہومثلاً اس کی روح مرگئی یاس نے اسلام کے حق میں چونکہ برب الفاظ کے تقے۔اس لئے وہ مردہ ہوگیا ہے دغیرہ تو ہمیں پہلے بتا و تو وہ ہماری باتوں سے لہولہان ہوکراور نیلی پہلی آئکھیں نکال کر ہم سے یوں مخاطب ہوتے۔استغفراللہ!اگروہ ای ظاہری موت ہوکراور نیلی پہلی آئکھیں نکال کر ہم سے یوں مخاطب ہوتے۔استغفراللہ!اگروہ ای ظاہری موت سے مالاہ کے اندراندرند مراتو اہام وفت اور سے موتود کی پیش گوئی کا راست آٹا کیسے؟

چنانچاس آخری مہلک دن میں جودر حقیقت مرزا قادیانی کی ہوسوں اور منصوبوں کے تباہ کرنے دالا دن تھا۔ ہم چند آ دمی مرزا قادیانی کے ایک مخلص مرید کے پاس ہ بج شام کے گئے اور اس طرح آپس میں مکالمہ ہوا۔

ميرا بهلاساتهي: فرماييمان صاحب! آپ س شغل مين بين؟

مرید: یون بی بیٹھے ہیں۔

میرادوسراہمرای : کچھ چیران معلوم ہوتے ہو۔ کیا عبداللہ آتھم کے مرنے کا کوئی تارخبرا بھی تک آیایا نہیں ؟

مرید: (اپنی گھڑی دیکھ کر) چارتون کے بچلے ہیں۔ گر پھھ مضا کفٹ ہیں۔ مرزا قادیانی کا بھی الہام ہے کہ آج کے دن کو خداوند تعالی لمبا کر دے گا۔ جب تک آتھ مرنہ جاوے۔ زمین وآسان ٹل جاویں۔ مگر امام وقت کا فرمودہ ٹل نہیں سکتا۔ میں نے مساکین اور فقراء کے کھلانے کے لئے کھانے وغیرہ کا سب سامان تیار کررکھاہے۔ تار فہرآتے ہی دیگ چو لہے بررکھواووں گا۔ میرا تنیسراهمراهی: میان صاحب اگروه نه بهی مراتب بهی دیگ ضرور پکوانااور ملندمساکین اورفقراء کو مانتُنا۔

مريد: (تھلاکر)يدكيے؟

پین گوئی کرسکتا ہے۔''

راقم: خداکے اس احسان کے شکریہ میں کہ مرزا قادیانی امام وفت نہیں ہیں۔جن کا کہناٹل گیا اور آپ کوحا فظ حقیق نے ایسے مخص سے نجات دی جومفت کے دھو کے دیتا تھا۔

راوی: مسیح علیہ السلام کا جومرزا قادیانی کے گھر میں اس شدویہ میں اتنا طول طویل عرصہ تک ماتم رہا۔ تو ان کی فاتحہ خوانی کب کرائی گئی ہے۔ جواب دیگ پکوانے کی فکر ہو؟

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عیسائی ۱۵ ماہ کے اندر مرگیا تھایا نہیں؟ شاید تازہ مردہ تھا
کہ بعد ہلاکت کے بھی ڈیڑھ سال بولٹار ہا۔ کہاجا تا ہے کہ اس نے رجوع بحق کرلیا۔ بیر جوع بحق
کی ایک ہی کہی مولوی صاحب بی بتاویں گے کہ سفخص کے روبر واس نے کلمہ طیب پڑھ کراپنے
تکسفی عقیدہ سے تو ہدی ۔ کون کی اس کی دخطی تحریر آپ کے پاس ہے۔ کس اخبار یا اشتہار میں اس
کار جوع نامہ شائع ہوا۔ سونہ آپ نے اب تک پچھ بتا یا اور نہ سوائے گنگڑ سے عذرات کے آئندہ کو
آپ سے پچھتو قع ہو سکتی ہے۔ گر ہم بتائے دیتے ہیں تا کہ ناظرین اخبار کواس کا انتظار ندر ہے۔
(نقل خط محردہ عبداللہ آتھ مجوا خبار وفادار لا ہور کے پرچہ تمبر ۱۸۹ء میں شائع ہوا تھا)

''میں خدا کے فضل سے تندرست ہوں اور آپ کی توجی ۸۲،۸۱مرزا قادیانی کی بنائی ہوئی کتاب ''نزول سے'' کی طرف دلا تا ہوں۔ جو میری نبست اور دیگرصاحبان کی موت کی نبست پیش گوئی ہے۔ اس سے شروع کر کے جو پھ گزرا ہے۔ ان کو معلوم ہے۔ اب مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ آتھ م نے اپنے دل میں چونکہ اسلام قبول کرلیا ہے۔ اس لئے نہیں مرا۔ خیران کواختیار ہے جو چاہیں سوتاویل کریں۔ کون کی کوروک سکتا ہے۔ میں دل سے اور ظاہر آپہلے بھی عیسائی تھا۔ اب بھی عیسائی ہوں اور خدا کا شکر کرتا ہوں۔ جب میں امر تسر میں جلسہ عیسائی بہائیوں میں شامل ہونے کے لئے آیا تھا۔ وہاں پہلے تو بعض اشخاص نے ظاہر کر دیا تھا کہ آتھ مرگیا ہے۔ نہیں آوے گا۔ جب مجھے ریلوے پلیٹ فارم پر دیکھا گیا تو یہ کہنے گئے کہ میہ آتھ کم گشکل کار بڑینا ہوا ہے۔ انگریز حکمت والے ہیں۔ ریڑ کے آدی میں کل لگا دی ہے۔ انگریز حکمت والے ہیں۔ ریڑ کے آدی میں کل لگا دی ہے۔ انگریز حکمت والے ہیں۔ ریڑ کے آدی میں کل لگا دی ہے۔ انگریز حکمت والے ہیں۔ ریڑ کے آدی میں کل لگا دی ہے۔ انگریز حکمت والے ہیں۔ ریڑ کے آدی میں کل لگا دی ہے۔ انگریز حکمت والے ہیں۔ ریڑ کے آدی میں کل لگا دی ہے۔ انگریز حکمت والے ہیں۔ ریڑ کے آدی میں کل لگا دی ہے۔ انگریز حکمت والے ہیں۔ ریڑ کے آدی میں کل لگا دی ہے۔ انگریز حکمت والے ہیں۔ ریڑ کے آدی میں کل لگا دی ہے۔ انگریز حکمت والے ہیں۔ ریڑ کے آدی میں کل لگا دی ہے۔ انگریز حکمت والے ہیں۔ ریڑ کے آدی میں کل لگا دی ہے۔ انگریز حکمت والے ہیں۔ ریڑ کے آدی میں کل لگا دی ہے۔ انگریز حکمت والے ہیں۔ ریڑ کے آدی میں کو اور ویسے مرتا تو ایک دن ضروری ہے۔ زندگی اور موت

صرف رب العالمين كے ہاتھ ميں ہے۔اب ميريعمر ٢٨ سال سے زيادہ ہے اور جوكوئي جاہے

## (ایک اور خط و کتابت کی کایی)

جب کہ قادیانی کی پیش گوئی''عبداللہ آتھ'' کے بارے میں غلط نکلی تو قادیانی نے اپنی بات بنانے کے لئے ایک گراؤں کہ مجھ کو الہام ہوا کہ وہ باطن میں مسلمان ہوگیا اور اس کی امت نے بھی اس بے شرم بات کو چھاپ کرتشمیر کی ۔ تو خا کسارنے اس عبداللہ کو ایک خط کھا۔ جس کا میں جواب ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ قادیانی کا وعویٰ جھوٹ اور سراسر پوچ ہے۔ جھوٹے معیان نبوت کو خدا تعالیٰ یوں ہی خوارو ذکیل کرتا ہے۔

''پادری عبداللہ آتھم صاحب!السلام علی من اتبع الهدی!کیایہ بات ہے ہے کہ آپ بہوجب پیش گوئی مرزاغلام احمہ قادیائی ندہب بیسوی کوترک کر کے دین اسلام خفیہ طور سے قبول کر چکے ہیں۔لیکن حسب شرائط ندہب بیسوی جومشری پادریوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ آپ اس کے افشاء کرنے ہے مجبور ہیں وہ شرائط یہ ہیں کہ درصورت ترک کرنے ندہب بیسوی کے جتنی مدت وہ عیسائی رہ چکا ہے۔ اتنی مدت تک نان ونفقہ جو اس کے تصرف ہیں آ چکا ہے۔ بلطور تاوان کے واپس دے۔ اگر درحقیقت آپ کو اس بات ہے مجبوری ہے تو ہم آپ سے برادرانہ سلوک کرنے کو تیار ہیں اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ تی المقدور آپ کے اخراجات ادا برادرانہ سلوک کرنے کو تیار ہیں اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ تی المقدور آپ کے اخراجات ادا برادرانہ سلوک کرنے کو تیار ہیں اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ تی المقدور آپ کے اخراجات ادا برقی اور میرے ساتھ ایک جم غفیر آپ کی ہمدردی اور تا ئید کے لئے آ مادہ ہے۔ اگر اس بات کی بھو اور اس بات کی بوگی اور میرے ساتھ ایک جم غفیر آپ کی ہمدردی اور تا ئید کے لئے آ مادہ ہے۔ اگر اس بات کی بخواصل نہیں یعنی آپ کا دین اسلام قبول کرنا واقعی ایک بہتان ہے تو بھی امید کرتا ہوں کہ آپ بندریجہ خطور سے تلذیب کی جاوے۔ کوئکہ بھو کوجس قدراسلام سے مجبت ہے۔ اس قدر مرز ا قادیا تی کے عقائد سے نفر سے موجب ہے۔ اس قدر مرز ا قادیا تی کے عقائد سے نفر سے جواب عرب میں مکر رآپ کی خدمت ہیں مکمس ہوں کہ آپ جواب عرب نے سے مجاسل سے موجب سے دیادہ نیاز محداسا عیل مور نہ کا ارتم ہم محبت ہے۔ اس قدر مرز ا قادیا تی کو تشمیں۔ منت ہے زیادہ نیاز محداسا عیل مور نہ کا ارتم ہم محبت ہے۔ اس قدر مرز ا قادیا تی کو تشمیں۔ منت ہے زیادہ نیاز محداسا عیل مور نہ کا ارتم ہم محبت ہے۔ اس قدر مرز ا قادیا تی کو تشمیل میں۔ مدت ہے زیادہ نیاز مور اس اعمال مور نہ کا ارتم ہم میں۔

بخدمت والاورجت جناب محمرا ساعيل صاحب ملامت!

تسلیم! آپکا نوازش نامہ پہنچا۔ مشکور ہوا۔ یہ بات بالکل لغواور غلط ہے کہ میں عیسائی فدہب کو چھوڑ کر باطن میں تحدی ہوگیا ہوں۔ کیونکہ سوائے دین عیسوی کے اور کسی دین کو برحق نہیں مانتا۔ سوائے اس کے میں یا دری بھی نہیں ہوں۔ تا کہ کسی طرح خوف یا نقصان زرمنجانب یا دری صاحب کے ہووے۔ کیونکہ میں تو سرکار کا پنشن خوار ہوں۔ عہدہ اکسر ااسٹنٹ کمشنری سے پنشن صاحب کے ہووے۔ کیونکہ میں ترندہ اور کے گھر میں آزادی سے بیٹھا ہوں۔ یہ مرزا قادیانی کی بنیاد کلام ہے۔ اب چونکہ میں زندہ اور

تكدرست موجود ہوں اور ان كى فضول پليشين كوئى سراسر نا درست ہے۔ تو اب يہ بات كالى ہے سوائے اس كاب بيل اور فرض كروكه سوائے اس كاب بيل كامر آدى ہوں۔ قريب ١٩٨ برس كى عمر ہے اور فرض كروكه بيل اس پندرہ ماہ كى مدت بيل مرجعى جاتا تو كيا عجب تعاليك التي بحص خدا تعالى جل شاند نے جھے راضى اور تكدرست ركھا ہے۔ آپ بہت مناسب كرتے ہيں۔ مرز ا قاد يانى جيسے آدى كے عقائد سے نفرت ركھتے ہيں۔ خدا تعالى اس پر دم كرے اور اس د ماغ كى بيارى سے اس كو بچادے۔ آپ كاخير خواہ عبد اللہ آتھ م فيروز پورمور خدا اس تمبر ١٨٩٥ء

آ رم برمرمطلب

پی ایبارجوع بحق وی فض مان سکتا ہے اور اس سے ای فض کی افک شوئی ہوسکتی ہے جوآ کھ کا کا نا اور گانٹھ کا پورا ہو۔ ورنہ جو واقعات اس پیش گوئی کے متعلق اس دنیا نے مشاہرہ کئے ہیں۔ وہ روز روش کی طرح سب کے سب آشکارا ہیں۔ اے وائے ایسے لنگڑے عذرات پر آخراس بات کا بھی کوئی جواب دیا ہوتا؟ کہ مرعومہ موت کے ختم ہوتے ہی عیسائیوں نے ٹوٹی ہوئی جو تیوں کے ہار پروکر بنام نامی حضرت مقدس مرزا قادیانی ایک سائیں کے زیب گلوکر کے اور اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار اور گجرا نوالہ کی گلیوں میں اس کی تشہیر کی؟ شاید اپنی فلست منانے کے لئے الی ناشائے ترکات عمل میں لائی گئی ہوں گی۔

یادرہ کہ اسلام کے چند آ دمیوں کے اس میں سے نکل جانے پر صداقت اور حقاشیت نہیں ہے۔ وہ ایک لورہ وہ ایک در پیتم بے مثل ہے۔ وہ فی نفسہ پاک اور بے عیب ہے۔ اگر موجودہ مسلمانوں میں سے خوانخواستہ بہت سے اسے ترک بھی کر دیں تب بھی وہ ویبا ہی ہے۔ جیبا کہ ہے۔

> اسلام بذات خود ندارد عیے ہر عیب کہ ست در مسلمانی باست

پھراپے حظوظ نفسانی کو فرہب کے پیراپی میں ظاہر کر کے اشتہار دینا اوراس کا نام فقح اسلام رکھنا ہم نہیں جان سکتے کہ کیامعنی رکھتا ہے۔ ہمارے مخاطب مولوی صاحب جو مرز اقادیانی کی مداحی پرمرمنے ہیں۔ اپنے خرافات میں ایک مقام پر جاہ وجلال میں آ کر کہتے ہیں۔ ''کہاں ہے۔ جاب عبداللہ آ تھم۔''ہم کہتے ہیں کہاں ہیں۔ مولوی صاحب کے بزرگ ؟ ایک نہایت عجیب واقعداس موقعہ پر بندہ کو یاد آیا ہے۔

حکایت: ضلع ہزارہ کے صدر مقام ایب آباد کے جیل خانہ میں سے ایک قیدی بھاگ گیا۔ جس در بان اور سنتری کی غفلت سے وہ قیدی بھاگا تھا۔ ان دونوں کا سرکاری عدالت میں چالان ہوا۔ اس اثناء میں قیدی ندکور پھر پکڑا آبا۔ حاکم مجوز نے اخیر حکم بیسنایا کہ در بان موقوف کیا چاوے۔ اس نے عرض کی کہ حضور انور میں ایک غریب آدی ہوں۔ بال بچے داراور پرانانو کر ہوں اور اب تو قیدی ندکور بھی پکڑا آبا ہے۔ میر اقصور معاف کیا جاوے۔ حاکم مجوز نے جواب دیا کہ بھلے مانس اب جو قیدی پکڑا آبا ہے جو براش گور نمنٹ کے اقبال سے گرتمہاری حراست سے تو بھاگ ہی گیا تھا۔ پھرتم معافی کے ستحق کیونکر ہوسکتے ہو؟

ہم بھی کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے ہرایک انسان کے جس قدر سائس کھے ہیں۔ پورے کرےگا۔''اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون''

آ محم مرگیا ہے۔ بہت ہے اورلوگ بھی سدھار گئے ہیں۔ ہرایک صدی کے بعدئی دنیا بدلتی ہے۔ پرائی صفیں لیبٹی جاتی ہیں۔ نئے قالیج بچھائے جاتے ہیں۔ اتی دنیا مرچکی ہے کہ ہارے گمان اور وہم میں بھی نہیں آتی اور ہم تو جس دن پیدا ہوئے تھے۔ ای روز ہم کواز لی تھم سالیا گمان کتم ضرور ہی مرو گے۔ مرزا قادیانی نے ہی بچھ آخرت کے پوریے نہیں سمیٹے۔ ''کل شئ ھالک الا وجھه، کل نفس ذائقة الموت، ید رککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ ''ہرروز ایک جہال کے تجرب اور مشاہدے میں آرہے ہیں۔

ہر آنکہ زاد بہ ناچار بایدش نوشید زجام دھر مے کل من علیہا قان

اگرایک کا ٹناجل جاوے ایک سانپ مرجاوے۔ ایک دشمن خداہلاک ہوجادے آئی ہے کیا نتیجے نکل سکتا ہے؟ کیا کا نٹوں کوجلنا ہے تو خوشنما اور خوبصورت پھولوں کا کملانا بہتر ہے؟ اگر دشمنان خدا کوجہنم کی آگ میں پڑنا ہے تو پرستندگان مخلص کو بہشت برین کی سیر کرنا ضرور ہے۔

جوانی وپیری به نزد اجل کیے دان چودردین نخوانی ظل

ہاں اس نے زیادہ کوئی تھی بات نہیں ہوسکتی کہ جس تاریخ کومرزا قادیانی کے الہام کی بموجب آھتم کی موت واقعہ ہوئی تھی اور جس کومرزا قادیانی نے اپنے صدق و کذب کا معیار تھہرایا تھا وہ سراسر غلط نکلی۔ بلکہ میعاد فدکورہ بالا کے پہلے جس سوز وگداز اور خلوص ول سے خاص قادیان میں بعد نماز دعا ہے قنوت پڑھی جاتی تھی اور عبداللّٰد آٹھم کی موت کے لئے الحاح وزاری کی جاتی

تھی۔وہ مرزا قادیانی کی جماعت کوعموماً اور ہالخصوص جناب مولوی عبدالکریم کو ہمیشہ کے لئے تازہ رہیں گے۔ اب مولوی صاحب موصوف ہی غور فرماویں کہ جو شخص مرزا قادیانی کے ارشاد کے بموجب جس کا اوپر ذکر ہوا۔ ان کوکا ڈب کہتو ان کا فرمان پذیر ہے یا آپ جواس کو ہا وجو دان کے ارشاد کے پھر بھی صادق بتارہے ہیں۔

رجوع بجق والی فلاسفی کے همن میں جو اس پیش گوئی کے منکرین کو بد ذات، بے ا يمان ، خبيث انفس وغيره الفاظ سے يادكيا كيا ہے۔ (ضياء الحق م ١١، خزائن ج ٩ ص ٢٥٩) اس فلا سفى يرآپ تب بھي نازكر يكتے تھے كما كرمقرره ميعاد كے ايك دن يہلے بھى آپ ارشادفر ماديتے كماس مکر اسلام نے اپنے تکیشی عقیدہ سے تو بہ کرلی ہے۔اب پیچیے جواپنے اور بیگانے اس طرح پر کوہے جارہے ہیں کہ رجوع بحق کو کیوں نہیں مانتے تو بیڈنکات بعد الوقوع ہیں۔ جب کہ دہ خود کہتار ہا کہ میں جیسا پہلے عیسائی تھاویسے ہی اب ہوں۔ تو کیا مرزا قادیانی نے اس کا دل بھاڑ کر معلوم كرلياتها كررجوع بحق كرليا ہے۔ بر رنبيس بلكه ناچار بوكرة خركار مرزا قادياني كوايك بات بنانی برسی اورایک ہزارے لے کر جار ہزارروپیتک کے مریدان مخلصی کی اشک شوئی کے لئے اشتہارات دیئے گئے ۔ گرخالفین کو پکی پیش گوئی کا دیکھنا تھا۔ یاا پیےاشتہاری روپیکالالج ۔علاوہ بریں بورپ کے فنڈ وں میں خیرات کا اس قدررو پہنے جمع رہتا ہے کہ دہ ایک قاویان تو کیاسینکڑوں الی قادیان خرید سکتاہے۔مسلمانوں اور اہل ہنوو وغیرہ اقوام میں سے جوعیسا کی ہوتے ہیں محض روپید کی بدولت ایک دو برس کا عرصہ ابھی نہیں گذرا کہ ہمارے چھوٹے سے قصبہ میں (۲۰۰۰۰) ساٹھ ہزار روئیدی لاگٹ کاعورتوں کا شفاغانہ تیار ہوا ہے۔ جو کسی عورت عیسائیدنے مرتے وفت اپنی دوبیٹیوں کووصیت کی تھی۔اب فرمایئے جوایسے دولت مندلوگ ہیں وہ آپ کے فرضی جار ہزارروپیدی کیابروا کر سکتے ہیں۔اس میں شک نہیں کہ سب مسلمان عیسائیوں کی زہبی موجودہ صورت کو (جواواک اسلام سے لے کراب تک ہے) باطل یقین کرتے ہیں۔ مگر اسلام کی صداقت روحانی برکتوں اور براہین قاطعہ کے زور سے ہے۔ ناکہ بودے اور نکھے ہتھیاروں سے جس طرح برمرزا قادیانی کاانداز ہے۔

دوسرى پيشين گوئی

اس مخف کے لئے تھی جو مرز ااحمد بیک کی لڑکی سے عقد کرنے والا تھا۔ کیونکہ مرز اقادیانی کا الہام''زوجن اکھا''اسی لڑکی کے حق میں تھا۔ یعنی جو مخص اس لڑکی سے نکا ح کرےگا۔ تاریخ عقد سے لے کر اڑھائی سال کے اندر مرجادےگا۔ اوائل میں (ویگر پیشین گوئيوں كى طرح اس پيشين كوئى كے پورا كرانے كے لئے بھى مرزا قاديانى نے صديے زيادہ اللم در بان كا دور لگايا اور جان اور گوششيں كيں ۔ كى بزرگ نے جومرزا قاديانى كے حالات و تصانيف سے كامل واقف ہے۔ ايک مفصل كتاب موسوم به ''كلمہ فضل رحمانى'' (يہ كتاب بھى احتساب قاديانى نے اس قاديانى ہے اور اس بيں ظاہر ہے كہ مرزا قاديانى نے اس پيشين كوئى كے بوراكرانے ميں ناخوں تك كا زور لگايا اور آخر ميں مرزا قاديانى كے اللم كے كھے ہوئے دكورہ بالالزكى كوشتہ داروں كے نام ہیں۔ وہ بیں تو قابل ديد محراف ور كار فورس كے نام ہیں۔ وہ بیں تو قابل ديد محراف ور كے كار فورس كے كام ہیں۔ وہ بیں تو قابل ديد

مرزا قادیانی کے الہام کے حساب سے اس جوان کی (فرض) موت کے صرف چھ ماہ باقی رہے تھے کہ ایک بارات میں دوستوں کی مجوری ہے ہم کو گوجرا توالہ جانے کا اتفاق ہوا۔ ہمارے میز بانوں نے مہمانوں کی خاطر داری کے لئے جواحباب منتخب کے تھے۔ ان میں اڑھائی سال کے اندر فرضی موت سے مرنے والا نوجوان فرمرز اسلطان بیک) بھی موجود تھا اور بوساطت سال کے اندر فرضی موت نے تو جوان خرکور سے راقم کی ملاقات ہوئی۔ مجھے خیال تھا کہ وہ بچارہ جران ورپیشان ہوگا۔ کیونکہ قانوں فدرت کا بیام قاعدہ ہے کہ کی مختص کو جان جانے کا خوف ولا یا جادے تو خواہ وہ کیسا ہی دلیراور من چلا ہو۔ گرفر اور جرانی ضرور لاحق ہوجاتی ہو وارائی جان کی جادے تو خواہ وہ کیسا ہی دلیراور من چلا ہو۔ گرفر اور جرانی ضرور لاحق ہوجاتی ہو اور اپنی جان کی جادے تو خواہ وہ کیسا ہی دلیراور من چلا ہو۔ گرفر کور در ان میں سرگر دان رہتا ہے۔ ہزاروں مخلوق نے حفاظت کے لئے طرح طرح کے اندیشوں اور مخلک سرکاری عدالتوں میں کرائے ہیں۔ گرفیس؟ وہ ایسے فلروں میں کرائے ہیں۔ گرفیس؟ وہ ایسے خسب ذیل مکا لمہ ہوا۔

راقم: سلام عليك!

نوجوان: وعليم السلام! راقم: مزاج شريف\_

نوجوان: الجدللد!

راقم: مجھے آپ کے دیکھنے سے بہت خوشی ہوئی۔ فرمایئے آپ ان دنوں حیران تو نہیں رہتے۔ نوجوان: کیوں جناب پر کیسے ہیں تو خدا کی عنایت سے اچھا ہوں۔

راقم: خدا تعالیٰ آپ کوحوادث دوران وآسیب اخوان الزمان ہے محفوظ رکھے۔ میں نے جناب غلام احمد کی کتابوں میں ایک پیش گوئی پڑھی۔ جوغالبًا آپ کے بارے میں ہے۔

نوجوان: مول! بھلا يہ بھي كوئى چرانى كى بات ہے۔؟ كيا كوئى مخف كى كہنے سننے سے مرجاتا

ہے۔ جب تک اس کی قیت میں جینالکھاہے۔ اگر درحیات کوشت است بہر نہ مارت گزاید نہ شمشیر وزہر

راقم: مرزاقادیانی نے تو اپنے الہاموں میں پر لے درجہ کا زور دیا ہے کہ اگر اس لڑکی کے ساتھ ا نکاح کرنے والا تاریخ عقد سے اڑھائی برس کے اندر اندر مرنہ جاوے تو پھر میری کسی بات پر اعتبار نہ کر داور جھے سے زیادہ کذاب و مفتری کسی کونہ جانو وغیرہ۔

نو جوان: سنوصاحب! آگراس لائی سے عقد کرنے والا کوئی غیرقوم کا آدی ہوتا تو کیا عجال تھی کہ عقد کے پاس بھی بخشا۔ بلکہ مرزا قادیائی سے خانف ہوکر عقد کا نام بھی زبان پر نہ لاتا۔ گرہم کشہر سے ذات بھائی جوایک دوسر سے کی تہ سے بخو بی واقف ہیں اور آپس کی تحکمت عملیوں کا خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ مرزا قادیائی واقعی ایک ایجھے شی ہیں اور پلیٹ کل معاملات ہیں ان کے ذبن خداداد کو اس حد تک رسائی ہے کہ باید وشاید۔ گرالہام کیا؟ مرزا قادیائی نے پہلے ہمار سے بزرگ ''مرزا احمد نبیک' کو خوب دھمکایا۔ پھر اپ بوٹ بیٹے اور ان کی والدہ کو اس کام پر آبادہ کیا۔ پھر چھوٹے بیٹے ''مرزافضل احمد' کے سرال ہیں اپنی قلم کے تکھے ہوئے خطوط بھیجے کہ اگر اس لائی کی کہتے ہوئے خطوط بھیجے کہ اگر اس لائی کی کہتے چوڑ دے گا اور اس ہیں اس لڑی کی کو چھوڑ دے گا اور اس ہی تہراری جگ ہناری کو تھوڑ دے گا اور اس ہی تہراری جگ ہناری کو کھوٹ دے گا اور اس ہی دوں گا۔ گران دھمکیوں کی کسی نے ذرہ بحر بھی پرواہ نہ کی اور مرزا قادیائی کو ہر طرف سے ناکا می موئی۔

راقم: ہم نے سنا تھا کہ اس کے علاوہ اور بھی قسمانشمی کوششیں ہوئی تھیں۔

نوجوان: یہ بچ ہے۔میرے پاس مرزا قادیانی کے مریدوں کے جتھے بطور سفارت آئے اور کہا کہتم نیک آ دی اور شریف زاد ہے ہواور مرزا غلام احمد قادیانی ایک ولی اللہ اور کامل فقیر ہیں اور فقیر کے لنگ میں ہاتھ ڈالنا خوب نہیں۔اس لڑکی کوعلیحدہ کر دواور ہم سے عہد لے لوکہ ہر طرح آپ ک مدد کریں گے اور کوئی اس سے بھی عمدہ ناشہ آپ کے لئے تجویز کردیں گے۔ورنہ یقین ہے کہ آپ ساحسین نوجوان مسلمان بھائی سے موعود والم وقت کی بدد عاسے مرجادےگا۔

راقم: ال سفارت كانتيجه كيا موا؟

نوجوان: على الكولى بيموجب اورخلاف علم خداورسول الى بيديول كوعلى حده كرسكتا بيك كون احتى الميك الميكان الميك المتحدة كرسكتا بيك كون المتحق المتحق المتحق المتحق المتحق المتحق المتحق المتحق المتحددة كرسكتا المتحددة كرسكتا المتحددة كون المتحددة كرسكتا المتحددة كرسكتا المتحددة كرسكتا المتحددة كالمتحددة كرسكتا المتحددة كرسكتا المتحددة كالمتحددة كالم

اس پیش گوئی کی میعادییں جب صرف ڈیڑھ ماہ یااس سے بھی کم رہ گیااورنو جوان محہ اپنی اہلیہ راولپنڈی میں مقیم تھا۔ تو حکیم مولوی نو رالدین کے ایک شاگرو نے جو مرزا قادیانی سے بیعت کر کے مشکک ہوگیا تھا۔ایک احدالعین حواری کواس مضمون کا خطائکھا۔

" بھے تخت اندیشہ ہے کہ مثل دیگر پیش گوئیوں کے یہ پیش گوئی بھی وقوع میں نہ آ وے۔ کیونکہ عقد کرنے والانو جوان تو بھلا چنگا ہے۔ بال بھر بھی ہراس نہیں۔ تو حواری کیا جواب دیتا ہے کہ اے عزیز اس نوجوان نے رجوع بحق کرلیا ہے۔ ( کیا پہلے کا فرتھا) اور بذریعہ خطوط اس لڑکے کے خویش وا قارب مرزا قادیانی کے حضور روتے اور گڑ گڑاتے ہیں۔ (سفید جھوٹ) پس عجب نہیں کہ پیش گوئی کی میعاد بڑھ جاوے۔ چونکہ آپ نے دریافت کیا ہے۔ اس لئے یہ کا نفید لائشل خطآ ہے کو لکھا گیا۔"

یہ خط جب راولینڈی پہنچا تو مکتوب الیہ نے ان دشنام اور بخت الفاظ کی فہرست تیار کی جونو جوان کی زبان سے مرزا تا دیائی اوران کی جماعت کے حق میں لکی تھیں اور جن معتبرا شخاص کی حاضری میں یہ بخت کلمات ایک دردمندول سے نکلے تھے۔ان کے نام بھی فہرست میں درج کے اور ' واحد العین'' کو جتایا کہ نو جوان کا نو بیرحال ہے اور آپ فرماتے ہیں۔اس کی طرف سے رجوع بحق کے حضوط آ رہے ہیں۔رجوع بحق کس جانور کا نام ہے اور بیاس کی کیسی نرائی فلاسٹی ہے۔جو آپ راولینڈی تشریف لاویں اور جو پھی میں نے اپنے خط میں لکھا ہے۔ آپ راولینڈی تشریف لاویں اور جو پھی میں نے اپنے خط میں لکھا ہے۔ اس کی تقد بی کرلیس اس کا جواب حواری نہ کورنے پھی نہ دیا اور دے بی کیا سکتا تھا۔اس مقام پر چند یا قبل غورطلب ہیں۔

ا ...... معانی اور رجوع بحق کا کیا ثبوت ہے؟ اگر ذرا بحر بھی نوجوان یا اس کے رشتہ داروں کی طرف سے لب جنبانی ہوتی تو مرز اقادیانی جو رائی کو پہاڑ اور قطرہ کو سمندر بنا کر دکھانے والے بیں۔ کتابوں پرکتابیں اوراشتہاروں پراشتہارات لکھ مارتے گرخاموش رہنا پڑا۔

٢ ..... بى بى متنازعكس كے باس بي؟ اوركس كے بال بي اس كے باس بين؟ يقينا اى نوجوان كے باس اوراى كى اولاو\_

سه ..... الهام كى نسبت كيا خيال كياجاو يجوز وجنكها"كها"كم ضمون كامرزا قاوياني پر نازل بواتها ...

ہم..... اگر رجوع بحق ہوگیا تو مرزا قادیانی کی موجووہ بی بی (ام المؤمنین) اپنی سوت کے لئے کیوں دعائیں ما تک رہی ہے؟ کہاجاتا ہے کہ کیا مرزا قادیانی وفات پاگئے ہیں یا وہ عورت مرگئ ہے۔جس پراب تک بھی امید کی جاتی ہے کہ مرزا قادیانی کے عقد میں آ وے گی۔ میمرزا قادیانی کی جماعت کے اکٹرممبروں کے مقولے ہیں۔ گر باونی تا مل صاف ظاہر ہے کہاڑھائی برس تو گذر چکے اور آئندہ کسی زمانہ میں مرزا قادیانی اس سے نکاح کر بھی لیس تو کیافائدہ۔جب کہ وہ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں اور رجولیت المی کے پتوں پرڈیٹر ہیل رہی ہے۔

تىسرى پىشىن گوئى

آریوں کے مشہورسر غنہ پنڈت کھر ام سابق طازم پولیس کے بارہ میں تھی۔ جونوکری سے علیحدہ ہوکر آریوں کے مشہورسر غنہ پنڈت کھر ام سابق طازم پولیس کے بارہ میں تھی دیر مرا ہے علیحدہ ہوکر آریدا پدیشک ہوگیا تھا۔ فی الحقیقت مندرجہ عنوان مقتول اس میعاد کے اندر مرا تا دیائی کی پیشین کوئی ہے مرامعاذ اللہ! ہرگز نہیں بھلا ہے تھی کوئی ہے سرامعاذ اللہ! ہرگز نہیں بھلا ہے تھی کوئی ہے کہ فلال فخص جے سال کے اندراندر کسی دن مرجائے گا؟

اس مشہور ومعروف مقتول کے سلوک جواہل ہنود بالخصوص سناتن دھرم والے لوگوں اور سکھوں، عیسائبوں اور مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ یعنی ہرا یک فدہب کی (اپنے زعم میں) کھنڈن کرنا، بھری مجلسوں میں برطلان فداہب کی شخت تضحیک اور پر لے درجہ کی تقارت کرنا ہرا یک دین و فدہب کے پیشواؤں کے تق میں جگر خراش الفاظ بکنا، کتب ساوی اور انبیا علیم السلام کی شخت بے تعظیمی کرنا دیکھ کرایک موٹے عقل کا آ دی بھی رائے لگا تا تھا کہ مقتول فدکور کا انجام اچھائمیں ہوگا۔ شل مشہور ہے کہ میں رائے لگا تا تھا کہ مقتول فدکور کا انجام اچھائمیں ہوگا۔ شل مشہور ہے کہ میں رائے اور پانی ہے ہوا کرتی ہے۔

......... مردم سوئے شرر دو چوکژوم که درخانه کمستر رود

جیسا کہ باوارام چندمشہور ومعروف آریر کاتل ہونا شہر مجرات پنجاب میں واقعہ ہوا۔ چنس بھی اپنے خصائل واوصاف میں کیکھر ام کا ہرا یک پہلو میں ہم پلہ تھااوراس کی نسبت کی تم کی پیشین کوئی بھی نہیں ہوئی تھی اور آخر کا رعدم ثبوت کے باعث دونوں سکھ ملزمان پر کسی تنم کا جرم عائد نہ ہوا۔ ایک ڈویژنل کورٹ سے اور دوسرا چیف کورٹ سے بری ہوئے۔

مرض الکون خلق خدا کے دل' پنڈت لیکرام' کی بدزبانی سنتے سنتے کباب ہوگئے علیہ کرض الکون خلق خدا کے دل' پنڈت لیکرام' کی بدزبانی سنتے سنتے کباب ہوگئے تھے گر جتنے سانس کسی کے نصیب میں کلھے ہوں۔ لئے بغیر کہاں مرسکتا ہے۔ سویدا یک قدرتی بات ہے کہ کسی عیار دل جلے نے مقتول فدکور کا کام تمام کیا اور اغراض محال مان بھی لیا جاوے کہ مرزا قادیانی کی میر پیشین گوئیوں کو کس طرح سچا کر سکتی ہے؟ مرزا قادیانی کی میر پیشین گوئیوں کو کس طرح سچا کر سکتی ہے؟

جن کا ایک فلق اللہ کے سامنے خون ہوا اور جن کا مرز اقادیانی کی جماعت کے لیڈیگ ممبروں کو بھی اعتراف ہے کہ وہ جمعو ٹی ہوئیں۔

اور نجومی و زمال ہیزی ہیزی گہیں ہالکا کرتے ہیں اور بعض اوقات ان کی کوئی کپٹیک بھی ہو جایا کرتی ہے۔ تو کیا اس سے لازم ہوتا ہے کہ وہ سب پچھ بچھ کہا کرتے ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں۔اگر کسی طرح مرزا قادیانی کی بھی ایک گپ اتفاقیہ چل گی تو اس کی وقعت ایک نجوی یا جرتش کی گپ سے بڑھ کرنہیں ہوکتی۔

پھراس پربھی مرزا قادیانی کی مراد پرنہ آئی۔ ہاوجود یکہ مقتول ایک شد بود کے سواعلمی گھوڑ دوڑ شل اپانتی تھا اور عیسائیوں وغیرہ کی خوشہ چینی کر کے مسلمانوں کے برخلاف مرزا قادیانی کی اکساہ ن اور اشتعال دینے پر کتابیں لکھتا تھا۔ تکراس کی موت کے موقعہ پرسب فرقے اہل ہنود کے جوایک مدت مدید سے آئیں میں چھری کلہاڑی ہور ہے تھے۔ یک دل ایک زبان ہو گئے اور ایسا شور فل مچادیا کہ سب مسلمانوں کوایک ہی لاٹھی سے ہا تکنا شروع کیا اور اسلامی دنیاان کے دل میں۔

گنچگار پووند اگر بے گناہ حالانکہ سوامرزا قادیانی مصلح قوم کی پیش گوئی کے کسی کا پچھ تصور نہ تھا۔

اگر چرفداکومعلوم ہے کہ مقتول کو کس نے تن کیا ۔ گراس شبداوردھوکہ میں کہ شاید کی مسلمان کا کام ہو۔ اہل ہنوداور بالخصوص آریہ بھائی جو فی زبانااہل تھم ہیں اور لیچھوں سے اعثریا کو پاک صاف کرتا چاہتے ہیں۔ اس واقعہ سے ناحق علاوہ مرزا قادیائی اوران کی جماعت کے ممبران باقی مسلمانوں پر بھی بدگمان ہوگئے۔ پھراس پر بھی مرزا قادیائی کی پاک جماعت کے ممبران مارے فر کے اپنے جاموں میں نہیں سماتے کہ ہمارے مرشد کی دعاسے آریہ قوم کا سرگروہ پنڈت ہلاک ہوا۔ اس ہلاکت کا ناحق زہر قاتل تو جو مسلمانوں کو طاکر '' تانی خصم کرے اور نواسے چئی ہلاک ہوا۔ اس ہلاکت کا ناحق زہر قاتل تو جو مسلمانوں کو طاکہ '' تانی خصم کرے اور نواسے چئی گئی سے نیک تامی ہوئی کہ موضع قادیان ہیں تھانے نہیٹھے۔ معزز وں کے پردہ دار گھروں کی جواس واقعہ کی گئیں۔ اسلامیہ کالج لا ہور کے ہرائیک کرہ کی جبتی ہوئی۔ سوالی باتوں سے چھومرزا قادیانی کی جماعت کو بی لطف آ ٹی ہوگا۔ ور نداس کل سے یامرزا قادیانی کی پیشین گوئی سے مسلمانوں پر بردی جماعت کو بی لطف آ ٹی ہوگا۔ ور نداس کل سے یامرزا قادیانی کی پیشین گوئی سے مسلمانوں پر بردی مصبحتیں تازل ہو تیں۔

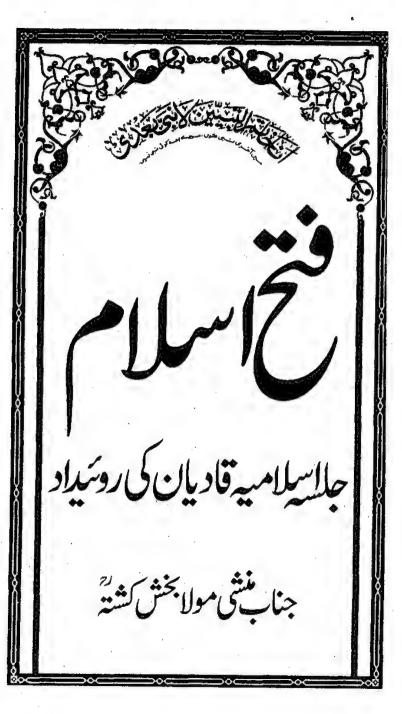

## روئيدا دجلسه اسلاميه قاديان

مرتبه بنشي مولا بخش كشته ،ايْدِيتْرْ 'اتحادْ 'امرتسر اخبارات واشتہارات کے دربعہ سے بیخر پہلے مشہر کردی گئ تھی کہ پنجانی نی کے مسكن وطجا قاديان ضلع گورداسپور (پنجاب) ميں خاص اسلامي جلسه منعقد كيا جاوے گا۔جس ميں اسلامی مسائل بیان کرنے کے ساتھ مرز اغلام احمد قادیانی مدی نبوت کے دعاوی والہامات پرروشی ڈ الی جاوے گی۔ چنانچہ اس جلسہ کی شرکت کے لئے علاء کرام کی ایک جماعت ۱۸ر مارچ ۱۹۲۱ء مطابق عرر جب ١٣٣٦ه بروز جمعة المبارك صبح ١٠ربح امرتسر ع كاثرى يرسوار موكريون باره بحے کے قریب بٹالٹشیشن پر پیچی ۔ جہاں اہائی بٹالہ ایک کثیر تعداد میں بغرض استقبال موجود تھے۔ رضا کاران استقبالیه تمینی مسلم لیگ ایسوی ایش اور دیگر باشندگان بٹالہ نے جس خلوص واشتیاق اورانظام مے معززمہمانوں کا خیرمقدم کیا۔وہ قابل تعریف تھا۔علاء کرام کی جماعت گاڑیوں میں سوار ہوکرنعروں کے ساتھ بڑی مجد میں پیٹی۔فریصہ نماز اداکرنے کے بعد کھانا کھلایا گیا۔ ٣ ربح كے قریب قلعه ہمالہ کے متصل جلسہ وعظ منعقد ہوا۔ جس میں مولا نا ابوالوفا ثناءاللہ امرتسریٌ ایڈیٹر''الل حدیث امرتس'' نے علاء کرام کے آنے اور قادیان میں جانے کی ضرورت بیان کرتے ہوئے مرزائی مشن کےعقائد سے پلک کوآ گاہ کیا۔ان کے بعد دیگر علاء کی تقاریر ہو کیں۔جن میں بعض خلافت کے موضوع پر دنشین طریق سے کی گئیں۔

۱۹۲۱ مری اور اور ۱۹۲۱ می جائے کے اور کا اور کول پرسوار ہوکرہ اسبح کے قریب قادیان پنجی ۔ شیر پنجاب مولا نا ابوالوفاء ، مولا نا شاء الله امر تسری ، حضرت مولا نا سید محمد انور شری معلم اوّل دیو بند مولا نا ابوالوفاء ، مولا نا شاء الله امر تسری محمد اور دیگر شاہ کشمیری معلم اوّل دیو بند مولا نا حبیب الرحمٰن نا ئب ناظم دارالعلوم دیو بند آ گے آ کے تصاور دیگر علاء کرام و ہمدردان اسلام پیچھے بیچھے ایک جم غفیر کے آغوش محبت واخوت میں 'اللہ اکبر' کے گوشختے ہوئے نعروں میں قادیانی عبادت گاہ افضلی کے ساتھ ساتھ گذر ہے۔ قادیانی مرزائی اپ منظم کر جم سے مولا نا ابوالوفاء نے جلسگاہ میں بی گئی کر منظم کر سے میں اور کھانا کھانے اور نماز کے بیں اور کھانا کھانے اور نماز پڑھنے کے بعد آئیں گے اور اپنی تقاریہ سے آپ کومتنفیض کر ہیں گے۔

اجلاس اول دو بج دو پر کوعلاء کرام جلسگاه میں تشریف لائے۔ ہزاروں مسلمانوں کے علاوہ ہندواور سکھ اصحاب بھی بکثرت جلسہ میں بشریک ہوئے۔ چونکی عورتوں کی نشست کے علاوہ ہندواور سکھ اصحاب بھی بکثرت جلسہ میں بشریک ہوئے۔ چونکی عورتوں کی نشست کے ایک بھی الگ انتظام کیا گیا تھا۔ اس لئے وہ بھی شامل جلسہ ہوئیں۔ سب سے پہلے قاری عبدالکریم امرتسری نے قرآن مجید کے ایک رکوع کی تلاوت کی۔ اس کے بعد مولوی ظفر الحق مدرس بٹالہ کی تخریک اور حاضرین کی تائید پر مولانا حبیب الرحمٰن نائب ناظم دار العلوم دیو بند صدر قرار پائے۔ مولانا کے کری صدارت پر محمکن ہونے کے بعد مولوی محمد طاہرویو بندی نے خوش الحانی کے ساتھ مولانا کے کری صدارت پر محمکن ہونے کے بعد مولوی محمد طاہرویو بندی نے خوش الحانی کے ساتھ آیات مبارک 'واذ قال الله یعیسی ابن مریم'' کی تلاوت کی۔

صاحب صدركي افتتاحي تقرير

صاحب صدر نے جمد وصلوۃ کے بعد جلبہ کے انعقاد کی غرض اور ضرورت اور اپنی انساری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ناچر حقیر ہوں۔ گرچونکہ اس سرزمین اور اس سرچشہ سے وابستہ ہوں۔ جس نے ہدایت کی روثنی دنیا میں پہنچائی اور جس نے تشنگان علم کوسیر اب کیا اور جو دنیا بھر کا مرکز علم تشلیم کیا گیا ہے۔ پس اس نبیع فیض کا اونی خادم ہونے کی حیثیت سے جو اعز از آپ نے جو دنیا بھر کا مرکز علم تشلیم کیا گیا ہے۔ پس اس نبیع فیض کا اونی خادم ہونے کی حیثیت سے جو اعز از آپ نے جو کی خشیت سے جو اعز از آپ نے جو کی خشی نہا آپ نے خدا کے فضل سے بہت کچھ مفید و پر اثر مواعظ سے بہرہ انداز ہوں گے اور میں سے بھی کہنا آپ خدا کے فضل سے بہرہ انداز ہوں گے اور میں سے بھی کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے کسی مبلغ کی غرض کسی کی دشمنی یا کسی کو رخ دیتا نہیں ہے۔ بلکہ حق وصدا قت کا ظہار مقصود ہے۔

تقرير مولانا ابوالوفاء ثناءالله أيثه يثرا المحديث امرتسر

حمہ وصلوۃ کے بعد مولا تانے فرمایا کہ میرے بھائیوادر میرے دوستو! میری تقریر کا عنوان ہے۔''مرزا قادیانی اور ہم'' میں اس میں وہی عرض کروں گا۔جیسا حق جھے شرعی طور پراور قانونی طور پرحاصل ہے۔علماء کرام کا مرزا قادیانی سے ایک رشتہ ہے۔ مگر خیالات وعقا مکد میں

مرزائیوں کی طرف سے میہ کیشش کی گئی تھی کہ قادیان میں غیراحمدی مسلمانوں کا جلسہ نہ ہو۔ چنانچہ اس اسلامی جلسہ کورو کئے کے لئے قادیائی تخت گاہ کی طرف سے ایڑی چوٹی کا ذور لگایا گیا۔ حکام کے دل میں مختلف وسوے اور شمعات ڈالے گئے۔ لیکن جب صاحب ڈپٹی مشنر گورواسپور نے اجازت دے دی تو مرز امحمود قادیائی نے اپنی عبادت گاہوں پر قبل لگواد سے اور مرز الربخالی نبی کورواسپور نے اکٹری کے مہتر ڈال کرا کیگول گنبدے بند کردیا۔ (بقید ماشیہ کے مشخر پر)

اختلاف ہے۔ مرزا قادیانی ہمارے سامنے ایسے خیالات پیش کرتے ہیں جو پہلے نہ تھے اور کہتے ہیں کدان کو مانو۔

جب ہم اوصلے پیے کامٹی کا پیالہ خریدتے ہیں تو اچھی طرح اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اگر چہ دوکا ندار اپنے بیالہ کی تعریف وقعد این کرتا ہوا خریدار کو اپنی طرف جھکا تا ہے۔ گر خریدار حتی الوسع اپنی تسلی کر لیتا ہے۔ پس ایک محض جو ہمارے ان خیالات کو جو قرن بعد قرن ہم تک پہنچ ہیں۔ التنا ہے تو ہمار احق ہے کہ ہم بھی اس کو جانچیں۔

مرزا قادیانی کلیستے ہیں کہ:''میرے جیسا کسی کو نتیجھوادر نہ کسی کومیرے جیسا۔'' میں وہ سورج ہوں جس کے سامنے دھوال نہیں آتا۔ فرماتے ہیں میرے آنے سے سب سورج ڈوب گئے ۔میرا پا کوں اس منارہ پر ہے۔ جہال سب او نچائیاں فتم ہوگئیں ۔فرماتے ہیں ۔ آٹچہ داد است ہر نبی راجام داد آل جام را مرا یہ تمام

(نزول المستح ص٩٩ فزائن ج٨٩ص ١٧٤)

یعنی جوخدانے سب نبیوں کو جام پلایا وہ بڑا کر کے مجھے دیا۔ لکھتے ہیں ۔ صد حسین است در گریبانم

(حواله بالا)

فرماتے ہیں۔ مجھی آدم مجھی مول مجھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں سلیس ہیں میری بے شار

(براين احمديدهد ينجم صعاد بنزائن جامع سعا)

(بقیہ ماشی گذشتہ صفی) اپنے چوکوں پر ناکہ بندیاں کردیں۔ جابجا پہرے لگوادیے۔ بین کے پینے کیے اسلامی پینے کیے اسلامی بینے کیے کہ اگر آگ گاگ جائے توان سے بجھا سکیں۔ اسلامی جلال وسطوت کا ان پرایسا غلبہ ہوا کہ وہ اپنے سابیہ دوڑتے رہے اوران علاء حضرات سے اپنے مریدوں کو ڈراتے رہے۔ تھانہ دارصا حب نے ان خطرات کی بناء پر انجمن اسلامیہ قادیان سے ایک اقراراس مضمون کا لکھوایا کہ ہم مرزا قادیانی کی ذات پر کوئی رحم نہ کریں گے۔ ان کی کتابوں کے حوالہ جات ہے ہمیں ان پر نکتہ چینی کا حق صامل ہوگا۔ اس کی طرف مولانا نے اشارہ کیا ہے۔

(تریاق القلوب می بزرائن ج ۱۵ س۱۳۳) پر کفیعت بیں رے منم مسیح زمان ومنم کلیم خدا منم محمہ واحمہ کہ مجتبی باشد

(تریاق القلوب سسم بزائن ج۱۵ م ۱۹۷ ماشیه) پر کھیے ہیں کہ: ' نواب اور کشف میں میں نے دیکھا کہ میں نے ایک سل مرتب کی ہے۔ جس میں تمام حالات آئندہ کے لکھے ہیں۔ میں نے مرتب کر کے خدا سے دستخط کرانے کے لئے پیش کر دی۔ تو خدا نے قلم جو چھڑ کا اس کی سیابی کے چھیٹے میرے کرتے پر پر م کئے۔''

(ازالهاد بام م ١٥٨، تزائن جسم ١٨٠) من لكهة بيل

یک منم کہ حسب بثارت آ مدم عیدی عیدی کیاست تابنہد پابمتمرم عیدی کیاست تابنہد پابمتمرم (وافع البلاء ص ۲۰ برتر اللہ کا میں کیا کیا کہ میں کہ اس مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

اس پراکتفاء میں کی۔(داخ الوسادی ۱۳۵۰، فزائن ج۵ص الینا) پر لکھتے ہیں کہ:''میں نے خواب میں دیکھا کہ ہو بہو میں خدا ہن گیا ہوں۔''

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ:'' میں نے ایک آسان بنایا۔ ایک زمین بنادی۔'' (ص٥١٥، ٹزائن ج٥ص ایسنا)

میرے دوستو! علاء کے سر پرسینگ نہیں جو ناحق کی سے اڑتے پھریں۔ گرابیا ہخض جس کے بیدد ہوے ہوں اور کیے کہ آؤاور جھے بانو۔ '' حضرت میں ایک کا منکر اور میر امکر دونوں برابر کا فر ہیں۔'' تو ہمیں حق ہے کہ ہم اس کی باتوں کو جانچیں۔ اگر وہ خود مخاطب کرتا تو بھی ہمیں شرع اسلام اور گورنمنٹ کے موجودہ قانون تعزیرات ہند کی دفعہ ۲۹۹، • • ۵ کی روسے کہ ہم اس کو کسوئی پر رکھیں۔

صاحبان! قرآن شریف جوایک کتاب کیم ہے۔ اس نے الہام اور غیرالہام کی تعریف مختراً گرجامع بنائی ہے۔ وہ کہتا ہے: ''لوکان من عند غیر الله لوجد وافیه اختراف کشید الله الوجد وافیه اختراف کشید ا

ہوتے۔ کی خدا کی طرف ہے ہونے کی یہی دلیل ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ مطلب میں کہ جس میں کہیں کچھ کہیں کچھ ہووہ اختلافی ہے۔ خدائی نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کے دعاوی تو میں آپ کوسنا چکا ہوں۔ اب میں ان کے اقوال ان کی عمر کے متعلق پیش کرتا ہوں۔

مرزا قادیانی تکھے ہیں کہ: ''خدا تعالیٰ نے جمعے صریح لفظوں میں اطلاع دی تھی کہ تیری عرب ۸ برس کی ہوگی۔ پانچ چے سال زیادہ یا پانچ چے سال کم۔'' جمعے اس سے غرض نہیں کہ وہ خدا کیا ہوا جس کو خبر نہیں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ: ''عمالم الغیب والشہادة '' ﴿ خدا ظاہر وباطن کی سب باتش جاتا ہے۔ ﴾ اس کی نبیت یا، یا کہنا کیا اور سنو مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: '' جمعے خدائے کہا تیری عرب ۸سال کی ہوگی۔ ۲۰۵ سال کم یازیادہ۔''آ کے چل کر لکھتے ہیں۔'' جو ظاہر الفاظ وی کے وعدہ کے متعلق ہیں۔ ووج کاور ۲۸سال کے در میان ظاہر کرتے ہیں۔'

(تریاق القلوب ۱۸ نزائن ج۱۵ ص۲۸۳) پر لکھتے ہیں کہ:''عجب اتفاق ہوا کہ میری عمر کے ۴۴ سال پورے ہونے پرنگ صدی شروع ہوگئ۔'' اس سے ٹابت ہوا کہ مرزا قادیانی ۲۱۱اھ میں پیدا ہوئے۔

(ربوبوآ ف ربلیجنوص۱۹۰۱،۱۹۰۱) دیکھو۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ میری ذاتی سواخ عری ہے ہے کہ میری پیدائش ۱۸۳۹ءیا ۱۸۴۰ء میں ہوئی۔ میں دبلی میں ۱۷ ایا کا اسال کا بے ریش و بے مونچھ تھا۔ اس صاب سے ان کی پیدائش ۱۹۳۰ء سے شروع ہوئی اور وہ می ۱۹۰۸ء میں فوت ہونے ہے ۲۸ سال کے ہوئے۔ حالا تک مرزا قادیا نی نے اپنی عمر کم سے کم ۲۳ کسال کی بتائی تھی۔ قری مہینے کے صاب سے دیکھوفر ماتے ہیں۔ میری عمر صدی کے آغاز پر ۲۰ سال کی مقی۔ ۱۳۲۲ء میں آپ فوت ہوئے۔ اس صاب سے آپ ۲۵ سال کے ہوئے۔

اب ایک گوائی معتبر پیش کرتا ہوں۔ دیکھے کتاب نورالدین جومولوی نورالدین و رالدین خورالدین کو جیسے ذی علم اور مرزا قادیانی کے دست وبازو نے لکھی ہے۔ اس بیس وہ مرزا قادیانی کو ذوالقر نین (دوصدیاں پائے ہوئے) بتاتے ہیں۔ ۱۹۰۸ء بیس ان کی زندگی بیس لکھتے ہیں کہ:
''مرزا قادیانی کی عمر ۲۹ سال کی ہوگ۔'' یہ نقرہ گویا خدا کے ہاتھ سے تکھا گیا ہے۔ تا کہ دنیا دیکھے کہ مرزا قادیانی کا الہام غلط ہوگیا۔ مرزا قادیانی اگر ساڑھے تیہتر سال کی عمر بھی پاتے تو ان کا الہام درست نہیں ہوسکتا تھا۔ چہ جائیکہ اس قدر تفاوت ہو۔ خداا بی کتاب (قرآن جمید) کی بابت کہتا ہے کہ وی خداوندی یا اس کے کلام کوکوئی جمطانہیں سکتے۔ دیکھو غلبت الدوم۔

روی مغلوب ہوکر 9سال کے اندر غالب ہوں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ جنگ بدر کی بابت جو حضور اللہ نے فرمایا کہ فلاں محض یہاں گرے گا اور فلاں مخض وہاں مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ خدا کی فتم ایسا ہی ہوا۔ جس کی نسبت حضور اللہ نے فرمایا تھا۔ وہ اس جگہ پر ہی گرے اور مرے ایک بالشت بحر بھی فرق نہ ہوا۔ کیوں نہ ہو۔

گفتند او گفتند الله بود گرچه از حلقوم عبدالله بود

آخیر میں کہا کہ میں یہ کہ کر بیٹھتا ہوں کہ میں نے مرزا قادیانی کی تحریرات اوران کی کتابوں کے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ جوایک دوسرے کے متاقض و متحالف ہیں اوراس کے ساتھ ہی نبی صادق علیہ التحقیۃ والسلام حضرت محم مصطفی التقیۃ کے ارشادات مشتد نمون از خروار بے پیش کر دیے ہیں کہ وہ کس طرح بتا مددرست دکھل ہیں۔ اب آپ جانچ لیس کہ مرزا قادیائی اس قابل ہیں کہ ہم ان کو مانیں ؟ کسی نے خوب کہا ہے کہ معلموں بس کریں اویار مانوں بس کریں اویار

مولا ناعبدالسيغ صاحب كي تقرير

مولاتاعبدالسيع صاحب درس وارالعلوم ويوبندن القد جاه كم رسول من انفسكم (توبه:١٢٨) "، تيت الاوت فرما كرتقرير شروع كي - كماك:

جب اس جلسہ کے منتظمین کی طرف سے جھے شرکت کی دعوت کنجی تو ''الفضل'' کے ایڈ یئر نے بھی یاد کیا تھا کہ ضرور آ ہے۔ جھراللہ میں آ گیا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے آ ست مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آ ست شریف اس آسانی کتاب کا فکرا ہے۔ جو سلمانوں کی خربی کتاب بی نہیں۔ بلکہ دیندی دستورالعمل بھی ہے۔ اس کا انداز ہ اس سے ہوسکتا ہے کہ حدیث فرجی کتاب بی نہیں۔ بلکہ دیندی دستورالعمل بھی ہے۔ اس کا انداز ہ اس سے ہوسکتا ہے کہ حدیث فیاک میں وارد ہے کہ فزول قرآن سے پہلے فرشتے کہتے سے کہ خوشحالی ہوان سینوں پرجس میں اس کا انضباط ہوگا اور مبارک ہوان زبانوں پرجواس کی تلاوت کریں گی۔

صاحبان! آپ جانتے ہیں کہ جب آنخضرت الله مبعوث ہوئے قاس وقت کم میں بت بہتے تھے۔ اس وقت آپ نے لا المسه الا الله (لینی ایک خدا کی برسش کرو) کی تعلیم وی۔ جس پر کفار خالف ہوگئے اور انہوں نے آپ کو بے حداذیتیں پہنچا کمیں مُر آپ نے جو پکھ کہا۔ کمر کے دکھادیا۔ جو بات کی تجی کی میٹیس کے کہیں میں بیٹھے کمیں ایرا ہیم بن بیٹھے کہیں یوسف کہیں لیقوب علیم السلام کمیں کرش کہیں خداوغیرہ۔ آنخضرت الله کمیں کرش کہیں خداوغیرہ۔ آنخضرت الله کمیں کرش کہیں خداوغیرہ۔ آنخضرت الله کیے تھے؟ بی کے اخلاق کیسے ہونے چاہئیں؟ اس کا مختصر ذکر کرکے فیصلہ آپ پرچھوڑوں گا۔

آپ ' بالمق منین دوف د حیم ' ، مومنوں کے ساتھ نہاہت رہم تھان کی حرص کھی کہ لوگ بھلائی کے داستہ پر آ جا کیں اور گمراہ کن طریقہ کو چھوڑ ویں۔ جو انہیں جہنم میں لے جانے والا ہے۔ پس جو خص ہمیں قر آن وصدیث کے خلاف لے جائے ہمجھووہ ہمیں کہاں سے تکے گا۔ یا در کھو جنت میں لے جانے والا رسول کا طریقہ ہے۔ رسول کی تعلیم کے ہوتے ہوئے کسی ووسرے کی تعلیم کی ضرورت نہیں۔ نبوت مصرے کا تعلیم کی ضرورت نہیں۔ نبوت مصرے کا تعلیم کی ضرورت نہیں۔ نبوت مصرے کا میں میں۔ ایک تعلیم کے میں انہیں ہیں۔

سیح بخاری میں اس آیت کی دوسری قرات یوں ہے کہ: 'من انفسکم ''(یعنی ف کی زبر کے ساتھ ) ہے جس کا مطلب ہیہ کہ تمہادے پاس ایسا رسول آیا۔ جوسب سے ارفع واعلیٰ ہے۔ حضو علقہ فرماتے ہیں۔ خدانے ونیا سے مکہ دالوں کو فتخب فرمایا، اور مکہ والوں سے خاندان ہاشی کو اور بنی ہاشم سے جھے کو فتخب کیا ہے، اور یکی وجہ ہے کہ آپ اشرف وسید اور اخلاق وفضائل کا مخزن وقیع تھے۔ اب اگر کوئی کم کہ میں ان جیسا ہوں یا ان سے اعلیٰ ہوں تو ناظرین خود فیصلہ کرلیں۔ میں پھینیں کہتا۔

اس کے بعد آپ نے چند مثالیں بیان کیں۔ یعنی یہ کہا کہ بحلی کی بتیاں جلتی ہیں۔ ان سب کا تعلق مرکزی کا دخانہ ہے ہوتا ہے۔ گرکارخانہ کی کل میں پھنقص آئے تو بجلی کی روشن کی گھر میں بھی نہیں پہنچتی۔ اس طرح نہر (۱) اور چشموں کے پانی سے باغ وہا بنجے اور کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں۔ آفاب کی مثال بیان کی کہ اس کے نور سے سیارے وستارے روشن حاصل کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء بیہم السلام ، بیٹی وموی اور دیگر مثل ستاروں کے ہیں اور محمد رسول اللفظ فی مثل میں آفاب کے ، روشن سب ہیں۔ گر حضرت سید الانبیاء بیٹ ہیں اور ان کے نور نے سب پر روشن فی اللہ ہے۔ اب آپ بھولیس کہ کی دوسر شخص میں بیقابلیتیں اور خصوصیتیں کہاں؟ جو جملہ انبیاء علیم السلام کے لئے فیضان خمت کا مرکز قرار دیا جا سکے۔

نماز کی تا کید

بیان کرتے ہوئے کہا کہ حدیث میں ہے۔ حضور اللہ نے نے مایا جو خص مجد میں نماز باجماعت ادا نہیں کرتا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے گھر جلا دوں اور جو نماز ہی نہ پڑھے وہ مسلمان کیا۔ وہ قیامت کے دن شداد، فرعون، نمبر ود وغیرہ کے ساتھ ہوگا۔ اس لئے بھائیو! نماز پڑھا کرواور باجماعت ادا کیا کرو۔ بیتم اس رسول پاک علیق کا ہے جس کی جدائی میں ستون تک رویا کرتے تھے۔ آپ نے ساموگا کہ جب منبر نہ تھا تو حضور اللہ ایک ستون کے ساتھ کھڑے ہوکر خطبہ سایا کرتے تھے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کا تو یہ مجرزہ تھا کہ وہ سردوں کو بھم خدا زندہ کیا کرتے تھے۔ لیکن آئے خضرت اللہ کا مجرزہ و کیکھئے کہ جب منبر بن گیا تو وہ ستون لکڑی کا جس کے ساتھ کھڑے ہو جب منبر بن گیا تو وہ ستون لکڑی کا جس کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ جب منبر بن گیا تو وہ ستون لکڑی کا جس کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ جب منبر بن گیا تو وہ ستون لکڑی کا جس کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ جب منبر بن گیا تو وہ ستون لکڑی کا جس کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ جب منبر بن گیا تو وہ ستون لکڑی کا جس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔

مندت من پودم از من تاختی بربر منبر تو مند ساختی

اخلاق كاذكر

ایک شخص ثمامہ نامی حضور اللہ کے مانے والوں کو گالیاں اور تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ وہ قابو میں آگیا۔ حضور اللہ کے اس کو ستون سے باندہ دیا اور فرمایا کہ کہواب تجھ سے کیا سلوک کیا جاوے۔ ثمامہ نے کہا کہ اے محقق آگر جھ کوئل کرو گے تو بے شک ایک سزاوا قبل کوئل کرو گے اور اگر چھوڑ دو گے تو آپ کا احسان ہوگا۔ حضور گلاف نے اس کوچھوڑ دیا اور وہ حضور تھا ہے کا اس حسن سلوک کے باعث مشکور ہونے کے علاوہ مسلمان ہوگیا۔

ایک از انی میں آخضرت اللہ کا دانت مبارک شہید ہوگیا۔ فرشتوں نے آکر عرض کیا۔ اسے محقظہ اگر کہوتو ان کفار کوئیست و تا بود کر دیا جاوے۔ حضو مقطہ نے فر بایا۔ خداوند کریم سے بعد سلام عرض کروکہ نہیں۔ کیونکہ مکن ہے کہ ان کی اولا دسے کوئی مسلمان ہو۔ (اللہ اکبریہ تھے اخلاق عالیہ رسول پاک کے ) وہ رسول جس کی شان ہے۔ 'مساکسان مصمد ابسا احد من رجالد کم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین ''خاتم کے معنی انگوشی، مبراور قوم کے آخر رجالد کم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین ''خاتم کے معنی انگوشی، مبراور قوم کے آخر آنے والے کے ہیں۔ ' خاتم النبیین ''جمع قلت ہے۔ گرالف لام سے جمع کشرت ہوگئی۔ گویا تمام فتم کی نبوت (بروزی ہویا ظلی یا کوئی اور شم) سب ختم ہوگئیں۔ اب آپ لوگ مجھ لیس کہ جولوگ ظلی و بروزی بن بیشے ہیں وہ کہاں تک راستی پر ہیں؟

صاحب! جس نبی کے اخلاق کا ذکر میں نے کیا۔ اب اس کے پاس بیٹھنے والوں کا ہی حال سن لو۔ حضرت عمرٌ کو کیا کندن بنادیا تھا۔ جس پر نظر ڈالٹا اس کو بھی کندن بنادیتا۔ غیر مسلم بادشاہ کا قاصد آتا ہے اور لوچھتا ہے امیر المؤمنین ہیں۔ تلاش کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑ ہے کو خرخرہ کررہے ہیں۔ قاصد کہتا ہے کہ کیا امیر المؤمنین ہے؟ اس کی کیا حکومت ہوگی۔ مسلمان جواب دیتے ہیں کہ اس کا قبضہ دلول پر ہے۔ بیامیر المؤمنین ہے۔ بیوہ عمرٌ ہے جس کی نبست ارشاد خوگ ہوتا۔''

ام المؤمنين حضرت عا كشرصد يقد هم ض كرتى بين كه يارسول الشطيطية كوكى اليه فخص بھى ہے جس كى نيكيال ستاروں كے برابر ہول \_حضو و الله في نے فرمایا ' 'عمر'' ہے۔

حضرت عرقب بنفس نفیس خودرعایا کا حال دریافت کرتے تھے۔ چنانچدایک دن آپ کو گئت کرتے ہوئے ایک عورت کے رونے کی آ واز آئی۔ جو آپ ہی کو برا بھلا کہدری تھی۔ آپ نے سنا اور اس سے جا کر بوچھا۔ بردی بی کیوں کیا ہوا؟ بولی میرے خاوند کوفوت ہوئے سات سال ہوئے۔ گھر میں پچھنیں۔ بیچ بھوک کے مارے بلبلارے ہیں۔ حضرت عرق نے کہا کہ امیر کو اس کی اطلاع بھی دی ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ بکری کی خبر گیری چرواہ پر داجس ہے اور چاول واجس ہے نہ کہ بکری اس کو اطلاع دے۔ امیر المؤمنین پین کر بیت المال میں گئے اور چاول وغیرہ خوراک اپنی پیٹے پر لا دکر خود لائے اور اس سے معذرت کی۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے فیضان نبوت سے اقتباس کیا تھا اور یہ تھے وہ امیر وحکم ان جو آئندہ نسلوں کے لئے اخلاق وعدل کے نمونے قائم کرگئے۔

اجلاس دوم (۱۹ رمارچ۱۹۲۱ء) بعدنماز عصر تقریر مولا نامحمدابرا ہیم سیالکوئی "

صاحبان! حیات سے علیہ السلام قبل نزول کامضمون میرے متعلق کیا گیا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ جو بات قرآن وحدیث سے ثابت ہوجائے وہ ماننی چاہئے۔ میرامضمون وو جزوں پر شمتل ہے۔ مسئلہ صلب اور مسئلہ رفع ساوی لیعنی آیا عیسی صلیب پر چڑھائے گئے یا نہ، اور آیا آپ کی جرت شمیر میں کرائی گئی یا آسان پر قلت وفت کے باعث آج صرف صلیب پر تقریر کروں گا اور رفع کی بابت کل پھر کروں گا۔ صلیب کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ یہود یوں نے حضرت سے علیہ السلام کو پکڑ وایا اور سولی پر چڑھا دیا اور آپ کے بدن پر میخیں لگا کیں۔ یہود یوں نے حضرت اور سے علیہ السلام کو پکڑ وایا اور سولی پر چڑھا دیا اور آپ کے بدن پر میخیں لگا کئیں۔ یہود کی ایسا کہتے ہیں اور سے علیہ السلام کا مرجانات کیم کر سے ہیں۔ مگر مرز اقادیا نی کا قول ہے کہ صلیب پر مرانہیں بلکہ اس کے بعد شمیر محلہ خانیار میں جا کر مرے اور میں ثابت کروں گا کہ نہ وہ قبل ہوئے نہ وہ سولی پر چڑھے نہ جرت کر کے شمیر کو گئے۔ بلکہ یہود یوں کی وشتر دسے پہلے ہی آپ سے جو سلامت آسان پر اٹھا لئے گئے۔ میں آپ دلائل قرآن سے دوں گا اور خالف کا دارو مدارانا جبل ہرے۔

انا جیل بالاتفاق شہادت دیتی ہیں کہ سے کو جب پکڑنے آئے تو آپ کے سب شاگرد بھاگ گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تو اتر قومی اس کی دلیل ہے۔ حالانکہ تو اتر کے لئے شرط ہے کہ آ خرمی درجہ اس کا شہادت بینی ہو۔ عام لوگ تو اتر اور افواہ میں فرق نہیں کرتے ۔ کوئی حواری مسے کے صلیب پر چڑھانے کی چٹم دید شہادت نہیں دیتا۔ (دیکھوانجیل مرقس، باب آیت ۵۰، تی باب ۲۲ آیت ۵۲) سب کے سب حواری آپ کوچھوڈ کر بھاگ گئے۔

مرقس تابعین میں سے ہے۔متی حواری ہے۔ گراس نے بیہ کتاب نہیں دیکھی۔اس واقعہ کا انجیلوں میں سخت اختلاف ہے۔

اس کے بعد سے کے بہودااسکر پوطی کے میں روپے رشوت لے کر پکڑوانے کا ذکر کیا

اس میں بھی اختلاف موجود ہے۔ انجیل برنباس میں لکھا ہے کہ۔ یہودانے پینے لے کر حضرت

می کوشنا خت کرایا۔ لیکن اس کتاب کے برخلاف پوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب سے کو
پکڑنے گئے تو خود سے نے کہا میں ہول یہال نہ حواری کا ذکر ہے۔ نہ اور پکھے۔ اس کے بعد
مولانا صاحب نے انجیلوں میں بے شاراختلاف دکھاتے ہوئے کہا۔ کہ جب ہرایک انجیل میں
اس قدر تناقض موجود ہوکہ ایک روایت دوسری روایت کے منافی ہوتو اہل علم کے زود کی کوئکر
قابل قبول ہو سکتی ہے۔

ابقرآن كريم كوليج كريم و كاعيلى عليه السلام تك باته بهي نبيس كانچا- "فبسمال منطقة من المنظمة عند المنظمة المنطقة عند المنطقة المنطقة

ان میں بعض یہود کے اقوال ہیں۔ بعض افعال، عہد تو ڑنا، آیات سے انکار کرنا۔
بہتان لگانا عمل سے عقیدہ سے خداوند کریم نے مجر دقول کو احت قرار دیا۔ جوانہوں نے کہا''انا
قتلنا الفسیح ''اوراس کوزیادہ واضح کرنے کے لئے فرمایا کہ'' وسا قتلوہ و ما صلبوہ ''
کفوا قتل اورصلیب دونوں کی نفی کردی قر آن کریم کی بیر تیب اور بندش الفاظ بلافا کدہ نہیں۔
صرف قتلوہ پر بس نہیں کہا۔ مگر اللہ کو علم تھا کہ ۱۳ سوسال کے بعد کوئی شخص ایسا بیدا ہوگا جو
سے کہا گوتی نہیں ہوئے صلیب دیئے گئے۔ لہذائی کی بھی اس میں تروید کروی۔ ہاں تو پھر وہ
کون تھا؟ جب کے عسلی مقتول و مصلوب نہیں ہوئے۔ وہ لکن شبہ لھم میں فہ کورے جے عیلی جسانایا گیا۔

عیسائی ند ب کوچونکه حضرت عیسی علیه السلام سے مدوملتی ہے اور وہ اس کو کفارہ بیان

کرتے ہیں۔ اس لئے وہ کہتے ہیں کے بیٹی سولی پر چڑھ گئے۔ انگلتان کا فاضل' جارج سیل'
اس کے متعلق کہتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت محمد اللہ نے یہ بات بتائی ہے۔ گریفطی
پر ہیں۔ کیونکہ حضرت محمد اللہ سے پہلے عیسائیوں کے بہت سے فرقے بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ
عیسیٰ علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھے بلکہ ان کی بجائے کوئی اور سولی پر چڑھا۔ اس وقت آپ
نے بہت سے فرقوں کے نام گنوائے جو اس کے قائل ہیں کہ کوئی اور ہم شکل سولی پر چڑھا۔
چونکہ اس بارہ میں خودا بنداء سے عیسائیوں میں اختلاف ہے۔ پس ان کا تواتر قومی نہ ہوا۔ بھی
قرآن کہتا ہے اور بھی حق ہے کہ نہ وہ قل ہوئے نہ سولی چڑھے۔ بلکہ ''ب ل دفعہ اللہ المیہ ''

اجلاس اوّل (۲۰ رمارچ۱۹۲۱ء) اتوارمنج ۸ربج

جناب حافظ محمد طاہر دیوبندی نے تلاوت قرآن مجید فرمائی۔ بابو پیر بخش بنشز بوسٹ ماسٹر وسیکرٹری انجمن تا سیدالاسلام لا ہور نے اپنی مطبوعہ تقریر' اثبات حیات سے "پڑھی اور بہت ک کا پیاں جلسہ میں تقریر دلچہی سے نگی اور بڑھی گئی۔ ان کے بعد:
مولا نا ثناء اللہ صاحب مولوی فاضل ' ایڈ یٹرا خیارا الل حدیث امرتسر' مولا نا ثناء اللہ صاحب مولوی فاضل ' ایڈ یٹرا خیارا الل حدیث امرتسر' تا دیان اور ہم' تا دیانی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایک پرانا شعر ہے کہ وہ مرت تا دیاں بنی دو اپنی، شفاء 'بنی، غرض وار الامان بنی

اں وقت قادیان پرائمری کے درجہ پرتھا۔ آج کل چونکہ بی۔اے کے درجہ پر پینج چکا ہے۔اس لئے اس شعر کامصداق قرار پایا ہے۔

> مظهر حق دیده ام گویا فرود آمه خدا درشار مکه چول نآید شار قادیان

لا بوری پارٹی کے اخبار 'پیغام سلے'' نے قادیان کو کمہ بنانے پراعتراض کیا ہے۔لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک مرزائی اخبار کا ایسا کہنا غلط ہے۔ کیونکہ مرزا قادیائی تو لکھتے ہیں۔خدا قادیان میں نازل ہوا۔ (ازالہ اوہام ص۱۵، فزائن جسم ص۱۵) پس شاعر کو بجائے گویا کے کہنا جا ہے تھا۔ ''قافر دوآ مدخدا'' قادیان کیا ہے؟ القادیان ، ما القادیان ، وما ادر ال ما القادیان ؟ مرزا قادیائی (ازالہ اوہام ص۲۷، فزائن جسم س۱۵) پر لکھتے ہیں کہ: ''میں نے کشف میں مرزا قادیائی (ازالہ اوہام ص۲۷، فزائن جسم س۱۵) پر لکھتے ہیں کہ: ''میں نے کشف میں

دیکھا کہ میں قران مجید پڑھ رہا ہوں۔ کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی غلام قادر میرے پھائی غلام قادر میرے پاس بیٹھ کرقر آن پڑھ رہے ہیں۔ 'انا انزلنه قریبا من القادیان ''میں نے دیکھا قرآن کے نصف پردائیں طرف بیعبارت کھی ہاور سمجھا کرقر آن میں درج ہاور کہا کہ کہ اور مدید اور قادیان کا اعزازے ذکر کیا گیا ہے۔''

مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ (دافع البلاءص ۱۰ نزائن ج۱۸ص ۲۳۰)''گو ۲۰ برس تک طاعون دنیا میں رہے قادیان کو خدامحفوظ رکھے گا۔ کیونکہ دہ اس کے رسول کی تخت گاہ ہے۔''

اس کے بعد مولا تانے قادیان میں دوچار دفعہ آنے کا مختفر ذکر کیا اور 'الحکم قادیان'

۱۹۰۱ پر بل ۱۹۰۲ء کے حوالہ سے بتایا کہ اس میں مرزا قادیا نی کی منظور کی سے اور مولوی عبدالکر یم

گالم سے چھتا ہے کہ قادیان طاعون سے محفوظ رہے گا۔ '' پیسا خبار'' نے اس کی تفخیک کی تھی کہ

یہ بچوں کی باتیں ہیں۔ اس کے جواب میں فرباتے ہیں کہ پیقٹی بات ہے کہ خدانے اس گاؤں کو
طاعون سے بچالیا۔ ''ان ہ اوی القریب ، علی هذا ''مرزا قادیا نی نے لمی چوڑی عبارت
میں بیٹا بت کرنے کی کوشش کی کہ قادیان میں طاعون نہیں آئے گی۔ یہ بات ایک رسول خداکی طرف ہے۔

یدوی بھی تجی ہے۔ جیسی قرآن کریم کی وی۔ مرزاقادیانی کا دعویٰ ہے کہ تیری وجہ سے قادیان کے دوسر بے لوگوں کو بھی خدانے اپنے سائیر شفاعت میں لے لیا ہے۔ بیشان رسول ہے کہ جب تو مکہ میں ہے تو عذاب نازل ندکریں گے۔

باربارفرماتے ہیں کہ جہال ایک بھی راست باز ہوگا خدا اس مقام کو بچائے گا۔اب فیصلہن لو<sub>ہ</sub>

ہوا ہے مدی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں النا کے اللہ النا کا دائن ماہ کنعال کا

قادیان کے باشند! تم خودگواہی دے سکتے ہوکہ تمہارے قصبہ میں طاعون آیا یا ند۔ بجھے تو معلوم ہے کہ ۲۵سو کی آبادی میں ہے ۳،۳ سوے زیادہ قادیان میں طاعون ہے مرگئے۔ میں نے تو انتظام کررکھا تھا کہ ان دنوں اموات و پیدائش کاپر چرمنگوایا کرتا تھا اور دیکھ لیا کرتا تھا۔ عاضرین نے آوازدی کہ ۵سوتک روز انہ پہاں اموات ہو چکی ہیں۔ اور سننے جب بہال کمیشن آئی تو ''اخبار بدر'' نے چھایا کہ طاعون چوہڑوں میں ہے اوروں میں نہیں \_

> عالم بمنت کیطرف خسرو پیچارہ کیک طرف وہ خدا تو اپی حکمتیں خوب جانتا ہے

سنو! مرزا قادیانی کا چیازاد بھائی مرزانظام الدین مجھے امرتسر میں ملا۔ میرے بوچھے

ہراس نے کہا کہ:''جب مرزا قادیانی نے کہا کہ قادیان میں طاعون نہیں پڑے گا تو ہم نے اس

وقت سجھ لیا کہ ضرور آئے گا۔'' اس کو بھی چھوڑ ہے۔ ملاحظہ فرما ہے مرزا قادیانی (حقیقت الوقی

صرم ۸۸ ہزائن ج۲۲ص) پر تکھتے ہیں۔'' پھر طاعون کے دنوں میں جب کہ قادیان میں طاعون زور پر
قعا۔ میراشریف احمراز کا پیار ہوا۔''

اس وقت مدرسہ بند کر دیا گیا۔ آپ حصت پر مسافر سے ملاقات کرتے اور ملاقات سے پہلے دریا فت کر لیتے کہ وہ طاعونی مقام سے تو نہیں آیا۔اگر طاعونی مقام کا ہوتا تو ملاقات نہ کرتے۔

ایک بزرگ نے شہادت دی کہ میں ایک طاعون زدہ مقام سے قادیان کودارالا مان سجھ کر بچاؤ کی خاطر آیا۔ گریہاں آ کرسارا کنبہ تھمہ اجل کرا میٹھا۔فقط ایک بچدر ہا۔

مولانا صاحب نے سلسلی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا۔ مرزا قادیانی کا قول ہے۔
ایک دفعہ کی قدرشدت کے ساتھ طاعون پڑا۔ ایک دفعہ طاعون کے زور کے دنوں میں جب کہ
قادیان میں زور تھا؟ اللہ اکبر اکمی قدرشدت، اور قادیان میں طاعون کے زور کا اقراریا در کھنا۔
مرزا قادیانی بڑے دورا ندیش تھے۔ فرماتے ہیں الہام میں قادیان کا نام نہیں۔ '' انسے اوی
القویله '' ہے۔ قرید قرارد سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہیں دستر خوان پڑل کر کھانے والے لیکن پہلے
میں بتا آیا ہوں کہ '' انحام'' میں فرماتے ہیں کہ خدانے سب کواپنے سایہ شفاعت میں لے لیا۔ اب
اس کا کیا جواب ہے؟ مرزا قادیانی کی اور وتی ملاحظہ ہو کہ میں گھر کے رہنے والوں کی محافظت
کروں گا۔ گھرسے مراد کوئی چارد یواری نہیں۔ بلکہ میری مریدی میں داخل ہونے والے ہیں۔
خواہوہ کہیں مولی۔

احمدی دوستو! بتا وَبدر کااید یر محمد افعنل ، محمد یاسین سهار نپوری ، قاضی میر حسین بھیروی کا لئے کا کس مرض سے مرے؟ کہو طاعون سے مرے ۔ واقعات صیحد موجود ہیں ۔ سنو! طاعون ہوا۔

قادیان میں ہوا۔ (حاضرین نے شہادت دی کہ بے شک) نتیجہ کیا ہوا۔ مرزائی کیا جواب دیتے ہیں۔ مرزا قادیانی بار بارفر ماتے ہیں کہ جہاں ایک بھی راست باز ہوگا خدااس کو بچالے گا۔ اب بتاؤ کہ جب اس کی موجودگی میں طاعون قادیان میں آیا تو وہ کیا ہوا اور کہا کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ ان کو سے موعود لکھتے ہیں کہ مجھ کو سے موعود کہنا ہے وقو فوں کا کام ہے۔

(ازالهاومام ص•١٩: خزائن جسم ١٩٢)

اورسنو! خود مرزا قادیانی نے ایک اشتہار بعنوان "مولوی شاء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ" شائع کیا۔جس میں لکھا کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مرجاوے گا۔سب نے دیکھ لیا کہ کون مر گیااور خدانے کس کوزندہ رکھا ہے۔گراس وقت ایک اور بات بتانے والی بیہ ہے کہ اس اشتہار کے بنچ آپ اپنا نام اس طرح کلصے ہیں کہ: "عبداللہ الصمدغلام احدیثے موعود"

لوگ مرزا قادیانی کوسیح موعود مجھیں تو وہ ان کی تحریر کے مطابق بے وقو ف کٹیریں کے۔لیکن اگر مرزا قادیانی خوداپنے آپ کوسیح موعود کھیں تو اپنی تحریر کے مطابق وہ کیا ہوئے؟ ناظرین سب باتوں کاخود فیصلہ کرلیں۔

تقرير مولوي قاري محمر طيب ديوبندي

حمد وصلوة کے بعد قرمایا : حضرات! یکی آپ کے سامنے ایک معماری حیثیت ہے کھڑا
ہواہوں اور ایمان کا قلعہ بنانا چاہتا ہوں۔ اسلام نے ایمانی قلعہ کی بنیاد "لا الله الا الله محمد
دسول الله "ہے شروع کی ہے۔ جب اسلام و نیایی آیا۔ اس وقت ظلمت کفر کا اندھراچھایا
ہواتھا۔ اس وقت فاران کی چوٹیوں پر سے ایک آفاب نبوت روش ہوا اور کہا: "تعالموا اللی
کلمة سوا، بیدندنا و بیدنکم" جب حضوظ الله کی ذات مجعوث ہوئی تو خداکوتو لوگ خالق
مانے بی تھے۔ گرشرک فی العبادت کیا کرتے تھے۔ کیونکہ جب ان سے کہا جاتا کہ زیمن و آسان
کے پیدا کرنے والاکون ہے؟ تو کہتے۔ خدا۔ لہذا آپ نے سب سے پہلے شرک فی العبادت کو دور
کرنے کی کوشش کی ۔ ایمان کی دیوار یں مضبوط بنا کیں ۔ نمازکواس کے ستون بنایا اور "ایسال
نعبدو ایمان فی دیوار یں مضبوط بنا کی بنیاد مضبوط کرنی چاہئے۔
پھر نماز کے ستون قائم کریں۔ پھر زکو ق کی دیوار یں بنا کر جج کی جھت ڈالیں اور اس قلعہ میں
دیوں سیوہ قلعہ ہے جس کوکوئی آئدھی، کوئی زلزلہ، کوئی طوفان گرانہیں سکتا۔ اس پر آپ نے ایک
مبسوط اور عمد ہقتر نرکی۔

تقر برمولا نامحما براجيم ميرسيالكوفي"

تحمیدوتشہد کے بعد مولانا نے فرمایا کہ صاحبان میر ہے مضمون کاعنوان ہے۔''رف ع عیسی علیہ السلام الی السماء'' یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ای جسم کے ساتھ آسان پر اٹھایا جانا اور بیٹا بت کرنا ہے کہ بعینہ وہی عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے بنی اسرائیل بیس رہ کروعظ کر چکے بیس ۔ وہی پھر نازل ہوں گے ۔ ان کا نزول میں ہے۔ ہروزی یا ظلی نہیں ۔ مرزائی کہتے ہیں کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مجھ کر عیسویت کو مدود ہے ہو۔ ہم ان کو مار کر عیسائیوں کو ان کا نقصان دکھاتے ہیں۔ گریہ ایک مغالطہ ہے۔ عیسائی مانے والے کہتے ہیں کہ وہ سولی پر چڑھ کر ہمارے گناہ کے لئے کفارہ ہوگئے۔ گرہم کہتے ہیں کہ سے سولی پر چڑھے ہی نہیں تو پھر کفارہ کیسا؟

مرزا قادیانی (چشمعرفت م ۲۵۵، خزائن ج۳۲م ۲۷۱) پس لکھتے ہیں کہ: ''عسائیول کی کتابیں قابل استفاد نہیں۔'' پھر وہ اثبات مصلوبیت کے لئے انا جیل سے کیول دلیل پکڑتے ہیں۔ قرآن شریف میں ندکور ہے۔'' واذ کففت بنی اسرائیل ''یاد کرعیٹی وہ وقت جب دور رکھا ہیں نے جھے سے بنی اسرائیل کو وہ کون ساوقت ہے۔گر واقعہ صلیب درست ہوتا تواس طرح آیت نازل ندہوتی ۔ یا در کھو قرآن کی بندش بھی ایک مجرہ ہے۔'' کففت' سے تابت ہے کہ یہود کے ہاتھ بھی سے تک نہیں پنچے۔

وفات مرزائے ایک ون پہلے میں نے ''احمریہ بلڈنگ لاہور'' کے سامنے ای موضوع پر وعظ کیا تو مولوی نورالدین ومحمراحسن صاحب نے مشورہ کیا۔اس وقت کا حال لوگوں کومعلوم ہے۔

اس کے بعد عبداللہ بن عمر کی روایت سے ایک حدیث مشکوق کی پڑھی۔جس میں فہ کور
ہے کیسٹی ابن مریم علیما السلام زبین پرصرف ۴۵ سال رہیں گے۔ نکاح کریں گے۔ ان کی اولا د
ہوگی۔ پھر فوت ہو کرمیرے پاس میرے مقبرے میں فن ہوں گے۔ اس حدیث کو مرز اقادیا نی
نے بھی مانا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے:''یترزوج'' ہے مراد محمدی نیگم کا نکاح ہے اور اس کی اولا دمراد
ہے ہے۔
(انجام آتھم میں بڑائن جااص)

ا پ نے دیکھا ہے کہ آنخضرت اللہ تو حضرت عیمی علیدالسلام کا اپنے پاس دفن ہونا فرماتے ہیں اور مرز اقادیانی مرتے ہیں لا ہور میں اور دفن ہوتے ہیں قادیان میں ۔ان حوالہ جات سے تابت ہے کہ مرز اقادیانی حضرت میسے نہ تھے۔ورنہ قادیان دفن نہ ہوتے۔ نیز مید کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔حضرت علیہ کہ یہ یہ میں مدفون ہیں۔حضور کا ارشاد ہے کہ میرے ساتھ مکان میں چارات ہوں کے میرے ساتھ مکان میں چارقبریں ہوں گی۔ جولوگ جج کو گئے ہیں روضہ اطہر کی جالیوں سے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مقبرۂ مبارک میں سوقبریں موجود ہیں اور حضو ملاقیہ کے ارشاد کے مطابق حضرت ابو بکر اور حضو ملاقیہ کے درمیان ایک قرکی جگہ ہنوز خالی ہے۔

قل می کے متعلق کہا کہ فعل قبل کا تعلق جم سے ہے نہ کدروح سے اور خدا کہتا ہے۔
''مافقلوہ و ماصلبوہ '' یہودان کو آئیس کر سکے اور صلب بھی نہیں کر سکے۔ بلکہ اپنی طرف اٹھا
لیا۔ مرزا قادیانی بل رفع اللہ کی تقریر کرتے ہوئے (ازالہ ادہام ص ٢٦٧ ، فزائن جس ٢٣٥ ) میں ان
کی روح کا اٹھایا جاتا ہائے ہیں اور ہم روح مع الجسم ،اس کا آسان فیصلہ اس پر غور کرنے سے
ہوسکتا ہے کہ یہود کا دعویٰ کیا تھا۔ روح کو آئی کرنے کا یا جسم کو؟

الم يهيق كي "كتاب الاسماء" من مهر كيف انتم اذانسزل ابن مريم من السه مداء "الم ميرى امت كوكول اس وقت تمهاراكيا حال بوگا جبتم من يميلي بن مريم عليها السلام اتركا ويانازل بون سي سان ي چ هناخود فابت ب

باريك نكته

"بل رفعالله" برتقريركرت موئ آپ نظمى تكتے بيان كئے كہا كاس من بل نفى كرتا ہے اس فعلى كا بوس سے ماقل كوئى كے زيد نے بكركو مارائيس بلك روثى كھلائى دو فى كھلائى اور مارنا دوامر ہيں۔اس كافد بب بہ كہ بل مارنے كى فى كرتا ہے اور روثى كھلائى دو مارنا دوامر ہيں۔اس كافد بب بہ كہ بل مارنے كى فى كرتا ہے اور روثى كھلانے كى تقد يق كرتا ہے جيسا" قال وا تخذ الرحمن ولدا۔ بل عباد مكرمون نين كھلانے كى تقد يق كرتا ہے جيسا" قال وا تخذ الرحمن ولدا۔ بل عباد مكرمون نين ام يقولون به جنة بل جاء بالحق "ئى كى نسبت لوگ كہتے ہيں كاس كوسود ابوگيا۔ غدا أم يدقولون به جنة بل جاء بالحق "ئى كى نسبت لوگ كہتے ہيں كاس كوسود ابوگيا۔ غدا فرماتا ہے ہر گر نہيں بلك وہ فق لے كر آئے محدون نہيں ہوسكا۔" بنا" نے فرماتا ہے ہر گر نہيں بلك وہ فق لے كر آئے محدون نہيں ہوسكا۔" بنا وہ خون كى فى كر كے بالحق كو فابت كيا ہے۔ اب الجھی طرح سمجھوكہ بىل دفعه الله بعد ش ہادر ماقتلوہ و ما صلبوہ پہلے ہے۔

مرزا قادیانی نے ازالہ میں جمع کے صیغے عزت کی موت کے گئے ہیں۔ دوسری جگہ (ص۲۷۷، نزائن جسم ۳۳۵) روح کا اٹھا تا لکھا ہے۔ دونوں جمع نہیں ہوسکتیں۔ ہاں بیاعتراض بھی ہوا کرتا ہے کہ دوسرے نبیوں کوخدانے زمین پر بچایا تو ان کوآ سان پر کیوں اٹھایا۔

جواب خداکے فیوض ہرانسان پر ہرمطابق اس کے مادہ فطری کے ہوتے ہیں۔مثلاً

حضرت موی علیدالسلام پرآگ کی صورت میں خدا کی بچکی ظاہر ہوئی۔ ای طرح حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی پیدائش چونکہ ناور ہے۔اس لئے ان میں الی خصوصیات کی ہیں جو ناور ہیں۔ لینیٰ عیسیٰ علیدالسلام للخ جبرائیل سے پیدا ہوئے۔اس لئے جہاں ان کا وطن ہوگا و ہیں ہی ہجرت کریں گے۔

اگر کہا جاوے گا کہ آ دم کی طرح پیدائش کی کوئی اور مثال دکھا ہ تو کیا بتا و کے یا جھن مرد ہے کوئی پیدا ہوا ہوا و حضرت حوا کا پیدا ہونا کس تو سمجھا و کے؟ تو جواب ہے کہ اس کا صدوث خود شہادت ہے۔ فدا قا در ہے۔ ہر طرح کرنے پر گردہ سب کچھا ہے افقایا رہے کرتا ہے۔ کیونکہ فرمایا کہ اگر جیس چا ہوں تو تمہاری جگہ فرشتے پیدا کردوں جیسا کہ مریم کیطن سے ایک بن باپ پیدا کیا۔ اس کے بعد اس اعتراض کا کہ عیلی آسان پر کھا تا پیتا کہاں سے ہے۔ جواب دیتے ہوا کہ معلوم سے ججبول کی طرف جایا جاتا ہے۔ جس نے آسان پر اٹھایا ان با توں کا انتظام اس پر شاق نہیں۔

مولانانے ہربات کو عالمانہ طریق پر مفصل میان کیا۔ آپ کی تقریر ختم ہونے پر مولانا ثناء اللہ نے اٹھ کراس پراس شعر میں ریو ہو کیا۔

> اثر بھلانے کا بیارے حمری زبان میں ہے سی کے ہاتھ میں جادو تیزی زبان میں ہے

> > مرزائيت سےتوب

اس وقت جناب با بوفقیر محد خان سب پوسٹ ماسٹر ساکن قصبہ شہباز ضلع کرنال نے مرزائیت سے توبد کی اور کہا کہ میں نے مرزا قادیانی کی کتابوں کا بکثرت مطالعہ کیا۔ گرجس قدر دیکھااسی قدرزیادہ عقائد فاسدہ سے انہیں ملوث پایا۔ان کے ساتھ اور بھی پیض تا ئب ہوئے۔ مولوی ظفر الحق عربک ٹیجیر بٹالیہ

نے کہا کہ کل مولا نا ابراہیم صاحبؒ نے احمدی دوستوں کومناظرہ کے لئے چینی دیا تھا۔ انجمن اسلامیہ قادیان کومناظرہ کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ان کی اصلاح کافی ہوچکی ہے۔ ہاں اس کو ضرورت ہے تو ریہ کہ احمدی دوست آ کرس جاہ یں اور اگر وہ مناظرہ کرنا چاہیں تو بمقام بٹالہ دوسرےاحباب کے مشورے سے حکام سے اجازت حاصل کرنی جاوے گی۔ اس میں مولانا ثناء النَّذُ، مولانا محمد ابراہیمؓ کے علاوہ ۲۰ آ دمی اوراحمدی جماعت کے ۲۰ آ دمی جملہ ۳۰ آ ومیوں کاخرج ہم لوگ ایک ہفتہ کے لئے اپنے ذمہ لیں گے۔اگر ایک ہفتہ میں تصفیہ نہ ہوا تو پھر دوسرے اور تیسرے ہفتہ کے لئے انتظام کیا جاسکےگا۔

مولا نا ابوالوفا شاءالله

نے فرمایا کہ دام پوردیاست میں نواب صاحب کے سامنے حیات مسے علیہ السلام کومیں
نے ثابت کرایا تھا۔ اس پرنواب صاحب ریاست موصوف کی سند ہائے شہادت موجود ہے۔ میں
نے بمقام لدھیانہ، رام پوراور دیلی میں مناظر ہے ان سے کئے اور بفضلہ ان کوزک دی اب آگریہ
چاجیں تو مرزامحود کولائیں۔ یاکسی ایسے کوجو قادیا نیوں کومفید ہو۔ جس کی ہار جیت مرزا قادیا ٹی کی
ہار جیت مجھی جاوے۔

سیکرٹری لیگ نیزمسلم ایسوی ایشن بٹالہ نے کہا کہ ایک قادیا نی عزیز کا قط آیا۔ میں ان کوچینچ دیتا ہوں کہ وہ تیار ہوجاویں \_ میں انتظام بٹالہ میں کرسکتا ہوں \_

اجلاس دوم (۲۰ مارچ۱۹۲۱ء)اتوار بعدنمازظهر

اس وفت مولانا حبیب الرحل صدر کے تشریف ندر کھنے کی وجہ سے مولانا نوراحمدامام معجد جامع شخ بڑھا صدر قرار پائے اور جناب علیم ابوتر اب محمد عبدالحق نے اپنانوشتہ مضمون پڑھا۔ جس میں بتایا کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ تھا کہ میں (مرزا قادیانی) اور مولوی شاء اللہ میں سے جوجھوٹا ہوگا۔وہ سچے کی زندگی میں مرجادے گا۔ہم دیکھتے ہیں کہ قادیان میں مرزا قادیانی مدفون ہیں اور مولوی شاء اللہ ذندہ ۔ تقریر فرمارہے ہیں۔وغیرہ ال کے بعد

منتى حبيب الله

صاحب ملازم نہر نے بھی مرزا قادیانی کے الہامات میں عمدہ طریق سے تاتش وتخالف دکھایااور بیٹا بت کیا کہ جس کی ایک بات دوسری بات کاردکرتی ہواس کی کون می بات مانی جاسکتی ہے۔ وغیرہ ان کے بعد

مولا نامرتضلی حسن مراد آبادی (حاید پورگ)

نے تقریر کی۔ حدوصلوۃ کے بعد فرمایا صاحبان آپ نے مولوی ثناء اللہ اور دیگر علماء کرام کے وعظ اور تقریریں نیں۔ مولوی ابراہیم صاحبؓ نے رفع عیسیٰ پر جوتقریر کی عمدہ اور عالمانہ تقی۔ میں ایک چھوٹی بات عرض کرتا ہوں۔ سنئے! مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ ہندومسلمان سب ان کوتسلیم کریں۔ورنہ کوئی کتناہی نیک وعابد کیوں نہ ہو۔قابل موَاخذہ ہے۔میری تقریرے آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ مرزا قادیانی کا بیہ کہنا کہاں تک درست ہے۔

تھوڑی دیر کے لئے ہم مرزا قادیانی کی خاطر مان لیتے ہیں کھیں علیہ السلام مرگئے۔
پھر بتا کیں گے گران کواس میں کیا نفع ۔ سنوگورنمنٹ کا تھم ہے کہ فلاں شخص ولایت ہے آ و ہے گا تو
گورداسپور کے ضلع کا کلکٹر ہوگا۔ گروہ بفرض محال مرگیا۔ تو کوئی کہدد ہے کہوہ چونکہ نہیں آیا۔ اس کا
نہ آنا مرنے کی علامت ہے۔ لہٰذا میں کلکٹر ہوں، تو کیا یہی حال مرزا قادیانی کا نہیں؟ اجی حضرت
عیسلی علیہ السلام اگر مربھی گئے تو آپ عیسلی کیسے بن گئے۔ ہاں اگر عیسلی علیہ السلام کی علامتیں
مرزا قادیانی میں پائی جاویں تو ہمیں مرزا قادیانی سے دشنی تھوڑی ہے۔ خوشی سے عیسلی (علیہ
السلام) بن جاویں۔

حدیث شریف میں ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو تمام دنیا میں سلمان ہی مسلمان ہوں گے گرواقعات مخالف ہیں۔ بلکہ جو ۴۶ کر وژمسلمان تیرہ سوسال میں بنے تھے۔وہ بھی مرزائی عقائد کے موافق کا فر ہو گئے۔ (نعوذ باللہ) بقول مرزائیاں صرف ۳،۲ لا کھا حمدی مسلمان ہیں۔اچھاوہی جنت میں جا کرکبڈی کھیلاکریں۔

حضوط کے کارشاد ہے کہ ۳۰ د جال میرے بعد دعوے کریں گے۔ جو چھوٹے ہوں گے۔ مثلاً بیان کیا کہ ایک شخص نے میسیت کا دعویٰ کیا۔ ایک یک چشم نے کہا کہ اگر نبی ہے تو میری دوسری آ کھ درست کر دے۔ میسی صاحبان نے ایسا بے ڈھب ہاتھ رکھا کہ اچھی آ کھ بھی پھوٹ گئے۔ کانے سے اندھا ہوگیا۔ چنا نچہ مرزا قادیانی میں جن تو جومسلمان تھے وہ بھی کا فرینا دیے۔ انسوس!

مرزا قادیانی سے سوال ہوا کہ اگر کوئی امام آپ کی مسیحت سے واقف نہ ہوتو ایسے
کے پیچے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔فر مایا اسے پہلے واقف کرو۔اگر تعدیق کر لے تو بہتر۔ورنہ
نماز ضائع نہ کرو۔ بحالیہ قادیانی کہتے ہیں۔ میں کی کوکا فرنمیں کہتا اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نہ
تعدیق کرے نہ تکذیب اس کے چیچے بھی نہ پڑھو۔اس پر الہام ہے کہ:''و ما ارسلنك الا
رحمة للعالمين ''واه كيا اچھی رحمت ہے۔اگر''رحمة للعالمين ''نہ ہوتے تو خدا جانے
كيا اندھر بر پاکرتے۔

اس کے بعد ' منارہ آسے ''کا ذکر کر کے فرمایا کہ ہم بیھتے تھے کہ نہ جانے کتنا برا مینار ہوگا۔ جس بر سے قادیانی نے اتر نا ہے۔ گریہ تو ہماری مجد جامع دیو بند کے مینار ہے بھی چھوٹا ہے۔ جب کی نے کہا کہ سے مینار پراتریں گے تواس کی تکیل کے لئے منارہ بنوادیا لیکن تعجب ہے کہ خود پہلے نازل ہوگئے اور مینار بعد میں بنا، وہی مثل ہوئی کہ استنجاکر لوپہلے، پا خانہ کرنا بعد میں۔ مرز ائیت سے تو بہ

اس وفت ایک نمبردارسلطان علی عمر تخییناً ۹۰ سال ساکن بهرد چی ضلع گورداسپور نے مرزائیت سے تو بدکی۔اس کے بعد ایک اور نو جوان چو ہدری برکت علی، ڈیری والا مرزائی عقائد سے تائب ہوا۔

> تقریر جاری رکھتے ہوئے مقرر نے کہا۔ خدا کا ارشاد ہے۔ باز آ، باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ

اگرکوئی گناہ کر ہے اور تو بہ کر ہے تو خدا کہتا ہے کہ میں اسے بخش دوں گا۔ اس پر آپ نے ایک دوروا بیتیں بیان کیں ۔ حاضرین بوئی توجہ سے سنتے رہے۔ فرمایا کہ مرزا قادیا نی کے بعد امیر المومنین محمد علی اور مرزامحود قادیا نی۔ ایک تیسر نے طبیر الدین یوسف بھی ہیں۔ جوان دونوں کو نوش دے رہے ہیں کہ میری پیشین گوئی ایسی پوری ہوئی کہ خود مرزا قادیا نی کی بھی کوئی پیش گوئی الی پوری نہیں ہوئی۔ اس کے بعد فاضل مقرر نے مرزا قادیا نی کی کتاب نزول السے سیس مقام پڑھ کر سنائے۔ جن میں ان کے الہامات کا ذکر تھا اور کہا کہ مرزا قادیا نی کی پیش گوئیوں کے گواہ ۲۰ لا کھ ہوں گے۔ اس پر ایک دلچے تھے بیان کیا کہ ایک لڑکا گھرایا ہوا آیا اور ماں سے کہا کہ جھے آج ۱۲ کھی ہوں۔ ہے۔ اس نے کہا جنونی ہوگیا ہے۔ اس نے کہا چھرا اس کے کہا جنونی ہوگیا ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر یقین نہیں کرتی تو وہ سات ضرور سے ۔ ماں نے کہا جنونی ہوگیا ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر یقین کہا جنونی ہوگیا ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر یقین کہا جنونی ہوگیا ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر یقین کہا تھا۔ پس مانے والے تو الے تو دولا کہ بینا کھرکا تھا۔ پس مانے والے تو الیک تھا۔ پس مانے والے تو الے کہاں سے آگے؟

اور سنئے! فرماتے ہیں کہ آسان نے بھی میرے لئے گواہی دی۔ مگرلوگوں نے مجھے قبول نہ کیا۔ بیس وہی ہوں جس کے عہد میں اونٹ بیکار ہو جاویں گے۔ پیش گوئی پوری ہوگئ۔ عرب وعجم کے اخبارات اس کی تائید کرتے ہیں۔ مگر قادیان کے رہنے والو! اور دوسرے لوگو! تم ہی بتاؤ۔ ایسا ہوا گیا اور اونٹوں ہی بتاؤ۔ ایسا ہوا گیا اور اونٹوں کا کام بڑھ گیا ہے)

اور سنوفر ماتے ہیں۔ جازیس ریلوے کا بنا میری پیش گوئی ہے۔ گرخداکی شان وہ ریلوے بی بیش گوئی ہے۔ گرخداکی شان وہ ریلوے بی بی بی بیس فرکرتا ہے اس کے خلاف ہے۔ مرزا قادیانی کہتے رہے کہ قادیان میں طاعون نہیں آئے گا۔ گرخدانے بیجے دیا۔

ہے۔ مرزا قادیانی کہتے رہے کہ قادیان میں طاعون نہیں آئے گا۔ گرخدانے بیجے دیا۔

ہے کوئل کہ ہے سب کار الثا ہم اللے بات اللی یار الثا تقریر مولانا محمد ابراجیم سیا لکوئی "

آپ نے فرمایا کہ نماز عصر کا وقت قریب ہے۔ لہذاختم نبوت پر مخضراً کچھ بیان کروں گا۔ صاحبان! اگر چہ لاہوری جماعت تو نہیں۔ مگر قادیانی جماعت مرزا قادیانی کو نبی مانتی ہے۔ وہ کہتی ہے۔ ختم کے معنی ہیں مہرلگا دینا۔ جس پر رسول التُقطِّقُ اپنی پابندی کی مہرلگا ئیں۔ وہ نبی ہوجا تا ہے۔ چنا نچہ ان کا قول ہے کہ 'اھدنہ الصراط المستقیم ''جونماز میں پڑھاجا تا ہے۔ اس کا مطلب انعام والے لوگ نبی ،صدیق ،شہید صالح ہیں۔ اگر نبی نہیں ہوسکتا تو دعا کیوں مانگتے ہو۔ جو کامل تابعداری کرے نبی ہوسکتا ہے۔ مرزا قادیانی بھی فنانی الرسول ہو کر نبی ہوسکتا ہے۔ مرزا قادیانی بھی فنانی الرسول ہو کر نبی ہوسکتا ہے۔ مرزا قادیانی بھی فنانی الرسول ہو کر نبی

''اهدنسا السسراط المستقيم ''كامطلب وخشاء ہے كدانميا عليهم السلام كرائے ہوتائم ركھ نہ كہ فيوت كامنصب عطاء كر۔

سب جانے بی که حضرت علی حضورت الله کی کامل تابعدار سے غزوہ بوک بیل جب حضرت میں بھا۔ حضرت میں بھا کے سے دھارت میں کوئی غورت ہوں۔ جو جھے جنگ میں جانے سے روکا جاتا ہے۔ حضوط الله فی غورت ہوں۔ جو جھے جنگ میں جانے سے روکا جاتا ہے۔ حضوط الله فی نااے علی ( جائی ) ان تکون منی بعدزلة هارون من موسی " ویعن اے علی تو راضی نہیں کہ تیری میری نسبت ہارون وموی علیم السلام کی ہو۔ کہ وہ نسبت کہ جب مول علیہ السلام کوه طور پر چلے بی تو حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کر گئے تھے۔ ای طرح تبوک بیل جاتے ہوئے حضوط الله کے خضرت علی کو خلیفہ بنایا۔ چونکہ خدا کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ میں کوئی جدد کا کہ دیا کہ دیا گئی خلیفہ ہوا در جان لوکہ نی میں سکتا ہے۔ اس لئے کہ دیا کہ دیا گئی الا انسب لا نبسی بعدی "کرا الله وگا کہ کامل تا بعداری سے نبی بن سکتا ہے۔ اس لئے کہ دیا کہ دیا گئی ہوا۔

مرزائيوں کی طرف سے بي مي كہاجاتا ہے كەحفرت عيلى عليدالسلام نبوت سے معزول

ہوکر آئیں گے۔ یا نبی ہوکر؟ اگر کہومعزول ہوکرتو نبی معزول نبیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حصرت علیاتی علیہ السلام کی نبوت پہلے کی ہے نہ کہ آخضرت علیاتی علیہ السلام کی نبوت پہلے کی ہے نہ کہ آخضرت علیاتی معنی یہ بین کہ کوئی نبی میرے بعد نبیس ہوگا۔ آخضرت اللہ کے بعد نبی نبیس بنیں گے۔ عسی علیہ السلام پہلے سے نبی ہیں۔ عسی علیہ السلام پہلے سے نبی ہیں۔

ایک اور شہروار وکرتے ہیں کہ جب پہلے نی آتے رہے تو اب کیوں نبوت بند ہوگئ؟
اس کا جواب سے ہے کہ باران رحمت ضرورت کے وقت ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ نی کھی کے بعد ویگرے آئے اور بھی ایک ہی نانہ بیس نہیں ویگرے آئے اور بھی ایک ہی نانہ بیس نہیں ہوئی۔ اس لئے ضرورت رہی لیکن حصرت میں ایک ہوئی۔ اس لئے کہ ارشاد خداوندی ہے۔"الیدوم اکس لئے کہ ارشاد خداوندی ہے۔"الیدوم اکس لئے کہ دینکم واقعمت علیکم نعمتی "﴿آجَ کَ وَنُورِ مِنْ مِنْ کُلُ کُلُ وَرَبْ بِیْسِ ۔ ﴾

ہمارے نی چودھویں رات کے جاند ہیں۔ جو کائل ہیں۔ اس کے بعد بوحنا، انجیل کا حوالہ دیا کہ: ''ابھی میری بہت ی باقی ہیں۔ وہ آئے گا اور پوری کرےگا۔ سو کمیل شریعت کے لئے حضرت آئے۔ دوسری وجہ یہ کدرسول السّفائی کی دعوت عام ہے۔ قبل بیا ایما الناس انسی رسول الله الیکم جمیعا (اعراف: ۱۹۸۸)''اے لوگوا میں تم سب کے لئے رسول بن کر آیا ہوں۔ جیبا تمام دنیا کے لئے آپ مجموث ہوئے۔ تو پھر کسی جدید نبی کی ضرورت ندر ہی۔ پہلے پینیم رفاص علاقہ دار فاص فاص قوم کے لئے آیا کرتے تھے۔ لیکن رسول السّفائی ساری دنیا کے لئے آیا کرتے تھے۔ لیکن رسول السّفائی ساری دنیا کے لئے آیا کرتے تھے۔ لیکن رسول السّفائی ساری دنیا

تیسری ضرورت میر کہ پہلے نبیوں کے بعدان کی کتابوں میں تحریف ہو جاتی تھی۔اس لئے اصل دین کو واضح کرنے کے لئے خدا اور نبی بھیج دیتا۔ گرقر آن میں ذرا بھی تحریف نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ کیونکہ اس کی جفاظت کا وعدہ خود خدانے کیا ہوا ہے۔جس کوآج تیرہ سوسال سے او پرعرصہ گذر جانے کے بعد بھی ہم ویسا ہی تھیجے اور کھمل دیکھ رہے ہیں۔اس لئے نئے نبی کی ضرورت نہیں۔

اس کے بعد (ازالہ اوہام ص ۷۲،۷۲،۷۷، نزائن ج س ۱۳۹،۱۳۸) کا حوالہ سے ایک عربی از اللہ اوہام ص ۷۳،۱۳۹،۱۳۸) کا حوالہ سے ایک عبارت آپ نے بڑھی۔ جس کو مرزا قادیائی نے قرآن کی آیت بتلاتے ہوئے لکھا ہے۔ حالانکہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔خدا کے ضل سے میں بھی قرآن مجید کا حافظ ہوں اور بھی

حافظ يهال بيشے بيں۔ بالا كي كيا آپ نے قرآن پاك بي كي ويكها ہے؟ (سب نے كہا قرآن ياك بي كي ويكها ہے؟ (سب نے كہا قرآن مي كي من القاديان "وہال مرزاقادياني والے،قرآن ميں موقو ہو۔

مولانا ثناءالله كي تقرير

نمازعمر کے بعد بہت سے سکھ اصحاب نے بیخواہش ظاہر کی کہ ہم دور دراز ہے آئے
ہیں اور مولوی شاء اللہ کے منہ سے مجھ سنا چاہتے ہیں۔ان کے اصرار پر مولوی صاحب کھڑے
ہوئے اور انہوں نے خدا پر ماتما،ست سری اکال کی پستش کرنا اس کے عظم ماننا، اس کی رضا پر چلنا
اور چلتے پھرتے اٹھتے ہیلھتے اس کا نام جینا (ذکر کرنا) برائیوں سے پچنا اور سب کے حقوق ادا کرنا پر
ایک مختفر مگرمؤٹر پنجا بی زبان ہیں تقریر کی سکھ بھائی س کر بہت خوش ہوئے۔
تقریر مولا ناسید انورشاہ کشمیری

اول مدرس دارالعلوم دیوبند نے ساڑھے پانچ بجے شام کے تقریر فرمائی۔ تقریر عالمانہ اور مدل تھی۔ اس لئے رپورٹروں نے جناب شاہ صاحب سے عرض کیا کہ آپ خود قلمبند فرما کر جھیجوادیں مختصر بلکہ نہا ہے اقل خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیمی علیہ السلام زندہ ہیں اور آ ہے میں '' توفی'' افظ ماضی نہیں بلکہ مضارع ہے اور توفی کے معنی جو مارنے کے کئے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ایسانہیں لغت والے اس کے معنی شے کو پورا لے لینا یا پوری مدت پر لے لینا میں۔ وغیرہ!

اس کے بعد مولانا ٹناہ اللہ نے کہا کہ مولوی ابراہیم سیالکوٹی نے کل مرزائی جماعت کو چینج ویا تھا۔گر چینج ویا تھا۔گر ڈپی صاحب (پنتظم افسر) نے پہاں (قادیان میں) اجازت نہیں دی۔اگر مرزائی صاحبان اور خواہش رکھتے ہیں تو مولوی ظفر الحق بٹالہ میں انتظام کرویں گے۔وہ مباحثہ کر لیں۔اس کے بعد اجلاس ختم۔

اجلاس اوّل (۲۱ مرمارچ ۱۹۲۱ء) سوموار بوقت صبح ۸مریج

اوّل قاری محمد طیب پھر مولوی محمد طاہر دیو بندی نے خوش الحانی سے تلاوت قرآن مجید فرمائی۔اس کے بعد کاروائی شروع ہوئی۔ تقریر مولوی بدرعالم میر تھی ؓ

مولوى صاحب ني 'بل نقذف بالبحق على الباطل فيد مغه فاذا

ھوزاھق ولکم الویل مما تصفون (انبیاه:۱۸)" سے تقریر شروع کی اور کہا کہ اس کا جھے افسوس ہے کہ میری زبان اور ہے اور آپ کی اور لیکن بہر حال میں آپ کا دعا آپ کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کروں گا۔ کتاب' انجام آگھم'' سے میں آپ کو پھوشا تا۔ گرمسلحت انجمن کے خلاف سمجھ کرچھوڑ تا ہوں۔

حفرات! آج ایک محض مسیحت کا دعوی کرتا ہے۔ مگر جناب محدرسول التعلیق کی حدیث موجود ہے۔ دیکے لواور سمجھ لو۔ سپاہی اپنے نشان وردی وغیرہ سے پہچانا جاتا ہے۔ لیس وہ علامات جو نبی کر پیم اللہ سنے نے فرمائی ہیں۔ جس میں پائی جا کیں ہم اس کو مانے کے لئے تیار ہیں۔ ارشاد نبوی ہے۔'' فتنہ کے زمانہ میں سے نازل ہوں گے۔ اس وقت مال کی اس قدر بہتات ہوگ کے کوئی قبول نہ کرےگا۔ صلیب تو ڑدیں گے۔ وجال ملعون کوئل کریں گے۔ مسلمانوں سے جزیہ اٹھا کیں گے۔ (بخاری) مندا بودا وَدہیں ہے کہ و نیا پرائیک سکم اسلامی ہوگا اور بس۔

مگر مرزا قادیانی اپنی کتاب (ازالہ ادہام ص ۱۸) پر اس کی تادیل یوں کرتے ہیں کہ:
'' مال پڑےگا''اس کے معنی ہیں کہ قرآن ایک بیش قیت مال ہے یہی وہ مال ہے جس کی نسبت
پیش گوئی ہے کہ میج اس کو پھیلائے گا۔لوگ لیتے لیتے تھک جائیں گے۔صاحبان اگر یہی قرآن مال ہے جومرزا قادیانی نے فرمایا ہے تو کیا دنیا ہیں اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔افسوس!

لطیفہ: ایک شنرادہ نے نجوم کاعلم سیکھا۔ کسی نے مٹھی میں انگشتری لے کراس سے پوچھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ نجومی شنرادہ نے کئی کاغذ کالے کر کے بتایا کہ چکی کا پاٹ ہے۔ آومی ہنس پڑاادر دکھا کر کہنے لگا کہ بیرتو انگشتری ہے۔ بھلا چکی کا پاٹ مٹھی میں آسکتا ہے۔ نجومی میاں حجے بول اٹھے۔ کچھ ہی ہوگول توہے۔

> سومرزا قادیانی کوتو گول ہی ہے غرض ہے۔معنی مطلب خواہ پکھ ہی ہوں۔ د جال کی شنا خت

سیح حدیثوں میں دارد ہے کہ دجال بڑی قوت سے آئے گا ادر دنیا کوا پی ڈھب پر منائے گا ادر دجال کا ناہوگا۔ اگر میرے دفت میں آیا تو میں اس سے نمٹ لوں گا۔ اگر بعد میں آیا تو خدا اسلام کی حفاظت کرےگا۔

اس پر مرزا قادیانی (ازاله او بام م ۱۹۱، نزائن ج م م ۱۵۳) پر لکھتے ہیں کہ دجال کی حقیقت نی کریم اللہ پر نہیں کھلی۔ اب خود فیصلہ کر لوکہ مرزا قادیانی صحیح جانتے ہیں یا

اورسنو! جب مرزا قادیانی نے سنا کہ جملہ اقوام کا ایک ہو جانا بھی میے کے آمد کی علامت ہے تو آپ نے مندوسلم علامت ہے تو آپ نے مختلف دعوے کئے۔ بھی می سے بنے۔ بھی موئی بہمی کرشن لینی ہندوسلم عیسائی سب ان کو مان لیس۔ مگر یا در کھو سے جب آئے گا تو اس کو مختلف بہروپ بدلنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ جانتے ہورسول عربی اللہ تھے نے سب کو ایک ہی کلمہ کی دعوت دی اور سب کو ایک ہی جھنڈے کے نیچے لاکر کھڑ اکروپا۔

وہ بجلی کا کڑکا تھایا صوت ہادی

پھرفر مایا: مرزا قادیانی نے سناہواتھا کہ دجال آئے گا۔اس کا گدھابھی ہوگا۔اس کے کانوں میں سترگز کا فاصلہ ہوگا۔ مرزا قادیانی نے انگریز قوم کو دجال بنایا، اور دیل گاڑی کو گدھا، اور انجن سے آخری گاڑی تک سترگز کا فاصلہ۔لیکن مینہ بنایا کہ دیل گاڑی کون کی گدھا ہے۔ ڈاک گاڑی، پینجریا مال گاڑی اور پھر باوجود گدھا ہونے کے مرزا قادیانی اس پرخود بھی چڑھتے دیاوراب یہی ان کی اولا داور مرید سوار ہوئے ہیں۔

تقر رمولانامرتضى حسن (جاند يوريٌ)

فاضل مقرر نے افلاص پرتقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں جب بچپن میں پڑھتا تھا تواس وقت مرزا قادیانی کی براہین کا پہلاحصہ چھیا تھا۔ اس میں مرزا قادیانی نے استخارہ کا جوطریق کھا تھا۔ بحجے پیند آیا۔ میر سے ساتھی کہتے تھے کہ ہیں مرزائی نہ ہوجانا۔ میں مرزا قادیانی کا خیرخواہ تھایا نہ۔ مگرایک بات نے جھے ان سے بدگمان کردیا۔ یہ کہیں نے استخارہ کیا۔ در بار نبو کہ اللّظے سے تھم ملا کہ اس سے علیحدہ ہوجا وَ۔ اس کے متعلق ہم نے کوئی چیش کوئی نہیں گی۔ ہاں وہ آس کا ذب آنے کی ہم نے ضرور خبر دی ہے۔ اس محض نے علیاء کرام کے فتوے کو دیکھا تو وہ بھی ان کے مخالف کی ہم نے ضرور خبر دی ہے۔ اس محض نے علیاء کرام کے فتوے کو دیکھا تو وہ بھی ان کے مخالف سے مرزا قادیانی سے دریافت سے اپنی تکذیب کی۔ کمھا کہ ''مجمدی بیگئی'' کا نکاح جمعے ہوتو میں (مرزا قادیانی) سچا۔ ورنہ بدسے بدر تھمہروں گا اور

ایخ متعلق صدق و کذب کا جومعیار مرزا قادیا نی نے خود مقرر کیا۔ اس کے رو سے بھی مرزا قادیا نی خود مقرر کیا۔ اس کے رو سے بھی مرزا قادیا نی خود مجھوٹے ثابت ہوئے۔ مولوی ثناء اللہ اور ڈاکٹر عہدا کھیم خان سے آخری فیصلہ کا اشتہار دیکھا ہوگا۔ مولوی صاحب زندہ سامنے بیٹھے ہیں اور بھی دیکھ رہے ہیں۔ گرمرزا قادیا نی کہاں ہیں۔ اس موقعہ پر مرزائی حاضرین میں سے ایک صاحب نے ڈپٹی صاحب کے کان میں کچھ کہا۔ جس کے طرز گفتگو سے معلوم ہوا کے شکایت کردہا ہے۔ اس پر فاصل مقرر نے یہ شعر پڑھا۔ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چہ چا نہیں ہوتا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چہ چا نہیں ہوتا

فاضل مقرر نے کہا کہ یہ ہم نہیں کہتے۔ بلکہ خود مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اگر''محمدی بیگم'' سے میرا نکاح نہ ہوتو میں بدسے بدتر ہوں۔ نکاح کا آسان پر ہونا بھی بیان کیا گیا۔ مگر نتیجہ سب کومعلوم ہے کہ اس پیشین گوئی کا کیا حشر ہوا۔

لطیفہ: ایک محض نے بیان کیا کہ بادشاہ کی لڑکی سے میرا نکاح ہوگیا۔ جب کیفیت دریافت کی گئ تو بولا کہ بی بی اورمیاں کی رضامندی سے دونوں کا نکاح ہوا کرتا ہے اور چونکہ میں راضی ہوں۔ لہذا آ دھا نکاح ہوگیا اور آ دھا نکاح شنرادی کے راضی ہونے پر ہوگا۔

یمی مثال مرزا قادیانی کی ہوئی۔گریہاں تو معاملہ ہی گرا ہوا ہے۔ادھر مرزا قادیانی نے محدی بیگم سے اپنا نکاح ہونا بتایا۔ادھراس کے والد نے اس کی شادی دوسری جگہ کر دی۔افسوس کے مرزا قادیانی کی کوئی بات بھی پوری نہ ہوئی۔

اور سنے! مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ علیہ السلام یہودکو گالیاں دیا کرتے تھے اور یہودی ہاتھ سے سرزکال لیا کرتے تھے۔ آپ (عیسیٰ) کوئی قدر جھوٹ ہولنے کی بھی عادت تھی۔ معلوم ہوا کہ آپ بھی تو ان کے بروز ہیں۔ اس لئے ان عادتوں کا ہونا آپ کے لئے بھی ضروری موگا اور سنے کہتے ہیں کہ آپ (عیسیٰ) نے یہودیوں کی کتاب سے چرا کرانچیل کھی۔ زیر کی سے ہوگا اور سنے کہتے ہیں کہ آپ (عیسیٰ) نے یہودیوں کی کتاب سے چرا کرانچیل کھی۔ زیر کی سے آپ کو پچھ حصد نہ دیا تھا۔ حق بات ہے کہ آپ سے کوئی مجرد بھی ظاہر نہیں ہوا۔ سوائے اس کے کہ آپ سے کوئی مجرد ہیں فاہر نہیں ہوا۔ سوائے اس کے کہ آپ (ضیمہ انجام آسم میں کہ بی خرائی جاائی جائی تھی میں کہ بی خرائی جاائی جائی تھی میں کہ بی خوائی جائی جائی جائی تھی میں کہ بی خوائی جائی جائی جوائی جائی جوائی جائی جوائی جائی جوائی جوائیں جوائی جو

ممکن ہے کی اپنی معمولی تدبیر سے شکوہ کا علاج کیا ہو۔ گر آپ کی برقسمتی ایک تالاب موجود تھا۔ کوئی معجزہ تھا تو اس کا تھا۔ گر مرزا قادیانی نہیں بتاتے کہ آپ نے کیا کیا؟ پھر مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ آپ (عیسیٰ) کے ہاتھ میں سوائے کروفریب کے اور پچھنہ تھا۔ (نعوذ بالله) پر افسوس نادان عیسانی ایسے فض کوخدا بتارہ ہیں۔اس کے بعد (ضیر انجام آتھم صعن الله) پر افسوس نادان عیسانی ایسے فض کوخدا بتارہ میسی علید السلام کے خاندان کی نسبت خزائن جااص ۲۹۱ سے دکھایا کہ مرزا قادیانی حضرت عیسی علید السلام کے خاندان کی نسبت درافشانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہان کی سوادیاں اور تانیاں زنا کار اور سبی عورتیں تھیں۔وغیرہ وغیرہ! (نعوذ بالله)

حضرت حمین علیدالسلام کی نبست کلمتے ہیں کہ 'شتان ما بیانی وبین حسینکم ''کر حمین علیدالسلام اوران کے کنید کو پائی تک ند طااور ہم کو بیخوش حالی نصیب ہے۔

اور سنو! کلمتے ہیں کہ آپ (عیسی علیدالسلام) کا تخریوں سے بہت میلان تھا۔ (نعوذ باللہ) ہم کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اگر ان باتوں کو مان بھی لیا جاوے تو آپ ان کے بروز کیمے بن اللہ) ہم کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اگر ان باتوں کو مان بھی لیا جاوے تو آپ ان کے بروز کیمے بن گئے؟ اور جب ہم ان گندی تحریوں پر نفرین کرتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ بیتو پادر یوں کو جواب دینے کے لئے ایک پنجیمری داوی اور نانی پر ایسا لکھنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ آفوں!

اس کے بعد بہت سے حوالے دے کر مرزا قادیانی کو غلط انداز ثابت کیا۔اس وقت عکیم غلام محمد نے اپنے تائب ہونے کا اعلان کیا۔ جو عرصه وراز تک مرزائی رہااور مرزائیوں سے رشتہ ناطر بھی کیا۔الحمد الله علیٰ ذالك!

مولوى نواب الدين كى تقرير

مولانا سید مرتفی حسن کی تقریر کے بعد مولوی نواب الدین نے مرزا قادیانی کے الہا ہات پر تنقید کی اوران کی کتابوں کے حوالہ جات سے ان کا متناقض و متحالف ہونا ثابت کیا۔
ان کے بعد منتی حبیب اللہ امرتسر گئے نسبت اختلاف عمر مرز الکھا ہوا اپنا مضمون پڑھا۔ جو مدلل و پر معلومات ہونے کی وجہ سے بڑی دلی ہے سنا گیا۔
مولا نا ابوالوفا شناء اللہ مولوی فاضل امرتسر گ

نے حدوسلوق کے بعد تقریر شروع کی کہ حضرات مرزا قادیانی کے ساتھ میراتعلق میں اسلام میں العلق میں العلق میں میں اس کی مہلی حالت سے آخیر تک ان کی تحریرات کا مطالعہ کرتا رہا موں کل میں نے کہا تھا کہ جناب شاہ صاحب کے ملفوظات پر مرزا قادیانی کے دیخط کروں گا۔ جناب شاہ صاحب نے آیت ' ، انت قلت للناس اتخذونی والمی الهین من دون الله '' پیش کی تھی۔ جس کا لباب یہ ہے کہ خداوند کریم قیامت کوفر مائے گا۔ حضرت عسی عایم الله '' پیش کی تھی۔ جس کا لباب یہ ہے کہ خداوند کریم قیامت کوفر مائے گا۔ حضرت عسی عایم

السلام کومرزائی کہتے ہیں کہ خدافر ماچکا اور تونی کے معنی بقول شاہ صاحب پورالینے کے ہیں۔ قبل اس کے کہ حضرت شاہ صاحب ؓ کے بیان پر مرزا قادیانی کی مہر تصدیق حبت کراؤں۔ پہلے پھے کہنا چاہتا ہوں سنئے!

آ تخضرت الله وصورت زین سے نکاح کرنے کے بعد اپناولیمہ کرتے ہیں اور صحابہ گو فرماتے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں سے پھھلاؤ۔ وہ لے آئے اور اس کو یکجا کر کے حضور الله کے نے سب کو کھلا ویا۔ اس وقت جومولوی صاحبان نے اپنی عالمانہ تقریر پرسے ایک تنم کی کھانے کی لذیذ مٹھائی بنائی ہے۔ اس میں میں میں میں میٹھاڈ الٹا ہوں۔ سنئے!

مرزائی''اخبارالحکم'' نے لکھا ہے کہ مرزا قادیانی سے عدالت میں سوال ہوا کہ مجمدی بیگم سے تم نے نکاح کے لئے طلب کی تھی۔مرزا قادیانی نے جواب میں کہااوران کا اقبال دعویٰ ہے کہ وہ میرے ساتھ بیا ہی نہیں گئی۔ گرمیرے ساتھ اس کا نکاح ضرور ہوگا۔

قادیان والوسنواور فورسے سنو! ڈمٹر کٹ جج کی عدالت کیا ہے۔ جب اس شہنشاہ کے دربار میں حاضر ہوگئے تو وہ کہے گا کہ ہم نے مرزا قادیا نی کے منہ سے کہلوادیا تھا کہ نکاح ضرور ہوگا۔ تم بتاؤ کیا ہوگیا؟ آ ہ! مرزا قادیا نی جب عدالت کے کمرے سے باہر آتے ہیں تو فرماتے ہیں۔معلوم ہوتا ہے۔ اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا وقت آگیا ہے۔ غدا کا کام ہے اور ابعد عدالت کے کاغذات سے کون مٹائے گا۔

مولوی نورالدین ریویوآف ریلیجز بابت جون وجولائی ص ۸ پر ککھتے ہیں کہ نکاح ٹوٹا نہیں۔ میں بار ہامیاں محمود کو کہا کرتا تھا کہ اگر نکاح نہ بھی ہوتو میر سے اعتقاد میں خلل نہ آئے گا۔ (خوب) بلکہ اس کی تاویل مولوی صاحب نے اس طرح کی کہ مرزا قادیانی کالڑ کا درلڑ کا درلڑ کا درلڑ کا درلڑ کا در لڑ کا مجمدی بیگم کی لڑکی درلڑکی درلڑکی درلڑکی۔

غرض کی پشت میں بھی جا کرا گرکوئی رشتہ بھی ہوگیا تو سمجھوم زا قادیانی کی پیش گوئی پوری ہوگئی۔ قیامت تک کہیں نہ کہیں تو کوئی ہی رشتہ ہوہی جائے گا۔خدافر ما تا ہے۔ '' فسل تحسین الله مخلف و عدہ رسله و من اصدق من الله قیلا'' (غدار سولوں کے وعدہ کو خلاف بہیں کرتا۔) گریمال معاملہ برعکس ہے اور لڑکی در لڑکی کی تاویل کی جاتی ہے۔فاضل مقرد نے فرمایا کہ بیرے مرم مولا نامر تھی صن نے مرز اقادیانی کے البابات کئے ہیں۔گر میرے حساب میں مرز اقادیانی کی (تذکرة الشہادتین صابح، بڑائی جمرز اقادیانی کی (تذکرة الشہادتین صابح، بڑائی جہیں۔

یہاں بیبتانا ضروری ہے کہ مرزائیوں نے جلسہ اسلامی کے اثر کو کم کرنے کے لئے اور عوام میں ڈینگ مارنے کے لئے مرزا قادیانی کی سنت کے موافق دو تین اشتہارا نعامی مباہلہ اور قسمیہ شائع کردیئے۔ان اشتہارات کو ہاتھ میں لے کرمولا نانے کہا۔اب میں ان کے جوابات دیتا ہوں۔ مشتہرین سننے کے لئے تیار ہوجا کیں۔

پہلااشتہار: قاسم علی مرز اکا انعامی کے صدروپے کا ہے۔ (واضح رہے کہ بیون صاحب ہیں جن سے مولا ناصاحب نے بہتا مرز اکا انعام ماردھیانہ تین سوروپ انعام حاصل کئے تتھا ورمرز انگ گروہ پر بین فتح حاصل کی تھی) جولفظ تونی کے متعلق ہے۔ منٹی قاسم ڈپٹی صاحب (افسر نشظم) کے پاس باامانت رکھ نیجئے اور منصف مقرر کر کے جواب لیجئے۔ جس کے تق میں فیصلہ ہوگا۔ بیروپیاس کا ہوگا۔ (بید اشتہار عام علاء کے لئے تھا)

دوسرااشتہار: انعامی دوصدرو پیہ خاص میرے لئے ہے۔ بس پوچھتا ہوں کہ میرے لئے زیادہ رقم کیوں ہے۔ مرزائیوں نے کہا آپ خالفت بس بڑے ہیں۔ اس لئے رقم بھی بڑی مقرر کی گئی ہے۔ لہذا نشی صاحب جناب ڈپٹی صاحب (افسر ختظم) کے پاس رو پیدر کھوریں بیل فتم کھانے کے لئے تیار ہوں کہ:'' بیس سے کوآ سان پر زندہ جانتا ہوں اور مرزا قادیائی سے موعود کے دعوے کو غلط جانتا ہوں۔ یہی میراائیمان ہے اور یہی عقیدہ اور یقین ہے۔ جمھے پر بیالزام لگایا گیا ہے کہ بیس نے جو تشم کے الفاظ بیان کئے ہیں۔ بیس ان کا دل سے معترف نہیں ہوں۔ چہ خوش! اس وقت تے جو تشم کے الفاظ بیان کئے ہیں۔ بیس ان کا دل سے معترف نہیں ہوں۔ چہ خوش! اس وقت تہ نہیں مانتا اور مرزا قادیائی کوسی مانتا ہو جمعے بھی یہ کہنے کا حق ہے کہ ایک بیکار منڈلی روثی کی نہیں مانتا اور مرزا قادیائی کوسی مانتا ہے تو جمعے بھی یہ کہنے کا حق ہے کہ ایک بیکار منڈلی روثی کی ایک بیکار منڈلی روثی کی نے کئے کئی بیکار منڈلی روثی کی نے کے لئے کئی بیکار منڈلی روثی

جوں توں کر کے دوشقی قاسم علی' نے کا نیخ ہوئے ہاتھوں سے دوصد روپیہ ڈپٹی صاحب کے پاس تو رکھ دیا۔ مگر چبرے کا رنگ اڑگیا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شیر ببر کی جھپٹ سخت ہے۔ مولوی صاحب نے ٹی ما حب کو ناطب کر کے فرمایا کہ جناب روپیدا ہے قبضہ میں سخت ہے۔ اب میں منشی قاسم علی صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ اور سب حاضرین سنیں میں ان الفاظ میں مشم کھانے کو تیار ہوں کہ حضرت سے علیہ السلام زیرہ ہیں اور مرز اقادیا نی کا دعویٰ غلط ہے۔

کہواس جگہ میں تشم کھاؤں یا کسی اور جگہ چل کر۔ بیتمباراا فقیار ہے کہ جہاں چا ہوتشم لے لو۔مندر میں مسجد میں، گوردوارے میں مسلمانوں کی مسجد میں یا اپنی عبادت گاہ میں۔ جہاں تمبارااطمینان ہومیں حاضر ہوں۔

منٹی قاسم علی نے کہا کہ آپ اپنی تسم میں اپنی بیوی اور بیچے بھی شامل کریں۔مولوی صاحب نے فرمایا کہ وہ تو بہاں موجو ذہیں ہیں۔جواب ملا کہ ہوں یانہ ہوں تسم میں آپ کے اہل دعیال کی شراکت ضروری ہے۔

مولوی صاحب نے کہا چھا ہم تمہاری خاطر یہی مان لیتے ہیں ہمروہاں تسم معین کرو! کل اگر کسی کوز کام یامروڑ ہوتو تم کہو گے کہتم کا اثر ہا اور سرورد، زکام وغیرہ۔ ہمچوتیم امراض شب وروز ہوتی ہی رہتی ہیں کسی بچے نے پتلا مگ ویا تو تم نے کہاتیم کا اثر ہے۔

مت تعین کرو۔ کیونکہ آخر مدت موت بھی ہے۔ جب بھی ہیں یا میراکوئی قریبی فوت ہوت تھی ہے۔ جب بھی ہیں یا میراکوئی قریبی فوت ہوت تم نہ کہہ سکو کہ جھوٹی قسم کا وبال آیا ہے۔ مشی قاسم علی نے کسی بات کونہ مانا اور رو پیدوا پس لے لیا۔ اس وقت کا نظارہ و کیھنے کے قائل تھا کہ تمام حاضرین نے دیکھ لیاسچا کون ہے اور جھوٹا کون؟ اب حضرت مولا نا انور شاہ صاحب کونی طب کر کے کہا کہ آپ نے بھی فر مایا تھا: '' انست اللہ استے اب میں مرز اقادیائی کے دستخط قل سے اب میں مرز اقادیائی کے دستخط کراتا ہوں۔ مرز اقادیائی (ضمیم براین احمد ہیں 300 ہزائن جاس 100) ہر کھتے ہیں کہ ماضی مضارع کے اتا ہوں۔ مرز اقادیائی (ضمیم براین احمد ہیں 300 ہزائن جاس 100) ہر کھتے ہیں کہ ماضی مضارع

عمن ش آجايا كرتى م مثلًا "ونفخ في الصور .... واذ قال الله يعيسي ابن مريم"

خدا قیامت کو کہے گا کہائے بیٹی تونے ایسا کہا تھا۔ پس وہ زمانہ آنے والا ہےاس حوالہ کا بہت اچھا اثر مجمع پر ہوا۔ ویکھا مرزا قادیانی بھی آپ کے دعوے کی تقیدیتی کرتے ہیں \_

من برائے وصل کرون آمرم نے برائے فصل کرون آمرم

دوسرادعویٰ شاہ صاحب کا تو فی کے لئے پورا کرنا تھا۔لطف میہ ہے کہ وہی آیت جب مرزا قادیانی پرالہام ہوتی ہے تو وہی معنی کئے جاتے ہیں۔ جوشاہ صاحب نے فرمایا۔ ملاحظہ ہو (براہین احمدیس ۵۲۰ ہزائن جاس ۱۲۰ عاشی نبر۳) مرزا قادیانی خود معنی کرتے ہیں۔'' میں جھے کو پوری نعمت دوں گا۔''

> زیادہ وضاحت کے لئے ایک عربی شعر پڑھا۔ ترجمہ: تو تھیکیدارہے کہسب کو پورادے۔

کہاراہین میں مرزا قادیائی کھتے ہیں کہ جوخدانے کھایا ہم نے لکھا۔ بس اس میں جو مسلہ ہوا احمد یوں کو مانتا چاہئے۔ اگروہ مان لیس تو ان کی ہاری سلے ہے۔ پھر (براہین احمد یوں ۱۹۹۹ء منتلہ ہوا احمد یوں کو مانتا چاہئے۔ اگروہ مان لیس تو ان کی ہاری سلے رسولہ بالھدی و دین الحق خوائن جام ۱۹۹۳ء) کا حوالہ دے کر پڑھو۔ 'ھو الذی ارسل رسولہ بالھدی و دین الحق لیے ظہرہ علی الدین کلہ ''یعنی جب سے دنیا میں آویں گئو اسلام دنیا کے آفاق واقطار میں کے تو اسلام دنیا میں آنا۔ (۲) ان کا آکر کھومت کرنا اور تمام دنیا پر اسلام کورائج کرنا۔ ہاں صاحب حکومت اس کانا م نہیں کہ قلم پکڑا اور سیرھا الٹا تھیٹے بلے گئے۔ یا درہے کہ۔

عار کتاباں عرشوں آیاں بغوال آیا دعدا دندے باجبوں مھجدا ناہیں بے دینی داکندا

ير جمه ع ويا "انزلنا الحديد فيه باس شديد"كا

سیر است میں است میں است میں است کی اور تلاقی ہوئی قادیان میں مرزا قادیانی کی مرزا قادیانی کی مرزا قادیانی کی مرزا قادیانی کی مرزا قادیانی نے کسی غلط ملط خط ہے متاثر ہوکر گورنمنٹ سے درخواست کی کہ دونتین سپائی مجھے حفاظت کے لئے دیئے جاویں گر جواب الکار میں ملا۔ میتھی مرزا قادیانی کی حکومت اور ال کی طافت ساری عمر گورنمنٹ سے خطاب ما تکتے رہے۔ گر پچھوصول نہ ہوا۔

چشہ معرفت میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ میرے آنے کے وقت سب قومیں مث کر
ایک قوم رہ جاوے گی۔ گر اخبارات اور مشاہدات اس کے خلاف ہیں۔ ازالہ اوہام میں
مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ عقریب دیکھو گے کہ کوئی پڑھالکھا ہندوتم کو نہ ملے گا۔اب سی محکمہ میں
جاکردیکھو کہ کوئی ہندوہ بانہیں؟ دور کیوں جاتے ہو۔قادیان میں دیکھو کی ہندو کی دکان ،سکول،
مہائش ہے یانہیں۔سب نے کہاہے،اوراچھی حالت میں ہے۔

رہ سہ ہیں کہ میں کارنگ اور سنوا کتاب (میٹے ہندوستان میں ۱۳۸۰ ہزائن ج ۱۵ صالیفا) پر لکھتے ہیں کہ عیسیٰ کارنگ اور سنوا کتاب (میٹے ہندوستان میں ۱۳۸۰ ہزائن ج ۱۵ صالیفا) پر لکھتے ہیں کہ عیسیٰ کارنگ شام ہونے کی وجہ سے سرخ تھا۔ پھر کہا حضرت سے شام کے رہنے والے تھے۔ اس لئے سفیدرنگ شخے ان دو تحریروں میں تچی کس کو کہیں؟ اور مزے کی سنو۔ (راز حقیقت ۱۳۸۰ ہزائن ۱۳۵ میں ۱۲۷۷) پر کلھتے ہیں۔ حدیث سیح سے طابت ہے کہ حضرت میسے کی عمر ۱۲۰ برس کی تھی اور یہود نصاری کا اس پر انفاق ہے کہ ۱۳۳ برس کی عمر میں صلیب کا واقعہ ہوا۔ گویا اس وقت ۱۸۷ برس کے تھے اور کتاب (میٹ ہندوستان میں ۵۵، خزائن ج ۱۵ ص ۵۵) پر ۱۵ البرس ظاہر کرتے ہیں اور اس بات کو اسلام کے تمام فرقے مانے ہیں کہ ۱۸ برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیتے رہے۔ آخر ان کی بیدعا قبول ہوئی۔ 'الی فرقے مانے ہیں کہ ۱۸ برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیتے رہے۔ آخر ان کی بیدعا قبول ہوئی۔ 'الی

ربوہ ذات قدار و معین ''احادیث میں آیا ہے کہ اس واقعہ کے بعد ۱۴ برس کی عمر پائی۔ اب دیکھ لیامرزا قادیانی کی تحریرات میں کس قدراختلاف موجود ہے۔ کوئی مانے تو کیا مانے وغیرہ۔ تقریر مولا نا ابرا ہیم سیالکوئی ''

صاحبان! مرزائیوں کی طرف سے قسموں کے متعلق جوانعامی اشتہارات شائع کئے ہیں۔ بیسب دکھاوا ہے۔ کیونکہ جب ہم مولوی شاء اللہ اور ابراہیم وغیرہ علماء یہاں قادیان میں موجود ہیں اور باوجوداس کے کہ مرزا قادیائی اور مولوی شاء اللہ کے درمیان آخری فیصلہ ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے ہوئے ہوئے کسی مزید تصفیہ کی ضرورت نہیں ۔ لیکن اگر ان کی اب ہمی تملی نہیں ہوئی تو ہم تیار ہیں جہاں جا ہیں اور جس سے جا ہیں مناظرہ کرلیں۔

صاحبان! قسم کے الفاظ میں جو یہ ہوئ بچوں کوساتھ شامل رکھنا چاہتے ہیں۔ان کو واضح مونا چاہئے کہ یہان کے پیٹوا کے اصول کی خلاف ورزی ہے۔ آپ کو یا دہوگا کہ جب مرزا قادیا ٹی نے مولوی ثناءاللہ کے ساتھ آخری فیصلہ کے عنوان نے اشتہار دیا اوراس میں لکھا تھا کہ جھوٹا سچ کی زندگی میں مرکبا تھا۔اس پر رزا قادیا ٹی کالڑکا مبارک احم کم سی کی حالت میں مرکبا تھا۔اس پر مرزا قادیا ٹی کالڑکا مبارک احم کم سی کی حالت میں مرکبا تھا۔اس پر الٹکا دعا کے الفاظ میں شامل نہ تھا۔ جس پر مرزا قادیا ٹی کے نزدیک ہوئی بچوں کی شمولیت ضروری نہیں تو پھر یہ کیوں شرط لگائی جاتی ہے کہ مولوی صاحب اپنے اہل وعیال کو بھی شامل کریں۔اس کے بعد حضو مقابقہ کے دندان مبارک کے جنگ احد میں شہید ہونے کاڈکر کیا اور پھر کہا کہ خدا فرما تا ہے کہ حضو مقابقہ کے دندان مبارک کے جنگ احد میں شہید ہونے کاڈکر کیا اور چیر کہا کہ خدا فرما تا ہے کہ خضو مقابقہ کی ضلع نہیں ہوئے۔ جو ضلع تھا۔ بخلاف اس کے قادیا فی بی ایک گاؤں میں ہواہے جواس وقت تک ضلع نہیں ہے۔

مولانا صاحب نے فر مایا کہ بٹالہ ہے قادیان کو جب ہم آرہے تھے۔ تو ہمار ہے ہمراہ ایک دوسری ٹمٹم آرہے تھے۔ تو ہمار ہے ہمراہ ایک دوسری ٹمٹم آرہی تھی۔ جس میں مرزائی سوار تھے۔ سڑک کی تاہمواری کے ذکر پراس نے کہا کہ قادیان کو مکہ ہے یہ بھی ایک گونہ مناسبت ہے کہاس کی سڑک بھی ہمی ہمی ہمی ہا گئے۔ وقت میں نے کہا کہ مناسبت کے لئے نہیں۔ بلکہ مرزا قادیانی کے الہام کو خاک میں ملانے کے لئے اب تک مکہ میں ریل نہیں بنی اور نہ سڑک پہنتہ ہوئی۔ کیونکہ مرزا قادیانی کا قول تھا کہ سے کے اب تک مکہ میں ریل نہیں بنی اور نہ سڑک پہنتہ ہوئی۔ کیونکہ مرزا قادیانی کا قول تھا کہ سے کے اس تاویل کو خدا نے غلط کرنا تھا۔ اس لئے نہ وہاں ریل بننے دی نہ سڑک۔

فاضل مقررنے اس مؤثر و مذکل تقریر کوجاری رکھتے ہوئے کہا کہ اگر نوعیت عذاب اور

مرت نزول عذاب مقرر کی جاوے تو میں قسم کھانے کو تیار ہوں۔ گراس تقریر سے قادیانیوں کی بید حالت تھی کہ: '' چناں خفتہ اند کہ گوئی مردہ اند۔'' جب صدائے برخاست کا معاملہ نظر آیا تو مولا تا ابوالوفاء ثاء اللہ اٹھے اور فر مایا احمد کی دوستوں کے روپے کے لئے نہیں بلکہ رفع شک کے لئے اور اتمام جست کے لئے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دھنرت عیسیٰ علیہ السلام (جبیبا کرقر آن وحدیث سے المابت ہے ) زندہ ہیں اور مرز اقادیائی کا دعوی غلط ہے۔ ان کے بعد مولا تا محمد ابرا ہیم سیالکوئی نے بھی ایسے ہی الفاظ میں قسم کھائی کہ جن ۳۰ د جالوں کی خبر حدیث میں ہے۔ ان میں سے ایک ہم مرز اقادیائی کو مانتے ہیں کہ وہ بھی انہی کی طرح جموعا ہے۔ مولا ناعید الشکور کھوٹوکی آلقر میں مولا ناعید الشکور کھوٹوکی آلقر میں مولا ناعید الشکور کھوٹوکی آلقر میں مولا ناعید الشکور کھوٹوکی گرامی کی تقر میں مولا ناعید الشکور کھوٹوکی آلی کہ بھوٹا ہے۔ مولا ناعید الشکور کو موٹوکی گرامی کی تقر میں مولا ناعید الشکور کھوٹوکی آلی کھوٹو کی تقر میں مولا ناعید الشکور کھوٹوکی آلی کی مولا ناعید الشکور کھوٹوکی آلی کی تقر میں مولا ناعید الشکور کھوٹوکی آلی کی خور موٹوکی کی تقر میں مولا ناعید الشکور کھوٹوکی آلی کی خور میں کی تقر میں مولا ناعید الشکور کی تقر کی تقر میں مولا ناعید الشکور کھوٹوکی آلی کھوٹوکی کو کوٹوکی کوٹوکی کوٹوکی کھوٹوکی کے کھوٹوکی کی تقر میں مولا ناعید الشکور کوٹوکی کی تقر میں مولا ناعید الشکور کی تقریب

مولانا محمد ابراہیم کے بعد مولانا موصوف نے مخضر مگر مؤر تقریر کی۔ چنانچہ مرزا قادیانی کی غلط بیانیوں، تو بین انبیاءاور مرزا قادیانی کی اپنے منہ سے اپنی برتری کا ظاہر کرنا دکھایا۔اس کے مقابلہ میں حضور اللہ کے اخلاق وایٹار کا تذکرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو پابندی صوم وصلوٰ ق کی تاکیدکی۔

صدرجلسه كي اختنا مي تقرير

صاحب صدر نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ بیجلہ اسلامیہ نہایت کا میا بی اورامن سے ہوا۔ بھائیو! آپ نے علماء کی تقریریں اور تخطیں سنیں۔ جوحق وصدافت پر بنی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ان کے اثر ات بمیشہ ظاہر ہوتے رہیں گے اور ہدایت کے لئے یہ بہت مفید ومؤثر ثابت ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ بقدر سے ام کان ان کا خلاصہ آپ کے سامنے دہراؤں۔

آ تخضرت الله فراتے ہیں کہ خدائے جو ہدایت جھے کو دی اس کی مثال بارش کی سی ہے۔ بارش رحمت ہے۔ گراس کا اثر ہرجگہ ایک جیسا ہی نہیں ہوتا۔ ایک خطہ اچھا ہے۔ وہ عمرہ چیزیں اگا تا مگر بارش کا پائی اپنے اندر جمع کر کے دو سروں کو فقع پہنچا تا مگر بارش کا پائی اپنے اندر جمع کر کے دوسروں کو فقع پہنچا تی ہے۔ دوسروں کو فقع پہنچا تی ہے۔ ایسا ہی انسانوں کے مدارج میں تفاوت ہے حضرات علاء کی تقاریر سے ختم نبوت ثابت ہو چی اور مرزا قادیا نی کے دعوے کی تغلیط بھی کا فی ہوگی۔ اب میں آپ کو رسول التعلیق کا راستہ بتا تا ہوں۔ جس کی نسبت ارشاد ہے کہ اس کا دن اور رات برابر ہیں ۔ حضو معلق فرماتے ہیں کہ اگر کو کی قرآن کو مانے ایس کے اگر کو کی قرآن کو مانے دیا تا کہ کو کہ اور سے بین کہ اگر کو کی قرآن کو مانے دیا تا ہوں۔ جس کی نسبت ارشاد ہے کہ اس کا دن اور رات برابر ہیں ۔ حضو معلق فرماتے ہیں کہ اگر کو کی قرآن کو مانے اور ایساند کے اس کا دن اور رات برابر ہیں ۔ حضو معلق فرماتے ہیں کہ اگر کو کی قرآن کو مانے اور دور ہونے کا ہوا ہے۔

صاحبان! ابتدائے زمانداسلام ہے آئ تک (برقرن اور برزماند میں ) اس قدر اولیاء کرام گذرہے ہیں۔ جس کا شار ناممکن ہے۔ لیکن کسی نے ظلی یا بروزی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ مثال کے طور پر حفز ت خواجہ سیف الدین باخرزی کا اسم گرامی چیش کرتا ہوں کہ جن کی صحبت ہے تا تا رکے بادشاہ تک مشرف باسلام ہو گئے۔ تا تا رکے ہاتھ سے جو مسلمانوں کواؤیتیں پہنچا کرتی ہیں۔ وہ کس سے تفق ہیں؟ برئے برئے حکر ان تا تا ریوں کے سامنے کھڑے نہ ہوئے۔ تا ریخ کے صفحات بھرے پڑے جیں۔ حضرت خواجہ معین الدین الجمیری کے حالات کس سے پوشیدہ ہیں؟ کہ انہوں نے ہندوستان میں کس قدر اسلام پھیلایا۔ راجوں تک کو مسلمان کیا۔ لیکن بیدو موئی نہ کیا اور بمیشہ ناکسان کیا۔ لیکن سے دعورت غزائی کو لیجئے کہ کس قدر شان والے تھے۔ جب نظامے تو دا کمیں با کمیس بریس موشاگر دہوا کرتے تھے۔

ایک دفعہ باہر سے ایک عالم آئے اور ان کے استقبال ودیدار کے لئے ہزاروں لوگ جمع ہوگئے۔ خلیفہ ہارون رشید کی بی بی (بادشاہ کی بیگم ) نے اپنے محل کے جمعرو کہ سے دیکھا اور جیران رہ گئے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ خراسان کا ایک عالم آیا ہے۔ جس کے لئے بچ بوڑھے دوڑ ہے جارے ہیں۔ بولی اللہ! بیدوہ محف ہے جوان پر حکومت کرتا ہے۔ ہاں اگر نبوت امت کے لئے ضروری تھی تی ہو گئے اتیرہ صدیاں بغیر نبی کے ہی گذرگئیں اور ایسے ایسے جلیل القدر لوگوں ہے ہی گذرگئیں اور ایسے ایسے جلیل القدر لوگوں ہے ہی گؤرگئیں اور ایسے ایسے جلیل القدر

قرن اوّل ہے آج تک سب کاعقیدہ بھی رہا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام اٹھائے ہیں اور پھر نازل ہوں گے۔ کیا اس عقیدہ دالے سب کے سب کافر ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ساسال ہے جماعت دیو بنداور قادیان میں اشتہار کا سلسلہ جاری ہے۔ میں دعوے ہے ہتا ہوں کہ کہ ایک بات کا جوا بنہیں دیا گیا۔ اس کے بعد کچے مولا ناعبد السیح کاذکر کیا اور فرمایا کہ ہم سب کو صحابہ کرائم کے طریق وراستہ پر چلنا چاہئے۔ اس کے بعد صاحب تعلیم دینیات کے لئے ایک اسلای مدرسہ کی ضرورت علا ہر کی۔ سب نے اس کی تائید کی اور بقدرامکان امداد دینے اور امداد ہم پہنچانے کا ارادہ طاہر کیا۔ اس کے بعد نہایت فیر وخو بی کے ساتھ قریب سر بجے جلسہ برخاست ہوا اور سر ہم بجے کے درمیان ملاء کا قافلہ قادیان سے روانہ ہوکر قریب الا بجے شام بٹالہ پہنچا۔ شہرے باہر یک نیز سلم ایسوی ایشن نے رضا کا ران خلافت کے جقے شہرے باہر استقبال کے لئے نہایت عمدہ انتظام کیا ہوا تھا۔ اہلی بٹالہ کی خواہش اور اصر ار پر آج رات بھی بٹالہ میں علاء رونق افروز رہے اور اپنی تقاریر و مواعظ سے بٹالہ والوں کو مستفید کیا اورا گلے روز امر تسرکی طرف مع الخیرروانہ ہوئے۔ اپنی تقاریر و مواعظ سے بٹالہ والوں کو مستفید کیا اورا گلے روز امر تسرکی طرف مع الخیرروانہ ہوئے۔



## بسم الله الرحمن الرحيم!

نحمد الله العلى العظيم ونصلى غلى رسوله الكريم!

برادران اسلام! بيعاجز آپ كوايك مهتم بالشان دين امرى طرف متوجركرنا چا بتا ب اورامیدر کھتا ہے کہ آ ب اخوت اسلامی کے خیال سے اور دعوت وینی کی نظرے بوری توجفر مائیں گے۔ خیرخوا موں کی باتوں کی طرف توجہ نہ کرنا اور ایک طرفہ ڈگری کرویناعقل وانصاف سے نہایت بعید ہے۔ کچھ عرصہ سے مرز اغلام احمد قادیانی کے دعویٰ کا ذکران کے رسالوں میں بہت کچھ دیکھا گیا اوران کے اخباروں اوراشتہاروں میں بہت زور دیکھا جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جنہیں کچھکم کے ساتھ قہم سلیم اور انصاف پسندی عنابیت کی ہے۔ وہ بالیقین انہیں کی کتابیں اور رسائل دیکھ کران کی واقعی حالت ہے واقف ہو سکتے ہیں۔اس میں شبہیں کہ ایسے حضرات انہیں کے مختلف رسائل د کی کریقیٹی طور سے انہیں کا ذب کہد یں گے۔ کیونکہ باو جود دعوی نبوت کے ان ک تحریروں میں نہایت تناقص اور اختلاف ہے اور سے نبی کی الیی تحریری نہیں ہوسکتیں۔ارشاد خداوترى ب: "لـوكـان من عـند غير الله لو جدوا فيه اختلافاً كثيراً "اورصرف اختلاف بی نہیں ہے۔ بلکدان میں جھوٹی باتوں کا انبار ہے۔ان کی تحریر کی روش اور مخالفوں سے ان کی سختیاں اہل دانش واقف کارکوصاف بتارہی ہیں کہ وہ سچے نہ تھے۔اہل اللہ اورصا دقوں کا طرزان کی تحریر میں ہر گزنہیں ہے۔اس کے علاوہ جودلیلیں انہوں نے اپنی صدافت میں پیش کی ہیں۔اگران کا بیان کے مان لیا جائے تب بھی وہ صادتی نہیں مھہر سکتے۔ان کی صداقت کی دلیلوں میں امور ذیل پیش کئے جاتے ہیں۔مثلاً:

ا..... دعاؤل كاقبول كياجانا\_

۲..... تقائق ودقائق قرآن مجيد كاان پرمنكشف مونا ـ

سا ..... پیشین گوئیوں کا پوراہونا۔

یدوع با گرمیح مان لئے جاکی تو بھی ان کی مسیحت ہرگز ثابت نہیں ہو عتی ۔ کیونکہ دعا کا قبول ہونا نبی یامہدی موعود سے مخصوص نہیں ہے۔ بعض اولیا واللہ اس صفت کے ساتھ مخصوص ہوئے ہیں۔ حضرت معالی کے حال میں لکھا ہے کہ جس بات کے لئے آپ تم کھا لیتے تھے۔ وہ ضرور پوری ہوتی تھی۔ پھریہ کہ دنیا میں قبولیت دعا تو مسلمان سے بھی مخصوص نہیں ہے۔ کا فرکی بھی

دعا قبول ہوتی ہے۔ دیکھاجائے کہ پادری، گرجاؤں میں دعا کرتے ہیں۔ پھران کی کیسی ترقی
ہورہ ہے۔ اگرعقل وانصاف ہے تو نظرا تھا کردیکھنا چاہئے اور یہاں ہے آئے" و سا دعا۔
الکاف ریب الا فی خدلال "کے محنی کو بھنا چاہئے۔ مرزا قادیانی کی دعا ئیں اگر قبول ہوئی
ہوں گی تو ان کا تمرہ اور نتیجہ پادر یوں کی دعاؤں کے برابر بھی نہیں ظاہر ہوا۔ پھر دعاؤں سے نبوت
اور مہدویت ثابت کرنا کس صاحب عقل کا کام نہیں ہے۔ قرآن مجید کے تھائق کی نسبت میں کیا
کہوں۔ گر بغیر کے رہ بھی نہیں سکتا۔ بچ ہیہ ہمرزا قادیانی کو تھائق قرآنی سے کیا واسط؟ البت
عوام اور کم علموں کے سامنے دل خوش کن یا تیں بنانا اور سبز باغ دیکھائا اور بڑے و و و و و و و و و و و و تور سے
و کوگی کرنا خوب آتا ہے۔ اس کا جمیں بھی اقرار ہے۔ افسوس ہے کہ محض غلط با تیں جن کا نشان
قرآن مجید میں نہیں ہے۔ مرزا قادیانی اسے قرآن سے ثابت بین اور کہیں کہد دیے ہیں
کرنصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ فیصلہ آسانی کے دوسرے حصہ میں ایسی بعض باتوں کا حوالہ دیا گیا
ہے۔ اب کوئی احمدی انہیں قرآن مجید سے ثابت کر کے دکھائے۔ گر ہم نہایت زور سے کہتے ہیں
کہ ہرگز ثابت نہیں کر سکتے۔ بعض باتیں بطور مثال یہاں بھی ملاحظہ ہوں۔

(انجام آتھم ص ٢٦ ، خزائن ج ١١ ص ايھنا) ميں لکھتے ہيں: '' يہ بات کسي پہلو سے درست نہيں تھ ہر کتی کہ حال کے پادر يوں کے سواکوئی اور بھی دجال ہے۔ جوان سے بڑا ہے۔ کيونکہ جب کہ خدانے اپنے پاک کلام ميں سب سے بڑا يہى دجال بيان فر مايا ہے۔ پھراسی صفحہ ميں لکھتے ہيں۔ قرآن نے تواپنے صرت کفظوں ميں دجال اکبر يادر يوں کو ھم رايا۔''

مرزا قادیانی نے بیددولی مختلف عنوان سے متعدد مقامات پر کلام خدا کے طرف منسوب
کیا ہے۔ گرتمام اہل علم واقف قرآن وحدیث خوب جانے ہیں کہ بید عوی مختلط ہے۔ اگر کہو کہ
مرزا قادیانی کوصدافت کا دعویٰ ہے تو قرآن مجید کی صرح لفظوں سے ثابت کر ہے۔ جبیبا کہ
مرزا قادیانی لکور ہے ہیں۔ گریدام یقینی ہے کہ ثابت نہیں کرسکتا۔ اسی بیان میں مرزا قادیانی لکھتے
ہیں۔ اس نے ابتداء سے اپنے نبی مقبول قائلے کے ذریعہ سے خبردی تھی کہ جس شخص کی ہمت اور وعا
اور قوت بیان اور تا شیر کلام اور انفاس کا فرکش ہے بیر (صلیبی) فتنہ فروہ وگا۔ اس کا نام اس وقت
عیری اور سے موعود ہوگا۔

مرزا قادیانی نے اپنے قلم سے سے موعود کی جوعلامتیں بیان کیں ہیں۔ہم اس قول پر

فیصلہ کو مخصر کرتے ہیں۔ بیام ایبا آسان ہے کہ سی حق پہند پر پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اب اگر جماعت مرزائی میں پھیچن طلی ہے تو خدا کے لئے صاف طور سے کیے کہ مرزا قادیانی نے مسیح موعود بنے کا دعویٰ کیا ۔ مگریہ بتا ہے کہ جوعلاتیں سے موعود ہونے کی بیان کی تھیں۔ان میں ہے کسی کا بھی ظہوران سے ہوا؟ خوب غور کر کے جواب دیجئے فرمایئے کہیں پہیں برس تک مرزا قادیانی نے صلیبی فتنه کے فروکرنے میں ہمت اور دعا کی یانہیں؟ اگر کی توبتا ہے کہ اس کا کیا اثر ہوا؟ فتنہ کا فرو ہونا تو نہایت عظیم الثان بات تھی۔اس کے فرو ہونے کی کوئی علامت کوئی نشانی جاہی گئی۔ حاشا وكلا يرفرماي كانبول في (٩٠،٨٠) اى ،نوب رساك كتابين لكي ذالين رهرية بتاسي كه ات انبار میں کے رسالے اس فتنہ کے فروکرنے میں لکھے اور جس قدر اور علاء کی تحریروں سے فائدہ ہوا تھااس سے زیادہ کیا فائدہ ہوا؟ آئنسیں کھول کراورنظر کو وسیع کر کے جواب دینا جا ہے۔ چربی کہتے کان کے قوت بیانی اور تا شیر کلام نے کیا تیجد دکھایا؟ کتے صلیب پرست دشمن اسلام ان کے بیان سے مشرف بااسلام ہوئے۔ان کے تاخیر کلام سے صلیب پرستوں کی حالت بر کیا اثر ہوا کیا ان کے اعتقاد میں پکھ کی ہوگئ؟ کیا وہ اسلام کی دشنی سے دست بردار ہوگئے؟ ہزاروں افسوں کے ساتھ بیسوال کیا جاتا ہے کے صلیب پرستوں نے اسلام کے مٹنے اور اس کے ذکیل کرنے میں کون سا دقیقة اٹھار کھا؟ اس سوال کا جواب بجز اس کے اور پچھٹبیں کہا جاسکتا کہ ہرگز نہیں۔ان کی سلطان القلمی اور توت بیانی کا دعویٰ جمور ہاہے۔ مگراس کا اثر تو کچھ بھی ظاہر نہ ہوا۔ البنة اگر ہوا تو الٹا اثر ہوا۔ یعنی سلببی فتنه کی قوت بہت زیادہ ہوگئی اور ان کے خلیفہ کے وقت اسے ترتی ہورہی ہے اورمسلمانوں کو اور اسلام کو ہرطرح کا تنزل ہے۔مرزا قادیانی کا آخری جملہ بیہ ہے کہ انفاس کا فرکش سے بیفتنہ فروہوگا۔

جماعت مرزائی ذراسر جھکا کرغور کرے کہ مرزا قادیانی کے بیں پہیں برس کے انفاس نے کس قدر کافرکٹی کی۔ کتنے کافرول کومسلمان بنایا؟ ذرا پھی قوشر مانا چاہئے۔ با تیں بنانے سے دعویٰ ثابت نہیں ہوگاان باتوں کود کھا ہے۔ جن میں خود مرزا قادیانی مسیح موعود کی علامت بتارہ ہیں۔ ورندا پسے جھوٹے مدگی سے علیحدہ ہوجا ہے۔ کیااس میں شک ہوسکتا ہے کہ اس وقت کے سیح نے تو کافرکٹی ہرگز نہیں کی۔ بلکہ یہ کہتا نہایت صبح ہے کہ مسلمان کئی بلکہ اسلام کئی کی۔ کیونکہ دنیا میں جوتقریباً ۱۲۳ کروڑ مسلمان ان کے اور زیانے والے تھے انہیں کافرینادیا اور سختی کشتن انہیں میں جوتقریباً ۱۲۳ کروڑ مسلمان ان کے اور زیانے والے تھے انہیں کافرینادیا اور سختی کشتن انہیں

تضرادیا اور تنج زبان سے آئیں کو یا قتل ہی کردیا اور اسلام کو کو یا تا پید کردیا۔ الغرض مرزا قادیا نی کا افغاس متبر کہ کا فرکش کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ بلکہ سلم کش بے تنگ ہیں۔ جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں پر ہاتھ صاف کیا۔ ہزاروں بلکہ لاکھ طرح سے افسوس ہے کہ ایسے مخص کو مجدد اور مہدی اور سے منوانے کی تدبیریں ہور ہی ہیں۔ سوااس کے اور کیا کہا جائے کہ صفت اصلال کا دورہ ہے۔ اس لئے اصلال کے مظہر بہت پیدا ہوگئے۔

(انجام آتھم حاشیہ سام بخزائن جااص اپیناً) میں لکھتے ہیں:''جس حالت میں خدااور رسول اور پہلی کتابوں کی شہادتوں کی نظیریں موجود ہیں۔وعید کی پیشین گوئی میں گو بظاہر کوئی شرط نہ ہوت بھی بوجہ خوف تاخیر میں ڈال وی جاتی ہے تو پھراس اجماعی عقیدے سے محص میری عداوت کے لئے منہ پھیر تا ہدؤاتی نہیں توادر کیا ہے۔''

اس قول میں مرزا قادیائی نے چار دعوے کئے ہیں۔ پہلا! یہ کہ خداتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دعیدی پیشین گوئی میں خوف کی دجہ سے تاخیر ڈال دی جاتی ہے۔ دوسرا! یہ کہ رسول خدا کا بھی بہی ارشاد ہے۔ تیسرا! یہ کہ متعدد کتب سابقہ میں اس کی شہادت اور اس کا ثبوت ہے کہ خوف کی دجہ سے دعید کی پیشین گوئی میں تاخیر ڈال دی جاتی ہے۔ چوتھا! یہ کہ یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ گر اہل علم یعنی طور سے جانے ہیں کہ چاروں کے چاروں دعوے جھوٹ ادر محض غلط ہیں۔ کی کتاب آسائی میں خداتعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں کہ دعید کی معید پیشین گوئی خوف سے ٹل جاتی ہے یا اس میں تاخیر ڈال دی جاتی ہواتی ہے یا اس میں تاخیر ڈال دی جاتی ہواتی ہے اس میں ایسالکھا ہے اور نہ اس کے کس سے رسول کا یہ ارشاد ہے نہ خدا کی کسی کتاب میں ایسالکھا ہے اور نہ کسی کا عقیدہ ہے۔ خلیفہ آسے یا اور کوئی صاحب علم اسے ٹابت کریں۔ گر ہم یقینی طور سے کہ ہیں کر نہیں کر سکتے کہ کوئی نوسوں صریحہ قطعیہ سے خابت ہے کہ وعیدا سے معید دفت سے ہرگر نہیں گئی اور اس کی دوایت سے یقینی خابت ہے کہ رسول الشھائی نے امید بن خلف کے اور رسی پیشین گوئی پوری ہوکر رہی۔ وعید کی پیشین گوئی کوئی پوری ہوکر رہی۔ وی نہایت خاکھ نی تھا مگر دہ پیشین گوئی پوری ہوکر رہی۔ وی بیشین گوئی کوئی بوری ہوکر رہی۔ اس کا خوف پیشین گوئی کوئی بوری ہوکر رہی۔ اس کا خوف پیشین گوئی کوئی بوری ہوکر رہی۔ اس کا خوف پیشین گوئی کی نہیں آیا۔

فتبيه

۔ مرزا قادیانی نے بیچارجھوٹے دعوےاس لئے کئے تھے کہ احمد بیگ کے داماد کے لئے وعید کی پیشین گوئی کی تھی کہ ڈھائی برس کے اندر مرجائے گا۔ تکروہ نہمراادران کی پیشین گوئی جھوٹی۔ ہوئی۔اب مرزا قادیانی کواس جھوٹ کا چھپانا ضرور ہوا۔ اس لئے متعدد جگداس کے بناوٹی اظہار پر زورلگایا کہ احمد بیگ کے مرجانے سے اس کا داماد نہاہت خاکف ہوگیا تھا۔ اس لئے اس کی وعید میں تاخیر ہوگئی۔ پھراس جھوٹے دعویٰ کو خدا اور رسول اور آسانی کتابوں کی طرف منسوب کردیا اور دوسری پیشین گوئی اس کی موت کی کردی اور وہ بھی جھوٹی ہوئی۔ اس جھوٹ کے چھپانے کے لئے مرزا قادیانی اور ان کے خلیفہ نے بہت با تیں بنا تھیں۔ گردہ الیم مہمل اور بے سروپاتھیں کہ ان کے معتقدین اور ان کے صاحبر اوے کو بھی شرخ آئی ہوگی۔ اس لئے ایک نیا جواب مشتبر کیا ہے اور احمد بیگ کے داماد کا مصنوعی خط پیش کیا ہے۔ جس کا مضمون مرزا قادیانی کے اقوال کے خلاف ہے۔ قدرت خدا کہتے یا مرزا قادیانی کی تحریر کا کمال کہا جائے کہ آئہیں کے اقوال سے ان کارد ہوجا تا ہے۔ دوسرے رسالہ بیں اس کی تفصیل کی جائے گا۔ خانہ خطر وا!

مرزا قادیانی کی لن ترانیوں کا ایک نمونداور بھی ملاحظ کیا جائے۔ (حقیقت الوی س ۱۵۵، خزائن ج۲۲س ۱۵۹) میں تحریر فرماتے ہیں: ''جب کہ خدانے اور اس کے رسول نے اور تمام نبیوں نے آخرز مانے کے سے کواس کے کارناموں کی وجہ سے افضل قرار دیا ہے تو پھریہ شیطانی وسوسہ کہ بیکہا جائے کہ کیوں تم سے بن مریم سے اپنے تیکن افضل قرار دیتے ہو۔''

یہاں مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت سے این مریم علیہ السلام سے افضل ہوں اور میرا افضل ہونا فدا اور اس کے رسول (محیقات ) اور تمام انہاء نے بیان کیا ہے۔ اب قرآن مجید اور اصادیث رسول الشفاق کی کتابیں موجود ہیں۔ کوئی دکھائے کہ کہاں لکھا ہے کہ آخر زمانے کا سیح (بعنی مرزا غلام احمد قادیانی) حضرت سے ابن مریم علیما السلام سے افضل ہوگا۔ یہ محض جھوٹ ہے۔
کسی آسانی کتاب اور کسی حدیث رسول الشفاق میں اس کا نشان نہیں ہے۔ بلکہ خدا اور رسول پر بینہایت صریح افتراء ہے۔ اگر اس میں شک ہوتو خلیفہ صاحب کسی مقام کا حوالہ دیں اور بتا کمیں کہ

ا اس کا جھوٹا ہوتا فیصلہ آسانی کے دوسرے حصہ میں اور تنزیدر بانی اور معیار صدافت میں نہایت وضاحت سے ثابت کیا ہے۔

ع ظاہری شرم تو اس ہے کوسوں دورہے۔البنۃ اس کا جھے کو بھی ہے کہ دل میں جُل ہوکر اب ایک نئی حال یا الہا می جعل کی طرف پناہ پکڑنا چاہاہے اور احمد بیگ کا مصنوعی یا سازشی خط پیش کیا ہے۔جس کا مال متعدد فصلی طور پر کیا جائے گا۔

يهال سے ثابت ہے۔ گر ثابت نہيں كرسكتے۔ 'ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا ''غرضيك یہاں اوّل خدا پر افتراء ہے۔ چراس کے خاص رسول پر ادر چراس کے تمام انبیاء پر اس لئے یہال عظیم الشان تین جھوٹ بو لے اور اسے اجماعی عقیدہ بتایا۔ چوتھا جھوٹ ہوا اور پہلے پانچ جھوٹے مل كرنو هو گئے \_جن صاحب كومرزا قادياني كاحبوث اور زياده ديكھنا هووه رساله ْ شهاب ثاقب ْ ملاحظہ کریں اور قدرت خدا دیکھیں کہ ایسے علانیہ چھوٹ مرزا قادیانی کے حضرات مرزائیوں کے روبروپیش کئے جاتے ہیں۔ مگروہ توجہ بھی نہیں کرتے۔ یہ کیابات؟ بھائیو!اس میں کچھٹو غور کروکیا راست باز طالب حق ایسے ہوسکتے ہیں؟ تیسری دلیل پیشین گوئی کا پورا ہونا ہے۔ مرمکرر کہددیا گیا اور فابت کر دیا گیا کہ پیشین کوئی کا پورا ہو جانا نبوت یا صدانت کی دلیل ہرگزنہیں ہے۔ فیصلہ آ سانی کے حصہ دوم میں کسی قدر اس کا ثبوت ہے اور حصہ سوم میں نہایت متین ولائل سے ثابت کیا گیا ہے۔اب اگراس سے بھی چٹم ہوٹی کی جائے تولطف یہ ہے کہ جو پیٹیین گوئی صاف اور معركه كي تفيس و دى پورى نه هو كيس مولوى ثناءالله صاحبٌ مرزا قادياني كي زندگي ميس نهايت زور ہے چیننے دیتے رہے کہ پیشین گوئیوں کے رہ تال کے لئے جلسہ کرلیا جائے ۔مگر مرزا قادیانی باوجود اس شور غل کے ( کہ گویا مناظرہ اور مباہلہ کے لئے پیدا کئے مجتے ہیں) مولوی ثناء اللہ صاحب ّ کے سامنے نہ آئے اور اب بھی ان کا چیلنے ہے۔ گر کوئی احمدی سامنے نیس آتا۔ باہمہ پھر بھی وہی علط اور مجمل کول مول الفاظ کی پیشین کوئیاں پیش کر کے ان کی صداقت ثابت کی جاتی ہے۔

بھائیو!اگران کی صدافت پر تہہیں اصرار ہے اور طلب تن ہے تو ان کی پڑتال کے مولوی صاحب ہے مناظرہ کرلو۔ کیونکہ وہ قریب رہتے ہیں اور ان کے حالات کی طرف انہیں کامل توجہ رہی ہے اور بغیراس کے پیشین گوئیوں کوصدافت میں پیش کرنا زبردی اور ناحق کوشی ہے۔ طلب حق ہرگز نہیں ہے۔ راستی کے طالبوں نے فیصلہ آسانی کا پہلا اور دوسرا حصہ دیکھا ہوگا اور معلوم کیا ہوگا کہ بیرسالہ مرزا قادیانی کے باب میں واقعی آسانی فیصلہ ہے۔ اس حقانی فیصلہ کوخی طبی کی نظر ہے نہ در یکھنا حق سے روگروانی کرنا ہے۔ اس رسالہ میں مرزا قادیانی کی اس پیشین گوئی کا غلط ہونا نہایت خوبی سے دکھایا ہے۔ جس کے پورا ہونے کو انہوں نے اپنی صدافت کا نہایت ہی عظیم الثان نشان میں ان ان تھا۔ جس کے دوقوع میں نہ آنے سے اسپ آپ کو کاذ بقر اردیا تھا۔ جس کے فورا دونشان ظہود میں نہ آنے ہے کو کاذ بقر اردیا تھا۔ جس کے فورا مونشان ظہود میں نہ آنے ہے کو

دوسری پیثین گوئیوں کی طرف توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔اب تو مرزا قادیانی اپنے مقرر کردہ معیار کے بھو جب کا ذب تھہرے۔

اے بھائیو! اگر شہیں قیامت پرایمان اور دربار اللی سے بڑا اور سزایانے پریقین ہے تو اب آپ کومرز اقادیائی کے کاذب مانے میں کیا عذر ہے۔خدا سے ڈرکر جواب دو اور زبان درازی کر کے اپنی ناحق کوشی کوطشت ازبام نہ کرو۔

شہادت آ سانی اگر آ پ نے ملاحظہ کی ہے تو معلوم کیا ہوگا کہ جن گہنول کے اجماع کو مرزا قادیانی نے اپنی سیائی کے واسطے آسانی شہادت تھہرایا تھا۔ جس کے بیان میں ملمع کاری کا خوب زور د کھایا تھا اور بار باراپنے اکثر رسالوں میں اپنی صداقت کے فہوت میں پیش کیا تھا۔ اس كى لمح كارى اس رسالے سے الى بى كھل كى جيسے آفاب نصف النہار كے وقت چكتا ہے۔ البت آ فآب کود کینااوراس کی روشی سے فائدہ اٹھانا انہیں کا کام ہے۔جن کی آ تکھول میں اللہ تعالی نے بیٹائی دی ہے اور اس نعمت خداوندی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ طالبین حق اس رسالہ کو ملاحظه كر كيفوركري كدكوكي صادق باوجود عقل اورعلم كاليها غلط دعوى كرسكتا ب اورمعمولي دعوى بی نہیں بلکہ اس براس قدر زور اور اصرار ہے کہ خداکی پناہ۔ اے بھائو! فراغور کرو کہ خدا کے رسول ایسے غلط دعویٰ کیا کرتے ہیں اور مض جھوٹی باتیں اپنی صدافت میں پیش کرتے ہیں؟ (نعوذ بالله) حقیقت اس (احتساب کی گذشته جلدول میں شائع ہوچکی ہے۔ مرتب!) اگرآپ کے مطالعه مين آئى ہوگى تو يقين كيا ہوگا كه حضرت سرورانبياءعليه الصلوة والسلام في جوعلاتين مزول مسے اور وجود مہدی کی بیان کی ہیں ان میں ہے کوئی علامت مرزا قادیانی کے وجود شریف کے وقت نہیں یائی می \_ بلکدان علامتوں و علی مس ظہور میں آیا اور آر ما ہے۔اس کے علاوہ برے برے دعووں کی غلطی دکھا کر مرزا قادیانی کا کذب اظہرامن العمس کیا ہے۔ یہاں تک کہ انہیں كے صاف وصر ح اقرار سے ان كاكاؤب ہونا ابت كيا ہے۔ مرجرت ہے كدان كم بعين كى قلبى حالت كيا موكي بي جواي بديمي جوه في ونيس ويكهة اورجس حالت مس مرزا قادياني تواية آپ کوکاڈے یا رہے ہیں اور دوسرول کوا ہے گذب بڑکواہ بنارے ہیں۔ مران کے میرو یہال انہیں بھی نہیں مانتے۔ بلکہ آگ کے قول کے برخلاف کھ بیہووہ با تیں بنا کرانہیں جا مان رہے ہیں۔ان هذا لشي عجاب!

اس تا زک اورفتنہ کے وقت میں انہوں نے اَصلاح اور مجد د ہونے کا وعویٰ کیا اوراس دعویٰ کے بعد عرصہ دراز تک زندہ رہے۔ مرکوئی صاحب فرمائیں کہ انہوں نے کیا اصلاح کی مس گروہ کوانہوں نےصداقت شعارصا حب صلاح وتقوی بنادیا۔اسلام کوان کی ذات سے کیا فائدہ منايت ظامر بلك اظهر من العنس بكراسلام كاخاتمدان كوجود في كويا كرديا- جس كوتمام دنیاد مکیدرہی ہے۔ان کی زبان وقلم نے دنیا کے تقریباً ۲۳ کروڑمسلمانوں کو کافرینادیا اور دنیا کو مقدس ندہب اسلام سے کو یا خالی کر دیا۔ (حقیقت الوی ص ۱۲۲،۱۲۲، خزائن ج۲۲ص ۱۲،۸۲۱ اور رسال تشخیذ اللَّذ بان بابت ماه ابر بني ١٩١٣ء ديكها جائے) جس كروه كوانهوں نے پيدا كيا ان كى صداقت اور صلاح اور تہذیب کودنیا دیکھ رہی ہے اور نہایت حمرت اور عبرت سے کہدرہی ہے کہ یا الی مصلح وقت اور نی کی صحبت یافته اور برسول ان کے پاس کے رہنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ (نعوذ باللہ) جیے مرزا قادیانی کے محابی اور تابعی ہیں؟ جنہیں علائیہ جھوٹ بولنے میں ذرا شرم نہیں آتی۔ جنهير جهوالوس كوسيا اور يحول كوجهوا كيغ من ذراتاً من بيس فاعتبروا يا اولى الابصار! الغرض ذكورہ رسالے اور مرزا قادیانی كی حالت جوان كی تحريروں سے ظاہر مور ہى ہے اور ان کے مجعین کی روش مرزا قادیانی کے کذب کوآ فتاب کی طرح روش کر رہی ہے۔ مگریہ عاجز اس پر بھی بسنہیں کرتا۔اس رسالے میں ان کی ایک خاص حالت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہے تاان کے زور وشور کے دعوؤں کی حالت اہل حق پر ظاہر ہو جائے اور بیابھی دکھانا مرنظر ہے کہ ہندوستان کے سیکڑوں علمائے کرام نے ان کے بڑے زورشور کے دعوؤں کی طرف کیوں توجہ نہ کی اوران کے بے تو جھی ایک فتنہ عظیم کا باعث ہوئی۔مرزا قادیانی نے اپنی شہرت اوراپ و وول کے اعلان میں کوئی وقیقہ اٹھانہیں رکھااور کسی ذی علم مشہوراور متاز کوئیں چھوڑا۔ جے انہوں نے اپنا مخاطب بنانا جا ہا ہو۔ گران کے دعویٰ کی غلطی الی اظهر من افتس تھی کہ کسی راست باز طالب حق پر پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔اس لئے علائے کرام نے اس کے اظہار کی ضرورت نہیں خیال کی۔اس کے علاوہ ان کی تخت کوئی اور غیرمپذب تحریروں نے اہل کمال کی زبان قلم کوروکا اور ان کی طرف متوجہ ہونے نہ دیا ۔اہل بصیرت روش ضمیر بزرگوں نے اپنی فراست اور نورقلبی سے ان کی حالت معلوم کر کے ان سے نفرت کی اور اپنے خدام سے علائیدان کی بطالت کا اظہار کر دیا۔ چونکہ اہل اللہ صاحب دل حضرات کی عادت سکوت اور جھڑوں سے علیحدہ رہنے کی ہوتی ہے۔اس کئے مرزا قادیانی کی طرح شور وغل نہیں کیا اور اگر کسی بزرگ نے ضرورت سمجھ کر مقابلہ کا ارادہ کیا اس

وقت مرزا قادیانی سامنے نہ آئے۔ اس تجربہ نے آئندہ انہیں بھی خاموش کر دیا۔ اس لئے مرزا قادیانی نے خالی میدان یا کر لاجوابی کے دعوی بڑے زورو شور سے کئے۔ یہاں تک کداپی بعض تحریروں کواعجاز بھی سمجھ گئے۔اس حالت کا ثبوت اس روئیداد سے بخو بی ہوتا ہے۔ جو • • 19ء میں مطبع لا مور قاضی صبیب اللہ تا جرکتب کے اہتمام سے چھپی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ پنجاب كمشهورمشائخ ميس مولانا بيرمبرعلى شاه صاحب بي مرزا قاديانى نے ان كے پاس مطبوعه چھى بھیجی۔جس میں اینے دعوے کا اظہار کر کے میاکھا تھا کہ اگر اس کے ماشنے میں آپ کوعذر ہے تو لا موريس جلسه كرو-اس ميں قرآن مجيد كى جاليس آينوں كى تفسير عربي زبان ميں، ميں بھى كروں اورتم بھی کرو۔جس کی تغییر بلحاظ فصاحت وبلاغت عبارت اور باعتبار حقائق ومعارف قرآ نیہ کے عمدہ ہو۔وہ حق پر سمجھا جائے۔ پیر ضمون اشتہاروں میں نہایت تعلیوں کے ساتھ مرزا قادیانی نے مشتهر کیااوریه بھی ککھایا کہ اگر میں اس جلسہ میں نہ آؤں تو مردود، جھوٹا، ملعون ہوں \_جلسہ کی تاریخ معین ہوگئی اور پیرصاحب بہت سےعلماءاورمعززین اسلام کے ساتھ تاریخ معینہ پرتشریف لائے اور کی روز مرزا قادیانی کے انظار میں تھہرے۔ گرمرزا قادیانی گھرہے باہرند نکلے۔ پیرحالت دیکھ کرعلاءنے اتفاق کیا کہ مرز الائق خطاب نہیں ہے۔اس کی اس حرکت سے اس کی قابلیت اور اس کی صدفت کاراز طشت از بام ہو گیا اور معلوم ہوا کہ خواہ مخواہ علماء کومخاطب بنانے اور دعوت مناظرہ وغیرہ کرنے سے اس کامقصود صرف اپنی شہرت ہے۔ بوجوہ فدکورہ بالا اسے یقین تھا کہ میرے مقابله بركوني ابل كمال مذهب آماده موكا اوراكر اتفاقيه كسي ابل كمال كواظهار حق كا جوش آكيا تو سکوت کر جا تا اور کوئی بات بنادینامشکل نہیں ہے۔

اسی بنیاد پر مرزا قادیانی کا پیشوروغل ہے۔ اس لئے کوئی ذی علم اس سے خطاب نہ کرے اور اس کی بیبود وہانوں کے جواب میں اپنی اوقات ضائع نہ کرے۔ ہمارے علاء کی بیب نوجی اور انجام پر نظر نہ کی۔ اس کی شہرت نے مرزا قادیانی کوعمدہ موقع دیا اور معتقدین کے خوش کرنے اور اس عظیم الشان خجالت منانے کے لئے بیتد بیر نکالی کہ ایک رسالہ کھا۔ جس کا نام ''اعجاز المسے'' رکھا اور اس کا جواب مولا نا بیر مہر علی شاہ سے خصوصاً اور بعض علاء سے عموماً طلب کیا۔ گر چونکہ علاء کے جمع میں ہزاروں اہل اسلام کے روبرویہ بات قرار پانچی تھی کہ اب کوئی ذی علم مرزا قادیانی سے خطاب نہ کرے۔ اس لئے تمام علاء نے اور بالخصوص بیرصاحب نے اس کے جواب کی طرف توجہ نہ کی اور اپنے قول وقرار پر قائم رہے۔ مرزا قادیانی علاء کی اس صالت سے جواب کی طرف توجہ نہ کی اور اپنے قول وقرار پر قائم رہے۔ مرزا قادیانی علاء کی اس صالت سے

واقف ہو چکے تھے کہ علما پے قول میں پختہ اور سے ہیں۔ اب وہ میری بات کی طرف توجہ نہ کریں گے۔ اس لئے اپنے مریدین کے عقیدت بڑھانے کے الہام منعه مانع من السماء اوتارا اور مریدین نے اس پرامنا کہ کراخبار میں شاکع کیا اور پیرصاحب کے علمی واقفیت کو طشت ازبام بتایا۔ گریہ شرم نہ آئی کہ مرزا قادیائی نے خودہ می پیرصاحب کو مناظرہ پر آبادہ کیا اور بڑے زوروشور سے مناظرہ میں جانے کا وعدہ مشتہر کیا اور پھر نہ گئے۔ یہاں مرزا قادیائی کی علمی لیافت کا راز طشت ازبام نہ ہوا اور ان کے اقرار صریح کے بموجب خود جھوٹے اور ملعون نہ ظہرے۔ (شرم، شرم) بھائیو! کہیں تو بچی بات کا اقرار کرواورا گر کچھ تردد ہوتو اس اجمال کی تفصیل بھی دیچھ لواور روئیدا دبعینہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔

روئندا دجلسهاسلاميدلا مور

متعلقه مناظره عالى جناب پيرمهرعلى شاه سجاده نشين كوئره شريف وديگرعلائ عظام وصوفيا كرام پنجاب، منجانب الل اسلام - بمقام مرزاغلام احمد قادياني!

منعقده جامع مهر شابی لا بور بتاریخ ۲۷ راگست ۱۹۰۰ و الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلوة والسلام علی رسوله محمد واله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین "ناظرین! ۵ رجنوری ۱۸۹۹ و کوم زاغلام احمقادیانی پرایک مقدمه فوجداری بین زیر دفعه ۱۰۰ ما بطه فوجداری بعدالت صاحب و شرکت مجسریت بها در ضلع گورداسپور بحثیت طرم تعال خیرتاریخ فیصله پراس کوایک مفصل اقرار نامه بیجه بریت لکمنا پراجس کی بهلی تین شرطین حسب و بل تحسن س

ری کا مورد کے پاس ایسی اور (وعا) کرنے سے اجتناب کرے گا کدوہ کسی محف کوذیل

کرنے سے یاایسے نشان طاہر کرنے سے کہ وہ مور دعمّاب الٰہی ہے یا بیظاہر کرے کہ فدہجی مباحثہ میں کون سچااور کون جھوٹا ہے۔

س ..... کسی چزکوالہام جنا کرشائع کرنے سے مجتنب رہےگا۔ جس کا مشاء ہویا ایسا مشاء رکھنے کی معقول وجہ رکھتا ہو کہ فلال شخص ذلت اٹھائے گایا موردعتا ب الہی ہوگا۔ اس اقرار نامہ کے تحریر کر دینے کے بعد چندروز تک بہ متبعیت اقرار نامہ ندکور مرز اقادیانی خاموش رہا۔ گراس کے

پروی کرنے اور بر بنااس کی خاموثی افتیار کرنے میں جب آمدنی اور چندہ پر ایک معتدب اثریدا اورالہامی یا قو تنوں کی تیاری میں فرق آیا اور پرانے رفتی فتی الی بخش ملہم بنشی عبدالحق ا کا ونشف ، حافظ محمد پیسف ضلع دارنهر، ڈپٹی فتح علی شاہ اور دیگر اچھے اچھے پیرو پھر کئے تو مرزا قادیانی کو ضرورت نفس نے مجبور کیا کہ پھروہی پرانی طرز اختیار کرلی تب اشتہار، منارۃ اسم معراج ایشی، معیارالا خیار، نکالے کراس ہے بھی مطلب برآ ری نہ ہوئی تو سوچ کر حضرت پیرمبرعلی شاہ سجادہ نشين كولره شريف اورديكر ٢ ٨معز زعلاء كرام وصوفيائ عظام كوبالخصوص اورباقي تمام علاء وصوفياء بنجاب مندكو بالعموم مباحثه كے لئے مقام لا مور بمقابلہ خود عوت دى اوران الهامات سے كام ليا۔ جن کے عدم شیوع کی نسبت وہ اقرار نامہ نہ کورالعدر میں اقرار کرچکا تھا اور بیچا ہا کہ پیرصاحب " موصوف میرے مقابلہ میں مباحثہ نہ تقریری وتحریری (تفسیر القرآن) کریں اور اینے الہام ہائے متعددہ سے جمایا کہ پیرصاحب ایسے مباحثہ کرنے میں بالکل ناکام رہیں گے۔ بلکہ یہاں تک تھا کہ وہ اس مباحثہ کے واسطے لا ہورتک بھی نہیں آئیں گے اور اگر ایسا کریں گے تو میرا غالب ہوتا متعورنه ہوگا۔ چنانچدایک جگہ لکھا ہے کہ: ' میں مکر راکھتا ہوں کہ میراغالب رہنا اس صورت میں متصور ہوگا کہ جب کہ پیرمبرعلی شاہ صاحبؓ بجز ایک دلیل اور قابل شرم اور رکیک عبارت اور لغوتح پر کے پچیا کھی نہ سکیں اورائسی تحریر کریں جس پراہل علم تھوکیں اور نفرین کریں۔ کیونکہ میں نے خدا ہے یہی دعاکی ہے کہوہ ایسائی کرے اور میں جانتا ہوں کہوہ ایسائی کرے گا اور اگر پیرمبرطی شاہ صاحب جھی ایے تیس موس متجاب الدعوات جانتے ہیں تو وہ بھی الی ہی دعا کریں اور یا درہے کہ خدا تعالیٰ ان کی دعا ہرگز قبول نہیں کرےگا۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے امور مرسل کے دشمن ہیں۔ اس لئے آسان پران کی عزت نہیں۔"

گویداشتہار سخت بادبانہ اور تا قابل خطاب اور صریحاً خلاف شرائط اقرار نامہ محررہ و فرکورہ کے تھا۔ جو کہ مرزا قادیائی نے اس خیال پرشائع کیا تھا کہ علاء ہندوستان وغیرہ تو مجھے فتوی کی فردے بچکے ہیں اور پیرصاحب بھی میرے مقابلہ میں آنے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کیونکہ (صوفیا بحث مباحث سے کنارہ کش رہتے ہیں اور اپناوقت آیسے جھاڑوں میں ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں) پس نہ تو مقابلہ ہوگا اور نہ بحث بلکہ یونمی مفت کی شہرت سے میرا کام بن جائے گا۔ مگر دقت مید واقع ہوئی کہ پیرصاحب موصوف بنظر اس کے کہ مرزا قادیانی کوعوام الناس میں جھوٹی ہی کی مرزا قادیانی کوعوام الناس میں جھوٹی ہی گئی ادہ واقع ہوئی کہ پیرصاحب موصوف بنظر اس کے کہ مرزا قادیانی کوعوام الناس میں جھوٹی ہی گئی اور دیے کے آور دیوں سے ہیں اسلام مباحثہ کے لئے آور دو

ہو گئے اور حسب درخواست اس کے ۲۵ راگست ۱۹۰۰ء تاریخ مباحثہ مقرر کی۔ چنانچہ تاریخ نہ کوریر پیرصاحبؒ موصوف لا ہورتشریف لے آئے۔ مرز اقادیانی کا اصلی منشاء تو صرف اپنی شہرت اور تشہیر کا تھا۔ بقول شاعرے

ہم طالب شہرت ہیں ہمیں نگ سے کیا کام بد نام بھی ہوں کے تو کیا نام نہ ہوگا

میمقصد تواس جھکنڈ ہے ہے اچھی طرح حاصل ہو چکاتھا۔ باتی ر ہاواتعی مقابلہ سوان کا جانگداز خیال مرزا قادیانی کولا ہور، دبلی، لدھیانہ وغیرہ مقامات کا وہ برااور پردرد نظارہ کا سال (جس میں اس کی خشت اور بے عزتی میں کوئی دقیقہ باتی نہیں رہا تھا) دکھلاتا تھا۔ اس لئے مرزا قادیانی نے لا ہور تک آٹا گوارائہ کیا۔

پرمهرعلی شاہ صاحب مورد ۲۲ تاریخ ہے ۲۹ راگست ۱۹۰۰ و برابر لا بور میں مقیم رہ کر را قادیانی کی آ مد کے منظر ہے اور ہر دو وقت مجے کر بجے بارہ بجے دہ پہر تک و نیز ۵ ربجے ہے مرزا قادیانی کے عقائد کی تر دید فرماتے رہے۔ مگر مرزا قادیانی لا بور ند آئے۔ مورد ۲۲ راگست کی شام تک انتظار کر کے جملہ سرکردگان اہل اسلام کی رائے ہے جویز ہوا کہ مجا مورد ۲۵ رکان اہل اسلام کی رائے ہے جویز ہوا کہ مجا مورد کے ۲۲ راگست کی شام تک انتظار کر کے جملہ سرکردگان اہل اسلام کی رائے ہے جویز ہوا کہ مجا مورد کے ۲۲ راگست و ۱۹۰۹ء کو مجدشاہی واقع لا بور ش ایک عام جلسہ منعقد کیا جائے اور اس میں جو مورد کی کن اول الی آخرہ دربارہ مباحثہ و مناظرہ مولا نا المکر م حضرت پیرم ہم علی شاہ صاحب و دیگر علی اور والی من اول دائی آخرہ دربارہ مباحثہ و مناظرہ مولا نا المکر م حضرت پیرم ہم علی شاہ صاحب و دیگر النان کو سنائی جائے اور آئندہ کے واسطے مرزائی حرکات می متعلق مناسب تد ابیر سوچی جادی اور سام نیز جوصاحبان دوردراز مقابات سے تھریف لائے ہیں۔ ان کا شکر یہ بھی ادا کیا جائے ۔ باوجود یک نیز جوصاحبان دوردراز مقابات سے تھریف لائے ہیں۔ ان کا شکر یہ بھی ادا کیا جائے ۔ باوجود یک نیز ہو سام طلاع دی گئی تی تا ہم تقریبا آئے دی سر ہراز آدی مجد نہ کورالصدر میں جمع ہو گئے۔ جناب پیرم ہرعلی شاہ صاحب و دیگر مشار کے کرام وعلائے عظام ساڑ ھے چھر بج جس کوتھریف لائے اس پیرم ہرعلی شاہ صاحب و دیگر مشار کے کارم وعلائے عظام ساڑ ھے چھر بج جس کوتھریف لائے اور الصدر میں جمع ہو گئے۔ جناب پیرم ہرعلی شاہ صاحب و دیگر مشار کے کرام وعلائے عظام ساڑ ھے چھر بج جس کوتھریف لائے اور السلام کارون کی میں کوتھریف لائے اور الصدر میں جمع کوتھریف لائے اور السلام کے دور کی میں کی کارون کی کوتھریف لائے والم میں کی کوتھریف لائے دولام ساڑ ھے چھر بج جس کوتھریف لائے دولام ساڑ ھے چھر بج جس کوتھریف لائے اور السلام کی کوتھریف لائے دولام ساڑ ھے چھر بج جس کوتھریف لائے دولام سائل کے دولوں کو میں کوتھریف کارون کو کوتھریف کی کوتھریف کارون کو کوتھریف کوتھریف کارون کو کوتھریف کوتھریف کارون کوتھریف کوتھری

کارروائی جلسة شروع ہوئی۔و ہو ہذا! ا..... کے عقائد ہیں جوسریٹا مخالف قرآن کریم وسنت واجماع امت ہیں ۔ ۲..... مولانا مولوی عبدالجبارصاحب بن مولانا مولوی عبدالله مرحوم مغفورغزنوی ثم امرتسری فی وعظ فرمایا۔ جس کا ماحصل بیرتھا کہ رسول اکر مہلکاتھ اور صحاب کرام کے افعال واقوال بیرتھے۔ پس جو محض ان کے مطابق چلنے والا ہے وہ ان کا پیرو ہے اور جو محض اس کا مخالف ہے وہ مرتد اور کا فرے۔ چنا نچہ مرزا قادیانی کے افعال واقوال قطعاً مخالف سنت نبویہ وروش صحابہ کرام ہیں۔ اس لئے اہل اسلام کواس سے بچنا جا ہے۔

سو ..... ابوالفیض مولانا محمد حسن صاحب مدرس دارالعلوم نعمانیه درباره غُرض انعقاد جلسه وکاروائی مباحثهٔ ایک تحریر پرهمی جس کامضمون حسب ذیل ہے۔

حضرات ناظرین! مرزاغلام احمرقادیانی نے ایک مطبوعہ چھی بصورت اشتہار مطبوعہ مورند ۲۰ مرزاغلام احمرقادیانی مندالیہ بذر بعدر جسڑی مخدومنا المعظم ومطاعنا الممكرم عالی جناب حضرت خواجہ سید مہرعلی شاہ صاحب چشی سجادہ نشین گولڑہ شریف ضلع راولپنڈی کے نام نامی پریشمولیت دیگر علائے کرام ومشائخ عظام اید ہم اللہ تعالی وکٹر ہم کے جس کے مہدی میں برمززاقا دیانی نے اپنی عادت کے مطابق اپنے مرسل، ما مورمن اللہ اور چرمجدد، مہدی میں ہونے کے جوت میں بنیال مخبوط خود دلائل پیش کئے اور عالی جناب حضرت پر صاحب موصوف اور دیگر علی وفضلاء اسلام کو کھا کہ میرے دعاوی کی تر دید میں کوئی دلیل اگر آپ کے باس ہے تو کیوں پیش نہیں کرتے ہو۔ اس وقت میں مقاصد بڑھ کر ہیں۔

اس لئے جھے مسلم کے عہدہ میں بھیجا گیا ہے۔ اخیر پر آپ تحریفر ماتے ہیں کہ اگر پیر صاحب ضد سے باز نہیں آتے یعنی نہ دوسرے دعاوی کی تر دید میں کوئی دلیل پیش کرتے ہیں اور نہ جھے سے وغیرہ مانتے ہیں تو اس ضدیت کے دفع کرنے کے واسطے ایک طریق فیصلہ کی طرف دعوت کرتا ہوں اور وہ طریقہ ہے ہے کہ پیرصا حب میرے مقابلہ پر دارالسلطنت ، بنجاب لا ہور میں چالیس آیات قرآنی کا امتخاب بذر بعی ترعم اور این کی عربی تفییر تصبح عربی میں سات گھنٹوں کے اندر بیس ورق پر تکھی جاوے اور میں کر لیا جاوے۔ یہ تفییر تھی شرائط سے چالیس آیات کی تفییر تکھوں گا۔ ہر دو تفییر یں تین ایسے علماء کی خدمت میں فیصلہ کے لئے پیش کی جاوی کہ جوفریقین سے ارادت اور عقیدت کا ربط و تعلق نہ کی خدمت میں فیصلہ کے لئے پیش کی جاوی کہ جوفریقین سے ارادت اور عقیدت کا ربط و تعلق نہ رکھتے ہوں۔ اگر علماء سے فیصلہ سانے سے پہلے وہ مغلظ صلف لیا جاوے جو قذ ف محصنات کے بارہ میں نہ کور ہے۔ اس حلف کے بعد جو فیصلہ ہے ہرسہ علماء فریقین تفییروں کی بابت صادر

فر ماویں۔وہ فریقین کومنظور ہوگا۔ان ہر سہ علماء کو جو تھم تجویز ہوں گے فریقین کی تفییر دل کے متعلق یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ قرآن کریم کے معارف اور نکات کس کی تفییر میں صحیح اور زیادہ ہیں اور عربی عبارت کس کی بامحاورہ اور قصیح ہے۔اگر پیرصا حب خود یہ مقابلہ نہ کریں تو اور چالیس علماء مل کر میرے مقابلہ پرشرائط خدکور سے تفییر تکھیں تو ان کی چالیس تفییریں اور میری ایک تفییر اسی طرح تین علماء کو فیصلہ کے لئے دی جاوے گی۔

مرزا قادیانی کی بیچٹی تو ۱۳ اصلحه کی ہے۔ گراس کی دلخراش گالیاں نا جائز نامشروع اور بیہووہ بدظلیوں کوحذف کر دیا جاوے تو اس کا تمام ماتھسل اور خلاصہ صرف یہی ہے جواو پر کی چند سطروں میں لکھا گیا ہے۔ ہمیں ندالہام کا دعویٰ ہے ندوتی کا۔ گریقیاس غالب مرزا قادیانی کا اس خط میں حصرت پیرصا حب کوعلی الخصوص مخاطب کرنا دووجہ سے لگا۔

الال ..... ہیکہ موفیا ہے کرام کاطریق وشرب مرنج ومرنجاں کا ہوتا ہے۔ بیلوگ گوشہ تہائی میں عمر کا بسر کرنا غذیمت ہجھتے ہیں۔ کسی کی ول شکنی آئیس منظور ٹیس ہوتی۔ پھر حضرت ممروح ہے دین مشاغل ادر معروفیت ہے بھی بہی تیاس ہوسکتا تھا کہ آپ عزلت نشینی اور لکمی معروفیت کو ہر طرح جے ترجے دیں گے اور اس طریق فیصلہ کو جوحقیقتا مرزا قادیانی کے دعاوی کی تقدیق کا فیصلہ نہیں تھا۔ پند نہیں فرماویں گے۔ جو ظاہر بینوں کے نظروں میں مرزا قادیانی کی کامیابی کا نشان ہوگا۔ نیز دوسر ےعلاء کرام کے ساتھ تحریری معارضہ کو چاہیں والی شرط کے ساتھ گاٹھنا ہی رازر کھتا تھا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ مرزا چاہیں ہے کہ علاء کے ساتھ کیوں ایساتچ ری مباحثہ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس کو چھوٹی شخی اور بیبودہ تعلی وکھانی مطلوب تھی۔ ور مذا گر صرف تھی کوئی بتا سکتا ہے کہ مرزا چاہیں خاس خاس میا دیتی مطلوب تھی۔ ور مذا گر صرف تھی اس کی وجہ سرف یہی ہے کہ اس کو چھوٹی شخی اور بیبودہ تعلی مطلوب تھی۔ ور مذا گر صرف تھی ارسال کیا تھا اور مدانی مطلوب تھی۔ ور مذا گر صورت ہیں ہیں ہی صورت یہ جا ہوگئی ارسال کیا تھا اور ساف کیا تھا اور بعد از اس کے جواب میں مرزا قادیانی ایسے بے خود ہوئے کہ اب تک کروٹ تک نہیں مقا بلہ کر لیجئے۔ اس کے جواب میں مرزا قادیانی ایسے بے خود ہوئے کہ اب تک کروٹ تک نہیں مقا بلہ کر لیجئے۔ اس کے جواب میں مرزا قادیانی ایسے بے خود ہوئے کہ اب تک کروٹ تک نہیں مقا بلہ کر لیجئے۔ اس کے جواب میں مرزا قادیانی ایسے بے خود ہوئے کہ اب تک کروٹ تک نہیں مقا بلہ کر لیجئے۔ اس کے جواب میں مرزا قادیانی ایسے بے خود ہوئے کہ اب تک کروٹ تک نہیں

دوم ..... بیر کد مرزا قادیانی حسب عادت مستمره خوداس کئے کد فقداس کواپنی شہرت ہی مطلوب ہے۔ ہمیشہ نامی اشخاص کے مقابلہ میں مباحثہ کا اشتہار وے دیا کرتا ہے، اور اس طور پر دوسرے اشخاص کے مصارف ہے اپنی شہرت کروالیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس چھی میں بھی حضرت صاحب موصوف سے استدعا کرتا ہے کہ وہ جوائی چھی کی پانچ ہزار کا پی چھیوا کراس مباحثہ کی شہرت دوردراز
ملکوں میں کرادیں اور یکا پیال مختلف اطراف میں بھیجادیں ۔لیکن فخر الاصفیاء والعلماء حضرت پیر
صاحب ؓ نے ایسے نازک وقت میں کہ اسلام کوایک خطرناک مصیبت کا سامنا تھا۔ مرزا قادیا نی کے
مقابلہ میں آنے کوعز است شینی پرتز ججے دی اور حسب درخواست مرزا قادیا نی قبولیت دعوت بصورت
مقابلہ میں آنے کوعز است شینی پرتز ججے دی اور حسب درخواست مرزا قادیا نی قبولیت دعوت بصورت
اشتہار مور وہ ۲۵ مرجولائی ۱۹۰۰ء کوطیع کراکر بذر بعدر جسٹری بتاریخ مور وہ ۱۹۰۰ء کوارسال
فرادیا اور کلھ دیا کہ وہ خودمور وہ ۲۵ مراگست ۱۹۰۰ء کو (اس لئے کہ مرزا قادیا نی نے تقرر تاریخ کا
اختیار حضرت میں صاحب کو دیا تھا) لا ہور آجاویں گے۔ آپ بھی تاریخ مقررہ پرتشریف لے
آویں۔ چونکہ مرزا قادیا نی نے ۲۰ مرجولائی ۱۹۰۰ء کی چھی میں طریق فیصلہ کی طرف دعوت کرنے
آویں۔ چونکہ مرزا قادیا نی نے ۲۰ مرجولائی ۱۹۰۰ء کی چھی میں طریق فیصلہ کی طرف دعوت کرنے
میں ہوتا کہ بھی اور کی زمانہ میں حضری کے ساتھ نازل ہوں گے۔ آگر کھا ہے تو کیوں ایسی
عظری تخری زمانہ میں جسم عضری کے ساتھ نازل ہوں گے۔ آگر کھا ہے تو کیوں ایسی
عدیث پیش نہیں کرتے ۔ناخی بزول کے لفظ کی الخیم عنی کرتے ہیں۔

"انا انزلناه فی لیلة القدر "اور ذکر ارسولا کاراز بیس بیجه میری مسیحت میری مسیحت اورمهدویت کا نثان دمضان مین کسوف و خسوف کا بونا و کیه چک بین به گرنبین مانت مدی سے سر وسال گذر گئے بین ۔ پھر جھے مجد ونہیں جانتے۔

بیتمام استدلالات مرزاقادیانی نے اس طریق فیصلہ کی طرف دعوت کرنے سے پہلے
ای چٹی بیل تحریر کئے ہیں اور صرف یہی ایک طریق فیصلہ پر اکتفائیس کیا۔ بلکہ ہر دو با تیں علی
الترتیب پٹی کی ہیں۔ اس لئے حضرت میروں نے بھی ہر دوطریق فیصلہ وعلی الترتیب بی تسلیم کیااور
پند فر مایا: کہ مرزاقادیانی سے اس کے اپنے استدلالات جو اسے اپنی چٹی میں تحریری فیصلہ سے
پٹی کے ہیں میں لئے جادیں اور سے علیہ السلام کاجم عضری کے ساتھ آسان پر جانے کی بابت
حدیث بلکہ قرآن کریم کی قطعی الدلالت نص پیش کی جادے، اور یہ بھی دریافت کر لیا جادے کہ
اگر میے کا بجسد والعصری آسان پر جانا قرآن کریم کی نص صریح سے ثابت نہ ہوتو کیا کرنا چاہے؟

ا اس جھوٹے نشان کی دھجیاں رسالہ''شہادت آسانی'' میں الی اڑائی گئی ہیں کہاس کا نشان بھی نہیں رہا۔ حضرات مرزائی حواس درست کر کےاسے دیکھیں۔اوّل تو موضوع حدیث پیش کی پھراس کے معنی ایسے غلط بیان کئے کہ کوئی اونیٰ ذی علم بھی اس کی غلطی میں تا مل نہیں کرسکتا۔

حدیث بی کی جبتو کی جاوے یا کیا؟ نیز سجھ میں نہیں آتا کہ نزول کے وہ معنی جواب تک تیرہ سوسال سے جمبتدین اور محد ثین بلکہ صحابہ کرا م اور اہل بیت عظام نے نہیں سجھاوہ کیا ہوں گے؟ اور یہ بھی سجھ میں نہیں آتا کہ رمضان میں کسوف و نسوف جن تاریخ ل پر ہوا ہے وہ کیونکر آپ کی مسحبت کا نشان ہے۔ بیسب امورا حقاق حق کی غرض سے حضرت الحمد وح ( لیمنی پیرصاحب ؓ) مرزا قادیانی کی اپنی زبانی سنا ضروری خیال کرتے تھے اور بعدا زال می قرار دادہ تھی کہ تر بری فیصلہ کی طرف رجوع کر لیا جاوے اور مرزا قادیانی کی قرار دادہ شرائط کے موافی تفسیر کا میں جاوے۔

اس عرصہ میں آج تک مرزا قادیانی کی طرف سے کوئی جواب نہ لکا ۔ البتہ ان کے بعض جواریوں کی طرف سے کوئی جواب نہ لکا ۔ البتہ ان کے بعض جواریوں کی طرف سے اشتہارات لکے اور شائع ہوئے کہ تقریری مباحثہ کوئی شرطنہیں تھے۔ کیکن ان تحریرات کواس لئے بمعنی خیال کیا گیا تھا کہ خود مرزا قادیانی کے اپنے اشتہار مشتہرہ مور دیہ ۲۰ رجولائی ۱۹۰۰ء میں جیسا کہ اور ذکر ہوا ہے۔ ہر دوامور فیصله علی التر تیب مطلوب تھے۔ اور پہلے ایک اشتہار میں مولوی عجمہ غازی صاحب نے صاف طور پر مرزائی جماعت کو مطلع کردیا تھا کہ پیرصاحب صرف اس صورت میں قلم اٹھاویں مے یا کوئی مباحثہ کریں گے۔ جب کہ بالمقابل مرزا قادیانی خود میدان میں آوے یا کہ تحریر کرے۔ ور نہیں ۔ پس حضرت پیرصاحب کی جوابی حقی مطبوعہ مور دے دائی ۔ جب کہ بالمقابل چھی مطبوعہ مور دے دائی مورات قادیانی کے نام پر تھی ۔ بصورت ان کا مرزا قادیانی کو بذات خود جواب دینا چاہئے تھا کیکن اس نے باوجود انقضائے عرصہ مزیدا کیک ماہ کوئی انکار شاکع نہیں کرایا۔ بلکہ اپنے طریق عل سے یہ سلیم کرلیا کہ دواس امر پر رامنی ہے کہ ہر دوطر رہے مراحثہ ہوجادے۔

اس کے بعد ' مافظ محمد الدین صاحب تا جرکت مالک وہتم کارخانہ مصطفائی پریس لا ہور' نے ایک ضروری چھی رجشری شدہ مرزا قادیانی کے سکوت پر چھاپ کرخاص مرزا قادیانی کے نام جیجی اور عام مشتہر بھی کی۔اس کی بھی کچھ جواب ندا نے پر پھرانہوں نے رجشری شدہ چھی نمبر المجھاپ کر مرزا قادیانی کوروانہ کی اور عام تقتیم کردی۔ محرمرزا قادیانی کوکہاں ہوش و تاب کہ کچھ جواب دیتا۔

تاہم اس کا رہا سہا عذر رفع کرنے کے لئے '' تکیم سلطان محمود صاحب ساکن حال پیڈی'' نے (جس کی طرف سے پہلے بھی متعلق مباحثہ کی ایک اشتہارات شاکع ہوئے تھے ) ایک مطبوعہ اشتہار بذریعہ جوابی رجسڑی مرزا قاویانی کے پاس ارسال کیا۔جس کا آخری مضمون بیتھا کہ اگر مرزا قادیانی کی علمی عملی کمزوریاں اس کواپٹی من گھڑت نثرائط کے احاطہ سے باہزئیس نکلنے دیتیں اور اسے ضد ہے کہ ان ہمارے بھی پیش کردہ نثرائط کوتشلیم کروتو ہم بحث کریں گے۔ورنہ نہیں نے فیر<sup>ا</sup>لویہ بھی سبی!

پیرصاحب تمہاری پیش کردہ شرطیں بعینہ جس طرح سے تم نے پیش کی ہیں \_منظور کر کے تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہتم مقررہ تاریخ لیعنی ۲۵ راگست ۱۹۰۰ء کولا ہور آ جا دُ۔

یاعلان عام طور پرمشتہرکیا گیا تھا۔علاوہ اس اعلان کے جناب پیرصاحب بنظرتا کید مزید حافظ محد الدین مالک مطبع مصطفائی لا ہورکو بھی ایماء فرمادیا کہ جماری طرف سے مرزا قادیا نی کی تمام شرائط کی منظوری کا اعلان کردو۔ چنانچہ حافظ صاحب موصوف نے بذریعہ اشتہار مطبوعہ مورخہ ۲۲ راگست ۱۹۰۰ء مشتہر کر دیا کہ آج بروز جھ سم بے شام کوٹرین میں بوجہ بمدردی اسلام پیر صاحب مرزا قادیانی کی تمام شرائط منظور کر کے لا ہور تشریف فرماہوں کے اور محمدن ہال انجمن اسلامیہ واقع مو چی دروازہ لا ہور میں بغرض انتظار مرزا قیام فرماویں گے۔ چنانچہ وہ اس شام کی گاڑی میں مع دو تین سوعلاء ومشائخ وغیرہ ہمراہیال تشریف فرمائے لا ہور ہوئے۔

حضرت ممدوح کی زیارت واستقبال کے لئے اس شوق اور ولولہ سے لوگ گئے کہ اسٹین لا ہور اور بادامی باغ پر شانہ سے شانہ چھلتا تھا۔شوق دیدار سے لوگ دوڑتے اور ایک دوسرے پر گرتے چلے جاتے تھے۔حضرت ممدوح آشیشن سے باہر ایک باغ میں چند منٹ تک استراحت کر کے محمدن ہال مو پی دروازہ میں مقیم ہوئے۔لا ہور کے علماء کرام جو آپ کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔آپ کے ساتھ شامل ہوگے۔ نیز اور بھی علماء ومشائخ ومعززین اسلام اضلاع، پشاور، پنڈی،جہلم، سیالکوٹ، ملتان، ڈیرہ جات، شاہ پور، گجرات، گوجرانوالہ، امرتسر وغیرہ وغیرہ مقامات سے بغرض شمولیت مجلس مناظرہ مصارف کشرہ کے تحمل ہوکر آپنچے۔

لے مرزا قادیانی کی تواب ہرطرف سے لونڈی کی گئے۔ ہماعت احمدید آنکھیں کھول کر دیکھے۔اب دیکھیے کس طرف نکلتے ہیں۔''بے حیاباش آنچہ خواہی کن'' کو پڑھئے اور بھا گئے۔ ع مرزا قادیانی کا بیفذراب قابل ساعت نہ ہوگا کہ پیرصاحب نے خود جھے یہ کیوں نہ کھا کہ ہم صرف تفییر لکھنے کے واسطے لا ہور آنے کو تیار ہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی خاموش اگرخود جواب کا خواہاں ہوتا تو پیرصاحب اس صورت میں اس کوفور انجواب تحریفر ماتے۔ مگر اس وقت تو وہ ایبادم بخود تھا کہ پناہ خدا! مرزا قادیانی کے لاہوری پیروؤں نے مرزا قادیانی کے نام خطوط ٹیلی گرام اور ضروری قاصدروانہ کئے۔ بلکہ بعض گرم جوش چیلے نہایت مضطرب حالت میں قادیان پنچے اور ہر چندا پنے پیرومرشد مرزا قادیانی کو لاہور لانے کے لئے منت وساجت کی، پاؤل پڑے۔ گرمرزا قادیانی کی دلی کروری نے ان کواپنے فدائی پیروؤل کی درخواست منظور کرنے کی طرف مائل نہ کیا اور وہ اپنے بیت الفکر ہی میں داخل دفتر رہا۔

حنرت پیرصاحب مورند ۲۲ راگست ۱۹۰۰ء سے آج تک لامور میں رونق افروز میں اور مرزا قادیانی کا ہرایکٹرین میں بوے شوق سے اس وقت تک انتظار مور ہا ہے۔ مگر ادھرے صدائے برخواست کا معالمہ ہوا۔ بیرحقیقت میں خود مرزا قادیانی کے اپنے قول کے مطابق ایک ا یی عظمت وجلال کا کھلا کھلا نشان تھا۔جس نے مرزا قادیانی کی جھوٹی اور پیجا پیٹنی کو کچل ڈالا اور آپ کے حواس کی وہ گت ہوئی کہ مقابلہ ومباحثہ لا ہور تو در کنار آپ کوسوائے اپے ''بیت الفکر'' كتمام ونياو افيها ك خرندرى اور وقذف فى قلوبهم الرعب بما كفروا "كامضمون دوبارہ دنیا کے صفحہ پرمعرض ظہور میں آیا۔ برخلاف اس کے حضور پرنور حضرت پیرصاحب ممدوکے كرست مبارك يرفداوند في وه نشان ظامر كردياجس كان ولي كان حقا علينا نصر المق منين "مين وعده ديا كيا تفاد خداوندعالم في مصرت سيدنامحدرسول التعليف كي مقدس اور بابركت ذات يرنبوة اوررسالت كيتمام مدارج ختم كرديع بين- جس طرح بمليسكوول جھوٹے رسولوں کوغیرت الہی اورخودان کےاپنے کفروغرورنے انہیں ذلیل وخوار کردیا تھا۔ایہا ہی اسے مرزا قادیانی کی جھوٹی مہدویت ورسالت،مسحیت کا خاتمہ کردیا اور آج ونیا پر بخونی روثن ہوگیا، کہ سیدنا ومولانا محمد رسول اللہ اللہ کے مخصوصہ مناصب اور مفوضہ مراتب کے اندر پیجا ما علت كرنے والا اى طرح مے على رؤس الاشها دروسياه موتا ہے، اورا بنے ہاتھوں خود ذ كم موجاتا ہے۔ کیاغور وعبرت کا مقام نہیں ہے؟ خوب دیکھنا جا ہے کہ مرزا قادیانی نے بلاکس تحریک کے خود بخود حطرت پیرصاحب اور نیز ہندو پنجاب کے تمام مسلم الثبوت مشائخ وعلاء کوتحریری وتقریری مباحثه کی دعوت کا وہ اعلان کیا۔جس کی ہزار ہا کا پیاں ہندو پنجاب کے تمام اصلاع واطراف میں مرزا قادیانی نے خوتقسیم کیں،اوراپی عربی اورقر آن دانی میں وہ لاف زنی کی، کہ جس کا وہ خواب میں بھی خیال کرنے کامستی نہیں تھا۔اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا: کدا گرمیں پیرصا حب اور علماء

کے مقابلہ پرلا ہورنہ جا کا تو پھر میں ( ایعنی مرزا قادیانی ) مردود، جھوٹا اور ملعون ہوں۔ اس شدو مد

کے اشتہار کے بعد جب اس کو پیرصاحب نے مع دیگر علائے کرام بہ منظوری شرائط لا ہور میں
طلب کیا تو مرزا قادیانی کی طرف سے سوائے ہزدلا نہ گریز کے اور کوئی کارروائی نہ ظہور میں آئی۔
سخت افسوس کا موقعہ ہے کہ مرزا قادیانی کے مریدین مرزا قادیانی کے اس علانے جھوٹ کو ملاحظہ
کریں۔ انہیں دنوں میں جب کہ پیرصاحبؓ خاص لا ہور میں سینکڑوں علاء وفقراء اور ہزاروں
مریدوں کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ اس مضمون کے اشتہارات شاکع کر رہے ہیں کہ پیر

سبحان الله! وهنائی اور بے شری ہوتو ایسی که دوروغ مح یند براو ہے ا۔ اس موقع پر مرزا قادیائی کی سیجی تعلیم برخت افسوس آتا ہے کہ کیا امام زمان کے تعلیم کا بہی اثر ہوتا چا ہے کہ ایسا سفید جھوٹ ملکھ کر مشتہر کیا جاوے ، اور زیادہ افسوس اس پر ہے کہ ہندوا خیارات بھی مرزا تیوں کی اس ناشا تستہ حرکت پر نفرین کرر ہے اور انسی اڑار ہے ہیں۔ میں از جانب اہالیان جلسہ جن کی تعداد کی ہزار ہے اور پنجاب کے مختلف اصلاع کے رہنے والے ہیں۔ اس امر کا صدق ول سے اعتراف کرتا ہوں کہ پیرصاحب نے مع ان علاے کرام ومشائخ عظام کے جو آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ اسلام کی ایک بے بہا خدمت کی ہے اور مسلمانوں کو بے انتہا مشکور فرمایا ہے اور ہزار شرار ہونے سے نائی کے اس سلسلہ حرکات سے ان کے دام ہزار شکر ہے گئے۔ (الی آخرہ)

آخر میں مولا ناصاحب نے ایک پرزورتقر برمیں بالنفصیل میجی بیان کیا ، جو بوجہ

ا اس کی تقدیق بغیر دیکھے وہ حضرات بخو بی کرسکتے ہیں۔ جو'' مونگیر'' کے مناظرہ ہیں کہ شریک تھے۔ کیونکہ جواہل علم مرزائیوں کے متعدد مناظرہ میں شریک رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس قدرنا کا می اور ذات مرزائیوں کو مونگیر کے مناظرہ میں ہوئی۔ کہیں نہیں ہوئی۔ گرمرزائیوں بنے اس کے ٹائش پر'' فتح عظیم'' لکھا ہے۔ اس کے ٹائش پر'' فتح عظیم'' لکھا ہے۔ اس طرح جب لدھیانہ میں قاسم علی مرزائی کوشک تناءاللہ کو لوایا۔ قتم مے تین سورو پیمولومی ثناءاللہ کو دلوایا۔ گراس کے بعدا یک مرزائی کا اشتہار لکلا۔ جس کے عنوان پرموٹے قلم ہے تکھا تھا۔'' فتح روحانی'' اس کے بعدا یک مرزائی کا اشتہار لکلا۔ جس کے عنوان پرموٹے قلم ہے تکھا تھا۔'' فتح روحانی'' اس کے بعدا یک مرزائی کا اشتہار کلا۔ جس کے عنوان پرموٹے قلم ہے تکھا تھا۔'' فتح روحانی'' اس کے ابدا یک مرزائی کا ایشتہار کلا۔ جس کے عنوان پرموٹے قلم ہے تکھا تھا۔'' فتح روحانی''

طوالت بیان درج نبیں ہوسکا۔ جس کا ماحسل بیہ کداس سے پہلے بھی دنیا میں مرزا قادیا فی جیسے بلکہ اس سے بڑھ کر بہت سے جھوٹے نبی مسح ،مہدی ، بننے کا دعو کی کرنے والے ہیں۔ پیدا ہو کر ادرائیے کیفر کردارکو پہنچ کرترف غلط کی طرح صفی بہتی ہے مٹ بچکے ہیں۔

اس کے بعد مولوی تاج الدین احمد جو ہر مختار چیف کورٹ ، بنجاب وسیکرٹری انجمن نعمانیہ نے مولانا مولوی محمر حسن صاحب کی تائید کی اور مرز اقادیانی کے چنداشتہارات اور ان کی اس قسم کی کاروائیوں پر نہایت تہذیب اور شائنگلی سے کلتہ چینی کی۔ بعد از اس جناب حضرت مولانا ابوسعد محمد عبد الخالق سجادہ نشین جہاں خیلان شریف نے مرز اقادیانی اور اس کی بیہودہ کاروائیوں کی نسبت حضرت کاروائیوں کی نسبت کی تاریخ کاروائیوں کی نسبت کے دور کی اور اس کی بیہودہ کاروائیوں کی نسبت کی تاریخ کاروائیوں کی نسبت کی نسبت کی نسبت کے دور کی اور کی نسبت کی تاریخ کاروائیوں کی نسبت کاروائی نسبت کی نسبت

٢ ..... پھرايك نابينا حافظ صاحب نے اپنے آپ كو (ظريف) متخلص كرتے ہے۔ ايك ظريفان نظم پڑھی جس كی نبت حضرت ابوسعيد محمد عبدالخالق موصوف نے فورا كھڑے ہوكر فرمايا پيظريفان نظميں پڑھنے كاموقع نہيں ہے۔ بلكہ يہاں تو اقوال فيصل اہل الرائے علائے كرام كے بكار ہیں۔

ک..... اس کے بعد ابوالوفاء مولا تا مولوی ثناء اللہ امرتسری (شیر پنجاب سرکوب بدزبانال مرد میدان ، فاتح قادیان) مرزا قادیانی کی تمام پیش گوئیول کے فلط قابت ہونے کی نبست زبردست دلائل بیان فرمائے اور یہ بھی فرمایا کہ ایسے خص کو مخاطب کرنایاس کی کمی تحریر کا جواب دینا بھی گویا علمائے کرام کی چک اوران کی شان سے بعید ہے۔"اعجاز اسے 'وغیرہ کے جواب نہ کھے جانے کی وجہ آئکھیں کھول کرملاحظ کی جائے۔

۸..... مولانا عافظ مولوی سید جماعت علی شاه صاحبٌ سجاده نشین نے عقائد مرزا قادیانی کے متعلق تر دیدا اور پی مبرعلی شاه صاحبؓ کی تشریف آوری کی نسبت تائیدا نهایت عمدگ متعلق تر دیدا اور پچھ جناب پیرمبرعلی شاه صاحبؓ کی تشریف آوری کی نسبت تائیدا نهایت عمدگ سے بیان فرمایا۔

ا مشل مسیلمی الکذاب و جاح وعنی و محد بن تو مرت وغیر ہم' سرز مین عرب میں اور اسید محد جو نبوری' ہندوستان میں بون صدی کے اخیر میں جس کے قدم بفقدم مرزا قادیانی نے نبوت کے دعویٰ میں شاگردی کی ہے۔ پہال تک کداہے بیٹے کا نام بھی اس کے بیٹے کے نام پر محدود کھا۔

ان بعد جناب مولانا مولوي مفتى محمرعبدالله توكلي "بروفيسر اورينل كالح ويريذيلينك الجمن حمايت اسلام لا مور' نے چندآيات قرآن كريم واحاديث نبويداور نيز دلائل عقليه سے مرزا قادیانی کے عقائد باطلہ کی شخت تر دید فرمائی۔ اس کے بعد "مولوی احمد الدین صاحب ساکن موضع باوشابان ضلع جہلم" نے مرزائی خیالات کی تر دیدیں ایک مؤثر وعظ فر ما یا اور آخر میں حضرت پیرصاحبؓ نے دعاء خیر کی اور تمام عاضرين جلسه في آمين كفر بلند كئه تتبجه بإفيصله جلسه بذا بلحاظ جمله حالات مرزا قادياني وحسب روئدا دمندرجه بالأجمله علاسة كرام ومشائخ عالى مقام وروسائے عظام وحاضرین جلسداہل اسلام کی اتفاق رائے ہے بیقرار پایا کہ: مرزا قادیانی کوشختیق حق منظور نہیں اور وہ خواہ مخواہ بزرگان دین ومعززین اسلام کواپنی شہرت کے واسطے خاطب کر کے ویکر اشخاص کے مصارف سے اپنی شہرت ومشہوری کرانا چاہتا ہے اور یمی اس کامقصود ہے۔ اس موقع پراس نے حضرت پیرصاحب کومعہ دیگرعلاء کے خود بخو دوعوت مباحثہ دے كر تكليف دى، اورونت پرمقابله ميں آنے سے عمراً كريز كر كے اپني لاف زني سے ناحق صد ہا بزرگان دین ومعززین اہل اسلام کا وقت ضائع کیا۔ بلکہ کی ایک طرح کے ہرج و ہزاروں روپہیے کے مالی نقصان کا انہیں متحمل کیا۔ اس كے عقائد بالكل خلاف قرآن كريم وسنت رسول التعليق وصحاب كرام كے ہيں۔ اس کے دعویٰ بالکل غلط و بے بنیا داور لغو ہیں۔ .....٢ وہ (لیمنی مرزا قادیانی) آنخضرت الله کا مخالف اورخودرسالت کا دعوبیدار ہے۔ وہ .....۵ اعي اشتهار (معيارالاخيار) من يول لكمتاب كذ" قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعالينى اعظام احرو تمام لوكول كوكهدت كديس تمار سالخ رسول الله بول

جمعیک نامین المدوس او وول وجهد سے دیس جارت کے دروں اللہ ہوا ۔ ۲ ..... وہ (لینی مرزا قادیانی) قرآن مجید کی آیوں کو اپنے پر نازل ہونا تحریر کرتا ہے اور قادیان کو بیت اللہ سے نسبت دیتا ہے اور عبادت گاہ قادیان کو مسجد انصلی کہتا ہے اور معراج آنخضرت اللہ سے مکر ہے۔ کے ..... وہ (لینی مرزا قادیانی) حضرت عیسی علیالسلام اور روح القدس کی شخت تو بین کر رہا ہے۔ ۸...... وہ (لیعنی مرزا قادیانی) بزرگان ادین کے حق میں بہت بے جااور ہنک آمیز تحریریں شائع کر کے سلمانوں کی دل فکنی کرتا ہے۔

٩..... وه (لیعن مرزا قادیانی) اپنمن گفرت الهاموں سے اور فضول دعوؤں سے ناحق دنیا کودھو کے دے رہاہے۔

• ا ..... اس کی اوراس کے حوار یوں ( لیعن قادیانی مسیحیوں ) کی تحریریں سخت بدتہذیب اور ناجائز الفاظ ہے لبریز ہوتی ہیں۔

ا اسس اس کی عام اسلامی مخالفت اورخلاف دین عقائد کے باعث مرز اقادیا نی کے لئے علماء ہندوستان وغیرہ فتو کی گفر کا دے چکے ہیں۔

پس بلحاظ وجوہات مذکورہ بالا جملہ حاضرین جلسہ کے اتفاق رائے سے بیقرار پایا کہ بید شخص ( یعنی مرز اغلام احمد قادیانی ) مخاطب ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا ہے اور شرمناک درونگو ئی

ا جیسا کہ اپنے تصیدہ میں حضرت امامنا وساداتنا نورعینین مصطف اللہ وجگر کوشہ حضرت مرتضی روحنا فداہم کی نسبت تو بین صرح کی ہے جوآج تک کسی کافر، اکفر کی زبان سے بھی نہ لکا ہوگا۔ قبوله و شتان مابینی وبین حسینکم ، حسینکم اے معنی پراہل اسلام غور کریں۔ کسی مسلمان کی زبان سے یہ لفظ نہیں لکل سکتا ہے۔ البتہ کوئی یہودی یا متحسب نفرانی جس کو تخضرت میں اللہ سے عنادولی ہویا فظ لکال سکتا ہے۔

فسانسی اوید کسل آن وانسسر واما حسین فاذکروا دشت کربلا ولی هذه الایسام تبکوا و تنصروا

مجھ میں اپنے حسین میں فرق دیکھوکٹم کو ہروقت تا ئیداور نصرت ہے اور حسین کو یا وکرو مصائب کر بلاجس کے لئے تم لوگ اب تک رورہے ہو۔

می نهد فضل خودش برنور عین مصطفیٰ
میخاید زبانش بیحیا خواهد شدن
قصصهٔ دیرینه ظلم یزید پر جفا
حالیا تازه زدست مرزا خواهد شدن
آنکه نامور و صدیق صد نفرین بود
چون محمد زینت صل علی خواهد شدن

ے اپنی دکا نداری چلانا چاہتا ہے۔ اس نے ہمیشہ ہے اصول بحث اور متناقض دعاوی ہے چال
بازی اور حیلہ جوئی کو اپنا شعار کر لیا ہے اور شرفاء کی پگڑیاں اتار نے اور بازاری وعامیانہ حرکات
ہے اپنی روزی کمانے کا پا گھنڈ اس نے بنار کھا ہے، اور نہ ہی مباحثات میں جوآ زادی ہماری عادل
گور نمنٹ نے وے رکھی ہے۔ اس کو بے جاطور پر استعال کر کے ہندوستان کے مختلف فرقوں میں
فساد وعناد بردھانا چاہتا ہے۔ اس لئے آئندہ کوئی اہل اسلام مرزا قادیانی یا اس کے حوار یوں کی کسی
تحریر کی پرواہ نہ کریں اور نہ ان سے مخاطب ہوں اور نہ انہیں پھی جواب دیں۔ کیونکہ اس کے عقائد
وغیرہ بالکل خلاف اسلام ہیں۔ جس قدر وقت نے گنجائش دی اور دستخط کرانے والے کی واقفیت
نے تقاضا رکھا۔ مندرجہ ذیل علاء کرام ومشائخ عظام کے دستخط (بطور فتوئی یا سند میں روئیداد ہذا

...... جناب ابوسعد حضرت خواجه مولانا محمد عبدالخالق صاحب سجاده تشين جهان خيلان بن حضرت خواجه قادر بخش صاحب تمس عرفا فئ \_

۲..... جناب مولا نا مولوی عبدالجبار صاحب محدث بن مولا نا مولوی سید مجمر عبدالله صاحب غزنوی ً

۳ ..... جناب مولا تا مولوی مفتی محمر عبدالله صاحب ْ يُوتکی به

٧ ..... جناب صاحبزاده مولا ناسيدعبدالقا هرصاحبٌ سجاده نشين باچه خيلان ضلع پيثاور \_

جناب صاحبز اده مولاتا عبدالعزيز صاحب سجاده نشين چاچ شريف ضلع شاه پور

۲ ..... جناب مولا تا مولوى عبدالا حدخان صاحبٌ خان بورى ـ

٤ .... جناب حافظ عبد المنان صاحبٌ وزيرة بادى

۵.....

٨..... جناب مولوى احمرالدين صاحب ْسكنه بهو كَيْ صْلْعِ راولپنڈى \_

٩..... جناب مولانا مولوي حافظ نوراحمه صاحبٌ ملتاني شيرول مدرسها نوارالرحاني \_

٠١..... جناب مولا نامولوي شاه عبدالعزيز صاحب بإغيان بوري ـ

اا ..... جناب مولاتا مولوي مير محمر عبدالله صاحب يثاوري

١٢..... جناب مولا نامولوي محمر يوسف صاحب ٌسكنه بعو في ضلع راولين ثري \_

سا..... جناب مولا تامولوي عبدالحق صاحب محدث غزنوي ً\_

١٨ .... جناب مولاتا مولوي محمرشريف سكنه بعيكودال ضلع مجرات \_

| ور مراه مرای زاره مصطفاله ایر از ایم اور از ایر بروفسرع فی فارسی                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| جناب مولانا مولوی غلام مصطف صاحب ایم اور لال، پروفیسر عربی، فاری                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۱             |
| گورنمنٹ کالج لاہور۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| جناب مولا نامولوي غلام احمصاحب مرس دار العلوم المجمن نعمانيدلا مور-                                                                                                                                                                                                                                                        | ٧١             |
| جناب مولا نامولوی جا فظامحمه غازی صاحب سنگع را ولینڈی۔                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14             |
| جناب مولا نامولوي ابوالفيض محمرحسن صاحب فيضي مدرس دارالعكوم نعمانيه لا مور-                                                                                                                                                                                                                                                | `IA            |
| جناب مولا نا مولوی حافظ سید جماعت علی شاه صاحب ُ سجاد دنشین نقشبندی -                                                                                                                                                                                                                                                      | 19             |
| جناب مولا نامولوي صاحبز اده محمر چراغ صاحب سجاده شين چكوري بهلوال محجرات-                                                                                                                                                                                                                                                  | ٢•             |
| جناب مولا نامولوي غلام محمرصا حبّ بكوي نقشوندي امام محديجامع شابي لا مور-                                                                                                                                                                                                                                                  | ٢1             |
| جناب مولانا مولوي ثناء الله صاحب امرتسري شيرينجاب فاتح قاديان-                                                                                                                                                                                                                                                             | ٢٢             |
| جناب مولا نامولوی محرعلی صاحبٌّ واعظ -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٢٣             |
| جناب مولوي عبدالله صاحب عادة شين ساكن جلو شلع بزاره-                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٢٢             |
| جناب مولا نامولوي محمرنو رالحق صاحبٌ سأكن ضلع پشاور ـ                                                                                                                                                                                                                                                                      | ra             |
| جناب مولانا مولوي محمر ذاكر صاحبٌ بكوكي اوّل مدرس مدرسه حميد بيرانجمن حمايت                                                                                                                                                                                                                                                | Y              |
| اسلام لا بهور _                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| جناب مولانا مولوي حافظ احمد الدين صاحب ولدمولوي سعيد الدين صاحب                                                                                                                                                                                                                                                            | ٢٧             |
| جناب مولانامولوي محمد بإرصاحب ام مسجد طلاكي لا مور-                                                                                                                                                                                                                                                                        | ······۲۸       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| جناب مولا نامولوي ايومجمراحمرصا حبَّ لا موري -                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| جناب مولا نامولوی ابومجمد احمر صاحب ّلا موری -<br>جناب مولا نامولوی محکم الدین صاحب ّلا موری -                                                                                                                                                                                                                             | 79             |
| جناب مولا نامولوي محكم الدين صاحب لا مورى -                                                                                                                                                                                                                                                                                | r9             |
| جناب مولا نامولوی محکم الدین صاحب ّلا موری -<br>جناب مولا نامولوی محمود الدین صاحب مجتم مدرسه اسلامید ژیره غازیخان -                                                                                                                                                                                                       | r9<br>r•       |
| جناب مولا نامولوی محکم الدین صاحب ًلا موری -<br>جناب مولا نامولوی محمودالدین صاحب به تنم مدرسه اسلامیه دُیره غازیخان -<br>جناب مولا نامولوی احمدالدین صاحب علی جهلم -                                                                                                                                                      | rq<br>r•<br>rı |
| جناب مولانا مولوی محکم الدین صاحب ّلا موری -<br>جناب مولانا مولوی محمود الدین صاحب هم مررسه اسلامید ڈیرہ غازیخان -<br>جناب مولانا مولوی احمد الدین صاحب علی جہلم -<br>جناب مولانا مولوی حافظ سراج الدین صاحب ؓ ساکن گولزہ شریف -                                                                                           | rq             |
| جناب مولانا مولوی محکم الدین صاحب ّلا ہوری۔<br>جناب مولانا مولوی محمود الدین صاحب علی جراب اسلامیدڈیرہ غازیخان۔<br>جناب مولانا مولوی احمد الدین صاحب علی جہلم۔<br>جناب مولانا مولوی حافظ سراج الدین صاحب ّساکن گولزہ شریف۔<br>جناب مولانا مولوی حافظ احمد علی صاحب ؓ بٹالوی۔                                               | r9r1rr         |
| جناب مولا نامولوی محکم الدین صاحب ّلا موری -<br>جناب مولا نامولوی محمود الدین صاحب معلی جهم مدر سداسلامید ڈیرہ غازیخان -<br>جناب مولا نامولوی احمد الدین صاحب مسلع جهم -<br>جناب مولا نامولوی حافظ احمد علی صاحب ؓ بٹالوی -<br>جناب مولا نامولوی فوراحمد صاحب ؓ بٹالوی -                                                   | r9r1rrrr       |
| جناب مولا نامولوی محکم الدین صاحب ّلا موری -<br>جناب مولا نامولوی محود الدین صاحب هم مررسه اسلامید ژیره غازیخان -<br>جناب مولا نامولوی احمد الدین صاحب سفلع جهلم -<br>جناب مولا نامولوی حافظ احمالی ساحب ّ بنالوی -<br>جناب مولا نامولوی حافظ احمالی ساحب ّ بنالوی -<br>جناب مولا نامولوی حافظ جمال الدین صاحب ّ لا موری - | r9r1rrrrrr     |
| جناب مولا نامولوی محکم الدین صاحب ّلا موری -<br>جناب مولا نامولوی محمود الدین صاحب معلی جهم مدر سداسلامید ڈیرہ غازیخان -<br>جناب مولا نامولوی احمد الدین صاحب مسلع جهم -<br>جناب مولا نامولوی حافظ احمد علی صاحب ؓ بٹالوی -<br>جناب مولا نامولوی فوراحمد صاحب ؓ بٹالوی -                                                   | r9r1rrrr       |

| •                                                                                                                                              |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| جناب مولا نا مولوی احمرعلی صاحبٌ سیالکو ٹی۔                                                                                                    | <b>r</b> q                     |
| جناب مولا نامولوي خليفه عبدالرحيم صاحبٌ واعظا مجمن حمايت اسلام لا مور_                                                                         | ⊷ما                            |
| جناب مولاتا مولوي عبدالله صاحب مدرس مدرسه دارالعلوم نعما نيدلا مورر                                                                            | ام                             |
| جناب مولا نامولوي شهاب الدين صاحب مراله واله                                                                                                   | ۲۳                             |
| جناب مولانا مولوي محمة عبدالكريم صاحب مدرس مدرسه اسلامي كالراب                                                                                 | ۳۳                             |
| جناب مولانامولوي محرفضل حق صاحب مضلع بيثاور                                                                                                    | بهایما                         |
| جناب مولا تامولوی حضرتنا خلیفه شاه عزیز الدین صاحبٌ پشاوری _                                                                                   | గిప                            |
| جناب مولا تامولوي عبداللطيف صاحب مجنى علاقه افغانستان _                                                                                        | ۳۹                             |
| جناب مولا نامولوي عبدالعزيز صاحبٌ جائنت سيرثري المجمن جمايت اسلام لا مور_                                                                      | ٢٧                             |
| جناب مولا نامولوی نورالدین صاحب ٌامرتسری _                                                                                                     | ዮላ                             |
| جِناب مولانا مولوي على محمر صاحبٌ ناظم التَعليم الجمن حمايت الاسلام لا مور اسشنت                                                               | ۴۹                             |
| سيررري_                                                                                                                                        |                                |
| جناب مولا نامولوی شفق الرحم <sup>ا</sup> ن صاحبٌ لا موری _                                                                                     | Δ◆                             |
| جناب مولا نامولوی سیدهسن صاحبٌ مرس مدرسهاسلامی راولینزی_                                                                                       | ۱۵                             |
| جناب مولا نامولوی غلام ربانی صاحب ساکن بہولی۔<br>جناب مولا نامولوی غلام ربانی صاحب ساکن بہولی۔                                                 | ۵۲                             |
| جناب مولا نامولوی سیل <del>عل</del> صاحب ٌ <b>صو فی ضلع بزار</b> ه۔                                                                            | ۵۳                             |
| جناب مولا نامولوی فتع علی صاحبٌ ریاست جموں _                                                                                                   | ۳۵                             |
| جناب مولا نا مولوی امیر حمزه صاحب ً ساکن بهو لی ضلع راولینڈی۔<br>-                                                                             | ۵۵                             |
| جناب مولا نامولوی جمال الدین صاحبٌ راولینڈی _                                                                                                  | ۳۵                             |
| جناب مولا نامولوی ولی احرصا حب منطع بزاره .<br>-                                                                                               | ۵∠                             |
| جناب مولانا مولوی احمد الدین صاحب می مرارده<br>جناب مولانا مولوی احمد الدین صاحب می اکن جوابر مخصیل چکوال به                                   | ۵٨                             |
| جناب مولا نامولوی احم <sup>ع</sup> لی صاحب ٔ واعظ دہلوی وغیرہ وغیرہ۔<br>جناب مولا نامولوی احم <sup>ع</sup> لی صاحب ٔ واعظ دہلوی وغیرہ وغیرہ د  | ۵٩                             |
| عبید: مرزاغلام احمد قادیانی ادراس کے حواریوں پرواجب ہے کہ وہ خواہ تخواہ گھر بیٹھے                                                              |                                |
| بید روست اسلام کے نام نامی اپن تحریروں میں شائع کر کے انہیں خاطب کرنے                                                                          |                                |
| ا میں ایک تحریروں سے بجر عامہ خلائق میں بدامنی تھینے کے اور کچھ حاصل نہیں۔                                                                     | <u>یہ</u> میرین<br>سے مازر باز |
| ے یومیرای کر یون سے جو عام مطال کی بدا کی پینے نے اور پھھا کی ہیں۔<br>اور لچر تحریروں کے جواب دینے سے حسب ہدایت جلسہ اہل اسلام لاہور مجبور ہیں | سب بارر برر<br>بممان فضول      |
| ) اور پر کر کردل سے بواب دیے سے سنب مدایت جنسہ اس اسمام لا ہور ببور ہیں۔                                                                       | J, O,                          |

اورانہیں اب اختیار ہے کہ وہ ناحق بے گناہ کا غذوں کواپنے نامہا عمال کی طرح سیاہ کر کے جس قدر چاہیں زمانہ میں رسوائی اور ذلت حاصل کریں۔

بعداختام جلسد فتر دار العلوم نعمانيه سجدشائى لا موريس صاحبان ذيل كى رائع سعس

تنجو يز ہوا۔

بو برہوں۔

کہ جلسہ بندا کی تمام کارروائی طبع کرا ہے عمواً پلکت اور خصوصاً اہل اسلام کے اطلاع

کے لئے شائع کر دمی جائے پہ بویہ طوالت سب بزرگوں کا نام نامی تو ورج کرنے سے متعدر

رہا ۔ صرف ۲۱ حضرات معززین وسر برآ وردہ رؤسائے عظام حاضرین جلسہ کے نام حسب ذیل

ورج کئے جاتے ہیں۔ جو جملہ تعدادان بزرگان دین علائے کرام ومشائخ عظام سابقاً نام بنام

ورج کئے جاتے ہیں۔ جو جملہ تعدادان بزرگان دین علائے کرام ومشائخ عظام سابقاً نام بنام

ومحقہ گذشتہ میں درج ہو بھی ہیں اور اب بیا ۲ روسائے اولوالعزم کا نام شامل کرنے سے پورے

ومحفرات کا نام زیب روئیداد ہوتا ہے۔ جس میں علائے کرام نم سر ۲۲، موئیداد بندا خود

مرزا قادیانی خاموش (لیعنی مرزا غلام احمد قادیانی) کے تبحویز کردہ حکم بھی و تعالی شانہ موجود ہیں۔

مرزا قادیانی خاموش (لیعنی مرزا غلام احمد قادیانی) کے تبحویز کردہ حکم بھی و تعالی شانہ موجود ہیں۔

اب مرزا قادیانی کے فرار ورزی اور بز دلانہ کمر وری کا فیصلہ اس روئیداد سے بڑھ کر براوران اسلام

کوخصوصاً اور پلک کوعواً نہیں مل سکتا اور نہ الی معتبر شہادت مرزا قادیانی کی سفیمانہ ذات اور رسوائی پرخنت ہاتھ آ سکتی ہے۔

ا..... جناب چو بدری محرسلطان خان صاحب (بیرمنراید لا)میرفشی کابل-

سر..... جناب مرزامحمة ظفر الله خان صاحب سجستريث ورجه الآل لا مور -

سم بنب رسید میراحمد شاه صاحب تشفیندی بلیدُر چیف کورث، پنجاب راولپندی (مینی وکیل هائی کورث پنجاب)

ا اس غرض ہے کہ عمو ما پلک مرزائی دجل اور بدیمبدی اور فریبانہ چال سے واقف ہو جائے اورخود مرزائیوں کو بھی ان کے ملہم وسیح قاویانی کی کامیا بی اورکرشی معلوم ہوجا کیں کہ اس قسم کا جھوٹا مسیح اگر دنیا میں مان لیا جائے تو اس کے پیروی کرنے والے کورائتی اور صداقت سے کس

> گر ہمیں کمتب بود ہمیں ابن مرزا کار طفلاں خراب خواہم شد

| جناب منثی محرم علی صاحب ّ چشتی ما لک رفیق مبندلا مور _                               | ۵         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| جناب میال سراح الدین صاحبٌ جزل بک مرچنٹ ورکیس لا ہور۔                                | ٠٧        |
| جناب ڈاکٹر تھکیم غلام نبی صاحب ؓ سابق میونیل کمشنرلا ہور۔                            | 4         |
| جناب خلیفه بما دالدین صاحبٌ انسپکٹر بدارس۔                                           | <b>\</b>  |
| جناب میاب تاج الدین صاحب گوشی داررئیس لا مور                                         | q         |
| جناب منشی تنس الدین صاحبٌ سابق ما لک ومهتم مطبع تنمس الهند لا مور _                  | !+        |
| جناب تحکیم سلطان محود صاحبٌ راولینڈی۔                                                | 11        |
| جناب!بوالفیض محمد حسن صاحب بغیضی (علاء کی فیرست میں ان کا نام درج ہے )               | 1٢        |
| جناب خواجه كريم بخش صاحب يمينه في ورئيس اعظم پيثاور_                                 | ۳ا        |
| جناب سردار بهادرسيداميرعلى شاه صاحبٌّ رساله دار ميجر (آف مرث، دربار، لاث             | ۱۱۳۰      |
| صاحب)                                                                                |           |
| جناب مولوی تاج الدین احمرصاحبٌ مختار چیف کوٹ پنجاب وسیکرٹری انجمن نعمانیہ            | ۵۱        |
| لا ہور۔                                                                              |           |
| جناب مولوی نواب الدین صاحب ٌ مختار کارسر دارغلام محمد خان صاحب رکیس اعظم ضلع         | ۲۱        |
| بتراده_                                                                              |           |
| جناب حافظ حراغ الدين صاحب سودا گرخازن المجمن نعمانيدلا بهور                          | 1∠        |
| جناب میان الطاف حسین صاحب <i>رئیس لا ہور</i> ۔                                       | 1٨        |
| جناب محمد ابراجيم صاحب تخزلباش رئيس لا مور                                           | 19        |
| جناب مولوی محبوب عالم صاحب ٌساکن گولژه شریف_                                         | ٢•        |
| جناب حاجی لاله عبدالکریم صاحبٌ سوداگریشاوری وغیره وغیره _                            | ٢1        |
| ان رؤسائے عظام کےعلاوہ تمام حاضرین جلسہ جن کی تعداد ۸ ہزار سے کم نہیں اور            |           |
| سے زائد نہ ہوگی کل اشخاص ان تجویز میں شریک رائے اور مرزا قادیانی کے بزولانہ          | دس ہزار   |
| ) اورشرمناک ذلت ورسوائی کے شاہد ہیں اور میں صلفاً لیقین دلاتا ہوں اور باور کراتا ہوں | فرارورز ك |
| د کا ایک حرف بھی رائتی اور صداقت سے باہر نہیں ہے اور نہ مرزائی کی طرح کوئی جھوٹ      |           |
| ل آمیزش ہے۔ بلکہ نہایت احتیاط سے مبالغہ آمیز تحریر سے بھی پاک وصاف ہے۔               | کی اس میر |
| الله شهيدا!                                                                          |           |

## التماس!

بخدمت جميع صاحبان ديكر مذاهب خصوصا آربيهاج

چونکہ مرزاغلام احمد قادیانی کے عقائد وغیرہ بالکل خلاف اسلام ہیں۔اس لئے آپ صاحبان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آئندہ مرزا قادیانی کی کسی تحریریا تقریریا الہام وغیرہ کواس کی بدز بانی کو مدنظر رکھ کر اہل اسلام کو مخاطب نہ فرماویں۔ بلکہ مرزا قادیانی کی جماعت کو مخاطب کریں۔ کیونکہ مرزا قادیانی نہ کورجیسا اہل اسلام کا مخالف ہے۔دیگر نہ اجب کا مخالف نہیں ہے۔ اس لئے کسی جملہ سے آپ مسلمانوں پرکوئی اعتراض نہ فرماویں۔ بلکہ اور کسی کو اپنانشانہ بنا ئیں۔ صاحبان ایڈ پیٹران اخبارات ورسمالہ جات

جن کی خدمت میں پر وئیداد پینی و وضر وراسے اپنے قیتی پر چوں میں جگہ دے کرہم خاد مان اسلام کومشکور فرہا ئیں۔ نیز شائفین سے بھی امید ہے کہ وہ بعد ملاحظہ خود اس روئیداد کے مشتہر کرنے میں حتی اوسع در لیغ نہ فرہا ئیں۔ بلکہ ضروریات دیں بمجھ کراس کی اشاعت اور شہرت میں عملاً حصہ لے کر شریک حسنات ہوں۔ حضرت خلیفہ مینا محمد مصطف اللہ وحضرت شیر خداعلی مرتضی وحضرات اما بین الہما مین سید تا الحق والحسین علیهم الصلاق والسلام کے روح پرفتوح کو خوشنود فرمائیں۔

ا ..... ابوسعد محمر عبدالخالق سجاده نشين جهال خيلان بن خواجه فان حضرت خواجه قادر بخش

صاحب شسعرفا في-

۲..... سردار بهادرسید امیر علی شاه رساله دار میجر آ دُر آف مرث درباری لاث صاحب بهادر ...

س سيدمير احدشاه نقشبند پليدر چيف كورث بنجاب

ىم ..... مفتى عكيم الله محافظ دفتر فنانشل كمشنر بهادر و بنجاب

۵..... حاجى عبدالعمد ميوسل كمشنرلا مور-

۲..... مولوی عبدالعزیز مصح دفتر رجشرار سررشته تعلیم گورنمنث پنجاب دایدیشر رساله انجمن

حمأيت اسلام لا جور-

ے..... حافظ محمد الدین تا جرکت مالک مهتم کارخانه مصطفا کی پریس لا مور۔

ضروري گذارش

حق پیند حضرات نے روئیداد ملاحظہ کر کے مرزا قادیانی کے دعووں کی حالت اجمالی طور پرمعلوم کی ہوگ - میں نہایت سچائی اور سلمانوں کی خیرخوائی سے کہتا ہوں کے مرزا قادیانی کے تمام دعوؤں کی یہی حالت ہے۔جس ہات کا دعویٰ ان کے خیال میں آ گیااہے بڑے زور کرتے ہیں اور اس کے ساتھ لا جوابی کا دعویٰ بھی نہایت ہی زور وشور سے کر بیٹھتے ہیں کہ ضعیف القلب حضرات تو خواه مخواه کم وہیش خوف ز دہ ہوجاتے ہیں اور قوی القلب اور متین بزرگ بیہودہ بچھ کر خاموش رہیے ہیں۔ مرزا قادیانی کے دعوے جو بڑے زور وشورہے ہوتے ہیں۔اس کی کئی وجہ معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بدکہ جو بات نہایت زور کے دعوے کے ساتھ باربار کی جائے گوکیسی می ہو گر بہت دلوں میں کم دمیش اس کااثر ہوتا ہے۔ تحقیقات جدیدہ نے اس کو ثابت کر دیا ہے۔ دوسری پیر کہ انہیں علائے الل اسلام اور حفزات صوفیائے کرام کے مزاج کی حالت معلوم ہے کہ ایسے مخص سے وہ خطاب کرنا پندنہیں کرتے۔ جیسے مرزا قادیانی سخت گواور نہایت بے باک ہیں۔جنہیں خدااور رسول علیہ اور كتاب الله پرصرة مح جھوٹ باندھے میں تا مل نہیں ہوتا۔ تیسرے بیدخیال کرتے ہیں کہ ہماری دھم کی اور زور کے دعوے سے اگر دب گئے یا اپنی متانت کی وجہ سے توجہ نہ کی تو عوام پر پورا اثر ہو گیا اور ہماری صداقت ان کے ذہن نشین ہوگی اورا گر کوئی ضرورت خیال کر کے سامنے آگیا جیسے اتفا قاپیر صاحبٌ سامنے آ گئے تو ٹال دینا اور کوئی عذر حیلہ کر کے بات بنادینا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ كيونكم سلطان القلم كهلات بين اس كافبوت اس روئنداد سے كامل طور سے ہوتا ہے اورمولانا مولوى نذ رحسین صاحب محدث د ماویؓ سے مناظرہ کا اعلان دیا اور اس کا انجام بھی یہی ہوا۔مولوی محمہ بشیر صاحب ٔ (شہروانی) سے مناظرہ شروع کر کے اس سے فرار کیا۔ اس کے بعد بار ہالکھ کرمشتہر کردیا۔ مولوی شاء الله امرتسری ان کی پیشین کوئی کے براتال کے لئے قادیان کے اور باوجود نہایت دعوے كسامن ندآئ غرض كدي طلب حفرات كے لئے ينظيرين ان كے جھوٹے ہونے كى نہايت واضح ہیں۔اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک اہل کمال صاحب دل کو اظہار حق کے لئے متعین کردیا۔ انہوں نے متعددرسالے لکھے اور لکھر ہے ہیں۔سنا گیا ہے کہ خلیقة اسس ان کا پہلا رسالہ و مکھ کران پرییالہام اترا کہتم کچھمت ککھو۔اپنا کام کئے جاؤ۔ بیالہام خلیفہصا حب کوہونا ضرورتھا۔ کیونکہ اليے الل كمال بزرگ كواس طرف توجه جوئى ب كمان كفشل وكمال اوران كى زورتحرير سے خليفه صاحب خوب واقف ہیں۔اس لئے جواب سے ان کی ہمت قاصر ہوگئ اور سکوت کا عمدہ عذر کیا اور الهام توبرايك كوموتا ب-قرآن مجيد مين ارشاد ب-"فالهما فجورها وتقوها"



## بسم الله الرحمن الرحيم! نحمده ونصلي على رسوله الكريم!

## ويباجه

عرصہ کم ویش پندرہ برس کا ہوا کہ میں بعد از تخصیل بعض علوم مروجہ وغیر مروجہ، علاء وفقراء اور احباب اصفیاء کے ذوق مصاحبت سے متاثر ہو کر مجاہدات کی سرشاری اور تنہائی طلی کی خماری رکھتے ہوئے دریاؤں کی ساحلی چٹانوں اور جنگل کی پرخارواد بوں میں شب وروز کی خلوت گزینیوں اور چلے کشیوں میں مشغول تھا، کہ ایکا کیک آسان نموست پر اختر بر بختی نے طلوع کیا، اور محرکات شیطانیت نے تح کیک قادیانیت کا فریضہ اوا کرتے ہوئے میرے آسان ایمان میں لغزش کی توجہ پیدا کردی اور سادگی کے عالم میں کشاں کشاں جھے قادیان لے جایا گیا۔

انسان کونل از وقت خداتعالی کے باریک در باریک اور نهال درنهال اسرار وقصرفات کا علم کیا ہوسکا کون کہہسکا تھا کہ میرے جیسے دورا قادہ کوکن کن تک اور پرخار راہوں سے عیم مطلق نے گزار کر مقصود مطلوب تک پہنچانے کی عجیب غریب مثیبت فرمائی ہے۔الحمد الله علی ذالك!

المختصر قادیا نیت کا طوق لعنت جومیرے لئے قسام ازل نے مقدر کر رکھا تھا۔ مجھے تبول کر کے جن جن حالات سے گزر تا پڑا وہ تصور کے منتی سے متجاوز ہو کر بھی بیان نہیں کیا جاسکا۔
ہماعت قادیان کی طرف سے آزری مبلغ ہونے کے علاوہ دیگرئی ذمہ داراندا مور کا مجھے کارکن بنار کھا گیا۔ایمان ورائتی کی بناء پر اخراجات زرومال سے گریز اور قربائی جان و عرب سے پر ہیز بنیں کیا گیا۔ جیلوں کی صعوبتوں اور دیگرئی تنم کے مصائب کی عقوبتوں کی پرواہ نہیں کی گئی تی۔ بنار کھا گیا۔ جیلوں کی صعوبتوں اور دیگرئی تنم کے مصائب کی عقوبتوں کی پرواہ نہیں کی گئی تی۔ بنیں کیا گیا۔ جیلوں کی حقیقت و کیفیت کو اصحاب دل اور ارباب عشق و بیت کے جرے دل میں دبار کھا گیا۔ جس کی حقیقت و کیفیت کو اصحاب دل اور ارباب عشق ہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں دبار کھا گیا۔ جس کی حقیقت و کیفیت کو اصحاب دل اور ارباب عشق ہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے بھی کا دو تیکی کیا یہ ہو۔ لیکن بایں ہمدول میں اپنے بیارے احباء کی جدائی و کیھنے کا موقع پایا ہو۔ لیکن بایں ہمدول میں اپنے فرض منصی کی ادا نیگی کا وہ جوش تھا کہ حال سے بہی بیان ہوتا تھا۔

جس زخم میں ہو ممکن تدبیر رفو کی کھے دیجئے یا رب اسے قسمت میں عدو کی میں نے اپنے وقت کومندرجہ ذیل حصوں پرتقبیم کررکھا تھا۔ بعد ازنماز صبح وفراغت عاجات ضروریہ کے دوکان پرمخنت کشی کے لئے عصر کی نماز تک رہتا، اور پھراس کے بعد مغرب تک کئی ایک فخص کوخود جا کر تبلیغ کرتا۔ بعد نماز مغرب بعض دوستوں سے ملاقات کرتا اوراس کے بعد پھرنماز عشاء ڈاک نولین کا فریفند اواکرتا۔

ای طرح خرج کو بھی تقشیم کرر کھا تھا کہ ہرآ مدے تین تھم ہوتے تھے۔ایک گھر کے اخراجات پر اور دوسرے دو تبلیغ ڈاک چندہ عام خاص اور مہمانوں وغیرہ کے اخراجات پر۔اس امر کی باریک کیفیتوں کو بھی بیان کرناول ہلا دینے والی حرکت ہوگی۔

سفر کی حالت اس سے متثناء ہے۔ میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی محمد عبدالرحیم طبیب حاذ ق بھی اس تیراندازی زبدختک کے شکار ہوتے رہے، اور گھر کے باقی تمام افراد بھی اس طرح۔ میں اس بات کے فلاہر کر لینے میں بھی خدا کے فضل سے فخر کناں ہوں کہ مجھے اس رحمٰن ورحیم خدانے رؤیا صالحہ اور کشوف والہامات کی جاشنی ہے محروم نہیں رکھا ہوا تھا۔ مگر اس جماعت میں داغل ہونے سے میری قلبی کیفیت بھی منتشر ہوئے بغیر نہیں رہتی تھی۔ وہ لذت جوجنگل کی خار دار جھاڑیوں کی صحبت میں روح کونصیب ہوتی تھی۔اس جماعت کے مقتدر کارکن اور خلیفہ توم کے مقرب ہوکر بھی ندد تیسی۔ آخر بعض رؤیا کی بناء پر پھروہی بادیہ پیائی کا روییا نقتیار کرلیا۔ میری بعض خوابوں پر ہمارے اس وقت کے پیرمغاں جناب خلیفہ صاحب قادیان بھر میں فخر کیا کرتے تھے، اور خدا کافضل تھا کہ میرارؤیا ہے ہوتا تھا۔لیکن مجھے نہایت افسوس کے ساتھ ذکر کرنا ہے کہ حارے ہادی پوپ کی آج تک کوئی خواب پوری نہیں ہوئی۔ سوائے ایک خواب کے جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ بخاری آپ کا ازار بند کھول رہا ہے۔ دو تین دفعہ بخاری نے ازار بند كھولا \_مُكرحضرت والانے پاجامہ نداتر نے دیا۔ 'الفضل' 'میں بیرو یا شائع ہو چکا جواس وقت بھی میرے سامنے موجود ہے۔ چنانچے حضور والا کا بیرؤیا سیدعطاءاللہ شاہ بخارگ کے مقدمہ گور داسپور میں پیش ہونے ہے کچھ پورا ہوا تھا اور میں نے اس وقت بھی آنجناب کو گورواسپدر میں عرض کیا تھا كحضورة بي في ال ازار بند بخارى كے كھولنے والے رؤياكى جوتعبيرا خبار الفصل من الكھوائي تقى كدده ميرابرده مهازے كا۔وه تقريباً پورى بوچى بادريد صورى بہلى بى خواب بے جويس نے پوری ہوتی ویکھی ہے۔ خیر بہر حال خدا قاور وقیوم اور رحیم وکریم نے اپنی صفت رحمانیت کے ماتحت ہاری دعگیری کرتے ہوئے خود بخو دایسے سامان پیدا کر دیے اور خلیفہ قادیان نے اسی سکیمیں بنائیں جن میں ہمیں بھی شامل کیا گیا۔لیکن جب اس کی تہ کوہم نے ویکھا تو وہ سراسرتعلیم

اسلام کے خالف اور سیاس چال پائی۔ اس بارہ میں حضور والا سے زبانی گفتگو ہونے پر پہی مجھ پر عماب متاب ہونے لگا گفتگو ہونے پر پہی مجھ پر عماب ہونے لگا گفتگو ہونے دیا گفتگو ہونے کا گفتگو ہونے مقاب متاب ہونے لگا کہ اللی ہم نے اپنی زندگی کا عزیز حصہ ایک ایسے مختص کے دام فریب میں پھنس کرگز اردیا ہے۔ جس کو صرف م

زن نوکن اے خواجہ ہر نو بہار کہ تقویم یاریں نہ آئند بکار

کے سوائے اور پھھ ایمان کی قکر ہی نہیں۔ اب جھے دل کھول کر خلیفہ کے حالات کا مطالعہ کرنے کی دھن لگ گئ اور خلیفہ اور ان کے رفقاء نے دریدہ میر سوالات کے جواب دینے کی بجاء جھے پر قانونی کاروائیاں کرانے کے لئے خطوط امور عامہ کے کصوائے گروہ خدا جس کے لئے ہم نے اپنی جان عزت کو وقف کر رکھا ہے۔ اس نے اس کی دسیسہ کاریوں کا پردہ چاک کر دیا۔ جس کو آج سک میر پھیر کے پردہ جس چھپار ہے ہیں۔ گرخدا قادراور غیوران کے پردہ کوشرور حیاک کر دیا۔ جس کاریوں کا کہا۔

ایک عرصہ تو میں نے ان کے عماب برداشت کئے اور دیوانہ وار حالات ور یافت کرنے میں قدم آ کے ہی بڑھایا اور بھی خیال تھا کہ \_

کر مجھے جوش جوں اور ذرا خوار وذلیل مجھ سے الیا ہو کہ ٹاضح کو بھی عار آجائے

اب بجاطور پر جھے بیٹیال پیدا ہوا کہ مرزا قادیانی کوہم نے اپنی آ تھوں سے نہیں دیکھا۔ اس کی زندگی کا ہم نے مشاہدہ نہیں کیا اور اس کے ہاتھ پر ہم نے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے۔ اب اس کے حالات اور اقوال تجاویز سے اس کی وٹیا داری بہیرا پیٹم ہب کی ہمیں اطلاع ہوگئی ہے۔

کیا نامکن ہے کہ مرزا قادیانی کی زندگی ادر صدافت بھی جو ای شخص نے ہمارے سامنے بیان کی ہے۔ دھوکا اور کذب سے کام لیا ہو۔ لہذا ہم نے اپنے خدا کی مرضی ہے اس مرزائیت کے طوق لعنت کو گلے سے اتار پھیکا اور اپنے طور پر مرزا قادیانی کی زندگی کا مطالعہ اور شخصی شروع کر دی اور اپنے احباب اور اکا برقوم کے ارشاد سے اصلاح طلق کے لئے اس شخصی کو قلم بند کر دینا مناسب خیال کیا۔ پہلے اس کتاب کا جم بہت زیادہ ہو چکا تھا اور شاکفین تحقق چاہتے ہیں کہ جلد طبع ہوکر ان سے میشخصی خواج محسین حاصل کرے۔ لہذا ان کی خواہش پر اس کے گئی تھے مصل کردیے گئے ہیں اور حصہ اقل آئیدہ صفحات پر آپ طاحظہ فریا کیں گے۔

اس تالیف میں، میں نے پوراا ہتما م اس بات کا کیا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ پھراس بات کا بھی پورا خیال رکھا گیا ہے کہ حوالہ جات عربیہ کا اردوتر جمہ کر کے لکھا جاوے۔ تا کہ جرفض اس سے فائدہ اٹھا سکے۔جوعبارت مشکل الفاظ میں ملی اس کواپنے سادہ اور عام فہم الفاظ میں لکھ دیا گیا۔

اس بات کا پوراالٹزام کیا کہ یہ کتاب مختصر ہواوراس کی سب عبار بٹی بطور تمہید ہی کے ہوں اوراس کے بعدا گرخدا جا ہے تو دوسر ہے تھ میں تفصیل بیان کی جاوے۔

اس كتاب كى چارفعىليى بين فصل اوّل حيات وممات مي كاختلافات مين، فصل دوم نبوت كاختلافات مين، فصل دوم نبوت كاختلافات مين فصل سوم عبارتى اختلافات صريحه مين فصل چهارم متفرق امور مين ادراس كتاب كانام د وحقيق ناقد "ركها ـ

ا حباب اگر کوئی غلطی یا سہو دیکھیں تو عفو سے کام لیں اور مطلع فر ما کرعند اللہ ما جور ہوں ۔ یاتی پھر۔

خاکسار:عبدالکریم ناقد، پیٹھانگوٹی سابق کارکن دمبلغ جماعت مرزائیہ قادیان مورجہ ۲۵ راپریل ۱۹۳۲ء

> بسم الله الرحمن الرحيم! نحمده ونصلى على رسوله الكريم!

رب اشرح لى صدرى ويسرلى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى!

فصل اوّل

در بیان مرزا قادیانی کی اختلاف بیانی کے

اصحاب علم وفطنت پریہ بات مخفی نہیں ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی کے ابطال دعادی کے لئے علاء ربانیہ نے بڑی بڑی خیم کتب اور دیگر ہرتم کی معقولات ومنقولات ہے اپنی خد مات کو اسلام کے لئے نہایت قابل قدر طریقوں سے پیش کرنے میں کوئی وراین مان نہیں رکھا اور مرز اقادیانی کی کوئی بات الی نہیں جس پر علاء نے مبسوط بحث نہ کردی ہو۔ ہمیں اس صورت کے پیش نظر کے تی کر کے کا اہتمام مرنظر نہیں ہے۔

بلكة تخلوق خداكي اولي ترين خدمت كافريضه اواكرتي موئي جميس قاوياني جماعت كي

ان رنگارنگ اور پوقلموں اور سیاہ کاریوں کا جس قدر ذکر کرنا ہے جس کوانہوں نے سادہ مزاج بھولے بھالے مسلمانوں سے جلب زراور حصول منفعت کا ذریع چھش بنار کھاہے۔

مرزا قادیانی کی دعادی خواہ کھے تھی ہوں۔ ہمیں ان پر بجزاس صورت کے بحث کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں کہ ان کے دعاوی کومن مانے رنگ دے کرموجودہ گدی نشینان قادیاں کس طرح دنیا لوٹ رہے ہیں۔ تاریخ اسلام اور اصول غربیہ کی واقفیت رکھنے والے احباب سے بیہ بات پوشیدہ نہیں کہ انبیاء کیہم السلام کے بعدان کی جماعتیں اور ان کے خلفاء محض ان کے مقاصد کی بیروی کرانے کے لئے قائم ہوتے ہیں۔ لیکن ہم فابت کریں گے کہ مرزا قادیانی کے پس ماندگان نے مرزا قادیانی کے بیان کروہ مقاصد کو بھی (خواہ نیک سے یابد) چھوڑ کراور کم وہیش کر ماندگان نے مرزا قادیانی کے بیان کروہ مقاصد کو بھی (خواہ نیک سے یابد) چھوڑ کراور کم وہیش کر کے بھی جو مقصد نکل سکا جرائت سے نکال لیا۔ جس سے حصول منفعت میں کسر ندا نے وینا انہیں مذافر رہا۔ ان کے حالات کو مفصل ایک جلد میں لکھ دینا چھڑ امکان سے باہر ہے۔ لیکن مختفرا فی مناسب مقامات پر ہم اپنے مدعاء اہتما م کو فاہت کرنے کی حتی الوسع کوشش کے بغیر نہیں رہیں گئے۔ بچے ہے کہ

خشت اوّل چوں نہد معمار کج تا ثریا ہے رود دیوار کج

اگر مرزا قادیانی کا کوئی مقصد خداتری اور راست بازی کے ماتحت مخلوق خداکی بہودی کے سامان مہیا کرتا ہوتا تو خداتھالی ان کی نیکی کوپس ماندہ لوگوں کے ہاتھوں ضائع نہ ہونے دیتا۔ مگر واقعات اور نتائج سے تابت ہواہے کہ مرزا قادیانی نے جس نیت سے یہ نیج بویا تھا۔ وہ نیت بارآ ور ہونے والی ندتھی اور نہ ہوگی۔

ہم آئندہ صفحات پراپ ناظرین کی ضیافت طبع کے لئے مرزا قادیانی کے دعاوی کی نیرنگیاں پیش کریں گے۔ جس سے ہمارے میان کردہ دعویٰ کی پوری تصدیق ہو جاوے گ۔ باالله المتوفیق!

چنانچہ مرزا قادیائی نے اپنی سب سے پہلی کتاب ' براہین احمہ بی' جو ۱۸۸۴ء میں طبع ہوئی۔ اس میں مرزا قادیائی نے اگر چہ علماء زمانہ کی مومنا نہ سادگی سے فائد واٹھاتے ہوئے چالا کی آمیز باشیں کر کے اپنے لئے آئندہ دعاوی کا پیشر ابنانے کی بنیادتو رکھ دی تھی گر بعض الیمی باتیں بھی اس تالیف میں تکلف کے ساتھ لکھ دی تھیں۔ جنہوں نے علماء زمانہ کی توجہ کو مرزا قادیانی کی ان باریک جالا کیوں کی طرف بجاطور برنہ جانے دیا۔ اس کتاب میں مرزا قادیائی نے حضرت سے تاصری علیہ السلام کواس طرح زندہ آسان پرتصور کیا اوراس کا اظہار کردیا جس طرح کہ دوسر ہے مسلمانوں کاعقیدہ تھا۔ اس پرحضرت مولوی عجم حسین صاحب مرحوم بٹالوی پاک طینت عالم نے ایمانداری ہے ''ریویؤ' کھا۔ کیونکہ خداکسی انسان کی نیکی کوضا کع نہیں کرتا اور انسان بھی اگر انسان کی نیکی کا اعتر انسن نہرے تو ''مسن اسم مشکر الله ''کی وعیدہ کہ گار کھرے۔ آج کل مرزائی حضرات مولاتا موصوف مرحوم کے ریویولولور سند پیش کر کے مرزا قادیائی کی سچائی ٹابت کرنے کی بے سودکوشش کیا گرتے ہیں۔

عالانکہ جو چیزاس وقت انھی تھی اس کوانھی اور جو چیز بعد میں بری تھی اس کو بری مولانا موصوف مرحوم نے قرار دے کرایمانداری کا ثبوت دیا تھا۔ لیکن مرزائی لوگ دوسری چیز کو جومولانا نے ظاہر فرمائی چیش نہیں کرتے۔ ہم مرزا قادیانی کے دل آزار طریق عمل کو چیش کر کے اپنے ناظرین کی اوراحساس طبائع کو مقیض کرنانہیں چاہتے۔

صرف''براہیں احمریہ' کی تالیف کے زمانہ میں جومرزا قادیانی کے عقائد تھے ان کو بعد کی تحریرات سے مقابلہ کر کے دکھلائیں گے۔ تاکہ معلوم ہوسکے کہ علماء وقت کی خاموثی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مرزا قادیانی نے بعد میں کیا کیاا قدام کئے۔

اور پھران کے بعدان کی پیماندہ جماعت اور موجودہ خلیفہ صاحب نے کیا کیا حاشیہ ادائیاں کر کے جلب زر کے طرق کو مضبوط کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ:
''لوکان من عند غیر الله لوجد وافیه اختلافاً کثیراً '' ﴿ اگریة رَآن خدا کی طرف ہے نہ ہوتا تواس میں رنگار تگ کی باتیں ایک دوسری کے برخلاف پائی جاتیں۔ ﴾

اور مرزا قادیانی بھی لکھتے ہیں کہ: ''جھوٹے کی کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔' پس ہم مرزا قادیانی کے دعاوی کواس معیار پر پر کھنے کے لئے مجود ہیں کہ درست ہیں یائمیں۔ براہین احمہ میں مرزا قادیانی نے ایک آیت قرآ نید کھ کر حیات سے تاصری کو ثابت کیا ہے۔ چنا نچہ وہ کھتے ہیں:'' ہو الدی ارسل رسول ہ بالهدی و دین الحق لیظهرہ علی الدین کستے ہیں:'' ہو الدی ارسان رسول ہ بالهدی و دین الحق لیظهرہ علی الدین کل کے اس آیت میں جسمانی اور سیاست کمی کے طور پر حضرت سے کے تر میں چیش گوئی ہے اور جب جس غلبہ دین کا ملہ اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ سے کے ذریع ظہور میں آئے گا اور جب حضرت سے علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لا میں گونان کے ہاتھ سے دین اسلام جمجے مناق واقطار شن کھیل جا ہے۔ (براہن اجمد نیس میں اسلام جمع کا قاق واقطار شن کھیل جا ہے۔

تا عال آ نجناب کی توجہ اس بوللموں طرق کی طرف کما حقہ مبذول نہیں ہوئی تھی کہ یہ مختلف رنگ ت کی دیات کا ذکر تک نہ مختلف رنگ ت کی وفات ثابت کرنے سے پیدا ہوں کے ورنہ حضرت سے کی حیات کا ذکر تک نہ کرتے۔ اس کے بعد جب کتاب براہین احمد یہ چھپ کر علاء سے ریویو عاصل کر چکی تو مرزا قادیانی کوخیال پیدا ہوا کہ علاء لمت بالکل بھولے مسلمان ہیں اور انہوں نے اس کتاب کونظر شعیدن سے قبول فرمالیا ہے۔ اگر میں کوئی اور اقدام کر کے آگے بڑھوں تو بھی علاء ذمانہ برداشت کر لیں کے اور خوب مزے کی گذرے گی۔

اس خیال نفسانی نے مرزا قادیانی کوآئندہ دعادی کی جرائت پرآ مادہ کردیا اور انہوں نے جدت طرازی کی شان میں دعوے گھڑنے شروع کر دیئے اور پھر کیا تھا شب دروز بے چینی میں گذرنے گے اور زبان دل سے ہرونت بیجاری ہوا کہ

پھیروے میری طرف اے سارباں جگ کی مہار

اور روپیداکھا کرنے کی وھن سوار سربن گئے۔جیبا کہ ہم اصل موقع پر درج کریں گے۔ باالله التوفیق!

اس تے بعد مرزا قادیانی ۱۹۹۱ء تک تین کتابیں لینی '' توضیح المرام ، فتح اسلام اور از اله او ہام' تالیف کیں۔ اس وقت مرزا قادیائی رسالہ '' فتح اسلام' میں لکھتے ہیں۔

کیا شک ہے مانے میں تہمیں اس مسیح کے جس کی مماثلت کو خدا نے بنا دیا جس کی مماثلت کو خدا نے بنا دیا حاذق طبیب پاتے ہیں تم سے یہی خطاب خوبال کو بھی تو تم نے مسیحا بنا دیا

(فتح اسلام ٹائنل ،فزائن جساص ا)

لینی مجھے سے مانے میں اے لوگوتہیں کیا شک ہے۔ جب کہتم تکیم اجمل خال صاحب کوئے الملک اور معثوقوں کو بھی مسیحا کے الفاظ سے پکار لیتے ہو غرض کسی طرح بھے مسیحا مان لو۔ اس پر اعتراض ہونے لگے کہ ہے تو آسمان پر ہے۔ مرزا قادیانی مسیح کس طرح ہوسکتے ہیں؟ تو اس کے بعد مرزا قادیانی نے حضرت مسیح ناصری کو دفات یا فتہ قرار دیتا شروع کردیا۔ چنانچہوہ لکھتے ہیں کہ ہے

داخل جنت ہوا وہ محرّم اس کے مرجانے کی دیتا ہے خبر ابن مریم مر گیا حق کی فتم مارتا ہے اس کو فرقال سر بسر ہو گیا ثابت سے شمیں آیات سے

یہ تو فرقاں نے بھی بتلایا نہیں

غور کن درائیم لا رجعون

موت سے بچنا کوئی دیکھا بھلا

چل بسے سب انبیاء و راستاں

یونمی باتیں ہیں بنائی واہیات

یہ ہے دیں یا سیرت کفار ہے

سوچ کر دیکھو اگر پچھ ہوتی ہے

سنت اللہ سے وہ کیوں باہر رہا

اب تلک آئی نہیں اس پر فنا

اب تلک آئی نہیں اس پر فنا

یچ کہو کس دیو کی تقلیہ ہے

(ازالداوہامی ۲۵ کیٹرائن جے سے ۱۵)

وہ نہیں باہر رہا اموات سے کوئی مردوں سے بھی آیا نہیں عہد شد از کرد گار ہے چگوں اے عزیزہ سوچ کر دیکھو ذرا سے نو کا نہیں پیارومکاں سے نو رہنے کا نہیں پیارومکاں کوئی اس سے نجات کوئی اس سے نجات کوئی اس سے نجات کوئی اس سے نوش ہے کیوں مہیں انگار ہے اصرار ہے کیوں بنایا ابن مریم کو خدا کیوں بنایا ابن مریم کو خدا مرائے سب پر وہ مرنے سے بچا مولوی صاحب یہی توحید ہے مولوی صاحب یہی توحید ہے

لکھتے ہیں کہ:''منجملہ افادات امام بخاریؒ کے جن پرہمیں شکر کرنا چاہئے ایک میہ ہے کہ انہوں نے صرف اس قدر ثابت نہیں کیا کہ حضرت مسے علیہ انسلام فوت ہو چکے ہیں۔ بلکہ احادیث نبویہ کی روسے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ جو خص فوت ہوجاوے پھراس دنیا میں نہیں آئے سکتا '' آئے سکتا ''

ان اشعار اورعبارات کولکھ کرمرز اقادیانی نے جو کچھ ثابت کرنا چاہا ہے۔وہ بیکہ جس مسیح نے آتا تھاوہ میں موں اور سے موسوی فوت ہو چکا ہے۔لیکن عبارات مندرجة الصدر سے جو نتائج نکلتے ہیں وہ مجملاً درج ذیل ہیں۔

ا ..... معزت میج ناصری فوت ہو کر جنت میں داخل ہو گئے۔

٢.... قرآن كريم ان كرمرني كي فبرديا ہے۔

سر..... قرآن كيتي آيات سان كامرنا ثابت موتاب

سم..... مردوں ہے کوئی واپس نہیں آ سکتا لیتن جوفوت ہوجاوے پھرزندہ نہیں ہوسکتا اور سیہ بات قرآن نے کہیں نہیں بتائی کہ کوئی فخص مرکر زندہ ہوتا ہے۔

بات فران نے ہیں ہیں جات کہ لوی میں مرکز نکرہ ہوتا ہے۔

۵ ..... مسيح كے زنده ہونے پراصرار كرنايا اسے مروه نه مانتا كفاري سيرت ہے۔ يعنى كا فرول

-FP66

۲ ..... حیات سے کاعقیدہ ایک جوش ہے۔ جوقر آن کی نص کے خلاف ہے۔

ے..... حضرت سے کوزندہ مانناسنت اللہ کے خلاف ہے اورا سے خدا سیجھنے کے مترادف ہے۔

٨..... افسوس اجهى تك اس پرفنانبيس آئى \_ كيا موااب تك وه زنده نبيس ره سكتا\_

9 ...... اےمولوی لوگو۔ یہی تو حید لئے کھرتے ہو۔ بیتو شیطان کی تقلید کا نتیجہ ہے۔ یعنی سے کوزندہ ماننے والاشیطان کا چیلہ ہوتا ہے۔

•ا..... امام بخاریُ شکریہ کے لائق ہیں کہانہوں نے سیح کے مرنے کی خبر دیتے ہوئے یہ بھی احسان کیا ہے کہ وہ چھرزندہ ہو کرنہیں آسکتا۔

ناظرین کرام! اب ہم چاہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی ایک اور دور دراز کی عبارت کو درج ذیل کرتے ہوں کے است کو درج ذیل کرتے ہوران عبارات کے اثرات کا ذکر تفصیل سے کریں۔ چنانچہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''مسج کی وفات اس کے عدم نزول اوراپنے سے ہونے کے الہام کوییں نے دس سال تک ملتوی رکھا۔ بلکہ اس کورد کردیا۔'' (حمامتہ البشری میں ۱۹۳) کہ ملتوی رکھا۔ بلکہ اس کورد کردیا۔''

قرآن كريم ميں الله تعالى فرماتے ہيں كه "يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك" پھرفرماتے ہيں: "اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم" ﴿ كمات في جو كھ تجھے خداكى طرف سے پنچ تو فوراً لوگوں كو پنچادے، اورلوگوں كو الى با تيں نہ بتا جس پرتو خودعا مل نہيں۔ ﴾

اب ہم اپ ناظرین کومرزا قادیانی کی عبارات مندرجة العدر سے ہی مرزا قادیانی کا باریک ایمان روش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ اگر مرزا قادیانی کوکئی البهام ہو چکا تھا کہ حضرت میں فوت ہو بھی ہیں، تو انہوں نے براہین کے زمانہ میں اس کو ظاہر کیوں نہیں کیا؟ اوران کا کیاحی تھا کہ خداکے البهام کورد کر کے لوگوں کوخوش کرتے؟ اورا گرمی کے مرجانے کی قرآن کریم خبر دیتا تھا تو مرزا قادیانی نے نص قرآنی کو کیوں بے جاطور پر چھپار کھا۔ پھر کہتے ہیں کہ یہنی آیات قرآنی سے ثابت ہو گئے تا ہو گئے ہیں کہ وہا۔ تیس موتا۔ تیس سے ثابت ہے کہ میں فوت ہو چکا۔ اگر کوئی ایک آیت ہوتی تو مرزا قادیانی کوشک بھی ہوتا۔ تیس سے ثابت ہو کہا۔ اگر کوئی ایک آیت ہوتی تو مرزا قادیانی کوشک بھی ہوتا۔ تیس

کھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے

اگرکوئی بیسوال کرے کہ اس وقت مرزا قادیانی کوکوئی صریح الہام وفات کی کے متعلق مہیں ہوا تھا۔ جسے وہ اس کا اظہار کرتے؟ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ اگر صریح الہام اس وقت موا ہو فعا، تو کوئی مہم الہام ہی جواس وقت ہوا ہو فعا ہر کیا جادے۔ جس کی بناء پر مرزا قادیانی

نے (حامتدالبشریاص۱۳، فزائن جے ص۱۹) پر لکھا کہ:''میں نے عدم نزول سے کے الہام کودس سال تک ملتوی رکھا۔ بلکہ رد کر دیا۔'' ووآخر الہام کون ساہے اور اگر ہے تو اس کور دکرنا مرزا قادیانی کو مسلمان ثابت کرنا ہے۔

ہمارا دعویٰ ہے کہ الہام اس وقت نہیں تھا۔ بیا لیک چال تھی جس کو'' برا بین احمد یہ' کے طرف منسوب کیا گیا۔ تا کہ جولوگ برا بین احمد یہ کے مداح ہیں۔ وہ اس بات کوفوراً تسلیم کر جا کیں۔ ورند مرزا تی صاحبان میہ بتا کیں کہ وہ الہام کیا تھا؟ جس کومرزا تا دیانی نے دس سال تک رداور ملتوی کے رکھا؟

اور پھر جب مرزا قادیانی نے خدا کی تشم اٹھا کروفات سے کا اظہار کیا تو بیکون سے صرت الہام کی بناء پر کیا ہے

نہ تحفر اٹھے گا نہ تلوار ان سے بیہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں

پس جب بے ثابت ہو چکا کہ مرزا قادیانی کوکوئی اس کے متعلق نہ پہلے اور نہ بعد غرض کسی قسم کا البها منہیں ہوا ، اور مرزا قادیائی نے تاویلات سے اپنے اقد ام بڑھائے ۔ جیسا وہ خود کسی قبل کہ قرآن کی تمیں آیات سے بہ بات تحقیقا ثابت ہوئی ہے کہ سے فوت ہو چکا اور امام بخاریؒ نے ہم پر مہریانی کی جواس کا ذکر کیا ۔ یعنی قرآن اور صدیث کے مطالبہ اور تاویلات سے بہ باتیں ثابت ہوتی ہیں قو سوال ہوتا ہے کہ براہین احمد یہ کے دس سال بعد امام بخاریؒ نے اس تشریح کو بیان کیا تھا اور اگر پہلے ہیہ باتیں قرآن اور صدیث میں موجود تھیں تو مرزا قادیانی بھی اگر بیان کو بیان کیا تھا اور اگر پہلے ہیہ باتیں قرآن اور صدیث میں موجود تھیں تو مرزا قادیانی بھی اگر بیان کرنے تو کون ساگناہ تھا؟

اگر قادیانی حضرات ہے کہیں کہ مرزا قادیانی نے اس وقت بخاری شریف کا مطالعہ نہیں کیا تھا اور اگر اس وقت بخاری شریف کا مطالعہ نہیں کیا تھا اور اگر اس وقت بخاری شریف کا مطالعہ مرزا قادیانی نے کیا بھی ہوتا تو وہی گل کھلاتے جو بعد میں مطالعہ کے ' فیدا خلیفۃ اللہ المہدی' کی خدیث کو بخاری کی طرف منسوب کرنے میں ہگر ہم اس بات کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا بیان ہے کہ انہوں نے براہین احمد میں کھنے سے کہ علیہ سب نما ہب کی کتب کا مطالعہ کر لیا تھا۔ چنا نچہ وہ کھتے ہیں۔

ہر نہ غور کروم بے شنیم بدل جت ہر کے بخواندم زہر لمنے وفترے
بدیم زہر قوم دانثورے
ہم از کود کی سوئے ایں تاختم
دریں مخفل خود رابیندا ختم
جوانی ہمہ اندریں با ختم
دل از غیر ایں کارپر دا ختم

(براین احدید ۵۵ بروائن جاس ۸۵)

ان اشعارے صاف ثابت ہے کہ مرزا قادیانی نے براجین احمدیدی تالیف سے پہلے تمام مذاہب کی کتب کو پڑھ لیا تھا۔ جس میں بخاری، قرآن کریم وغیرہ سب شامل ہیں، اور اس وقت بھی مرزا قادیانی اس عقیدہ کولکھ دیتے مگر مصلحت آسانیہ کے جس کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ اس کی بنیاد ہی غلط رکھی جاتی ہے۔

پھر بقول مرزا قادیانی اگر قر آن کریم سے مردوں کو زندہ ہوتا ثابت نہیں ہوتا تو علاء اسلام نے کب بیکہاہے کہ سے علیہ السلام مردہ ہیں، اور دوبارہ زندہ ہو کردنیا پرتشریف لائیں گے۔ بیتو عجیب چالاک ہے کہ پہلے خودا کیک بات گھڑتے ہیں اور اس پررونا رو کرعلاء کی طرف منسوب کرتے ہیں۔علاء کا تو عقیدہ ہے کہ سے آسان پرزندہ ہیں اور وہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔

مرزا قادیانی کوتو چاہئے تھا کہ وہ علماءکرام کاس عقیدہ پر کہ سے آسان پر زندہ ہیں اور دوبارہ تشریف لائیں گے پر بحث کرتے گر برخلاف اس کے وہ لکھتے ہیں کہ مردہ دوبارہ زندہ نہیں ہوا کرتا۔ پھرسے کس طرح آسکتا ہے۔

چہ دلاور است در دے کہ بکف چراغ وارو

اور پھر مرزا قادیانی لکھے ہیں کہ قرآن نے تو کہیں نیس کہا کہ مردہ زندہ ہوکروالی آتا ہے۔ مرزا قادیانی کی قرآن کو بال ۔ ان کوا تناہی پیٹیس کہ قرآن کریم میں 'او کالذی مرعلیٰ قریة وهی خاویة علیٰ عروشها (بقرہ:٥٩) '' ہے حضرت عزیر نی کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ وہ بھی سوسال تک مراد ہا۔ پھر ضدانے اس کوزندہ کیا۔ اب مرزا قادیانی کوقرآن ہے اگر پھے سوجھی تو وفات میں کی تیس آیات سوجھی ۔ لیکن دوسرے جھے اب بھی مرزا قادیانی سے بیگانہ ہیں یا مرزا قادیانی ان سے دو شجے ہوئے ہیں۔

اب بتائیں بیماندگان یا گدی نشینان قادیان اس مسئلہیں؟ کہمردہ دوبارہ زندہ ہوایا نہیں؟ اس سے ہمارا مطلب سے کی حیات کو یا موت کو نابیں مسرف مرزا قادیانی کی دو رنگیوں پر روشنی ڈالنا ہے کہ کس کس رنگ سے مرزا قادیانی نے لوگوں کی توجہ کو دوسری طرف پھیرانا چاہا ہے اور علماء کی سادگی سے فائدہ اٹھایا ہے۔

پھر مرزا قادیانی کا بیلکھنا کہ حضرت سے کوزندہ ماننا کفار کی سیرت ہے اور کا فروں کا کام ہے۔ کس قدردیدہ دلیری ہے۔

ہم قادیانی حضرات سے پوچھتے ہیں کہ جب تک مرزا قادیانی نے حضرت سے علیہ السلام کوزندہ قرار دیااور یکی عقیدہ رکھا، کہ وہ آسان پر زندہ ہیں اور اسلام کی بہت ی تر قیات کوان کے دوبارہ دنیا میں آنے کے ساتھ وابستہ کیا تو اس وقت مرزا قادیانی کفاری سیرت رکھتے تھے؟ یا سیخم اسلام نے بعد میں گھڑا ہے اور الا ۱۹۵ء تک مرزا قادیانی شرک اعظم میں مبتلارہ اور الا کا است ہوتی ہے یا نہیں؟

اب کیا فرماتے ہیں حصہ خواران قادیان اس مسئلہ میں کہ مرزا قادیا نی اوران کے رفقاء تحدی کے ساتھ ساتھ۔

"قد لبثت فیکم عمراً من قبله افلا تعقلون "کا تحت مرزا قادیانی کی سابقه ذندگی کو پاکیزه اور معصوم قرار دیتے ہیں۔ آپ لوگ تن بچائب ہیں یا صرح دھوکا سے کام لیتے ہیں۔ آپ لوگ تن بچائب ہیں یاموده اپنے دعاوی کوخدا کی طرف مندوب کرنے میں صادق تخر سکتا ہے؟

قاصد کے آتے آتے خط اک اور لکھ رکھوں میں جانتا ہوں وہ جو لکھیں گے جواب میں

آ کے مرزا قادیانی کا بیلکھنا کہ: ''بقائی ہوش دھواس ہوں تو علاء زمانہ کا بیجی لینی حضرت سے کوزندہ مانے کا جوش بالکل نص صریح قرآ نیے کے برخلاف ہے۔''عجیب شان رکھتا ہے۔ ناظرین کرام!ہم مرزا قادیانی کی کیا کیا نیزنگیاں بیان کریں۔خودہی مرزا قادیانی نے سے کوزندہ قراروے کراس مسئلہ خیات و دفات سے کورواج کردیا۔ باوجوواس کے مرزا قادیانی کو ایس جواس پرشبہین کے ملائلہ علاء کا اگرام دیتے جارہے ہیں۔ حالانکہ علاء کا قرآن و حدیث کی روسے عقیدہ جی ہی ہے کہ حضرت سے زندہ ہیں گر مرزا قادیانی باوجودالہام ہونے کے الہام کو ملتوی اوررد کردیتے ہیں۔ پرسے کوزندہ قراردیتے۔

ہوا تھا مجھی سر قلم قاصدوں کا بیہ تیرے زمانہ میں دستور لکلا

پھر مرزا قادیانی کھتے ہیں کہ: ''مسے کا زندہ ہوناسنت اللہ کے بھی خلاف ہے۔''اس عبارت کو پڑھ کراور بھی مرزا قادیانی کی دیانت کا پردہ چاک ہوتا ہے کہ فرض کرلو کہ براہین احمہ یہ کے لکھتے وقت مرزا قادیانی نے کتب احادیث اور قرآن کریم کا مطالعہ نہ بھی کیا ہواور سے علیہ السلام کاعقیدہ سنت اللہ کے خلاف تھا تو مرزا قادیانی کواس استفراء تام اور مشہور عام کاعلم کیوں نہ ہوا کہ انہوں نے حضرت مسے علیہ السلام کا آسان پرزندہ ہونالکھ دیا۔

قادیانی دوستو! کیاای خداداری اورتقوئی پر گھمنڈ کیا کرتے ہو؟ آگے چل کرمرزا قادیانی کھتے ہیں کہ: ' بڑا تعجب ہے کہ اب سے کوموٹ نہیں آئی اوروہ فوٹ نہ ہوئے۔'' مرزا قادیانی کا یہ تعجب بھی نرالی ہی تسم کا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کو کسی اضغاث احلام کی بناء پر بید خیال پیدا ہوا کہ مسیح مرگیا۔ مگر جب اس کے خلاف دیکھا تو حیران ہو گئے کہ میرے خیال کے بعد بھی میچ زندہ رہا۔ محمد میں تو بقول مرزا قادیانی میں زندہ میں اس عقیدہ کے بعد گھبرا گئے کہ کیا ہوا۔ حضرت میں مرزا قادیانی نے دیکٹ ہوا۔ حضرت میں بھی اس عقیدہ کے بعد گھبرا گئے کہ کیا ہوا۔ حضرت میں بھی تاس عقیدہ کے بعد گھبرا گئے کہ کیا ہوا۔ حضرت میں بھی تاس عقیدہ کے بعد گھبرا گئے کہ کیا ہوا۔ حضرت میں بھی تاس عقیدہ کے بعد گھبرا گئے کہ کیا ہوا۔ حضرت میں بھی تاس عقیدہ کے بعد گھبرا گئے کہ کیا ہوا۔ حضرت میں بھی تاس عقیدہ کے بعد گھبرا گئے کہ کیا ہوا۔ حضرت میں بھی تاس عقیدہ کی دوکان داری میں حرج ہور ہا ہے۔

حضرت کوفورافوت ہوکر مرزا قادیانی کے لئے میدان صاف کردینا چاہے۔آگ مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔''اے مولو ہوکیا یمی توحید ہے کہ سے کوزندہ مان رہے ہو بیتو حیز نہیں بلکہ شیطان کی تقلید ہے۔''

> الجھا ہے پاؤل یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں صاد آگیا

قادیانی دوستو! کیا مرزا قادیانی کا ۱۹ ۱۹ء تک میح کوآسان پر زندہ ماننا توحید کے برخلاف نہیں؟ اور چیز کانام مرزا قادیائی نے شیطان کی تقلید نہیں رکھا ہے۔ پھر مرزا قادیائی امام بخاری کا اس وجہ سے شکر بیادا کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت میچ کے دوبارہ تشریف لانے کے متعلق سیرکن لکھ دیا ہے۔ حالانکہ امام بخاری کا بیکھنا تو مرزا قادیائی کے عقیدہ مندرجہ براہین احمد بیدر بارہ حیات می علیہ السلام کے خت برخلاف ہے۔ پھر مرزا قادیائی ان کا شکر بیادا کرنے میں مؤمنانہ شان کی مخالف نہیں کررہے ہیں۔ فابت ہوتا ہے کہ جس وقت مرزا قادیائی نے برخلاف تقاداس وقت براہین کا کھنا مرزا قادیائی کے عقیدہ کے برخلاف تقاداس وقت

یقیناً مرزا قادیانی حضرت امام بخاری گوبر نے الفاظ سے جوشکر کے منافی ہوں یادکرتے ہوں گے اوراگراس وفت بھی شکریدادا کرتے ہتے تو پھرعقیدہ ان کے برخلاف کیوں ظاہر کیا تھا؟ پس ایسی باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے ابتداء سے آخیر تک بھی ایمانداری اورامتیازی سے کامنہیں لیا موجودہ قادیانی لوگ تواب صاف کہددیں گے۔

دوش از مجد سوئے میخانہ آمد پیر ما چیت یاران طریقت بعد ازیں تدبیر ما

ہاں اگر قادیاتی لوگ یہ ہیں کہ بے شک پہلے تو مرزا قادیاتی کفر وشرک کا ارتکاب کرتے رہے۔ گر بعد میں مرزا قادیاتی کو کئی صریح الہام نے ہوگیا تھا۔ جس کی بناء پر مرزا قادیاتی نے رجوع کیا تو پھرسوال پیداہوتا ہے کہ مرزا قادیاتی کوتو الہام اس عقیدہ سے پھیرا۔ اس لئے ''( آخچہ برسرداشتم بگذاشتم'' کے مصداق بن گئے۔ گرعلاء اسلام کو پھر دیو کی تقلید کر نے والے کیوں قرار دیا۔ جب کہ ان کوکوئی الہام بھی نہیں ہوا تھا کہ سے فوت ہو چکا اور نہ کوئی دیگر وجہ رجعت ان کے لئے پیدا ہوئی۔ بایں ہمہ اگر وہ اس اسلامی عقیدہ پر ایمانداری سے قائم رہ تو شیطان کے مقلد کیوں کر ہوئے ؟ اورا گر نہیں کہ مرزا قادیاتی کے الہام نوماننا ضروری تھا تو پھر ہمارا حق ہے کہ پہلے مرزا قادیاتی کی شخصیت پر بحث کریں کہ ان کو الہام ہوسکتا ہے یا نہیں اوروہ اس اعزاز کے قابلی بھی تھے یا نہیں اوروہ اس

بت کریں آرزو خدائی کی شان ہے تیری کبریائی کی

بہرحال اس جگہ ہماری غرض حیات کے علیہ السلام کے دلائل پیش کرتا نہیں اور نہ
مزا قادیانی کے عقیدہ وفات کے کودلائل اسلامیہ سے درکرتا ہے۔ بلکہ اس بحث سے ہماری غرض
میہ ہے کہ مرزا قادیانی نے کیا کیا چالیں اور ڈھالیس کی ہیں اور نہ مرزا قادیانی کا میں مطلب ہے کہ وہ
صرف وفات کے پر بھی قائم رہیں۔ بلکہ ان کا مطلب تو بیہ ہے کہ کے کوئی زندہ مانے یا مردہ مبرحال مرزا قادیانی کے دعاوی پر ایمان لے آوے تا کہ ان کی آ مدن میں دن بدن اضافہ ہوتا
مہر حال مرزا قادیانی نے دعاوی پر ایمان لے آوے تا کہ ان کی آ مدن میں دن بدن اضافہ ہوتا
مہر زا قادیانی نے براہین میں بی حیات سے کے عقیدہ کا اظہار نہیں کیا۔ بلکہ اپنی کتاب 'ازالہ
کہ مرزا قادیانی نے براہین میں بی حیات سے کے عقیدہ کا اظہار نہیں کیا۔ بلکہ اپنی کتاب 'ازالہ
اوہام' میں جس میں کہ تیں آیات قرآنیہ کو زندہ شلیم کرلیا ہے۔ جس سے صاف ٹابت ہوتا

ہے کہ مرزا قادیانی کا مطلب سے کو مارنا ہی نہیں ملکہ اپنادعویٰ منوانا ہے۔اگر کوئی مرزا قادیانی کو نہ مانے تو پھرخواہ وہ سیح کوزندہ مانے یا مردہ مرزا قادیانی کے نزدیک یکساں ہے۔

وہ لکھتے ہیں کہ: ' میرابد دعوی نہیں کہ دمشق میں کوئی مثیل سے پیدانہیں ہوگا مکن ہے كركسي أتنده زمانه مين خاص كردهش ميس بهي كوئي مثيل ميح پيدا ہؤجاوے ميں نے صرف مثيل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ میرابی بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مثیل ہونا میرے پر بی ختم ہو گیا ہے۔ بلکہ ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور دس بزار مثیل میع آ جا کیں۔"

(ازالداد بام ص ١٩٩، خزائن ج ١٩٥ م ١٩١)

ناظرین کرام پر ہمارے خیالات کی صداقت ظاہر ہوچکی ہوگی لیکن شاکفین تحقیق کے لئے ہم اور ایک عبارت جوحیات میں میں اس ہے بھی زیادہ صرتے کھے کر اس فصل کوختم کر ویتے ہیں۔ اگر ضرورت ہوتو مرزا قادیانی کی تردید میں ہم آئندہ مبسوط لٹریج لکھنے کا اہتمام کررہے ہیں۔اس کی انتظار کر س۔

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: دممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایہا مسے بھی آ جائے جس پر صدیثوں کے بعض طاہری الفاظ بھی صادق آ سکیں۔ کیونکہ بیٹ عاجز اس دنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا درویٹی اورغربت کے لباس میں آیا ہے اور جب کہ بیہ حال ہے توعلماء کے لئے اشکال ہی کیا ہے ممکن ہے کہ کسی وقت ان کی بیمراد بھی پوری ہوجائے۔ (ازالهاوبام ص ۱۹۹، ۲۰۰۰ فزائن ن ۲س ۱۹۸، ۱۹۸)

ناظرین کرام! آپ نے ملاحظہ فرمالیا ہے کہ مرزا قادیانی نے ہرموقع پراس موقع کی بات ادر عقیدہ طاہر کیا ہے۔ان کواس بات کا کوئی خیال نہیں کہ دنیا کی نجات کس طرح ہوگی۔ان کو توجلب زرا در حصول منفعت کی دھن گلی ہوئی ہے۔لکھتے ہیں۔

اے میرے پیارے فدا ہو تچھ یہ ہر ڈرہ میرا پھیردے میری طرف اے سارباں جگ کی مہار

(برامين احمد بيرهد بنجم ص ٩٩، نزائن ج ٢١ص ١٢٩)

اس شعر کے مضمون سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کوخود ماسوامن اللہ خیال نبیں کرتے تھے۔ورند کیا ضرورت کے خدا کو کہتے۔

بهيرد مرى طرف الصاربان جك كي مهار

نہیں کرسکا تھا۔ پس اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی اپنے شین مامور خیال نہیں کرتے۔ اس واسطے ان کو پیری مریدی کا ذاتی طور پر فکر دامن گیر دہتا تھا۔

لبزاچ وَلَد مرزا قادیانی کوخود دنیا کی ہدایت کا خیال نہیں۔ بلکہ نفسانیت پرتی کا خیال تھا۔اس لئے ہم اپنے بھائیوں کی آگاہی کے لئے صرف مرزا قادیانی کے اقوال پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔اصوبی بحث ان مسائل پر کسی اور متصل تصنیف میں کریں گے۔انشاء الله تعالی!

## الفصل الثاني

مرزا قادیانی کا اقدام ٹانی، دوبارہ دعویٰ نبوت وا نکار نبوت کی نے خوب کہا ہے۔ جھے کومحروم نہ کر وصل سے اے شوخ مزاح بات وہ کر کہ نکلتے رہیں پہلو دونوں

پیارے ناظرین! فصل اوّل میں مرزا قادیانی کے حضرت سے ناصری علیہ السلام کے متعلق مختلف اقوال وعقائد کا ملاحظ فرما بچے ہیں۔ اب خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر نقل وحرکت سے مرزا قادیانی کی کیامرادھی اوراس تصور کی تقدیق ہم سطور ذیل میں مضح نمونداز خروارے اس راز کا بھی افشاء کردینا چاہجے ہیں اور مندر جفسل اوّل میں حضرت سے کی موت ثابت کرنے سے مرزا قادیانی کی پخیال خود بات بنی تھی۔ گرچونکہ وہ حضرت سے کے یامٹیل سے کے ہرزمانہ میں آنے کے قائل معلوم ہوتے تھے۔ اس پر علاء کرام نے بیاعتراضات کے کہ اگر حضرت سے فوت ہوگئے ہیں تو پھراب ان کی جگہ اور کون آئے گا۔ اس کے جواب میں مرزا قادیانی نے فرمایا اور غور فرمایئ کی کہا ہے۔

آرزو خدائی کی تیری کبریائی کی مسیح کے نزول کی جگید کے متعلق سوال ہوتا ہے۔

میں لکھتا ہوں جواباً گرچہ میرااعتبارتو نہیں ہوگا میرے دل میں خدانے ڈالا ہے کہ میں اس سیح کامظہر ہوں می جود سے میں ہوں اور حدیث کے بیان کر دہ حلیہ میں آیا ہوں افسوں ان پر جو جھے

بچانے نہیں ہیں۔میرارنگ گندی اور بال

کال برگزیده راز ره صدق مظهرم موودم و تحلیه ماثور آمرم حیف است گربدیده نه مبتد مظرم

جائیکه از نمیح وزدکش سخن رود

گویم سخن اگرچه نه دارند باورم

کاندر دلم دمید خداوند کردگار

بت کریں

شان ہے

کھنگرالے ہیں۔جیسا کدرسول کریم اللہ نے فرمایا تھا۔ منارہ شرقی پراتر نے کا خیال نہ کرو۔
کیونکہ بیں بھی مشرق سے ہی ظاہر ہوا ہوں۔
میں وہ ہوں جو کہ رسول پاک کی شہادت کے مطابق آیا ہوں۔ عیسیٰ کون ہے جو میرے مقام پر کھڑا ہو۔

میں رسول نہیں نہ کوئی کتاب لایا ہوں۔ ہاں خدا ڈرائے والے سے الہام پاتا ہوں۔ کردیاں مصر میں خوات میں سے سوجہ میں

(ازالهاو بام ص۸۷۱ فزائن جساص ۱۸۵)

بهم چوگندم است بموفرق بیش است در اخبار سردم دانسال که آمد است در اخبار سردم از کلمهٔ منارهٔ شرقی عجب مدار چوخود زمشرق است مجلی نیرم ایک منم که حسب بشارات آمدم عیسی کجاست تابه نهد پاجمرم من نیستم رسول نه آورده ام کتاب پاهم استم و خدا وند منذرم

پھراورايك جگه لکھتے ہيں كه:

منم مسیح ببانگ بلندے گویم منم خلیفهٔ شاہیکہ برساء باشد کہیں مسیح ہوں۔

پھر ککھتے ہیں کہ '' پس واضح ہو کہ وہ سے موعود جس کا آنا نا جیل اورا حادیث سیحے کی رو سے ضرور کی طور پرقراریا چکا تھا۔ وہ تواپنے وقت پراپنے نشانوں کے ساتھ آگیا۔''

(ازالهاوم صهام فرائن جسم ١١٥)

اس دعویٰ کے بعدلوگوں میں ہیجان پیدا ہوا کہ آنے والاسے ابن مریم ہے۔وہ نی اللہ ہے گردوبارہ وہ ی بحثیت امتی کے دنیا میں اس کا نزول ہوگا اور مرزا قادیا ٹی نے پہلے اپنی کتاب فتح اسلام میں نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے اور سے بھی بنتے ہیں۔اس پرسوالات ہونے شروع ہوئے۔ چنانچہ ایک سوال میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟''

(ازالهاوبام ص ۲۲، فزائن جسم ۳۲۰)

مرزا قادیانی اس کا جواب دیتے ہیں کہ:''نبوت کا دعویٰ نہیں۔ بلکہ محد هیت کا دعویٰ کیا ہے۔ جوخدا کے تکم سے کیا گیا ہے۔''

(ازالہاوہام ۲۲۳، نزائن ج ۲۵س ۲۳۰) کیا گیا ہے۔''
پھر کسی صاحب نے سوال کیا کہ جس سے نے آنا ہے وہ تو مسیح ابن مریم ہے۔ آپ کس طرح اس کے مقام کو لے سکتے ہیں۔

اس کے جواب میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''دمثیل میچ کا نام ہی ابن مریم رکھا گیا ہے۔مثلاً تم سوچو کہ جولوگ اپنی اولا د کے نام موئی، داؤد، میسلی وغیرہ رکھتے ہیں۔اگر چدان کی غرض تو یہی ہوتی ہے کہ وہ نیکی میں اور خیرو برکت میں ان نبیوں کے مثیل ہوجا کیں۔مگر پھروہ اپنی اولا دکواس طرح کر کے تونہیں لیکارتے کہ اے مثیل موٹی اے مثیل داؤدوغیرہ۔''

بلکہ اصل نام ہی لبطور تفاول پکاراجا تاہے۔ پس کیا جوامرانسان محض تفاول کی راہ ہے کرسکتا ہے۔وہ قادر مطلق نہیں کرسکتا۔

''کیااس کوطافت نہیں کہ ایک آ دمی کی روحانی حالت دوسرے آ دمی کے مشابہ کرکے وہی نام اس کار کھدے۔''

ناظرین کرام! اب غور سے پڑھیں کہ مرزا قادیانی اب اپ دعویٰ میں آ ہتہ آ ہتہ کسلطرح آ کے بڑھتے ہیں۔ گرید خیال نہ کیاجادے کہ اس میں ان کوکوئی تقویٰ یا خداتری من طرح آ کے بڑھتے ہیں۔ گرید خیال نہ کیاجادے کہ اس میں بات میں ان کوکوئی تقویٰ یا خداتری منظر ہے۔ بلکہ ہم آ کے چل کر بتلا کمیں گئے کہ جب ضرورت پڑی توان دعاوی سے انکار کردیا اور مندونیا مندرجہ بالاعبارت میں بھی مرزا قادیانی نے ڈوستے کو شکے کے سہارا کی مثل قائم کی ہے۔ ورندونیا جانتی ہے کہ والدین جواپی اولاد کے نام عیسیٰ موئی رکھتے ہیں۔ پھر مرزا قادیانی کا بیکہنا کہ جس میں کوئی ان جسی خوبی دیکھی ان کا نام ان کے نام پر رکھ دیا۔ مما گلت حقیق ظاہر نہیں کرنا بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کا بیکھنا کہ کیا غدا کو طاقت نہیں کہ میے کوآ سان میں کہ میرانا م سے کے نام پر رکھ دیا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا خدا میں بیطاقت نہیں کہ میے کوآ سان میں کہ میرانا م سے کے نام پر رکھ دے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا خدا میں بیطاقت نہیں کہ میے کوآ سان پر کے جادے۔ پھر کہتے ہیں کہ کیا خدا میں بیطاقت نہیں کہ کے جادے۔ پھر کہتے ہیں کہ کیا خدا میں بیطاقت نہیں کہ کیا خدا میں بیطاقت نہیں کہ کیا خدا میں بیطاقت نہیں کہ کے جادے۔ پھر کہتے ہیں کہ کیا خدا میں بیطاقت نہیں کہ کے جادے۔ پھر کہتے ہیں کہ کیا خدا میں بیطاقت نہیں کہ کے جادے۔ پھر کہتے ہیں کہ کیا خدا میں بیطاقت نہیں کہ کیا خدا میں بیطاقت نہیں کہ کے جادے۔ پھر کہتے ہیں کہ کیا خدا میں بیطاقت نہیں کہ کیا خدا کو کیا کہ کا کہ کیا کہ کو کیا کہ کی کیا کہ کیا ک

ہم مریضوں کی ہے تمہیں پہ نظر تم مسیا بنو خدا کے لئے

طالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ شعر کسی اور نے مرزا قادیانی کو لکھا تھا۔ اب مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کرناشروع کردیا۔ گرلوگوں نے شور کیا تو مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ ''ہم نے جورسالہ فتح اسلام اور تو شیح المرام میں اس اپنے کشفی الہام کوشا کئے کیا ہے کہ

مسے موعود سے مرادیمی عاجز ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بعض ہمارے علماء اس پر بہت افروختہ ہوئے ہیں اور انہوں نے اس بیان کو ایسی بدعات سے سمجھ لیا ہے۔ جو خارج اجماع اور برخلاف عقیدہ متفق علیہ کے ہوتی ہے۔ حالانکہ ایسا کرنے میں ان کی بوی خلطی ہے۔''

(ازالهاوبام ص۱۳۹،۴۰۱، خزائن جسم ۱۷۱)

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ: ''اس عاجز نے سنا ہے کہ اس شہر دہلی کے بعض اکا برعلی ء میری نیت پر بیدالزام مشہور کرتے ہیں کہ بیشخص نبوت کا مدی ملائکہ کا مشکر اور بہشت دوزخ کا انکاری ہے۔ البذا میں اظہار اللحق عام وخاص تمام بزرگوں کی خدمت میں گذارش کرتا ہوں کہ بیالزام سراسرافتر اء ہے۔ میں نہ نبوت کا مدی ہوں نہ ججزات کا مشکر وغیرہ وغیرہ ۔''

(اشتهارمورند،۲۰ را کوبر ۱۸۹۱ء)

پھرای اشتہاریس ککھتے ہیں کہ: ''محرمصطفی اللہ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدی نبوت ورسالت کو کا فرجانتا ہوں۔ میرایقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آ دم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمصطفی ملت پڑتم ہوئی۔''

ناظرین! اس عبارت کے ہوتے ہوئے قادیانی لوگ مرزا قادیانی کی نبوت کا شور کریں تو ڈو سبتے کو شکھے کا سہارا ہے اوراگروہ کہیں کہ تشریعی نبوت کے یہاں ہونے کا ذکر ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ وہ لکھتے ہیں کہ آ دم ضی اللہ سے رسالت شروع ہوئی اور آنخضرت اللہ پرختم ہوئی۔ پس حضرت آ دم تشریعی نبییں شہے۔ جب ان کی رسالت کے تتم ہونے کا اقرار ہے تو ہر تتم کی نبوت مرادہوگی۔ تشریعی نبوت کی یہال تخصیص نہیں ہے۔

کیونکه کسی طرح مجھے مسلمانوں میں تفرقه اور نفاق ژالنا منظور نہیں۔ (مجموعہ اشتہارات جلدالال ۱۳۱۳، القول المجد ص۸۲، مؤلفہ مولوی مجمداحت اسروی )

اوراس اشتہار میں لکھتے ہیں کہ اگر مسلمان میرے دعوی نبوت کی وجہ سے میرے ساتھ ناراض ہیں تو میری طرف سے لفظ نبی کو کا ٹا ہوا تصور کر لیں۔ ناظرین کرام میے جیب قتم کی نبوت ہے کہ اگر مسلمان خوش ہوں تو نبوت جاری رہے اور اگر مسلمان ناراض ہوجاویں تو نبی صاحب

نبوت کو بھی چھوڑ دیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ نبی ہمیشہ آس چیز کو لے کرآتے ہیں۔ جس کو دئیا بھی پیندنہیں کرتی۔ پھر کیا نبی خدا کے تھم کی نافر مانی کر دے اور لوگوں کوخوش رکھے۔ پس آخر کہنا پڑتا ہے۔

چہ نبیت است بدندے صلاح وتقویٰ را ساع وعظ کجا نغمۂ رباب کجا

پر کھے ہیں کہ "میری جماعت کی معمولی ہول چال اور دن بدن کے عاورات ہیں ہی نہی کے لفظ نہیں آنے چاہئیں اور دلی ایمان سے بچھنا چاہئے کہ نبوت آنخضرت آلی نہم ہوگئ ہوگئ ہوگئ ہوگئ ہوگئا ہے۔ جیسا کہ اللہ فرما تا ہے۔ "ولکن رسول الله و خسات ما النبيين "اس آیت کا انکار یا استخفاف کی نظر سے دیکھنا در حقیقت اسلام سے علیحدہ ہوتا ہے۔" کچھ آ کے چل کر کھتے ہیں۔ "جاننا چاہئے کہ خدا تعالی نے اپنی تمام نبوتوں اور رسالتوں کو تر آن اور آنخضرت الله پر خم کردیا اور جمحض دین اسلام کے خادم بن کردنیا ہیں آئے ہیں۔"

(اخبارالحكم نمبر٢٩ج ٣،مورند ١٨١٨ أكست ١٨٩٩ء)

پیارے ناظرین! مرزا قادیانی عبارت بالا میں خادم دین ہونے کے مدی ہیں۔گر موجودہ قادیانی لوگ مرزا قادیانی کو بی قر اردے کرلوگوں میں تفرقہ ڈالنے سے پر ہیز نہیں کرتے اور کریں بھی کس طرح۔ جب کدان کی تجارت ہی اس سے چلتی ہے اور مرزا قادیانی اس عبارت بالا کے آخیر میں لکھتے ہیں کہ: ''نبی کریم کو خاتم انہیں نہ ما نتا یعنی آخضرت کا تی بر جرم کی نبوت کو ختم نہ بھیا گویا ایک نیادین بتانا ہے اور اسلام کوچھوڈ کر شیطان کا راستہ تلاش کرنا ہے۔''

الی صاف اور واضح عبارت کے باوجود جب مرزا قادیانی اور مطلب بنانا چاہتے نہیں تو صاف لفظوں میں دعویٰ نبوت بھی کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم آئندہ کی قدر لکھیں گے۔ مزید برآں کہ مرزا قادیانی اپنی کتاب نشان آسان میں لکھتے ہیں کہ: ''میرا اس بات پر محکم ایمان ہے کہ آخضرت آگئے کے بعد کوئی نی نہیں آسکتا ہے۔ نہ نیانہ پرانا۔'' پھر لکھتے ہیں کہ: ''اس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نی آگئے فاتم الا نہیاء ہیں اور آں جناب کے بعد اس امت کے لئے کوئی نی نہیں آئے گا۔ نیا ہویا پرانا اور قرآن کریم کا ایک شوشہ یا نقط منسوخ نہیں ہوگا۔'' ناظرین کرام! آپ زراضلیفہ تادیان سے دریافت فرما کیں کہ نہ کوئی نبی آسکتا ہے اور نہ پرانا سے کیا مراد ہے۔ اس اور خاتم ان میں تابیان کہاں گیا اور خاتم ان میں تابیان کیاں گیا اور خاتم ان میں تابیان کہاں گیا اور خاتم ان میں تابیان کہاں گیا اور خاتم ان میں تابیان کہاں گیا اور خاتم ان بھی تابیان کہاں گیا اور خاتم ان بھی تابیان کہاں گیا اور خاتم ان بھی تابی نہورہ تم کودیکھیں۔ کفریات میں سے جو تھا۔ اب وہ کفرکر شخص میں ثابت ہوا۔ آپ بی ذرہ اپنے جوروت تم کودیکھیں۔

ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی

مرزا قادیانی توبدی نبوت کو کافر و کاذب کہتے تھے اور اس پر لعنت بھیجے تھے اور اب ۱۹۰۱ء کے بعدلعنت کے پچھے اور معنی ہو گئے ہیں۔ یا کس پر پڑتی نظر آتی ہے؟

پھر مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ '' وہ نبوت جونا کا ملہ ہے اور سارے کملات وی کواپنے اندر جمع رکھتی ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں۔اس کے منقطع ہوجانے پراس دن سے جب سے سے

اتراً-"ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين". در فيما برم عرفون مسم بدي

(توضيح المرام ص٠٠ بزرائن جساص ١١)

پھر لکھتے ہیں کہ:'' حضرت سیدنا ومولانا محمد مصطفی اللیکے خاتم انتہین و خیرالمسلین ہیں جن کے ہاتھ ہے۔ انسان راہ جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعت بمر تبدتمام پہنچ چکی۔ جس کے ذریعہ سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پیچ سکتا ہے۔'' (ازالہ اوہام سے ۱۳۵، خزائن جسم ۱۹۹،۱۷۰) پھر لکھتے ہیں کہ:'' بجز جناب ختم المسلین احمد عربی تابیات کے کوئی ہمارے لئے ہادی اور مقتدان ہیں۔ جس کی پیروی کریں۔ یا دوسروں سے کرانا چاہیں۔''

(ازالهاوبام ص۱۸۸، فزائن جسم ۱۸۸)

پھر لکھتے ہیں کہ: ''اگر میرایہ کشف اور الہا مفلط ہے اور جو پھر مجھے تھم ہورہا ہے۔ اس کے بچھنے میں میں نے دھوکا کھایا ہے تو مانے والے کا اس میں جرم ہی کیا ہے۔ کیا اس نے کوئی ایسی بات مان کی ہے۔ جس کی وجہ ہے اس کے ذہن میں کوئی رخنہ پیدا ہوسکتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں بچے مجھے حضرت سے ابن مریم ہی آسان سے اثر آئے تو ول ماشادچیثم ماردش ہم اور ہمارا گروہ سب سے پہلے ان کوقبول کرےگا۔'' (از الداوہام ص ۱۸۸، خزائن جس سے ۱۸۸)

قادیانی دوستو! کیچھتو خدائی خوف کرواور دیکھو کہ مرزا قادیانی صاف لکھ رہے ہیں کہ میرادعویٰ کشف کی بناء پر تھااوراس کے بیچھٹے ہیں غلطی بھی کرسکتا ہوں اور بیبھی نبی کر پیم آیا ہے۔ کوئی نہیں ۔جس کی پیروی درست ہو گر باوجوداس کے تمہارا خلیفہ لکھتا ہے۔

''مرزا قادیانی کوجس مسلمان نے نہیں مانا۔خواہ تمام انبیاء پر ایمان ہی رکھتا اور مرزا قادیانی کی دعوت بھی اس کوئیں پیٹی۔ پھر بھی وہ مخص کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔'' (کلیۃ الفصل مخص ص ۱۱۰)

پیراں نے ربند مریداں سے ربانند جب کشف تعبیر ہوتا ہے اور مرزا قادیانی اس میں بدییان غلطی بھی کر سکتے ہیں تو پھر مرزا قادیانی کے شفی دعویٰ کوابمان محکم میں مقابلہ میں پیش کرے۔ سوائے پیٹ پروری کے اور کیا حقیقت رکھتا ہے۔ پھر ہم مؤد بانہ یہ بات دریافت کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی نبوت تھی یا کشکول گدائی اور بازیج کے اطفال تھا۔

اے فلک ہم ترا شکوہ بھی نہ کرتے ہرگز پر تجنے ڈھب ہی نہیں آیا جفا کرنے کا

پر مرزا قادیانی لکھے ہیں کہ: ' قرآن کریم بعد خاتم النہیں آگا کی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا نے اور دونیارسول ہو با پرانا کے ولکہ رسول کو کلم دین بتوسط جرائیل ملتا ہے اور باب نزول جرائیل بہ پیرایدوی ورسالت مسدود ہے اور یہ بات خود منتع ہے کہ دنیا میں رسول تو آوے۔گر سلسلۂ وجی ورسالت نہ ہو۔'' (ازالہ اوہ میں الا کے بزائن جسم االا)

مرزا قادیانی کی ایک عبارت میہ کہ:''میرادعو کی نبوت کانہیں۔ محد هیت کا ہے۔ جو خدانے ہی کرایا ہے۔'آ کے لکھتے ہیں کہ محد هیت بھی ایک شعبہ قویینبوت کا ہے۔ گرآ گے دیکھتے ہیں کہ محد هیت بھی ایک شعبہ قویینبوت کا شہرائے تو کیا اس کیا لکھتے ہیں۔ محد هیت کو گرفت کیا ایک شعبہ قویہ نبوت کا ظہرائے تو کیا اس سے دعویٰ نبوت لازم آ گیا۔ مرزا قادیانی نے مندرجہ بالاعبارت کی تشری کردی ہے کہ کوئی محتل رسول پاک تابیق کے بعد نبی نہیں ہوسکتا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ:''کیا ایسا بد بخت مفتری جوخود رسالت اور نبوت کا دعوئی کرتا ہے۔قرآن شریف پرایمان رکھ سکتا ہے۔''

(انجام أتحم ص ١٢ عاشيه بخزائن ج ااص ٢٤)

کرم ناظرین! مرزا قادیانی کے کسی نئے یا پرانے نبی کے نہ آنے کا اظہار کرنے کی ایمانداری اور واقعی ایمان محکم کے طور پر نہ خیال فرمائیں۔ ان عبارات میں کسی نبی کے آنے کا افکار کرنا نیا ہو یا پرانامحض اس لئے ہے کہ حضرت سے ناصری علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے کا خیال مسلمانوں کے دلوں سے دور، د ماغوں سے محوکر دیا جاوے۔

ہم صفحات ذیل میں بتائیں گے کہ جب مرزا قادیانی کی ان رنگین بیانیوں اور بوقلموں، کلامیوں کے بعد بھی لوگ حضرت سے ناصری کی وفات کے قائل نہ ہوئے تو مرزا قادیانی نے نبی کر پیم اللہ کے بعد بتدرج انبیاء کا آنا ضروری قرار دیا اور اپنے آپ کو نبی کال بھی کہنے سے پر ہیز نہ کیا۔ ہم چندا کیک مرزا قادیانی کے اٹکار نبوت درج کر کے پھراس سلسلہ کوشروع کریں گے۔

مرزا قادياني پر لکھے ہيں كه: "آ تخضرت الله في باربار فرمايا تھا كىمىرے بعد كوئى

نی ہیں آئے گا۔''

اورحدیث الا نبی بعدی "الی مشہور هی کی کواس کی صحت میں کلام نہ تھا اور قرآن شریف جس کالفظ لفظ تعلقی ہے۔ اپنی آیت کریمہ ولکن رسول الله و خداتم النبیین " میں بھی اس بات کی تقدیق کرتا ہے کہ فی الحقیقت ہمارے نبی کریم تفایق پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ ( کتب البریص ۱۹۹۱،۲۰۰، فزائن جساس ۲۱۷)

غرض قرآن کریم میں اللہ تعالی آنخضرت الله کانام فاتم النہین رکھ کراور صدیث میں خود آنخضرت اللہ فی نہائی کانام فاتم النہین رکھ کراور صدیث میں خود آنخضرت الله نہیں ہددی ''سے فرما کراس امر کا فیصلہ کردیا تھا کہ کوئی نبی نبوت کے فیصلہ کے بعد نہیں آسکتا۔

(كتاب البرييص ٢٠٠ بخزائن ج٣١ص ٢١٨)

''میں باربار کہتا ہوں کہ بدالفاظ رسول اور مرسل کے اور نبی کے میرے الہام میں میری نسبت خداتعالی کی طرف سے بے شک نہیں لیکن اپ حقیقی معنوں پرمحول نہیں اور جیسے بید محمول نہیں ایسے بی کارتا جوحدیثوں میں سے موجود کے لئے آیا ہے۔ وہ بھی اپ حقیق معنوں پر اطلاق نہیں جاتا۔ بدوہ علم ہے جو خدانے مجھے دیا ہے۔ جس نے سجھنا ہو وہ سجھے لے۔ میرے پر یکھولا گیا ہے کہ حقیقی نبوت کے دروازے خاتم انٹین مالے کے بعد بھی بند ہیں۔ اب کوئی جدید نبی حقیقی معنوں کی روسے آسکتا ہے اور نہ کوئی قدیم نبی۔''

(سراج المعير ص اخزائن ج١١ص٥)

ناظرین! مرزا قادیانی نے صاف کھودیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کاعقیدہ کہ رسول
پاک کے بعد کوئی نی نہیں آسکتا۔ درست ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے خدا نے علم دیا ہے کہ جن
حدیثوں میں سے موجود کے لئے نبی کے الفاظ ہیں۔ وہ بھی حقیقی معنوں پرمحمول نہیں۔ اب تو شاید
قادیانی لوگ مسلم کی نبی اللہ والی حدیثوں کے معنے بچھ کئے ہوں گے۔ پھر مرزا قادیانی نے لکھا ہے
کہ:''سیدنا ومولا نا حضرت مجمد مصطفی اللہ فی مسلم المسلمان کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت ورسالت کو
میں کاذب اور کا فرجا نیا ہوں۔'' (اشتہار موردی الا کمانی بجور اشتہار اس خاتہ خدا
میں کاذب اور کا فرجا نیا ہوں کا مسلمانوں کے سامنے صاف صاف آفر اراس خاتہ خدا
مسجد میں کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الا نبیا حقیقہ کی ختم نبوت کا قائل ہوں اور جو شخص ختم نبوت کا

( تفریرواجب الاعلان مورند ۱۲ را کو بر ۱۸۹۸ء ،مجموعه اشتها رات جام ۲۵۵) کیا قاویانی دوست ان صرح عبارات کی بھی کوئی تا ویل کرنے کی جراُت کریں گے؟

منكر ہواس كودين اور دائر ة اسلام سے خارج سجھتا ہوں۔''

"كياايابد بخت مفترى جوخود نبوت اوررسالت كا دعوى كرتا ہے۔قرآن شريف بر ايمان ركھ سكتا ہے اور جوقر آن شريف پرايمان ركھ سكتا ہے اورآيت ولسك ن رسول الله وخاتم النبيين "كوخداكا كلام يقين ركھتا ہے۔وہ يہ كه سكتا ہے كہ ميں آنخفرت الله كے بعد ني اور رسول جوں -"
(انجام آئتم ص ٢٢، فرائن ج ااص ٢١)

مرزائی دوستواز ورتولگاؤ کہ سی طرف نکل سکیں۔بقول کے۔ تڑپ کر جوش وحشت سے نکل جانا تیری وحش مگر زنداں کی تھی دیوار دو دو تیر پھر کی

قادیانی دوستو! ہملا بتاؤتو قرآن کریم میں وہ کون کی بات ہے جس پر دعویٰ نبوت کرنے کے بعد ایمان نہیں رہ سکتا اور انسان کا فر ہوجا تا ہے۔ جس کی نسبت مرز اقادیانی لکھ کھے ہیں اور یہ بھی بتاؤکد ۱۹۰۱ء کے بعد آپ لوگوں کا ایمان قرآن پر رہا ہے یا بقول کے۔ بین اور یہ بھی بتاؤکد ۱۹۰۱ء کے بعد آپ لوگوں کا ایمان قرآن پر رہا ہے یا بقول کے۔ برزباں شبیع ودرول گاؤ خر ایں چنیں شبیع کے وارد اثر

پر مرزا قادیانی تکھتے ہیں کہ: "علاوہ ان باتوں کے تی ابن مریم کے دوبارہ آئے کو بیہ آیت بھی روکتی ہے۔ "ولکن رسول الله و خاتم النبیین "اوراییا بی بیر مدیث بھی "لا نبسی بعدی "کھر بیکوں کر جائز ہوسکتا کہ باوجود یکہ ہمارے نی الله خاتم الانبیاء ہیں پھر کی وقت ووسرا نبی آجائے سے وحی نبوت شروع ہوجادے۔ کیا بیسب امور تھم نہیں کرتے کہ اس صدیث کرتے وقت ضرورت ہے کہ ان الفاظ کو ظاہرے پھیرا جادے۔"

(اياصلحص ٢٦، خزائن جهاص ٢٤٩)

میں اپنے سابقہ دوستوں سے درخواست کروں گا کہ وہ حوصلہ کریں اور مرز اقادیا ٹی کی روح کوخوش کرنے کی غرض سے ذرہ آیت' خسات م النبیین ''اور صدیمے'' لا نبسی بعدی '' کے معنوں کواصل اور ظاہر سے پھیر کرکریں۔ جس طرح کہ مرز اقادیا ٹی کا بھی منشاء تھا۔ پھردیکھیں کر:'' کوہ کندن وکا بر آورون'' کی مثال صاوق آتی ہے یا نہیں اور قادیا ٹی کا ایک حرکت میں خاتمہ ہوجا تا ہے۔

کیا خوب پیراں نے پرند مریداں می پرانند ''لیکن خدا تعالی ایسی ذلت اور رسوائی اس امت کے لئے اور ایسی ہٹک اور کسر شان آینے نبی مقبول خاتم الانبیاء کے لئے ہرگز روانہیں رکھے گا کہایک رسول کو بھیج کرجس کے آنے

577 کے ساتھ جرائیل کا آٹا کیے ضروری امرہے۔اسلام کا تختہ ہی الث ویوے۔حالا تکہ وہ وعدہ کرچکا ے کہ بعد آنخضرت علق کے کوئی رسول نہیں بھیج گا۔' (ازالداد ہام ص ۵۸۱ نزائن جسم ۲۱۷) پر لکھتے ہیں کہ: ' جو محض ختم نبوت کا منکر ہواس کو بدرین اور دائر واسلام سے خارج (مجموعداشتهارات ج اص ۲۵۵) گِر لکھتے ہیں کہ '' ہم بھی مدعی نبوت برلعنت بھیجتے ہیں۔'' (مجموعه اشتهارات ج من ۲۹۷) "ایائی آپ نے" لا نبی بعدی "کهکرس ف نی یادوباره آ نےوالے نی کا قطعاً درواز ہ بند کر دیا ہے۔'' (ایام صلحص۱۵۱ فرزائن جهای ۱۸۰۰) مرزائی دوستو! کیاجس وقت آپ کے منارہ کا دروازہ بند ہوجاوے تو حقیقی انسان بھی اس پر چڑھنے بند ہوتے ہیں۔ یا مجازی، ظلی ، بروزی، جزوی، لغوی انسان بھی چڑھنے بند ہوجاتے۔ یابعض پھر بھی چڑھ جایا کرتے ہیں۔ پر لکھتے ہیں:''اور اسلام کا اعتقاد ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے ( كشف الغطاء ص ٣٦، خزائن ج١١٣ ص٢١٢) کوئی ہمارے برانے دوستوں سے بوچھے کہ اسلام کا اعتقاد اب کہاں گیا؟ اب بھی ویائ ہے تواب خم نبوت کے بعد نی کیوں آیا؟ خم نبوت کے بعد کوئی نی نہیں آسکا۔ کتاب راز حقیقت ۲ اکانوٹ کیا خلیفہ قادیانی اپنی کتاب حقیقت النبوۃ پرمصنفانہ نظر ڈالیں گے۔ پر لکھتے ہیں کہ: 'میے کیوں کرآ سکتا ہے۔ وہ رسول تھا اور خاتم انتمین کی دیواریں اس کوآنے سے روکتی ہیں۔" (ازالهاومام مع ۵۲۲، فزائن چساص ۳۸۰) قادیانی دوستو! دیواری پھاندنے سے تو شریعت نے منع کر دیا تھا۔اب تو دیواریں نہ مھاندواورمرزا قادياني كى نبوت كے خيال پرلاحول پڑھليا كرواورخدا كاخوف كيا كرو\_ '' قرآ ن کریم بعد خاتم النبین علقه کے کسی اور رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا۔خواہ وہ نیا

رسول بيويا پرانا ہو۔'' (ازالهاوبام ص ۲۱، فزائن جسم ا۱۵) ''الله تعالیٰ کی میشایان نہیں کہ خاتم النہین اللہ کے بعد نبی بھیج اور نہیں شایان اس کو

كەسلىلەنبوت كودوبارە ازىرنوشروغ كردے ـ بعداس كے كدائے قطع كرچكا\_"

(أ ئينه كمالات اسلام ص ٢٧٤، فرائن ج٥ص ٣٧٧) پھرافسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس چیز کا خدا کو بھی بقول مرزا قادیانی حق حاصل نہیں۔ اس چیز پران کی جماعت قبضہ مخالفانہ کر رہی ہے اور کوئی خوف خدانہیں کرتی۔ جب خدا کو بھی نبوت جاری کرنے کاحق نہیں اور اس کوشایان نہیں تو قادیا نبوں کو کیاحق ہے کہ نبوت کوجاری قرار دیں اور وہ مظہر الحق والعلیٰ جس کونعوذ باللہ مرز اقادیا نی ظلی خدا مظہر خدا کہتے ہیں۔ وہ مرز اقادیا نی سے بھی کان کاٹ رہا ہے اور اسلام کے عقائد کی پرواہ نہیں کرتا۔

چہ ولاور است وزدے کہ بکف جراغ دارد

ناظرین مرزا قادیانی کے متعدد حوالہ جات دربارہ انکار نبوت ہم درن کر چکے ہیں۔ باد جوداس کے مرزا قادیانی کا موجودہ خلیفہ زور سے اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی نبی تھاوررسول باک کے بعد نبی آسکتے ہیں۔ہم جیران ہیں کہ۔

مرفدا که عارف سالک کبس نه گفت در جیرتم که باده فروش از کجا شنید

پھر مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: ''نبوت کے قیقی معنوں سے نہ کوئی نیا نبی آسکتا ہے اور نہ پرانا قرآن کریم ایسے نبیوں کے آنے سے مانع ہے۔ گرمجازی معنوں کی روسے خدا کا اختیار ہے کہ کسی کو نبی کے لفظ سے یا مرسل کے لفظ سے یا دکر ہے۔ عرب کے لوگ تو اب تک انسان کے فرستادہ کو بھی رسول کہتے ہیں۔ پھر خدا کو کیوں حرام ہوگیا کہ مرسل کا لفظ مجازی معنوں پر استعال کرے۔ کیا قرآن میں ہے'' فقالوا انا الیکم مرسلون'' بھی یا ونہیں رہا۔''

(سراج المعيرص٥ بغزائن ج١٢ص٥)

اب مرزا قادیانی نے نی بنما شروع کر دیا ہے۔ایسے ہی دہ نی کر کے پکار ناجو حدیثوں میں سیح مومود کے لئے آیا ہے۔وہ بھی اپنے حقیقی معنوں پراطلاق نہیں یا تا۔

(سراج أمير ص٥ فروائن ج ١١ص٥)

"میری نسبت کلام اللی میں نمی اور رسول کا لفظ اختیار کیا گیا ہے۔ بیاطلاق مجاز أاور (تخذ کولز ویس ۲۱، خزائن ج کاص ۲۱ حاشیہ)

اس عبارت میں اگر چه مرزا قادیانی اپنی نبوت سے انکار تو کرتے ہیں۔ مگرومو کی نبوت کا باریک اقدام سے شروع کر دیا گیا ہے اور یہ باتیں مرزا قادیانی تصنع اور بتاوٹ کی بناء پر لکھ رہے ہیں۔صاف باطنی سے نہیں۔

مرزا قادیانی نے اپنی عربی تصانیف میں بھی بہت می الی عبارات لکھی ہیں۔ مگر ہم اپنے ناظرین کی مہولت کے لئے ان عبارات کا ترجمہ لکھیں گے۔ کیونکہ مارا مطلب اس جگہ علیت آ زمائی نہیں بلکہ سلیس اور سادہ الفاظ میں مرز اقادیا نی اوران کی جماعت کی دیانت وامانت کا بھانڈ انچھوڑ نامراد ہے۔

اور اسلامی دلائل ان عقائد کے بارہ میں کسی اور مشقل تصنیف میں لکھیں گے۔ وباالله التوفیق!

پیچیده عبارات میں قادیانیوں کوخلط بحث کرنے کا عام طور پرموقع مل جایا کرتا ہے۔ لہذا ہم اس روش پیچیدہ بیانی سے عمداً محتر ز ہیں۔ تا کہ جرفف خواہ وہ تھوڑا ہی پڑھا ہوا ہو۔ ہماری اس ناچیز خدمت کا بورافا کدہ اٹھا سکے۔

مرزا قادياني كيابيك اورعبارت ملاحظه

''من موعود کا نام جو سیح مسلم وغیره میں زبان مقدس حفرت نبوی مقالیقہ سے نبی اللہ لکلا ہے۔ وہ اللہ مجازی معنوں کی روسے ہے۔ جو صوفیا کرام کی کتابوں میں مسلم اور ایک معمولی محاوره مکالمات اللہ یکا ہے۔ ورنہ خاتم الانبیاء کے بعد نبی کیسا۔'' (انجام آمتم میں ۱۸ عاشہ بزرائن جااس ۱۸۸) '' بیالفاظ (نبی کے) بطور استعاره ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں بھی مسیح موعود کے لئے نبی کالفظ آیا ہے۔'' (اربیون نبر ہیں 19 ماشیہ بڑزائن جام ۲۸۱)

''بیہودہ اعتراضوں کوچھوڑ دوادر ناحق کی نکتہ چینیوں سے پر ہیز کر داور فاسقانہ خیالات سےاپۓ تیس بچاؤادر جھوٹے الزام مجھ پرمت نگاؤ کہ حقیقی طور پر نبوت کا دعو کی کیا۔

(سراج المنير ص م بخزائن ج ١١ص ٢)

ناظرین کرام! اس حوالہ کو پڑھ کرمتجب ہوئے ہوں گے کہ مرزا قادیانی کے بیالفاظ کہ مجھ پرالزام نددو کہ میں نے فقیق نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کیا مراد لی ہے؟ کیا کوئی مجازی نبوت بھی ہوتی ہے؟

یہ بجیب بات ہے کہ کوئی حقیق بادشاہ اور کوئی مجازی باوشاہ بھی ہوتا ہے۔ سویہ تو کوئی بات ہی کام کی نہیں۔ مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ میں نے ایسادعوی نہیں کیا۔ خاکسار راقم الحروف کے دعویٰ کی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی کچھ بھتے تھی طور پڑنہیں کیا کرتے۔ بلکہ جو کچھ کہتے ہیں۔ اس میں بالکل حقیقت کا نام تک نہیں ہوتا۔ مرزا قادیانی اپنی مندرجة الصدر عبارت میں یہ بیان کر پھلے میں کہ کی قتم کا نبی رسول پاکستان کے بعد نہیں آسکتا اور ہرقتم کی نبوت کے مرعی کو میں لعنتی اور دائر واسلام سے خارج سجھتا ہوں۔ خاکسار راقم الحروف!

باوجوداس بات كومسوس مرف كاليبي بى مضمون كى بهت ى عبارتيس لكصة ناظرين كو

بدمرگی میں ڈالنا ہے۔ اکثر عبارتیں اور نقل کی ہیں۔جن میں ہر طرح سے مرزا قادیانی نے رسول یاک کے بعد ہرقتم کی نبوت کومنقطع اور مسدود قرار دیا ہے اور مبحد میں قسمیں کھائی ہیں۔ محکم ایمان کی بناء برید بات طاہر کی ہے کہ آنخضرت اللہ خاتم انتہین ہیں۔ان کے بعد سی قتم کی نبوت کا دعویٰ کرنے والابھی مسلمان نبیں روسکتا۔ بلکہ کافروکا ذب ہوتا ہے۔جس جگہ چھے شے بڑھتے تھے ان کو بھی خدا کے علم پانے کے الفاظ سے مرزا قادیانی نے دورکر دیا۔اب بیہ بات دوسری ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہاوہ ایمانداری تھی پانہیں۔اس کاذکر ہم اپنے موقع پر کریں گے۔لیکن بیضروری ہے کہ انہوں نے عین وہی عقیدہ ظاہر کردیا ہے جواس وقت علماء اسلام کاعقیدہ ہے۔

اب اگرچہ ان عبارات کوبطور تمہید کے ہی ناظرین خیال کیوں نہ فرما کیں۔ بہرحال ان تمام عبارتوں کونقل کرنا مرزا قادیانی اوران کی جماعت کے بول کھولئے کے لئے ضروری تقااور اس کے متعلق مفصل بحث ہم کتاب ہذا کے حصد دوم میں کریں گے کہ ان دعاوی کے بعد موجود ہ جماعت قادیانی کا کیاعقیدہ ہے۔اندرونی حالات کا طور وطرز کس فتم کیا ہے اوران کا منشاء خدمت

اسلام كے نام سے دنیا حاصل كرنا ہے۔ وغيرہ!

چنانچەمرزا قاديانى كلھتے ہيں كه: 'مجھ پر كھولا گياہے كەھقىقى نبوت كے دروازے خاتم النہین سالقہ کے بعد بکلی بند ہیں اور ........... ہمارے طالم مخالف ختم نبوت کو پورے طور پر بندنہیں (مراج المعير ص ١٠ فزائن ج١١ص ٥) " "

اس عبارت ميس مرزا قادياني كهني مين كمين ونبوت كوبالكل آئنده بنداور مسدود يجهتا ہوں۔ گرمیرے نخالف مسلمان رسول کریم اللغ کے بعد نبوت کو جاری بچھتے ہیں۔اس عبارت میں مرزا قادیانی ایک باریک حال چل کراب نبوت کا دعویٰ کرتایا دعویٰ کا ظبرار کرنا جا ہے ہیں۔ مراس طورے کہ اگر مجھ پرکوئی اعتراض ہواتو کہدووں گا کہ ٹیں تونہیں کہتا۔ تمہاری کتا ہیں اورتم ہی کہتے ہو کہ نبوت رسول کر پم اللے کے بعد بھی ہو عتی ہے۔ورنہ جب سے ناصری آئے گا تو وہ آخر نبی ہی ہوگا۔ حالانکہ' حاشا و کلا ''مسلمانوں کو بالکل بیعقیدہ نہیں کہ حضرت سیج ناصری بحثیت نی کے تشریف لائیں گے۔ بلکہ سلمان تو مانتے ہیں کہ وہ اُمتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ مریدوں نے اس وقت سے مرزا قادیانی کو نبی کہنا شروع کر دیا تھا۔

ناظرین! ذرہ غور کرتے جائیں کہ اب مرزا قادیانی وی کے بھی قائل ہورہے ہیں اور صرف فرق ا تناہے کہ ابھی تامہ کاملہ کے قائل نہیں۔ بظاہر معلوم ہوتے ہیں پھر جب مرز ا قادیانی كاقدام باوك واقف موكراعتراض كرنے كليتومرزا قادياني لكھتے ہيں۔

''اے بھائی! معلوم رہے کہ بیس نے نبوت کا دعو کی نہیں کیا اور نہیں نے ان کو کہا ہے کہ بیس نبی ہوں لیکن ان لوگوں نے جلدی کی اور میرے قول کے بیجھنے میں غلطی کی۔ میں ان لوگوں سے سوائے اس کے جو بیس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور پھی نہیں کہا اور جھے کہاں حق پہنچا ہے کہ میں نبوت کا دعو کی کروں اور اسلام سے خارج ہو جاؤں اور قوم کا فرین سے جا کر مل جاؤں۔''

ہمارے ناظرین کوحوالہ جات مندرجہ الصدر کو پڑھ کر بجیب قدرت کا تماش نظر آتا ہوگا کہ مرزا قادیانی کیا سے کیااور کہاں سے کہاں بے پر کی اڑارہے ہیں اور مندرجہ بالا آخری حوالہ کو لکھتے ہوئے جھے ابھی حیرت ہورہی ہے کہ الی یا تیں وہ خفس کر رہاہے جس کا ایک دعویٰ نہیں بلکہ عام رنگوں میں بندہ سے لے کرآ دم ، نوح ، ابراہیم ، واؤد ، نمی موکیٰ عیسیٰ ، محد ، محد د ، خدا کی بیوی ، خداکا بچہ ،خود خدا ، خداکا باپ (نعوذ باللہ) وغیرہ وغیرہ ہونے کا دعویٰ ہے۔جس کی تشریح کتاب بذاکی جلد دوم میں ملاحظ فرمائیں گے۔

ہوا تھا تبھی سر قلم قاصدوں کا سے ترے زمانہ میں وستور لکلا

گراس تالیف کاحق ادانہ ہوگا۔اگر مرزا قادیانی کی مندرجہ صفحات بالا نیرنگ خیالیوں کا راز فاش نہ کیا جادے۔لہذا چندایک حوالے اس غرض سے درج ذیل کر کے اپنے ناظرین پر اپنے دعویٰ کی سچائی بیان کرنا چاہج میں کہ مرزا قادیانی دفع الوقتی کاعلم جانتے تھے۔جیسا موقع ہوتا تھادیکی باتیں ادرعقا کدگھڑتے تھے ان کوخدا کاخوف نہ دنیا کی رسوائی کا اندیشہ تھا۔

باقى برك مال موبود مال جهوف مال سحان الله!

مطابق ان کے پس ماندگان وین ایمان کے خیال میں نہیں۔ بلکہ گذرگذران کے خیال میں نہیں۔ بلکہ گذرگذران کے خیال میں بسرکرتے ہیں۔

مرزا قادیانی نے عبارت محولہ بالا میں تکھا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں نہیں تکھا کہ میں نبی ہوں۔ورنہ میں اسلام سے فارغ ہوجا تا۔اب ہم اپنے ٹاظرین پراس حقیقت کا انکشاف کئے دیتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے صاف الفاظ میں دعویٰ نبوت کیا ہے اور بوقت ضرورت حق پوشی کرتے ہوئے انکار بھی کرویا ہے۔

قرآ ن كريم يس الله الله الله الوحدان من عند غير الله الوجد وفيه اختلافاً كثيراً " اور مرزا قادیانی خود بھی لکھتے ہیں کہ: ' جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔ اس لئے مولوی صاحب موصوف کا بیان بھی تناقض سے بھرا ہوا ہے۔''

(ضميمه براجين احمد بيدهد پنجم ص الا بخز ائن ج ٢٢٥ ١٥٥)

مرزا قادیانی نے حمامتہ البشر کی میں دعویٰ نبوت سے صاف انکار کیا ہے۔ جبیبا کہ عبارت محولت الصدر سے ظاہر ہے اور یہ کتاب مورجہ ۲۵ رجولا کی ۱۹۰۳ء کو طبع ہو گی تھی اور موجودہ جماعت قادیان کا دعویٰ ہے کہ مرزا قادیانی نے ۱۹۰۱ء کے بعد دعویٰ نبوت کیا ہے۔ پہلے نہیں تھا۔ ہم ان سب حضرات کا بطلان مندرجہ ذیل صفحات پر کر کے دکھلاتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:

یضرور یادر کیس کراس امت کے لئے وعدہ ہے کہ وہ ہرایک ایسے انعام پائے گی جو پہلے نبی اورصد بی پائے ہیں۔ پس مجملہ ان انعامات کے وہ نبوتیں اور پیشین گوئیاں ہیں۔ جن کرو سانبیا علیم السلام نبی کہلاتے رہے۔ لیکن قرآن شریف بجر نبی رسول ہونے کے دوسرول پرعلوم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے۔ جیسا کہ آیت 'لایے ظہر علی غیبه احد الا من ارتضی من رسول '' سے ظاہر ہے کہ صفی غیب پانے کے لئے نبی ہونا ضرور ہوااور آیت 'انعمت علیمی مناوق علی خیب سے سیامت محروم نہیں اور صفی غیب حسب منطوق علیہ مناوق اس مناوق آیت نبوت ورسالت کوچا ہتا ہے۔

اشتهارا يكفلطي كاازاله

'' فداتعالیٰ کی طرف ہے ایک کلام پاک جوغیب پر مشتمل زبروست پیشین گوئیاں ہوں مخلوق کو پہنچانے والا اسلام کی اصطلاح میں نبی کہلاتا ہے۔'' ( ملفوظات ج ۱۹۰۰) ناظرین اغور فرمائیں کے موجووہ قادیانی لوگ کہتے ہیں کے مرزا قادیانی نے ۱۹۰۱ء سے پہلے دعویٰ نبوت نہیں کیا۔

پہنے وعولی نبوت ہیں کیا۔

"اگر خداتھالی سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا۔ تو پھر بناؤ کس نام سے اس کو پکارا جاوے۔ اگر کہوکہ اس کا نام محدث رکھنا چاہئے تو بیں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لفت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے۔ " (ایک غلطی کا ازالہ میں ہزائن ج ۱۵ موجود میں کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے۔ " (ایک غلطی کا ازالہ میں ہزائن ج ۱۵ موجود و جوا با کستے ہیں کہ بعد تو ریت کے صد ہاا ہے نبی بی اس سے آئے کہ کوئی نئی کتاب ان کے ساتھ نہیں تھی۔ بلکہ ان انہیاء کے طہور کے مطالب یہ ہوتے تھے کہ تا ان کے موجودہ زمانہ میں جولوگ تعلیم تو ریت سے دور

ہو گئے ہوں۔ پھران کوتوریت کے اصلی منشاء کی طرف کھینچیں۔

(شهادت القرآن مطبوعه مورند ۲۲ رتمبر ۱۸۹۳م، نزائن ج۲ص ۳۲۰)

" نی کے لئے شارح ہونا شرط نہیں ہے۔ بیصرف موہبت ہے۔ جس کے ذریعے امور غیبید کھلتے ہیں۔ " (ایک غلطی کاازالہ ۲۰ ہزائن ۱۸مس ۱۸۰۰)

" دمیں سے موعود ہوں اور وہی ہوں جس کا نام سرور انبیاء نے نبی اللہ رکھا ہے۔"

(نزول أسيح ص ١٨٨ فرزائن ج١١٥ س١٢٧)

''ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے بیداعتراض پیش ہوا کہ جس ہے تم نے بیعت کی ہے۔وہ نبی اور رسول ہونے کا دعوئی کرتا ہے اور اس کا جواب محض اٹکار کے الفاظ میں دیا گیا۔حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے۔'' (ایک غلطی کا ازالہ ۲۰۱۵ ہزائن ج ۱۸س ۲۰۹۷)

تاظرین! مرزا قادیانی کی ہم ایک عبارت اوپر درج کر ہے ہیں۔ جس میں مرزا قادیانی نے اپنے مریدوں کی نسبت بیا ظہار کیا ہے کہ بیلوگ میرا نام نی ظاہر کرتے ہیں۔ میں نے ان کو بالکل نہیں کہا اور جو پھے کہا ہے اس کوانہوں نے سمجھ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تفرقہ کے خوف سے عام بول چال میں لفظ نبی استعال نہ کیا کرو۔ وغیرہ! گراب مرزا قادیانی نے جدید کی کے اس اعتراض پر کہ جس کے ہاتھ پرتم نے بیعت کی ہے۔ دہ نبوت کا مدمی کے جواب میں اگروہ مرزا قادیانی کی نبوت کا انکار کردیتے ہیں تو پھر مرزا قادیانی ان کو مرزا قادیانی ان کی نبوت کا انکار کردیتے ہیں تو پھر مرزا قادیانی ان کی نبوت کا انکار کردیتے ہیں تو پھر مرزا قادیانی ان کی نبوت کا انکار کردیتے ہیں تو پھر مرزا قادیانی ان تو کی نبوت کی ہوجاتی تو کی مورزا قادیانی نبوت کی موجاتی تو کہ مرزا قادیانی کے مرید جا کیں تو کدھر جا کیں۔ پیجارے جیرانی کے مرید جا کیں تو کدھر جا کیں۔ پیجارے حیرانی کے مارے ندادھر کے ہیں ندادھر کے ہیں ندادھر کے ہیں ندادھر کے ہیں ندادھر کے ہیں۔ اگر کوئی سپوت ہوتا ہے گالیاں پیٹ بھر کے دے دیتا ہے۔ مارے ندادھر کے ہیں ندادھر کے ہیں ندادھر کے ہیں۔ اگر کوئی سپوت ہوتا ہے گالیاں پیٹ بھر کے دے دیتا ہے۔ جس کا میں خوت میں نا کہ دیر قال کے۔ میں کا میں تو کہ میں تا کہ دیر قال کے۔ جس کا میں خوت کی شوت مانا ہے۔ جس کا میں خوت کی میں خوت کی میں خوت کی شوت میں نا کہ دیر قال کر دیتا ہے۔ جس کا میں خوت کی شوت میں نا کہ دیر قال کی خوت کوئی سپوت ہوتا ہے گالیاں پیٹ بھر کے دے دیتا ہے۔ جس کا میر قال کہ دیر قال ہیں خوت کی خوت کی شوت مانا ہے۔

یا پھرایڈیٹر''الفضل'' جیسے خلاف واقعہ جھوٹ اور حیلہ ساز باتوں سے کام لے کر پچھے مرزا قادیانی کی روح کوخوش رکھتے ہوں گے۔ خیریارزندہ صحبت باتی اور ملاحظہ ہو:

مرزا قادیانی اکست بین: "قبل یا ایها الغاس انی رسول الله الیکم جمیعا"
الهام: "کهدے اے مرزا کا الواجی میں تمام لوگوں کی طرف رسول ہوکرآیا ہوں۔"
(البشری جمس ۵۲، تذکر وس ۳۵۲، مجود اشتہارات جسس ۲۵۰)

''میرے نزدیک نبی اس کو کہتے ہیں جس پر خدا کا کلام بینی قطعی بکثرت نازل ہو۔ جو غیب پر شتمل ہو۔ اس لئے خدانے میرانام نبی رکھا گر بغیر شریعت کے۔''

(جليات المبيص ٢٠ فزائنج ٢٠٥٥ ١١٨)

تاظرین کرام! مرزا قادیانی کے انکار نبوت اور دھوگی نبوت کوآپ نے نمونہ کے طور پر ملاحظہ فرمالیا ہے۔ یہ ہم مرزا قادیانی کی صدافت اور امانت۔ جس کوآج قادیانی لوگ لئے پھرتے ہیں۔ اس بات کوہم مفصل طور پر واضع کرتا چاہتے ہیں کہ قادیانی لوگ فیہب کی آٹر میں کس چیز کو حاصل کرتا چاہتے ہیں۔ حق پوٹی کی ان کوکس وجہ سے خاص مہارت حاصل ہے۔ محف میں نے بہ خطر طوالت بچھنے ان امور کے جلادوم کے لئے رہنے دیا ہے۔ ''و مسات وفید قسی الا بالله علیه تو کلت والیه انیب''

شاید عبارت فی کورہ میں جومرزا قادیانی نے تکھاہے کہ میں بغیر شریعت کے نبی ہوں۔ شریعت والا نبی نبیں ہوں۔اس بات سے کسی ساوہ مزاج مسلمان کومرزائی لوگ دھوکا میں نہ ڈال دیں۔لہذا ہم اظہار اللحق اس کی حقیقت کو بھی واضح کر دیتا جا ہجے ہیں تا کہ دشمن کواپنی عادت کے مطابق وھوکا دیئے کاموقع نصیب نہو۔

مرزا قادیانی لکھے اور کیا ہی خوب لکھے۔'' ماسوااس کے بیبھی توسمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔جس نے اپنی وقی کے ذریعہ ہے چندامراور نہی بیان کئے اورا پنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کی روے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وقی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی۔'' (اربعین نمبر مس ۲ بزائن جاس ۲۳۵)

حفرات! و یکھئے مرزا قادیانی نے کس طرح اپنے تمام سابقہ بیانات کے خلاف صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے اوراس سے پہلے ہم تجلیات الہیکا حوالہ اس کے بالکل برخلاف وکھا بچکے ہیں۔ پس مرزا قادیانی کی تعلیم کیا ہے۔ پنساری کی دکان یا گداگر کی تشکول ہے کہ جس دقت جو چیز چاہی اس میں سے تکال لی کسی نے خوب کہا ہے۔

مرے ساتی کے ہاں سب کی بقدر ظرف ملی ہے ط تقدیر کھتے ہیں جے ہے خط پیانہ

تصويركا دوسرارخ

ہ اظرین کرام! اس کتاب کے علم ولطف سے مطلوظ نہیں ہوسکیں گے۔ اگر ہم مرزا قادیانی کی ہی صرف دور گلیوں پراس مضمون کوشم کردیں بلکہ بڑے میاں اور

چھوٹے میاں سجان اللہ! کی کیفیت کے مطابق مرزا قادیانی کے پسرمیاں بشیرالدین محموداحمر خلیف قادیان کی رنگ رنگیاں کسی قدر بیان کردیں تو بہتر ہوگا۔ البذا بخطر طوالت ہم خلیفہ صاحب کے عقائد پر مفصل بحث بیں کریں کے اور جارا ارادہ خاص یہی ہے کہ اس کتاب کے حصہ اوّل کوجو اس دفت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مرزا قادیانی کے دعادی کی تمہید پر بی ختم کریں۔اصل حالات جوقسماتتم کے بیں۔وہ حصد وئم میں حسب مخبائش ورج کریں گے۔والله اعلم بالصواب! صرف بطور شونہ چند باتنس ورج کر کے ان کی حقیقت کا پروہ جاک کیاجاتا ہے۔خلیفہ صاحب لکھتے ہیں کہ: " پس آ مخضرت الله شاہد ہیں اس امر کے کد حضرت سے موعود نبی ہیں۔ اب ہم آ مخضرت الله كي شهادت كوكس طرح چهواز ديوي ... (حقيقت النوة ص ١٨٩، ١٩٠ حصداوّل) ''لکین چونکہ اس امت میں سوائے حضرت سے موعود کی جماعت کے کسی جماعت کو آخرین نبیل قرار دیا گیا۔معلوم ہوا کہ رسول بھی صرف سیح موعود ہی ہیں اور چونکہ محدثین تو پہلے بہت گذر چکے ہیں۔اس لئے یہ بھی ثابت ہوا کہ سے موعود کی رسالت محدثیت والی نہیں۔'' (حقيقت النوة ص ٢٣١ حصه اوّل) ''پین شریعت اسلام کی اصطلاح کےمطابق جن **لوگو**ں کونبی کہتے ہیں۔اس کحاظ سے تو آپ هیتی معنوں میں ہی ہیں۔" (حقيقت النوة ص٠٨ حصداة ل) ''حضرت سے موعود فرماتے ہیں کہ مجھے غیب پر کثرت سے اطلاع دی جاتی ہے۔ پس ابت ہوا کہ اسلام کی اصطلاح کی روسے ہرگز مجازی ٹی نہیں ہیں۔'' (بلکہ حقیق ٹی ہیں) (حقيقت النوة حصراة ل ١٤٤) "اس لئے جوتعریف نبی کی میں اور کرچکا ہوں۔اس سے ثابت ہے کہ امور غیبیہ پر (حقيلت النوة حصداة ل ٩٠،٧٩) كثرت ماطلاع ياناغيرني من باياي نبين جاتا-" یعن مطلب ہے کہ مرزا قادیانی میں پیشرط پائی جاتی ہے۔ لہذاوہ حقیقی نبی ہیں۔ ' دپس میں شریعت اسلام کےمعنوں کی روسے تو نبی کا لفظ آپ پرمجاز آنہیں استعمال (حقيقت المعوة حصداة ل ص ١٨١) ہوتا۔ بلکہ حقیقتا ہوتا ہے۔'' ''تمام کمالات ثبوت اس میں اس حد تک پائے جانے ہوں۔جس حد تک نبیول میں و یائے جانے ضروری ہیں تو میں کہوں گا کدان معنوں کی روسے حضرت سے موعود حقیقی نبی تھے۔" (القول الفصل ص١١)

٨..... جب ہم قرآن كريم كود كھتے ہيں تواس ميں نبيوں اور رسولوں كى الى خصوصيت بيان الى بيس جس ميں وہ خصوصيت پائى جائے گی۔اہے ہم مجازى نبی نبيں كهہ سكتے۔ بلكہ وہ شريعت اسلام كى روسے فيقى نبى ہوگا۔' (حقيقت اللاء خصاق لى ٢١١١) ٩.... ''ليس شريعت اسلام نبى كے جومعنى كرتى ہے۔اس كے معنى سے حضرت سے موجود ہرگز عجازى نبی نہيں۔ بلكہ فيقى نبى ہيں۔' (حقيقت اللاء خصاق لى ٢٥٠٠) ١٠.... ''اور چونكہ حضرت سے موجود ہيں يہ بات پائى جاتى ہے۔اس لئے قرآن كريم اور شريعت اسلام كى اصطلاح كى روسے آپ فيقى نبى تھے۔' (حقيقت اللاء خصاق لى محدال كى روسے آپ فيقى نبى تھے۔' (حقیقت اللاء خصاق لى محدال كى روسے آپ فيقى نبى تھے۔' (حقیقت اللاء خصاق لى محدال كى روسے آپ فيقى نبى تھے۔' (حقیقت اللاء خصاق لى محدال كى روسے آپ فيقى نبى تھے۔' (حقیقت اللاء خصاق لى محدال كى روسے آپ فيقى مى اللہ كا نام نبى اور رسول رکھا اور ليكن بروزى ظلى نہ كہا۔ ليس ہم خدا كے ہيں اور خدا كے حكم كومقدم كريں شے اور آپ كى تحريم مى جوانكسارى فروتى كا خاب كے ماتحت كريں شے۔' غليہ ہے اور جونبيوں كى شمان ہے۔اس كوالہا مات كے ماتحت كريں شے۔'

(الحكم مور فدام راريل ١٩١٥)

ناظرین! مرزا قادیانی کی عبارت کا بھی ملاحظہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے صاف کہا ہے کہ:'' میں مرمی نبوت کو کاذب اور کا فرجانتا ہوں۔ مرمی نبوت پر لعنت بھیجنا ہوں۔ مرمی نبوت کو دائر ہ اسلام سے خارج سجھتا ہوں۔'' (مجموعہ شتہارات ج اس ۲۵۵،۲۵۵)

کین ان کے پسر جس کومرزا قادیانی نے اس قدرتعریف سے بڑھانا چاہا کہ خدا کا مظہر قرار دے دیا وہ پسراپی نفس پروری کی خاطرا پنے باپ کی روح کولعت، کذب، کفروغیرہ کا مورد بنانے سے ذرہ بحر خدا کا خوف نہیں کرتا۔ چونکہ ہم وعدہ کر بچکے جیں کہ اس حصہ میں گنجائش نہیں۔ ورنہ اس اصلیت کو کھولتے کہ مرزا قادیانی نے دعوئی نبوت سے انکار کیوں کیا اور اقرار کیوں کیا۔

ان کے بیٹے نے تقیقی تقیقی کے الفاظ میں بار بار کیوں کہا۔ یہ ایک کمبی بات ہے۔جس کا علاء کرام کوتو پوراعلم ہے۔ گر چونکہ عوام کونییں اور ہمیں اس جماعت میں سولہ برس رہ کرتجریت مشاہدۃ ساعۃ وغیرہ طرق سے پوراعلم ہے۔ جس کواپنے وقت پر بیان کریں گے۔ اس جگر صرف اتنا ہی کا فی ہے کہ اگر باپ ایک چیز کو کفر کہتا ہے تو بیٹا اس کو باپ کی طرف منسوب کر کے کفر کا ارتکاب کرتا ہے اور ایک جگہ وہ کفر ہوتا ہے تو دوسری جگہ وہی ایمان بن جا تا ہے۔ چھ پہنیس چلنا کہ آج کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ ان دونوں میں سے مؤمن کون ہے اور کا فرکون ہے۔ اس کا تو ہمیں علم ہے کہ مقبرہ بہتی کے فنڈ کو بڑھانے کے لئے کفر اور اسلام کا جھکڑ ابنا تا قادیانی خلیفہ کے نزد یک بالکل معمولی بات ہے۔ لیکن ناظرین جب تک بھاری اس کتاب کا دوسرا حصہ ملاحظہ نہ دور کیک بالکل معمولی بات ہے۔ لیکن ناظرین جب تک بھاری اس کتاب کا دوسرا حصہ ملاحظہ نہ

فرماكيس كانبيل مربحث كالوراعلم ند موكا فيرديده بايد .... وه كلمة بين: "حضرت مع موعود محدهیت کی جزوی نبوت سے او برکسی اور نبوت کے مدعی تھے۔" (حقيقت المنوة خصراة لص ٢٣٥) "" تخضرت الله كل امت مي صرف محد ميت على جارى نبيس ـ بلكه اس سے اوير نبوت كاسلسلې جارى-" (حقيقت المنوة حصه اوّل ٢٢٨) "جب نبی کی حقیق تعریف کاعلم ہوتو آپ نے (مرزا قادیانی) جان لیا کہ وہ لوگ (حقيقت النوة حصه أوّل ص ١٣١) مير \_مقام تكنبيس منج اوريس محدث نبيس بلكه ني مول-" ''آ تخضرت منطق کے فیض سے نبوت مل سکتی ہے اور جب نبوت مل سکتی ہے تو مسیح .....10 موعود ني ہوئے نہ كہ محدث " (حقيقت النوة صدادل ص٠٢٣) ''تو خاتم النعيين كے معنی پھر يہی ہيں كہ كوئی هخص نبی نہيں ہوسكتا۔ جب تك كہ ۲۱.... آ تخضرت الله کی غلامی اختیار نہ کرے۔ ور نہ نبوت کا درواز ہ مسدودنہیں اور جب کہ ہاب نبوت ڪلا ہوتومسے موتود بھي ضرور نبي ہيں۔'' (حقيقت اللوة حصداو لص٢٣٢) دلی سی بات روز روشن کی طرح تابت ہے کہ آنخضرت اللہ کے بعد نبوت کا دروازہ (حقيقت النوة حصداة لص ٢٢٨) ناظرین کرام! آپ نے ان چند حوالوں کو بھی ملاحظہ فرمالیا ہے۔ دیدہ دلیری سے خلیفدصاحب نے اسینے والد کی روح کو خارج از اسلام اور مورد وغیرہ وغیرہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ بیٹے ہوں تو ایسے اور باپ ہوتو ایسا اور بیاس کی کوشش نیکی یا تقویٰ کی بناء پڑہیں۔ بلکہ محض پیٹ پروری کی غرض سے ہے۔جس طرح مرزا قادیانی کومسلہ حیات وممات مسح سے حقیقاً کوئی غرض نہیں تھی۔ اپنا الوسیدھا کرنا تھا۔ ای طرح ان کے پسراور خلیفہ مرزا قادیانی کی اعتقادی حیثیت سے یاصدق کذب سے کوئی غرض نہیں بلکہ اپنا الوسیدھا کرنا مدنظر ہے۔جیسا ہم عابت

مرزا قادیانی کی مندرجہ صفحات بالا عبارت ہے تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ دعویٰ نبوت کے اظہار سے کتر ائے ہیں۔ گر بوقت ضرورت اس بیالہ کوانہوں نے بیا ہی ہے۔ گر میاں محمود احمد کو اندر ہی اندر یہ بات کرنے کی مرزا قادیانی نے کب اور کس طرح جرائت دلائی۔ خدا جانتا ہے کہ مرزا قادیانی باوجود مدی نبوت پر لحنت ہیں ہے اور ختم نبوت پر محکم ایمان رکھنے کے پھر نبی بن گئے۔ اس خیال کے جواب میں خلیفہ صاحب حسب ذیل حیار سازی سے کام لینتے ہیں۔

كرس ك\_انشاءاللد!

## سر خدا کہ عارف مالک بکس نہ گفت درجیرتم کہ بادہ فروش از کجا شنید

خلیفہ صاحب لکھتے ہیں کہ: غرضیکہ فہ کورہ بالا حوالہ سے صاف ابت ہے کہ تریاق القلوب کی اشاعت تک جو کہ اگست ۱۸۹۹ء سے شروع ہوئی اور ۲۵ مرا کو بر۲ ۱۹۰۹ء میں فتم ہوئی۔ آپ کا (مرزا قادیانی) کاعقیدہ یمی تھا کہ آپ کو حضرت سے پر جزوی نضیلت ہے اور آپ کو نبی کہا جاتا ہے تو یہ ایک تتم کی جزوی نبوت ہے اور ناقص نبوت ہے۔ لیکن بعد میں جیسا کہ قل کر دہ عبارت فقرہ ۲۰۲۳ ابت ہے۔ آپ کو خدا کی طرف سے معلوم ہوا کہ آپ ہرشان میں سے عبارت فضل ہیں اور کسی جزوی نبوت کے پانے والے نہیں بلکہ قیقی نبی ہیں۔ پھر۲ ۱۹۰۹ء سے پہلے کی تحریر القول الفصل میں المورک کی جو بیٹ بھر نابالکل جائز نہیں ہوسکتا ہے۔

ناظرین کرام! اس آخری حوالہ میں خلیفہ صاحب نے اپنی کتاب میں بین می فاہر کیا ہے کہ مرزا قادیانی پہلے تو نبی نہ تھے۔ کین ۱۹۰۱ء میں انہوں نے اپنے دعاوی تبدیلی کر لئے تھے اور اس کے بعد مکمل نبی بن گئے تھے۔ کیکن مرزا قادیانی کا ایک قول ہم اوپر نقل کر پچلے ہیں کہ '' جمولے کے کلام میں تناقش ضرور ہوتا ہے۔'' خلیفہ صاحب کی اس تاویل پر کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ ۱۹۰۲ء میں کیا۔ جب اعتراض ہوئے تو خلیفہ صاحب نے حلیہ سازی کی کروٹ بدلی اور لکھ دیا کہ اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ ۱۹۰۱ء میں آپ نے عقیدہ میں تبدیلی کی ہے۔ ۱۹۰۱ء درمیانی عرصہ ہے۔ جودونوں خیالات کے درمیان برزخ کے طور پر حدفاصل ہے۔

'' یہ بات ثابت ہے کہ ۱۹۰۱ء سے پہلے کے دہ حوالے جن میں آپ نے نبی ہونے سے انکار کیا ہے۔'' سے انکار کیا ہے۔''

(حقيقت النوة حصراة لص ١٢١)

بھے کو محروم نہ کر وصل سے اوشوخ مزاج بات وہ کہہ کہ نکلتے ہیں پہلو دونوں

ناظرين! خاندان نبوت قاديانييس جو خض رفكارنك كى باتيس ندكر عاليًا سع ديدار

خدااور شفاعت نی آنالی کا پورایقین نبیل ہوتا۔ کیا عجیب معاملہ ہے کہ معمولی کی بات تھی۔ ۱۹۰۲ء میں اعتراض ہوا تھا تو صاف کلے دیتے کفطی ہے کھا گیا ہے۔ حقیقت میں ۱۹۰۱ء سے مراد تھی۔ اس ''انا انا و انت انت ''کی کیاضرورت تھی۔ وہی حافظہ نہ باشدوالی بات معلوم

ہوتی ہے۔

| خیر مرزا قادیانی کے الفاظ میں جوآج کل خلیفہ صاحب کے لفخ روح کرنے کے بعد                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قادیانی لوگ مرزا قادیانی کا وعوی پیش کرتے ہیں۔ہم اس کونمونی کسی قدر ذکر کردیتے ہیں۔            |
| (مرزا قادیانی کاوعویٰ ان کی زبانی )                                                            |
| ا ''ہمارادعویٰ ہے کہ ہم نمی اور رسول ہیں۔''                                                    |
| (اخبار بدرمور قد۵ رمارچ ۸۰ 19ء ملفوظات ج ۱۹ س ۱۲۷)                                             |
| ٢ "دميرى دعوت كى مشكلات ميس سے ايك رسالت ايك وحى اللي اورسيح موعود كا وعوى                     |
| تقاـ " ( براجين احديد صد فيجم عاشيص ٥٦ ، فزائن ١٢٥ س ١٨ )                                      |
| حالانکہ نمبر(۲) کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ مرز اقادیانی ۱۹۰۱ء سے پہلے کا اپنا                |
| حال کھور ہے ہیں۔جس میں وی اور رسالت کی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں۔ گر پیش آنے والے                 |
| حضرات اے اوو یے بعد مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت میں تبدیلی کرنے کے ثبوت میں پیش کر              |
| رہے ہیں۔ کیابی نادرشاہی لوٹ ہے۔                                                                |
| چەنبىت است برندے صلاح وتقوى را                                                                 |
| ساع واعظ کیا تغمہ رباب کیا                                                                     |
| سم " " نبى كا نام يانے كے لئے ميں ، يخصوص كيا گيا۔"                                            |
| (حقیقت الوی ص ۱۹۹۱، شرائن ج ۲۲مس ۲ ۲۰۰۰)                                                       |
| ۳۳ "ميرانام ني ركها گيا ہے۔"                                                                   |
| ٥ "اى طرح اوائل ميس ميرا يهى عقيده تفاكه مجهكوسيح ابن مريم سے كيا نسبت بـ وه                   |
| نی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے۔ اگر کوئی امرمیری فضیلت کی نبست ظاہر ہوتا تو            |
| میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا۔ گر بعد میں جوخدا تعالیٰ کی وی بارش کی طرح میرے اوپر        |
| نازل ہوئی۔اس نے مجھاس عقیدہ پر قائم ندرہے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔''      |
| (حقیقت الوی ص ۱۲۹ه ۱۵ بخزائن ج ۲۲ص ۱۵۳)                                                        |
| ٢ "فدان اس بات ع ابت كرن ع لئ كديس اس كي طرف به اس                                             |
| قدرنشان د کھلائے ہیں کہ اگروہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جا کیں توان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو  |
| علق ہے۔'' (چھر معرفت ص ١٦٦ ، فرائن ج ٢٣٥ س٣٣)                                                  |
| اب ناظرین غور فرما کیس که مرزا قادیانی کایدلکھنا که جھے خدانے اسنے نشان دیے                    |
| ہیں کہ اگران کو ہزار نبی پرتقسیم کیا جاد ہے توان کی نبوت ٹابت ہو عتی ہے۔ بھلاان سے کوئی ہو چھے |
|                                                                                                |

جو پہلے ہی نبی ہوں ان کو پھر نبی ثابت ہونے کے لئے نشانات پر قرعہ ڈال کر تقسیم کرنے کی کیا ضرورت۔ یہ تو آ زمودہ رائ زمودن اور مخصیل حاصل کا مضمون ہے۔ غالبًا مرزا قادیانی کا میہ مطلب ہوگا کہ میرے اندر جھوٹے ہونے کے ایسے صاف نشان ہیں کہ اگر وہ دس ہزارصاد ت نبیوں پر تقسیم کردیۓ جائیں۔ باوجود یکہ وہ مسلم، نیکوکار اور معصوم ہوں۔ پھر بھی سے ٹابت نہیں ہو کتا ہے۔ نبول پر تقسیم کردیۓ جائیں۔ باوجود یکہ وہ مسلم، نیکوکار اور معصوم ہوں۔ پھر بھی سے ٹابت نہیں ہو کتا ہے۔ نبید کے دونو اللہ ا

جس طرح کہاجادے کہ میرے سرپرا تنابو جھ ہے۔ اگراہے دس نو جوانوں پرتھیہ کردیا جادے تو بھی اٹھا کرچل نہ سکیں۔ ورنہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی مخص کیے کہ '' ازالہ اوہا م''
کسی پی۔اے کو پڑھا دیا جاوے تو وہ بی است ہوسکتا ہے۔ ہاں بیتو کہا جاسکتا ہے کہا کیک مسلمان کو ازالہ اوہا م پر عمل کرادیا جائے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ کاش کہ مرزا قادیا نی پر سے اعتراض ان کی زندگی میں ہوا ہوتا۔ پھرو کھھتے کہ اگر بہی میرے والی تاویل وہ نہ کر دکھاتے تو تا سف تھا۔ الغرض خلیفہ صاحب کا وعویٰ کہ مرزا قادیا نی بی جیں اور انہوں نے اپنی نبوت کو سمجھا نہیں تھا۔ ۲- 19 ما اور پھرا ۱۹۹ء میں انہوں نے تبدیل کر کے اصل نبوت کا وعویٰ کیا اور اس کے بعد بھر نبی بی رہے۔ پھر بھی انہوں نے تینی نبوت کی تاویل اپنے لئے نہیں کی اور رسول کریے کو آخری بھر نبی بی رہو تا کا رکرویا۔ وغیرہ!

ہم اپنے ناظرین کواس وعویٰ کا ابطال بھی دکھانا چاہتے ہیں۔ تاکہ جوجھوٹا ہے وہ سچانہ ہوجائے۔ ورنہ پھر کئے وہ ن بی اورخلیفہ ہوجائے۔ ورنہ پھر کئے وہ ن بی اورخلیفہ بن گیا۔ لہذا ہم خلیفہ صاحب کے اس دعویٰ کوایک دوحوالوں کوفل کرکے باطل ٹابت کرتے ہیں۔ کتاب (ضیر حقیقت الوی ص ۱۲۳ بزرائن ج ۲۲ص ۱۸۸۸) میں لکھتے ہیں کہ:" والسنب و۔ ق

قد انقطعت بعد نبيدا على الله كرسول كريم كے بعد نبوت فتم مو كل م - "

شاید قادیانی دوست اس عبارت کی بھی تاویل کر کے بیکہیں کہ ٹم ہونے کے معنی سے نہیں کہ آ کندہ کوئی نی درآ سے تواس کا جواب بیہ ہے کہ عبارت عربیہ میں انقطعت کا لفظ ہے۔جس کے معنی بیں کہ رسول کر پم اللہ کے بعد نبوت منقطع ہو چکی اور کوئی نبی اس کے بعد نہیں آ سے گا۔

پس قادیانی دوست تورسول کریم آلائی کونی گرقرار و یا کرتے ہیں ۔ مگر مرزا قادیانی نے عبارت مذکورہ میں رسول پاک کوقاطع اللوۃ قرار دیاہے۔

 مقام نبوت سے شدید مشابہت رکھ آاور سوائے قوت وقعل کے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیکن ان لوگوں نے میر سے قول کونہیں سمجھا اور یہی کہا کہ فیخص نبوت کا مدعی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ ان کا میہ قول صرح کذب ہے اور اس میں ذرہ بھرسچائی کی چاشی نہیں اور نہ اس کا کوئی اصل ہے اور اس کو انہوں نے صرف اس لئے تراشا ہے کہ لوگوں کو تکفیرا ورگالی اور لعنت طعن پر اکسائیں اور انہیں فساو اور عناد کے لئے اٹھائیں اور مومنوں میں تفریق کریں۔''

(جمامته البشري ص ۸۲،۸۱ فزائن ج ٢٥٠٠)

پھر مرزا قادیانی کی سب ہے آخری کتاب الوصیت جس میں وصیت کامضمون ہے اور وصیت ہمیشہ آخری وقت ہی میں ہوتی ہے۔ چنانچہ خلیفہ صاحب قادیانی اس کتاب الوصیت کے متعلق میری تائید میں لکھتے ہیں۔'' چنانچہ آپ نے دسمبر ۱۹۰۵ء رسالہ الوصیت شائع کیا اور اس میں بوضاحت اس امرکولکھ دیا کہ اب میں بہت جلد وفات پانے والا ہوں اور اپنے پیدا کرنے میں بوضاحت اس امرکولکھ دیا کہ اب میں بہت جلد وفات پانے میں اپنی وصیت کوشائع کرتا ہوں۔'' والے کی طرف جانا میرے لئے مقدر ہو چکا ہے۔ اس لئے میں اپنی وصیت کوشائع کرتا ہوں۔''

اس آخری کتاب میں دیکھئے۔ مرزاقادیانی کیا لکھتے ہیں: ''اس لئے اس نبوت پرتمام نبوتوں کا خاتمہ ہےاور ہوتا چاہئے تھا۔ کیونکہ جس چیز کے لئے ایک آغاز ہے۔ اس کے لئے ایک انجام بھی ہے۔''

مرزا قادیانی کاعقیدہ ہم او پُرُقل کرآئے ہیں کہ نبوت آ دم منی اللہ ہے شروع ہوئی اور
آئے خضرت اللہ تقریعی نبی نہ ہے۔ جب
مرزا قادیانی نے بیلکھا کہ آدم کی نبوت اور محمد رسول اللہ کی نبوت ہر دو منقطع ہوگئ تو اس کا صاف
مطلب ہے کہ نبوت تشریعی وغیرتشریعی ہردوقتم کی نبوت ختم ہے۔اب کوئی نبیس آسکا۔ جو محض
اب نبوت کا دعویٰ کرے وہ بقول مرزا قادیانی کا فرہے۔کا ذب لعنتی ہے۔دائر کا اسلام سے خارج
ہے۔ قرآن پراس کا ایمان نہیں اور فساد کی غرض سے مفسدا نہ چالیں چاتا ہے۔الی اخدہ!

اب اس کے بعد شاید قاویانی دوست مرزا قادیانی یا خلیفهٔ قادیانی کاکوئی عقید ہاتشر تک دوبارہ ثبوت پیش کر کے بحثی کامیدان نہ بناسکیں گے۔

ناظرین کرام! ہمارا دعااس جگہ مرزا قادیانی پراپی طرف سے اسلامی دائل پیش کر کے ان کو طرف میں کردانتانہیں۔ بلکہ ان کی بی تحریرات کا ان کی دوسری تحریرات سے مقابلہ کر کے "کے ان کو طرف عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً" کی صداقت کو ظاہر کرنا ہے

اور نیز اس بات کو کدان کے جانشین جوآج کل نجات کے واحد اجارا دار بے ہوئے ہیں۔ مرزا قادیانی کے مقصد اور عقائد میں بھی خیانت سے ردوبدل کررہے ہیں۔ تا کہ ضرورت وقتی کے لحاظ سے جلب اور حصول کا بازارگرم رہے اور' یہ حدیفون الکلم عن مواضع ''کے مصداق بن رہے ہیں۔

ہم اپنی طرف سے میسی نہیں کھیں گے کہ مرزا قادیانی کے دعاوی اصول وتعلیم اسلام کی رو سے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ بلکہ یہ مطلب کہ جوشف کی کا جائشین ہواس کی ایما نداری اس میں ہوتی ہے کہ جس کا وہ جائشین ہے اس کے مقصد کی پیروی کرے۔خواہ وہ کفر تھا یا گذب مگر معلوم ہوا ہے کہ مرزا قادیانی کا مقصد ہی خداتری اور خدمت دین نہ تھا۔ ور نہ خدا اس مقصد کو ضائع نہ ہونے ویتا۔ اگر چے مرزا قادیانی کے اخراجات خاکئی کتنے ہی کیوں نہ بڑھ جاتے۔ بالآخر میں خدا کو حاضر ونا ظر جان کرا ہے اللہ خراجات خاکئی گئے ہی کیوں کہ خلیفہ قادیان کا مقصد میں خدا کو حاضر ونا ظر جان کرا ہے اور نہ جب ان میں صرف دی جا دائی وکھا وا ہی۔

جیدا کہ میں ،مرزا قادیانی اور طلیفہ قادیان کی کثیر التعدادا ختلاف بیانیوں سے کسی قدر اس کا ثبوت پیش کرچکا ہوں مگریدا ختلاف آگرچہ عبارت میں مخل تھے لیکن بالخصوص عقائد میں صاف اختلاف تھے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ فصل میں پچھالیے بیان کریں جواگرچہ عقائد میں بھی ہوں لیکن عبارات میں بالخصوص اختلاف ٹابت ہوں اور اس مضمون کو بھی ہم بالاستیعاب نہیں لکھ سکتے صرف عاقل رااشارہ کافی است والی بات ہے۔

والسلام!

## الفصل الثالث

درباره اختلافات صريحه

"وما ينطق عن الهوى ان هوالا وحى يوحى "﴿ نِي ا پَى خُوامَّ سَ يَحْمُ اللهُ عَلَى الل

عديث ين آن والممدى كوحارث، حراث كصاب اوراس عديث كومرزا قاديائي

نے اپنی تائید میں پیش کرکے کئی جگہ تجے قرار دیا ہے۔

کنیکن دوسری جگہ مولوی ثناءاللہ امرتسری کے اعتراض دربارہ مولوی محمہ حسین صاحب بٹالوی کوزمین ملنے کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔

''اب دیکھو کہ ان احادیث ہے صریح ٹابت ہے کہ جہاں کاشت کاری کا آلہ ہوگا و ہیں ذلت ہوگی۔اب ہم میاں ثناءاللہ کی بات ما ٹیس یارسول اللہ کا لیے گئے گی۔''

(ترياق القلوب ص ١٨٠ فزائن ج١٥ص ١٨٨)

اب دیکھئے ایک طرف تو مرزا قادیانی کاشتکار وحارث بغتے ہیں اور دوسری طرف کاشتکاری کوذلت اورلعنت قرار دیتے ہیں۔ ہیں تفاوت راہ از کجاست تا بکجا۔ مد

اختلاف نمبر:٢

بہتی مقبرہ کے متعلق''الوصیت' میں ہدایت لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ:''اورکوئی یہ خیال نہ کرے کہصرف اس قبرستان میں داخل ہونے ہے بہتی کیوکر ہوسکتا ہے۔ کیونکہ یہ مطلب نہیں کہ بیز مین کسی کو بہتی کردے گی۔ بلکہ خدا کے کلام کا یہ مطلب ہے کہ صرف بہتی ہی اس میں دفن کیا جائے گا۔''
دفن کیا جائے گا۔''

دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ ''اس قبرستان میں بجز کسی خاص صورت کے جو انجمن تجویز کرے نابالغ بچے نہیں دفن ہوں گے۔ کیونکہ وہ بہتی ہیں اور نداس قبرستان میں اس میت کا کوئی دوسراعز بیز دفن ہوگا۔ جب تک وہ اپنے طور پرکل شرائط رسالہ الوصیت کو پورانہ کرے۔''

(ضميمالوصيت ص٢٦ فزائن ج٢٥ ١٣٢٣)

ناظرین کرام! کیا ہی مزے کی کہی اورایک ہی کہی کہ ایک جگہ تو خود ہی کہتے ہیں کہ یہ فریش کہتے ہیں کہ یہ فریش کو ہمٹنی کہ ہیں کہ بیت فریش کو ہمٹنی ہیں کہ بیت فریش کو ہمٹنی ہیں ہوگا اور نابا کغ بیچ کو پہلے ہی ہمٹنی مقرار دیتے ہیں۔ باوجو داس کے تعم دیتے ہیں کہ وہ اس میں دفن ہیں ہوگا۔ بتا کیں کہ جب وہ پہلے ہی ہمشتی ہووہ اس قبر ستان میں دفن ہوسکتا ہے؟ تو پھر بچوں کے دفن کی ممانعت کیوں ہوئی اور پہلے ہی ہمشتی ہووہ اس قبر ستان میں جیچ دفن نہیں ہو سکتے تو مرزا قادیانی کالڑکا مبارک احمد جو نابالغ فوت ہوا تھا اس قبر ستان میں کیوں دفن کیا گیا؟

پھر مرزا قادیانی نے آخری عبارت میں بیفر مایا ہے کہ میت کا کوئی عزیز بجزشرا اَطابِوری کرنے کے جو کتاب الوصیت میں کھی گئی ہیں۔اس میں دفن نہیں ہوسکتا۔ہم قادیانی دوستوں سے بوچھتے ہیں کہ میت کا کوئی عزیز خواہ وہ کتنا ہی نیک پاک اور پہلے ہی ہے بہٹتی ہواس قبرستان میں دفن کیوں نہیں ہوسکتا۔ شرط تو یہ ہے کہ نابالغ نہ ہوادراس میں بیشرط لگانا کہ وہ خودالوصیت کے توانین پڑمل کرے تو فن ہوسکتا ہے۔ کیا بیظا ہر کرتا ہے کہ مرزا قادیانی اوران کے پسما ندگان کا مطلب صرف زرطلی ہے اور پچھیں کسی کے پہنٹی غیر بہنتی ہونے کا ان کو کوئی دریغ نہیں ہے۔ عالب کی روح بھی اس بیان سے زم پ کرکہتی ہے۔ عالب کی روح بھی اس بیان سے زم پ کرکہتی ہے۔

خوب ہم سجھتے ہیں جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے

پھر لکھتے ہیں کہ: ''میری اور میرے اہل وعمال کی نسبت خدانے اسٹناءر کھاہے۔''

(ضميمة الوصيت ص ٢٩ ، خزائن ج ٢٥ص ٣٢٧)

ہم حیران ہیں کہ وہ کون ساالہام ہے۔جس کی مرزا قادیانی تشریح فرماتے ہیں۔ہمیں وہ الہام تو کسی کتاب میں دکھایا جاوے۔ پھراگر دہ دکھادیں تو ہمارا اعتراض ہے کہ مرزا قادیانی کے اہل دعیال اگر مشتناء ہیں تو پھر بعض نے ان میں سے دصیت کر بھی دی ہوئی ہے۔کیا وہ خدا کے عکم کی خلاف درزی کے مرتکب نہیں تشہرتے۔

ہم خلیفہ صاحب اور ان کی ذریت روحانیہ ہوتھ ہیں کہ جب آپ لوگ سفر اور تقاریر وغیرہ میں روزہ نہیں رکھتے تو اس پراگراعتر اض ہوتھ کہددیتے ہوکہ اگر ہم سفر میں روزہ کیا تو خدا کے عظم کی نافر مانی ہوتی ہے۔ حالا نکہ وہ روزہ رکھنا نہ رکھنا ایک زخصتی معاملہ ہے اور بہال اسٹناء یکٹی ہے تو بہاں خود خلیفہ صاحب نے جو دکھا و سے کی وصیت کررکھی ہے۔ اس میں خدا کے عظم کی نافر مانی لازم نہیں آتی ۔ مگر اس کا جو اب یوں و یا کرتے ہیں کہ چونکہ خدا تعالی نے ہمیں شرائط وصیت سے مشتناء رکھا ہے۔ اس لئے اس کے شکریہ کے طور پر وصیت کردیتے ہیں۔ ہمیں ان کے اس جواب پر دواعتر اض ہیں۔ ایک یہ کہرو پیدان کی کمائی سے نہیں آتا۔ بلکہ مریدوں کے نز انوں سے اور بہت المال کے فرانہ سے جتنا چاہیں خرج کر لیں۔ ایسے شکر میتو سارے اواکر کئے ہیں۔ یہ کوئی خوبی کی بات نہیں میتو ایک لائن بنانے کے لئے فرض وصیت کررکھی ہے۔

دوسرااعتراض ہدہے کہ اگرشکر ہیے کے طور پروصیت کی ہے تو روزہ شکر ہیے کے طور پر کیول نہیں رکھ لیا کرتے۔''میٹھا ٹائٹلا ہڑ ہے اورکڑ واکڑ واتھو''

اختلاف نمبرة

۔۔۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی یہ لکھتے ہیں کہ:''چونکہ شرعاً یہ امر ممنوع ہے کہ طاعون زوہ لوگ ایسے ویہات کوچھوڑ کر الی جگہ جائیں۔اس لئے میں اپنی جماعت کے تمام لوگوں کو جو طاعون زوہ علاقوں میں ہیں۔ منع کرتا ہوں کہ وہ اپنے علاقوں سے قادیان یاکی دوسری جگہ جانے کا ہرگز قصد نہ کریں۔ اشتہارات ، ۲۹۷ ماشیہ) نہ کریں۔ اشتہارات ، ۲۹۷ ماشیہ) کہ کریں۔ اشتہارات ، ۲۹۷ ماشیہ) پھر کہتے ہیں کہ: ''مجھ معلوم ہوا ہے کہ آنخضرت کا گئے نے فرمایا ہے کہ جب کی شہر میں وباء نازل ہوتواس شہر کے لوگوں کو جائے کہ بلاتو تف اس شہر کوچھوڑ دیں۔''

(ريويوقاديان ج٢ص٢٥)

اختلاف نمبربهم

"خیسا که کی جگد قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ وہ کتابیں محرف ومبدل ہیں اور اپنی اصلیت پر قائم نہیں۔"

(چشمہ معرفت ص ۲۵۵م نزائن ج ۲۵۳م ۲۲۱س)

گیر لکھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ وہ کتابیں محرف ومبدل ہیں۔ ان کا بیان قابل اعتبار نہیں۔ الی بات وہ کے گا جوخود قرآن سے بے خبر ہے۔" (چشمہ معرفت ص ۲۵ ماثیہ نزائن ج ۲۳مس ۸۳س)

اختلاف نمبر : ۵

'' کے حضرت میں کی چڑیاں باوجود میکہ مجزے کے طور پران کا پرواز کرنا قرآن کریم سے تابت ہے اور پھر بھی مٹی کی مٹی ہی ہے۔'' پھر کہتے ہیں کہ:'' اور میبھی یاور کھنا چ سبٹے کہ پرندوں کا پرواز کرنا قرآن شریف میں مرگز تابت تہیں ہوتا۔'' مرگز تابت تہیں ہوتا۔''

اختلاف تمبر:٢

'' بچھے یسوع میں کے رنگ میں پیدا کیا اور توارد طبع کے لحاظ سے یسوع کی روح میں سے اندر رکھی گئی تھی۔ اس لئے ضرور تھا کہ گم شدہ ریاست میں مجھے یسوع میں کے ساتھ مشاہبت ہوتی۔'' (تھد قیمریس ۲۵ میں ۱۳۵۰) کی روح تھی۔ لوگوں میں مشہور کیا۔'' کیک شریر مکار نے جس میں سراسر یسوع کی روح تھی۔ لوگوں میں مشہور کیا۔'' (ضیمرانجام آتھم ۵ ماشیہ بڑائن جاام ۲۸۹) مشہور کیا۔'' روح ہور کا تور فرما کمیں کہ مرزا قادیانی ایک طرف تو یسوع کی روح کوشریراور مکار کی روح ہتا ہیں۔ صغری اور مکار کی کری بنا کر صداوسط گرادیں۔ پھر نتیجہ دیکھیں کیا صاف ہے۔

اختلاف نمبر: ٧

پر لکھتے ہیں کہ: ' حضرت سے نے اپنی نسبت کوئی ایبادعوی نہیں کیا۔ جس سے وہ خدائی کے مدعی ثابت ہوں۔'' (لیکھرسیالکوٹ ص۳۳، نزائن ج۲۰م ۲۳۳۷)

پھر دیکھئے:''مسیح کا حال چلن کیا تھا۔ ایک کھاؤ چوشرابی، نہ زاہد، نہ عابد، ناحق کا پرستار،خود بیں، خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔'' (رسالہ فقیمسی صماا، فرائن جوم ۲۸۷)

اختلاف نمبر:۸

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ای دجہ سے خدائے بیوع کی پیدائش کی مثال بیان کرنے کے دقت آ دم کو ہی پیش کیا۔ جیسا کہ وہ فرما تا ہے کہ: ''ان مثیل عیسسیٰ عند الله کمثل ادم خلقه من قداب ثم قاله کن فیکون نیخ عیسیٰ کی مثال خدائے زدیک آ دم کی ہے۔ کیونکہ خدائے آ دم کو ٹی سے بنا کر پھرکہا کہ تو زندہ ہوجا۔ پس وہ زندہ ہوگیا۔''

(چشمه معرفت ص ۲۱۸ نزائن ج۳۲ ص ۲۲۷)

پهر لکھتے ہیں: ''بیوع مسے کی قرآن شریف میں خدائے کوئی خرنمیں دی کہ دہ کون (ضیمانجام آخم ص ، خزایُن جااس ۲۹۳)

پھر تکھتے ہیں: ''ایک شریر مکار نے جس میں سراسر یسوع کی روح تھی۔لوگوں میں مشہور کردیا۔وغیرہ وغیرہ دیفی حضرت سے کومکارکہاہے۔''

(ضميرانجام آنهم عن ٥ بزائن ج ااس ٢٨٩)

پھر لکھتے ہیں:'' حضرت میح توالیے خدا کے متواضع اور علیم اور عاجز اور لیفس بندے تھے جوانہوں نے ریبھی رواندر کھا جوکوئی ان کوئیک آ دمی کیے۔''

(مقدمه برامين احدييص ١٠ واحاشيه بخزائن ج اص٩٢)

مرزا قادیانی نے لکھاہے:''ادر جس غلبہ دین کا ملہ اسلام کا دعدہ کیا گیاہے۔ وہ غلبہ تکے کے ذریعہ ظہور میں آئے گا۔ جب حضرت سے علیہ السلام دوبارہ اس و نیا میں تشریف لا کیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق واقطار میں پھیل جائے گا۔''

(براين احديث ٢٩٩ ماشيه فزائن جاص٥٩٣)

چاہے تو تھا کہ مرزا قادیانی اس میں ۴۹۸ پر جمری بیگم کا ذکر کر ویتے۔ تا کہ ۴۹۹ کا مفہوم بھی لوگوں کی سجھ میں آ جا تا گریہاں بھی پچھی کم نہیں۔

پر لکھتے ہیں: دمسے کوئی نہیں آئے گا۔'' (ازالداد بام سعد ، فرائن جسم ا)

## ابن مریم مرگیا حق کی قتم داخل جنت هوا ده محترم

اختلاف نمبر:اا

الکھاہ کہ: ''ہمارے نی کریم اللہ وہ انت قائم کرنے کی اظ ہے۔ بلکہ حقیق آ دم وہ ی ہے۔'' پھر لکھتے ہیں کہ: ''بیمت امر ہے کہ ہمارے سید ومولی نی کریم اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواور طینت پر آئے تھے۔'' اس زمانہ میں خداتعالی نے ایک فخص کو حضرت آ دم علیہ السلام کے قدم پر پیدا کیا اور جو یہی راقم ہے اوراس کا نام بھی آ دم رکھا۔'' ناظرین! و یکھتے ہیں آ ہے ہوئرت مجموع فی اللہ ہے کو آ دم قرار دیتے۔ پھران کوابراہیم بنایا اور آپ آ دم بن گے۔اس شقہ قبلی شین کا پہنیں چاتا کہ زمانہ کی طرح رنگ بدلنے کے لئے اور آپ آ دم بن گے۔اس شقہ قبلی شین کا پہنیس چاتا کہ زمانہ کی طرح رنگ بدلنے کے لئے ایس نیس کوئی می نجات کا یقین ہوگیا تھا۔ کوئی بات مرز اقادیانی نے الیم نہیں کی جن کی نقیض ان

اختلاف تمبر:١٢

کی کتا ہوں میں موجود نہ ہو۔

مرزا قادیانی ککھتے ہیں کہ:''جھوٹے الزام جھے پرمت لگاؤ کہ حقیقی طور پر نبوت کا دعویٰ کیاہے۔''

پر لکھتے ہیں کہ:''میں مدعی نبوت اور رسالت پرلعنت بھیجتا ہوں۔''

(مجموعهاشتهارات جاص ۲۳۱)

ایسنا کلصے بیں کہ: "رسول کر پیم اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا بدین کافر وکا ذب ہوتا ہے اور دائر ہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ قرآن پراس کا ایمان نبیں رہتا۔ وہ ایک نیا دین گھڑنے والا ہوتا ہے اور دین اسلام کوچھوڑ ویتا ہے۔ " (مجموعا شتہارات جام اس ہوتھ جیسا کہ ہم فصل ٹائی نبوت کی بحث میں درج کر چکے ہیں۔ پھر کلھے ہیں: "ہمارادعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔"

(اخبارمورند۵م مارچ۱۹۰۸ء، لمفوظات ج ۱۰ اص ۱۲۷)

ایشاً لکھتے ہیں: ''ماسوائے اس کے ریجی توسیمچھوکہ شریعت کیا چیز ہے۔جس نے اپن وی کے ذریعہ دیجے چندامردنمی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کے رو سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وقی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی۔'' (اربعین نمبر ہمں ۲ ہزائن ج ۱ سام ۲۳۵)

اختلاف تمبر بسلا

پر لکھتے ہیں: ''اگر مجھے گالیاں دی جاتی ہیں تو کیا یڈی بات ہے۔ کیااس سے پہلے خدا کے پاس نبیوں کو ایسانہیں کہا گیا۔ اگر مجھ پر بہتان لگائے جاتے ہیں تو کیااس سے پہلے خدا کے رسولوں، راست بازوں پر الزام نہیں لگائے گئے۔ غرض مخالفوں کا کوئی بھی میرے پر ایسااعتراض نہیں جو جھے سے پہلے خدا کے پاک نبیوں پنہیں کیا گیا۔''

(ترياق القلوب ص ١٨٨ فرزائن ج١٥٥ ص١٥١)

پھر لکھتے ہیں کہ: ''ماسوائے اس کے جو خص ایک نی متبوع علیہ السلام کا تنبع ہے اور اس کے بنیوں پر اور کتاب اللہ پر ایمان لا تاہے۔ اس کی آزمائش انبیاء کی آزمائش کی طرح کرنا ایک قسم کی نامجھی ہے۔ کیونکہ انبیاء اس لئے آتے ہیں کہ تا ایک دین سے دوسرے دین میں وافل کریں اور ایک قبلہ سے دوسر اقبلہ مقرر کر دیں اور بعض احکام کو منسوٹ کریں اور بعض نئے احکام لاویں۔ لیکن اس جگہ تو ایسے انقلاب کا دعوی بی نہیں۔'' (آئینہ کمالات اسلام ۴۳۳ ہزائن ج کسے ان پر آزمانا نظامی سے بالکل برخلاف کھتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی اختلاف بیانے ہیں اور دوسری عبارت میں اس کے بالکل برخلاف کھتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی اختلاف بیانی کی کوئی صدنہیں۔ ہم انشاء اللہ اس مضمون پر کی دوسری جگہ مصل بحث کریں گے۔

عبارت مندرجہ بالا میں مرزا قادیانی کھتے ہیں کہ میں نے تو کوئی تھم شریعت کامنسوخ نہیں کیا۔ حالانکہ جہاد کا تھم مرزا قادیانی نے منسوخ کیا۔ بالکل ردی قرار دے دیا ہے۔ اس وجہ سے کابل میں مرزائی سنگسار کے گئے تھے کہ یہ فتندہ ہ کابل میں بھی پیدا کرنا چاہتے تھے کہ جہاد چھوڑ دو گرکا بلی دنیا میں جہاد چھوڑ ناسلطنت کو ہاتھ سے دینا ہے اور مرزائی لوگوں کا مطلب بھی پہی تھا کہ چونکہ صاحب اور ظیفہ صاحب نے انگریز حکومت وہاں قائم کرائے کے لئے اپنے آدمیوں کہ چونکہ صاحب اور ظیفہ صاحب نے انگریز حکومت وہاں قائم کرائے کے لئے اپنے آدمیوں کے ذریعہ وہاں تو کی گئے اپنے آدمیوں کے ذریعہ وہاں تحرین ماصل کریں لیکن اس جگہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ تحریک حکومت برطانیہ کی منشاء سے نہیں ہوئی تھی۔ کیونکہ انگریز حکومت نے ساتھ کی کونہیں چلنے دیتی کیونکہ انگریز حکومت نے اپنے انصاف کے لحاظ سے اس وقت اپنے ساتھ کی کونہیں چلنے دیتی سے مرزا قادیانی کا اپنا فرض تھا۔ جس کوادا کرنے کے لئے انہوں نے بیکا م شروع کرایا تھا۔ گورنمنٹ برطانیہ اب ایسے فتنوں ہے یاک ہے ادرقادیا نیوں کی اس پالیسی کو بجھ چکی ہے کہ وہ کی۔ گورنمنٹ برطانیہ اب ایسے فتنوں سے پاک ہے ادرقادیا نیوں کی اس پالیسی کو بجھ چکی ہے کہ وہ کی۔ گ

کے یار نہیں۔ بوقت ضرورت اس حکومت پر بھی چھاپہ مارنے سے باز نہیں رہیں گے۔ چنا نچہ آج کل نیشنل نیکیں بنانا۔ صاف ظاہر کرتا ہے کہ اب عنقریب بیا بناسیاسی ہونا ظاہر کردیں گے۔ چنا نچہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں: ''ہم پر اور ہماری ذریت پر بیڈرض ہوگیا کہ اس مبارک گور نمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ شکر گذار ہیں۔ اگریزی سلطنت میں تین گاؤں تعلق داری اور ملکیت قادیان کا حصہ جدی والد صاحب مرحوم کو لے۔ جواب تک ہے اور حراث کے لفظ کے مصداق کے لئے کافی

اب ہم موجودہ خلیفہ صاحب کی پیشل لیکس بنانے پران کو پوچسے ہیں کہ آپ کو تو آپ کے ابا جان حکومت کی شکر گزاری کی وصیت کر گئے تھے۔ اب بیسیاسی انجمن بنا کر گورنمنٹ کی مخالفت پر کمریستہ ہونا اور جگہ جگہ پریس قائم کر کے جکومت کے خلاف پر و پیکنڈا کی ٹھا ننا اور اس کے لئے ایک مستقل فنڈ جس فنڈ کا نام پر و پیکنڈا فنڈ ہے۔ ہمار نے فنڈ کی تصدیق نہیں کرتا۔ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لئے نیا عقیدہ گھڑ لیا جا تا ہے۔ پھر مرزا قادیا نی اس لئے گورنمنٹ کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ان کے والد صاحب کو تین گاؤں اور قادیان کی ملکیت کا حصہ عطاء فر مایا تھا۔ اب کہاں ہیں وہ خلیفہ صاحب جو کہا کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے شرکا بال ہمارے احسانوں کے شیخے دبا ہوا ہے اور ہم نے آج تک ایک کوڑی اس کے بیلے میں نہیں لی۔

اور کہاں ہے وہ مرزا قادیانی جو کتے تھے کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کو گورنمنٹ نے زمین دی ہے تو خوشی کی بات نہیں۔زمین تو ذلت اور لعنت ہوتی ہے۔

یہاں انہوں نے بھی غورنہیں کیا کہ وہ لعنت اور ذلت پہلے مرزا قادیانی اور مرزا قادیانی اور مرزا قادیانی کے والد کو گورنمنٹ کی طرف سے حاصل ہوئی۔ کاش کہ مرزا قادیانی اس کو واپس کردیتے یا اپنی اولا دکو کہہ جاتے کہ جائیدا دواپس کردو۔ بیتو لعنت ہے اور یونہی گورنمنٹ کے شکر گزار رہتے۔ مزا توجب تھا۔ الغرض مرزا قادیانی کی نیرنگیاں کیا کیا بیان کریں ہے۔

گاہ زاہد، گاہ صوفی، گاہ قلندری شود رنگہائے مختلف دارد بت عیارما

اختلاف نمبربهما

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ' ڈاکٹر عبدالکیم نے جوتفیر لکھی ہے۔ نہایت عمدہ ہے۔ شیریں بیان ہے۔ نکات قرآنی خوب بیان کئے ہیں۔ دل نے نکلی اور دلوں پر اثر کرنے والی ہے۔''یہ تعربیف مرزا قادیانی نے اس وقت کی تھی۔جس وقت ڈاکٹر صاحب موصوف مرزا قادیانی کے مرید تھے اور پھر مرزا قادیانی کے جا سے واقف ہور علیحدہ ہو گئے تو پھر مرزا قادیانی نے اس تفسیر کے متعلق مندرجہ ذیل کروٹ بدلی۔ لکھتے ہیں کہ:''ڈاکٹر عبدائحکیم کا تفویٰ تھے ہوتا تو وہ بھی تفسیر کھنے کا نام نہ لیتا۔ کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ اس کی تفسیر میں ایک ذرہ روحانیت نہیں اور نہ ظاہری علم کا کچھ حصہ۔''

(انبار بدرقادیان مورخه کرجون ۱۹۰۹ء، ملفوظات احمدین ۸ ۳۵ ۳۳۵) ای اخبار کے صسور کھتے ہیں کہ: 'فیس نے اس کی تغییر کو بھی نہیں پڑھا۔''

ما سر کھتے ہیں کہ: 'فیس نے اس کی تغییر کو مرزا قادیائی نے پڑھائی نہیں تو پہلے اس کی تحریف تافرین ہے ہو ھائی نہیں تو پہلے اس کی تحریف کرنا اور پھر جب وہ علیحہ ہوجا و سے اور مرزا قادیائی کے تقیدہ وفات سے پرتف کر سے تواس وقت یہ کھود بنا کہ وہ اس کا اہل بنی نہیں ۔ یہ بچیب وغریب با تیس ہیں۔ میں بھی اپنے تجر بہ کی بناء پر کہ بغیر نہیں رہ سکتا کہ آئے کل بھی قادیا نیواں کی بہی حالت ہے کہ جب وہ ہاں میں ہاں ملاتے رہیں تو پھر وہ جو پھر وہ جو پھر وہ بی دوحائی کارگز ارکی قرار دی جاتی ہے اوراگر کوئی ظیفہ صاحب کے حالات پر اعتراض کر دیے تو پھر وہ بی دوحائی کارگز ارکی قرار دی جاتی ہے اوراگر کوئی ظیفہ صاحب میں ہے حالات پر اعتراض کر دیے تو پھر وہ بی دوحائی کارگز ارک قرار دی جاتی ہے اوراگر کوئی ظیفہ صاحب ہیں ہیں ہے جو گئی ہیں اس محبو ٹی باتیں کھوائی گئی ہیں ۔ جن کا ان کے پاس بالکل کوئی ثبوت نہیں اور میر سے اس اعتراض پر آئے تک قادیا نیول کے متحد دخطوط جھوٹل ہے ہیں ۔ جن میں وہ صاف کھتے ہیں کہ ہم جی انہ باتوں کونفرت کی نظر سے متحد دخطوط جھوٹل ہے ہیں ۔ جن میں وہ صاف کھتے ہیں کہ ہم جی انہ باتوں کونفرت کی نظر سے متحد دخطوط جھوٹل ہے جیں ۔ جن میں وہ صاف کھتے ہیں کہ ہم جی انہ بیا مضمون نکل چکا تھا۔ اب بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایڈ بیٹر الفعال کوروکا ہے گر دفتر میں جانے سے پہلے مضمون نکل چکا تھا۔ اب بھی آئے دیان تھر یف لے آئے بیٹر انفعال کوروکا ہے گر دفتر میں جانے سے پہلے مضمون نکل چکا تھا۔ اب بھی آئے دیان تھر یف لے آئے دیل قادیان تھر یف کے تو دیان تھر یا تو دیان تھر ایک تھر وہ ہیں۔ وغیرہ!

مراُخبار میں تر دیونہیں کرئے۔جس سے صاف ثابت ہے کہ باوجود ایک چیز کووہ ناجائز اور جھوٹی خیال کرنے کے بھی اپنے مطلب کی وجہ سے ظاہر نہیں کرتے۔ پس بھی حال ڈاکٹر عبدا تکیم صاحب کے متعلق مرز اقادیانی کا تھا۔ جوہم او پر درج کر بھیے ہیں۔ انعامی کھلاجینے

ہم تمام مرزائی افراداور بالخصوص خلیفہ قادیان اوران کے دفتری صلاح کاران کو کھلا چینج کرتے ہیں کہ''اخبار الفضل'' مورخہ ۲۰ مارچ ۱۹۳۱ء میں میرے متعلق مندرجہ عبارت کا ایک لفظ بھی صحیح ٹابت کردیں۔جس کا بیرمطلب ہو کہ اس وجہ سے میں نے جماعت قادیانی کورک کیااوراگروہ ایسا ثابت نہ کرسکیں کہ واقعی کوئی بات تھی۔جس کی وجہ سے مجھ پر کوئی ہو جھ پڑتا تھااور اگر میں علیحدہ نہ ہوتا تو میں اس ہو جھ اور تکلیف سے نہ نج سکتا۔ تو پھر یا در کھیں کہ مرزا قا دیانی کا فتو کی ان کے لئے موجود ہے۔وہ ہم درج ذیل کئے دیتے ہیں۔

مرزا قادياني لكصة بين:

ا ..... "جھوٹ بولنامر تد ہونے سے کم نہیں۔" (تخد کوڑ ویے سے ماشیہ نزائن جے اص ۵۲)

٢..... " " جموث بولنے سے بدتر دنیا میں کوئی کام نہیں۔"

(تتر حقيقت الوحي ٢٦ ،خزائن ج٢٢ص ٢٥٩)

سر .... " تكلف بي جهوف بولنا كوه كهانا ب-" (ضيمه انجام آ تقم م ٥٨ خزائن ج١١ص ٣٣٣)

۳ ..... "نفلط بیانی اور بهتان طرازی راست باز ساکا کام نمیں بلکه شریراور بدذات آ دمیوں کا

کام ہے۔'' اور' لعنت الله علی الکاذبین''ماری طرف سے تخذ ہے۔

اختلاف نمبر:۱۵

مرزا قادیانی (حامتهالبشریاص ۱۱ نزائنج یص۱۹۱) پر لکھتے ہیں کہ:''دمسیح کی وفات عدم نزول اوراپٹی مسیحیت کے الہامات کومیں نے دس سال تک ملتوی رکھا۔ بلکہ ردکر دیا۔''

پھر کھتے ہیں کہ '' بیر کالمہ الہیہ جو جھے ہوتا ہے بقتی ہے۔ اگر میں ایک یوم کے لئے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں اور میری آخرت نباہ ہو جاوے وہ کلام جو میرے پر نازل ہوا قطعی اور بقی ہے اور جیسا کہ آفاب اور اس کی روشنی کود کی کرکوئی شک نہیں کرسکتا۔''

(تجليات البيص ٢٠ بزائن ج ٢٠ص١١٦)

ناظرین! بیہ ہے حقیقت مرزا قادیانی کے ایمان اور یقین کی۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ: ''اگر میں شک کروں تو کافر ہوجاؤں۔'' اور دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ:''میں نے وفات سے کے عقیدہ کوملنؤی کررکھااور بلکہ (ڈکردیا۔'' اب صغریٰ کبریٰ بنا کرنتیجہ نکا لئے۔ ہمیں تو آج منطق پڑھنی پڑگئی ہے۔

اختلاف تمبر: ١٦

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''چونکہ میرے متعلق لفظ نی بولنے سے مسلمانوں میں تفرقہ پڑتا ہے۔اس واسطے مجھے نی نہ کہا کریں۔'' (مجموعہ اشتہارات جاس اس) ایک میں کہ سے کہ سے کے نزول کا عقیدہ کوئی ایبا عقیدہ نہیں ہے جو ہاری ایمانیات کی کوئی جزومویا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔''

(ازالداوبام ٤٠١، فزائن ج٢٥ ١١١)

پھر لکھتے ہیں کہ:''ہمارا اصولی جھڑا مسلمانوں اور تمام دنیا سے صرف سے کی حیات ووفات کاعقیدہ پر ہے۔ باتی ہمارے جتنے جھڑے ہیں وہ سب فری ہیں۔'' اس مضمون سے مرزا قادیانی نے تمام اپنی کتابیں بھررکھی ہیں۔

ہم اپنے ناظرین کی توجد کو اس طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ باوجود میکہ حیات ووفات سے کا جھڑا بقول مرزا قادیانی شہزوایمان ہے شددین کارکن ہے۔

پھر مرزا قادیائی نے اپنی ساری کتابوں کو ای سلسلہ سے بھر کر مسلمانوں میں تفرقہ ڈالا ہے اور جب نبوت جیسی ضروری چیز جس کے انکار سے کفرلازم آتا ہے۔ اس کو کاٹ دینے کے متعلق مرزا قادیانی لوگوں کو تاکید کرتے ہیں کہ میں تفرقہ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس وجہ سے آپ میرے نام سے نبی کالفظ کاٹ ویں تو اگر حیات ووفات میں کی بحث کو وہ چھوڑ کر مسلمانوں کے احساسات کا خیال کر لیتے تو کون ہی بات تھی۔ جس کا چھوڑ تا ایمائیات کو بھی بانع نہ تھا۔ مگر اصل بات وہی ہے جو میں بار بار عرض کر آیا ہوں کہ ان قادیا نیوں کا مطلب پنہیں کہ کوئی عقیدہ رکھنا ہے بات وہی ہے جو میں بار بار عرض کر آیا ہوں کہ ان قادیا نیوں کا مطلب پنہیں کہ کوئی عقیدہ رکھنا ہے بات ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس!

حصرت سے کی قبر کے متعلق اور دیگر کی قسم کے اختلافات مرزا قادیائی اوران کے پیمائدگان کی زندگی میں ملتے ہیں۔ جن کی تعدادتو ہوئیں سکتی۔ اگران کے انواع کی تعداد بھی شار کی جاوے تو ممکن ہے کہ معرض تحریر میں آ سکے۔ بہرحال ہماراارادہ ہے کہ ایک مستقل تالیف میں مرزا قادیائی اوران کے خلیفہ کی رنگین بیانیاں ذکر کی جاویں۔ گراس سے عمرا بخوف طوالت احراز از ہے۔ اس جگد مجھے ایک لطیفہ یا دیڑا جو اگراپ مناسب الفاظ میں کھا جاتا تو خلاف تہذیب ہوگا اور تہذیب ہوگا اور ہوت کی تہذیب ہوگا بحدیث نہیں۔ وہ تو گالیاں دیتا بھی قرآن سے جابت کردیتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ قرآن گالیوں سے بھراہوا ہے، قراردیتے ہیں۔ نعوذ بالله من هذا الهفوات!

لطیفہ رہے

کوئی مہاراجہ صاحب فوت ہوگئے اور ان کے مکہ صاحب ان کے جانشین ہوئے۔ ایک چالاک میرای نے موقع غیمت پاکرایک مکہ صاحب سے عض کی کہ سرکار مہاراجہ صاحب متوفی آج رات میری خواب میں آئے اور کہتے تھے کہ میری طرف سے ایک سوروپیدان میرے ککہ صاحب سے لے لینا۔ الہذا وہ دان آپ وے دیں۔ ٹکہ صاحب سے ہوشیار۔ وہ کہنے لگے کہ اچھا بھٹی میں بھی بھی ارات کو توجہ کروں گا۔ اگر مہار اجہ صاحب نے خواب میں جھے بھی کہا تو سے ایک سو روپیم کم ودان دے دول گا۔ اس پر میراس چلا گیا۔ دوسری سے آیا تو ککہ صاحب کہنے لگے بھی مہار اجہ صاحب خواب میں آئے تو تھے۔ گروہ کہہ گئے ہیں کہ اگر میراس دان مانے تو جو تالگا دینا اور دو پیدکو ندد بنا۔ اس پر میراس مسمی شکل بنا کر کہنے لگا کہ حضور وہ برداایا ویا ہے۔ (گالی گندی اور دو پیدا ایسا ویا ہے۔ (گالی گندی نکال کر) کہ جھے کچھے کہ گیا اور آپ کو پھی کھے کہ گیا۔ تو الغرض اختلافات کی بھی کوئی صد ہوتی ہے۔

قیامت خیز ہے افسانۂ درد الم میرا نه تھلواؤ زبال میری نه اٹھواؤ قلم میرا

کسی نے تخ کہاہے \_ ہم بھی قائل تبری نہ گلی کہ بین ان

ہم بھی قائل تیری نیزگی کے ہیں یاد رہے او زمانے کی طرح رنگ بدلنے والے

## الفصل الرابع

في مسائل المتفرقه

حالانکہ مسلمان تو مرزا قادیانی کوسچامسلمان بھی نہیں مانتے۔ پھران کی اس تاویل پر پر کھ کر ان کو نبی بنانے کی کیونکر کوشش کر سکتے۔ خیرا گر بفرض محال مرزا قادیانی کی اس تاویل کو درست بھی مان لیس اور مرزائی لوگوں کے نزدیک بیہ بات بالکل مسلم ہے کہ مرزا قادیانی کوجس کے ساتھ پر کھا جاوے۔ لیمنی جس کے ساتھ مرزا قادیانی نے پر کھنے کا تھم دیا ہے۔ اس جیسے مرزا قادیانی ٹابت ہو سکتے ہیں تو پھر: ا..... مرزا قادیانی توصاف لکھتے ہیں کہ:''میری آ زمائش انبیاء کی آ زمائش کی طرح کرنا ایک تیم کی ایک ناتیجی ہے۔'' (آئیند کمالات اسلام سام ۳۳۹ بڑنائنج۵ سام۳۹)

ا.... كرلكه بي كه

ہے کوئی کاذب جہاں میں لاؤ لوگو کچھ نظیر میرے جیسی جس کی تائیدیں ہوئی موں بیٹار

(در مثین اردو)

۳.... لکھتے ہیں۔

اتعلم مفتريا كمثلى مويد ويقطع ربى كالما لا يثمر

(ضیمہ براہی احمہ بیٹیم صدیقی میں ۱۳۸، خزائن ج۲۴ ساتھ ہے صدیقیم سے ۱۳۸، خزائن ج۲۴ ساتھ تر جمہ: کہ کوئی حجو ٹا دنیا میں تلاش کر کے میر بے ساتھ مقابلہ کرالو۔اگر میر بے جیسی کسی کی تائید ہوئی تو کہو۔ دغیرہ دغیرہ !

جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جھوٹے لوگ اور مفتری علی اللہ بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ گرایک میں ہی ہول جوان میں سے بقول خود کا میاب ہوا ہو۔ پس ایک صاف صورت میں قادیانی دوست مرزا قادیانی کوسچا کس طرح قرار دے سکتے ہیں۔ جبکہ مرزا قادیانی مفتری اور کاذب لوگوں کے ساتھ آ زمانا بھی صاف بیان فرماتے ہیں کہ جھے مفتری لوگوں سے آ زمالو۔ پس اگر انبیاء علیم السلام کے ساتھ آ زمانے سے مرزا قادیانی نبی خابت ہو سکتے ہے تو اس کا تو مرزا قادیانی نبی خابت ہو سکتے ہے کہ وہ مفتری لوگوں کے ساتھ آ زمانے اسلام 'میں انکار کرویا۔ اب وہی صورت ہے کہ وہ مفتری لوگوں کے ساتھ آ زمانے کا ارشاد فرماتے۔ جس سے صاف نتیجہ بیر کا تا ہے کہ مرزا قادیانی و سے ہی سے ساف نتیجہ بیر کا تا ہے کہ مرزا قادیانی و سے ہی سے ساف نتیجہ بیر کا تا ہو گا دیانی و سے ہی سے ساف نتیجہ بیر کا تا دیانی و سے ہی سے ساف نتیجہ بیر کا تا تا دیانی و سے ہی سے ساف نتیجہ بیر کا تا دیانی و سے ہی سے ساف نتیجہ بیر کا تا دیانی و سے ہی سے ساف نتیجہ بیر کا تا دیانی و سے ہی سے ساف کا دیانیاں:

اگرمرزا قادیانی نی ہوتے توانبیا علیم السلام کے ساتھ اپنے آپ کوآ زمانے سے 'آ مکینہ کمالات اسلام' میں انکارنہ کرتے اوراگر سے ہوتے تو مفتری لوگوں سے اپنامقا بلہ تائید نہ کرتے۔
پس نتیج صاف ہے۔ ' ہل فید کم من عبد رشید ' ، چلوہم اپنے سابقہ دوستوں کو خوش رکھنے کی غرض سے ان کی خواہش کے مطابق مرزا قادیانی کو تضیہ فرضیہ کے طور پر انبیاء سابقین علیم السلام کی صدافت پر آ زماتے ہیں۔ تا کہ مرزائی دوستوں کی تمنا باتی نہ رہ جادے۔ امید ہے کہ وہ ہمارے سوالات کے جواب دے کر ممنون فرماویں گے۔

سوال نمبر:ا

ر ... انبیاء سابقین ملیم السلام نے بھی اختلاف بیانی نہیں کی۔جوالہا می ہویا اجتہادی۔ مرزا قادیانی نے اختلاف بیانی کی ہس کانمونہ ہم پیش کر پچکے ہیں۔

سوال نمبر:٢

ا نبیاء سابقین علیہم السلام نے کبھی دوسرے متعدد انبیاء کے نام سے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا۔

مرزا قادیانی نے آ دم،مویٰ،واؤد، پیسیٰ،مجمر، یعقوب،ابراہیم دغیرہ نام اپنے رکھے جو شہور ہے۔

سوال نمبر:۳

انبیاء سابقین علیم السلام نے بھی اپنی بے گناہ بیوی کوصرف بعینہ اس کے بوڑھی ہو جانے کے بے دخی سے اسے متر و کہنہیں بنایا تھا۔ گر جونوعروس سے شادی کرنے کی غرض سے ہو۔ گر مرز ا قادیانی کامعالمہ اس کے برعکس ہے۔

سوال نمبر:۱۲

ا نبیاء سابقین علیم السلام نے کسی فرض کی ادائیگی یا کسی قربانی سے اپنی اولا د کومتشناء نبیس کیا۔ گر مرز اقادیانی نے جہاں گھر کی طرف فائدہ آتا تھا دہاں اپنی اولا د کو قربانی سے رو کا اور نیکی کے کاموں سے جے لوگوں کے لئے نیکی کہاا پنی اولا د کومتشناء کر دیا۔

سوال تمبر:۵

انبیاء سابقین علیم السلام نے گالیاں نہیں دیں۔گر مرزا قادیانی نے گالیاں دیں اور پیٹ بھر کردیں اورا پنے پسماندگان میں بھی ای رسم کوچھوڑا۔القصہ کیا کچھ بیان کیا جاوے۔ مبھی فرصت میں لینا بڑی ہے داستاں میری

حالات ندکورہ کو مدنظرر کھ کرلکھنا پڑتا ہے کہ

چه نبت خاک رابا عالم پاک

میرے پیش کردہ عربی شعر کے متعلق ایک قابل ذکر بات باتی ہے۔ مرزائی لوگ کہا کرتے ہیں کہ شعرفدکورہ میں آخری کلاہ میہے کہ: 'نیقطع رہی حکماً لایشمر ''سے ثابت ہے کہ جو تض جھوٹا ہووہ کامیاب نہیں ہوتا۔ گرمرزا قادیانی تو کامیاب ہوئے۔ لہذاوہ جھوٹے نہیں ہیں۔ ہم اس کے مفصل جواب کی اس جگہ گئجائش نہیں پاتے۔ صرف آتی عرض کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے بحیثیت مسیح موعود جس منارہ پراتر نا تھا۔ اس کوتو مرزا قادیانی اپنی زندگی میں مکمل کرنہ سکے تو اور کون سی کامیائی تھی۔ جومرزا قادیانی کونصیب ہوئی اوراگر''محمدی بیگم'' سے نکاح کرنے میں کامیائی ہوگئ ہوتو ہم کہنہیں سکتے مرزائی بہتر جانتے ہیں۔

اس کے جواب میں شاید قادیانی دوست سہ کہددیں کہ نبی بمیشہ نے بی ڈال کررخصت ہو جایا کرتے ہیں اور فصل بعد میں ہی ہوا کرتی ہے۔ اس لئے ضروری نہیں تھا کہ منارہ کو مرزا قادیانی ہی مکمل کرجاتے۔اس تاویل پراس جگہ بیاعتراض ہے کہ:

کھر مرزائوں کے پاس مرزاقادیانی کی کامیانی کی کون می دلیل ہے؟ جس سے مرزاقادیانی کی کامیانی اوردومرول کی تاکی تابت کر سکتے ہوں؟

پہلے سب جموثے مدعیان کا بھی یہی حال ہوتا رہا ہے۔ کیا ان امور کا کوئی جواب قادیائی دوست دیں گے۔ مرزا قادیائی نے باوجود تمام شرائط تج اسپنے پاس پورا ہوتے ہوئے اور زروبال کافی رکھتے ہوئے تنہیا۔ اس بات پرعلاء اسلام نے بتجاطور پراعتر اضات کئے۔ چنانچہ آج کل مرزائی دوست اس کے گئی جواب دے کر مرزا قادیائی کی پوزیش کوصاف کرنے کی بے سودکوشش کیا کرتے ہیں۔ کہت ہیں کہ:

ا..... مرزا قادیانی نے مج بدل کرادیا تھا۔

٢..... مرزا قادياني يارتهـ

r..... مرزا قادیانی کوامن راه حاصل ندتھا۔

حالانکہ مرزا قادیانی کی پہلے یہ پیشین گوئی تھی کہ:''ہم مکہ میں مریں کے یا مہینہ ہیں۔'' لیکن مسلمانوں کے معمولی سے رعب نے مرزا قادیانی کو پیش گوئی بھلادی اوراب وہ طرح طرح کے معمالے گھڑتے پھرتے ہیں۔ہمیں مرزائی صاحبان کے ان جوابات پر کھواعتراضات ہیں۔ امیدے کہ وہ تعندے دل سے جواب دیں گے۔

اعتراض نمبر:ا

اگر مرزا قادیائی بیار تھے تو یہ بھی ان کو تج کرنے کو مانع نہیں تھا۔ کیونکہ مرزا قادیائی ایک جگھتے ہیں کہ دومری حالت الی ہوگئ کہ بیس بیوی کے قابل ندر ہا حتیٰ کہ نامرد ہوگیا۔ بیس نے اس خیال سے کہ بیس نے شادی کرنی ہاور حالت خراب ہے۔ کیا کیا جاوے الوجہ کی تو فرشتہ نے آ کر میرے منہ بیس دوائی ڈائی۔ جس سے میری حالت الچھی ہوگئی اور آ کے چل کر لکھتے

ہیں۔ جھے میں اس دوائی سے بچاس جوانوں کی طاقت آ مگی۔''

(ترياق القلوب ص ٢٦، فزائن ج١٥ص ٢٠٠)

اب کیااگر مرزا قادیائی ج کے لئے بھی ادادہ کرتے اور توجہ سے خداکی تو فیق چاہتے تو فیکورہ بالا طاقت کے مطابق جو بڑے ڈاکٹر سے بھی زیادہ تھی ۔ خدا تعالیٰ مرزا قادیائی کو ج کرنے کے لئے صحت نددیتا؟ اگر پچاس آ دمیوں کی طاقت نہ بھی دیتا تو ایک ہی سہی مگر تو فیق ضرور ملتی۔ اس بات سے تو صاف ثابت ہے کہ مرزا قادیائی نے ج کا بھی اتنا بھی ادادہ نہیں کیا۔ جتنا کہ نوعروس کے حاصل کرنے کا تھا۔ ورنہ ایسے کام کے لئے تو قادیائی خدا کے حامل العرش فرشتے ہوائی جہاز لے کرحاضر ہوجاتے اور مٹرچا ولہ کی طرح سارے اہل قادیان کو ج کرالاتے۔ پھر تو بدائی کا خطرہ بھی نہ تھا اور دو پیدی بھی ضرورت نہ تھی۔ پس مرزا قادیائی نے ادادہ ہی نہیں کیا۔ ورنہ کوئی اعتراض نہ تھا۔

جواب نمبر:۲

پھر میرکہنا کہ مرزا قادیانی کوامن راہ حاصل نہ تھا۔ میبھی غلط ہے۔ دھلی، ہوشیار پور، جہلم، گورداسپور وغیرہ مقامات میں مرزا قاویانی کوامن کس طرح حاصل تھا۔ جو بیت الحرام میں حاصل نہ ہوتا۔

جواب نمبر:۳

پھر کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے پاس روپیدنہ تھا اور ساتھ ہی یہ بھی کہددیتے ہیں کہ انہوں نے تج بدل کرادیا تھا۔ سواس پر بیاعتراض ہے کہ اگر مرزا قادیانی کے پاس روپینیس تھا تو جج بدل جو کرایا تو اس پر کہاں سے روپیٹیر چی کیا۔ پس بیسب نضول اور گھناؤنے جوابات تھے۔ جن کے ہم معقول پہلوبیان کر بچکے ہیں۔ ویکھیں قادیانی فلاسٹر کیا جواب دیتے ہیں۔ مزید برآ س کہ مرزا قادیانی نے (تریاق القلوب ص ۱۳۳۲، نزائن جماص ۲۵۳ ماشیانس) پر لکھا ہے کہ: " خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ جھے ہر شرسے اور دشمن کے مفعولوں سے مفوظ رکھے گا۔"

چرمرزا قادیانی کوراه کی بدائنی کاخیال کیوں رہا۔

تصور میں چلے آتے تہادا کیا بگر جاتا تہارا بردہ رہ جاتا ہمیں دیدار ہو جاتا

سسس مولوی ثناءالله صاحب امرتسری نے مرزا قاویانی پراعتراض کیا کہ آپ تو کہتے تھے کہ مولوی محمد سین بٹالوی پرعذاب آئے گا اور برخلاف اس کے خدانے اس کی عزت کو برد حایا اور اس

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک تھیتی کرتایا زمیندار بنتا ذلت اور لعنت ہے۔ مگر ملاحظہ مودوسری جگہاک کتاب ہیں آپ نے لکھا ''ان زمینداری تعلقات سے جو زمینداری زندگی سے میرے ساتھ ہے۔ کوئی تعجب نہ کرے۔ کیونکداحادیث نبویہ پرغور کرنے سے بھراحت معلوم ہوگا کہ وہ سے موعود حارث کہلائے گا۔ یعنی زمینداروں کے خاندان کے ہوگا۔''

قادیانی دوستو! ذلت ایک ہی قتم کی ہوتی ہے یا گئی قتم اور وہ جو ذلت مولوی محمر حسین صاحب کے متعلق حدیث پڑھ کربیان کی تھی کیا مرزا قادیانی اس سے بچتے ہیں یانہیں؟

پس بیتووه بات ہوئی \_

کیا کوئی قادیائی فاصل اس کی تفصیل ہے ہمیں جواباً مطلع کرےگا۔ہم اپنے تاظرین کومرزائی ہیر پھیرے اس بارہ بیس کی قدرواقف کرتا چاہتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت مرزائیوں کو ان کے حالات سے جمعوٹا ٹابت کرکے خوف خداکی طرف توجہ دلا سکیس۔

مرزائی اس اعتراض کے جواب میں کہا کرتے ہیں کہ حدیث میں می موجود کو حارث حراث کہا گیا ہے۔ جس کے معنی ہیں کہ وہ خود کھیتی باڑی نہیں کرے گا۔ بلکہ دوسروں سے کرائے گا۔اس لئے مرزا قادیانی کی ذات باتی نہیں رہی۔

اس ہیرا پھیری کا جواب ہمارے ناظرین بوں دیا کریں کہ اگر مرزا قاویانی خود کھیتی باڑی نہیں کرتے مقد مولوی محرصین بٹالوی بھی تو خود کھیتی ہاڑی نہیں کرتے۔ بلکہ دوسروں سے کھیتی کراتے۔ پھران کی ولت کیو کر باقی رہی؟ پھردیکھیں اگر مرزائی شیطان کی طرف نہ بھاگ جاکیں تو کہنا اور تا تیا میت قادیا شوں کے ہاس جواب نہ ہوگا۔

س.... شریت اسلامی فیرالله کاتم افعانے سے منع کرتی اور حرام قرار دیتی ہے۔ انبیاء ملیم السلام کا یکی مسلک رہا ہے کہ خدا کے سوائے کسی کی قتم نہیں افعاتے تھے۔ لیکن مرزا قادیانی کی نبوت خدا جانے کون سے راستے سے آئی تھی۔ان کی توجو ہات دیکھو بجیب اور نرالی ہی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ۔

تیرے بی مند کی متم اے میرے بیادے اجم نے تری خاطر سے بیاسب بار اٹھایا ہم نے

جس سے صاف طاہر ہوتا ہے کہ قادیائی شریعت میں غیراللد کی تم اٹھانا بھی درست ہے اورتشم و چھن کھار ہاہے جس کے لئے کوئی دعویٰ نہیں جوند کیا ہو۔

مرزائی لوگ اس اعتراض کے جواب میں جو باریک دھوکا دیا کرتے ہیں۔ میں جا ہتا موں کداپنے بھائیوں کواس ہے آگاہ کردوں۔ تا کہ سندر ہے اوروقت ضرورت کا م آوے۔

وہ کہا کرتے ہیں کہ اس متم کے معنے یہ ہیں کہ اے احمد میں تیرے منہ وبطور شہادت کے پیش کرتا ہوں کہ تیرے کہنے کی وجہ سے میں نے سیسب تکالیف اٹھائی ہیں ۔ یعنی متم کے معنی شہادت کے طور پر چیش کرتا بتاتے ہیں۔

اس کا جواب آپ یوں دیا کریں کہ اگر تم کے معنی شہادت کے طور پر چیش کرنے کے ہیں تو جب شریعت نے غیر اللہ کی قتم کھانے سے روکا تو اس کے بھی یہی معنے ہوئے کہ خدا کو شہادت کے طور پر چیش کیا۔ جس سے شہادت کے طور پر چیش کیا۔ جس سے احکام شریعت کی خلاف ورزی لازم آئی۔ یہ ایک مسلمان کی شان کے بھی خلاف ہے۔ چہ جائیکہ ایک مدی نبوت ایسا کرے۔ حاشا و کلا!

ایک طرف تو مسیح اور مهدی کے متعلق سب حدیثوں کو وضی بے اصل قرار دیتے ہیں اور ووسری طرف اپنا مسیح موعود ہونے کا وعویٰ بھی حدیث کی روسے میں بیان کرتے ہیں اور پھر سینکلزوں بار وہ مختلف حدیثیں اپنی تا ئیدیس پیش کرتے ہیں۔ جن کو بے اصل کہدیکے ہیں۔ حارث حراث والی مدید تو ہم اوپر درج بھی کر بچے۔ دغیرہ وغیرہ! تواب ہم جیران ہیں کہ مرزا قادیائی ہر بات کا قرار بھی کرتے ہیں اٹکار بھی ۔

> زامراں کو جلوہ برمحراب ومبر سے کنند چوں خلوت سے روند آن کار دیگر سے کنند

ے ۔۔۔۔۔ مرزا قادیائی نے اپنے دعویٰ کی تا تدیش آ ست 'قد لبشت فیکم عمراً من قبله افلا تعقلون ''پیٹ کیا کرتے ہیں۔ (تریاق القلوب ص۱۵، خزائن ج۵امِی ۲۸۲)

اور لکھتے ہیں کہ: "و مجھویں ایک طویل عرتمہارے سامنے رہا ہوں۔ میں نے بھی کی

پرافتر اء کیا ہے۔جواب فدار مجی کرتا۔"

اس آیت کے شروع میں مرزائی میلغ بیات مانا کرتے ہیں کہ نی کی سابقہ زندگی یا کیزہ ہواور نی پہلی زندگی میں ممنام نہ ہو۔ بلکہ مشہور ہو۔ کیونکہ اگرکوئی مخص حالیس برس گوشئہ ممنای میں ہے تو لوگوں کو کیاعلم ہے کہ اس کی زندگی کیسی گزری ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ وہ مخص مشہور عام ہو۔

آ وہم اس معیار پر مرزا قادیانی کے دعوی نہوت کو دیکھیں۔ مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں کہ۔ میں تھا غریب بے کس وگمنام بے ہنر کوئی نہ جانتا تھا ہے قادیاں کدھر لوگوں کی اس طرف کو ذرہ مجمی نظر نہ تھی میرے وجود کی مجمی کسی کو خبر نہ تھی

(در مین اردو)

ان اشعارے تابت ہے کہ مرزا قادیانی کا وجودگمنام تھا اوراس کی کسی کوفہر نہتی۔ پس مرزا قادیانی کی سابقہ چالیس سالہ زندگی کا کوئی علم سی کونہیں کہ کسی تھی یا کسی نہیں تھی۔ عگر ہاں ان کے خیالات بڑھا ہے بیں جو تھے ان کی کوئی تمثیل ان کی کتب بیس ملتی ہے۔ مجملہ ان کے ایک موجودی بیگم، کے متعلق مرزا قادیانی کا خواہش نکاح وغیرہ در کھنا اور بوقت مرگ بھی اس حسرت کو دل سے نہ نکالنا۔ اگر اس وقت بھی کوئی خیال کمیں پیدا ہوتا تو نہ دین کا نہ خدا کو خوش کرنے کا بلکہ محمدی بیگم کا ہی خیال پیدا ہونا صاف خام کرتا ہے کہ مرزا قادیانی کی سابقہ جوانی کی عمر کا کیا حال تھا۔ ان کی سابقہ جوانی کی عمر کا کیا حال تھا۔ ان کی سابقہ جوانی کی عمر کا کیا حال تھا۔ ان کی سابقہ جوانی کی عمر کا کیا حال تھا۔ ان کی سابقہ جوانی کی عمر کا کیا حال تھا۔ ان کی سابقہ جوانی کی عمر کا کیا حال تھا۔ ان کی سابقہ زندگی نفیس تھی

A A

کیا قادیانی فلاسفر ہمارے اعتراض کا کوئی جواب دیں گے؟ اور مرزا قادیانی کے حالات روحانیوزندگی سابقہ کا پہنہ ہماری اس بحث سے کسی قدر چل سکتا ہے۔جوہم فصل اوّل کتاب ہذا میں درج کر بچکے ہیں۔

پرمرزا قادیانی کی نبوت کی تا سیک کے ''لو تقول علینا بعض الاقاویل لا خذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین (الحاقه: ٤٤ تا ٤٤) ''اس آیت سے استدادل کرتے ہیں کہ چوٹا نی بعداز دو کی نبوت ٢٣ سال زند ونہیں رہتا۔

آ تخضرت الله سے نی تھے۔اس لئے بعد نبوت دو ۲۳ سال زندہ رہے۔ گر جھوٹا دعویٰ کرنے والا نبوت کے دعویٰ کرنے کے بعد ۲۳ سال زندہ نہیں رہ سکتا اور دہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی بھی دعویٰ نبوت کے بعد ۲۳ سال زندہ رہے۔ لبذادہ سپے نبی ہیں۔ناظرین! سن لیس ذرہ بڑے ہی مزے کا فسانہ ہے

اور ہمارامندرجہ ذیل جواب آپ کومرزائیوں کی بحث میں لاحول کا کام دےگا۔
ہم مرزا قادیانی کی زندگی کوان کے پیش کروہ معیار پر پر کھتے ہیں اورا پئی رائے یا اپ
الفاظ یا تاویلات سے نہیں بلکہ ان کے خلیفہ میاں بشیرالدین محمود احمدقادیانی کی تشریحات سے جو
مرزائیوں کے لئے واجب الا تباع ہیں۔ غور کرتے ہیں۔ اگر مرزا قادیانی کی زندگی بعد وعوی
نبوت کے ۲۳ سال مزید ثابت ہوجادے ان کو سپے نہ مانے میں حق بجانب نہ خیال کریں۔ گر

پھر لکھتے ہیں کہ اس سے نابت ہوتا ہے کہ ۱۹۰۱ء آپ نے (مرز اقادیانی) اپنے عقیدہ میں تبدیلی کی ہے اور ۱۹۰۷ء ایک درمیانی عرصہ ہے۔ جود دنوں خیالات کے درمیان برزخ کے طور پر صدفاصل ہے۔ یہ بات نابت ہے کہ ۱۹۰۱ء سے پہلے دہ حوالے جن میں آپ نے نبی ہونے سے انکارکیا ہے۔ اب منسوخ ہیں اور ان سے جت پکڑنی غلط ہے۔ (حقیقت الدہ قص ۱۲۱)

تاظرین کرام! مرزا قادیانی کے خلیفہ دانی کی دوکتا ہوں سے ہم مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کا زماندان کے الفاظ میں پیش کر چکے ہیں۔اب آ گے آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا۔

لیں جب مرزا قادیانی کابقول ان کے ظیفہ کے دعویٰ نبوت ۲۰ 19ء کا ثابت ہوا تو اب د کیھئے مرزا قادیانی ۱۹۰۸ء میں فوت ہو گئے۔دعوت نبوت سے سات سال بنتے ہیں۔ یعنی ۱۹۰۲ء میں دعویٰ کیا اور ۱۹۰۸ء میں فوت ہو گئے۔لہذا ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی اپنے دعویٰ کے بعد سات سال تک زندہ رہے ہیں۔ کیونکہ ۱۹۰۴ء سے ۱۹۰۸ء تک کسال بنتے ہیں۔

پس مرزائیوں کے پیش کردہ معیار پر بھی مرزا قادیانی سیچ معلوم نہیں ہوئے۔ کیونکہ دہ دعویٰ کے بعد ۲۳سال نہیں بلکہ سات سال زندہ رہے ہیں۔قادیانی دوستو! کیا کوئی تم میں ہے جو سچائی کوقبول کرے اور خلیفہ صاحب کی من گھڑت روز کی ہاتوں کی اب انتظاری نہ کرے۔

9..... مرزا قادیانی نے ایک الہام بیان کیا۔ وہ بیہ کدن سیاتیك من كىل فىج عمیق وياتون من كل فىج عمیق وياتون من كل فح عمیق اور وياتون من كل فح عمیق "كراور وياتون من كل فح عمیق "كراور جن راہول ہوا۔ جن راہول ہوا كى كانتان ہوگا۔

پھر لکھتے ہیں۔ زمن قادیان اب محرّم ہے، جوم طلق سے ارض لیس آپ کا (مرزاقادیانی) حرم ہے۔ چوں اللہ ہے۔ اور کھتے ہیں۔ آؤلوگو کہ بہیں نورخدا پاؤے کے۔ لوتہمیں طور تبلی کا بتایا ہم نے دغیرہ، وغیرہ؛ وغیرہ اللہ ہس سے صاف طاہر ہوتا ہے کہ مرزاقادیائی لوگوں کا قادیان میں آٹا اپنی محداقت کا نشان بتاتے ہیں۔

لیکن افسوں ہے کہ احرار کا نفرنس میں شمولیت کے لئے دوردور سے لوگ آئے اور قادیان میں اس پیش کوئی کے مطابق پہنچ گئے۔ گران کے پانی بند کئے گئے۔ ان پر مقدمات چلائے۔ ان سے مقابلہ اور لڑائی جھکڑا کرنے کے لئے خفیہ آ دی جھیج کر ہا ہرسے لوگوں کو بلایا جا تارہا۔

ہم قادیانی دوستوں ہے پوچھتے ہیں کہ ان افعال ہے آپ نے مرز اقادیانی کے نشان کی تذکیل وجھے کا ارتفاب کیوں کیا؟ اس ہجوم خلق ہے قادیان کا ارض حرم ہونا تا بت ہونا تھا۔ قرآن کریم نے ارض حرم کی تعریف فرمائی ہے کہ' من دخله کان المنا''جو کہ مکم مظلمہ دغیرہ حرم میں داخل ہوگا وہ امن میں آجاوے گا۔ گرخصیل بٹالہ کے ارض حرم کی بیرحالت ہے کہ سلمان وہاں تبلیغی جلسہ کرتے ہیں اور مولوی ثناء اللہ امر تسری دغیرہ حضرات پر لمحوں سے حملہ کیا جاتا ہے ادران کو حضرت مین خطرہ میں ڈالنے کی ٹھائی جاتی ہے۔ مبابلہ بلڈیگ کو دن دیہا ترے جائیا جاتا ہے۔ عبدالکریم آف مبابلہ دغیرہ وغیرہ وغیرہ کے لئے قاتل مقرر ہوتے ہیں۔ محمد الین مجالہ بخارا کی

موت بھی اسی نوع کی ہے۔لوگوں کوجلا وطن کیا جا تا ہے۔

قاضی محمطی مرزائی ، عبدالکریم آف مبابلہ توقل کرنے کے لئے مقرر ہوتا ہے اور بٹالہ میں وہ مستری محمد سین صاحب بٹالوی کوشہید کرکے پکڑا جاتا ہے اور اس کو مزاموت عدالت ویتی ہے۔ تو ولایت تک اس کے خلیفہ کو جائز طور ہے۔ تو ولایت تک اس کے خلیفہ کو جائز طور پر مجمع علی مطلوب کا جناز ہ خود خلیفہ پر مبابلہ کا چیلنج ویا تھا۔ جس کی وجہ سے دوسری موت بھی ہوئی اور پھر محمد علی مطلوب کا جناز ہ خود خلیفہ صاحب کے لئے تی مراتھا۔

اس کے بعد شعرا قادیان محر علی یوم مناکراس پرایک مشاعرہ کرنے کی تجویز کرتے ہیں اور خلیفہ صاحب سے اس مشاعرہ کی اجازت ما لگتے ہیں کہ محر علی کے متعلق اس بین نظمیس ہوں گی۔خلیفہ قادیان اس کا جواب ' اخبار الفصل' میں کھواتے ہیں کہ محر علی کے متعلق نظمیس پڑھنے کی اجازت ہے۔لیکن نظمیس مرثیہ کے رنگ میں نہ ہوں۔ کیونکہ مرثیہ خوانی سے قوم کے نوجوالوں کی سپرٹ ماری جاتی ہے۔

ناظرین کرام! کیااس سے صاف ظاہر نہیں کہ خلیفہ صاحب مجمعلی کی سپرٹ جس سے ناحق دوسروں کوتھش خلیفہ پراعتراض کرنے کی وجہ سے قل کیاجا تا ہے۔ قوم کے نوجوالوں میں باقی رکھنااس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ خلیفہ صاحب کا دوسر لے نفظوں میں یہ منشاء ہے کہ جو مجھے پر اعتراض کرےاس کولل کردینا جا ہے۔

اسست حضرات با تیل تو بهت بین \_گر گنجائش اندراج نہیں \_ امید ہے خدا کے فضل نے یاوری کی تو دوسر ہے حدا کے فضل نے یاوری کی تو دوسر ہے حصہ میں درج کروں گا \_

عُم دنیا فراوانست و من یک غنچهٔ دل دارم چهال در شیشه ساعت کنم خاک بیابال را

اسس پھرمزے کی بات بیہے کہ مرزا قادیانی''کشتی او ح''میں لکھتے ہیں کہ میرا مریدوہ ہے
 جس کی زبان، ہاتھ، کان، آ تکھ چلنے پھرنے وغیرہ ہے کسی بنی اوع انسان کو کسی قتم کی تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن قادیان کے پیماندگان کی حالت کا کسی قدر نمونہ ہم پیش خدمت کر چکے ہیں۔

پھر خلیفہ صاحب نے ظاہر کیا کہ اوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قاضی محمطی کا جنازہ پڑھا ہے۔ سوجواباً وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لئے ہیں پڑھا کہ وہ میرے لئے مراہے۔ بلکہ اس لئے پڑھا ہے کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا اور مقدمہ میں سے بول اربان سے کوئی پوچھے کہ اگر کوئی فاس ، پڑھا ہے کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا اور مقدمہ میں سے بول دے تو اس کا بھی جنازہ جائز ہے اور خلیفہ صاحب فاجر، زانی ، راہر ن، غیراحمدی مقدمہ میں سے بول دے تو اس کا بھی جنازہ جائز ہے اور خلیفہ صاحب

پڑھ دیں گے محمد امین مجام بخاری کا جنازہ خلیفہ صاحب نے کیوں نہیں پڑھا تھا۔ مولوی سرورشاہ کو کیوں بھیج دیا تھا۔ ہم یقیناً ککھتے ہیں کہ اس کا جنازہ خلیفہ صاحب کے نزدیک جائز نہیں تھا۔ مولوی سرورشاہ کو بھی اس لئے بھیج دیا تھا کمٹنی راز طاہر نہ ہوجادے ادر بات جواصل تھی وہ دنی رہے۔

اگر کہیں کہ دوسر ہے تو غیراحمدی ہیں۔ مجمعلی بہر حال احمدی تھا۔ اس کے تیج بولئے سے
یہ بات بنتی تھی۔ غیراحمدی کے ایسا کرنے سے نہیں بنتی ۔ تو پھر پیوش ہے کہ بہو جب تعلیم مشتی نوح
خاص مجر علی نے جس دفت قبل کیا تو اسی دفت احمدیت سے تو لکل چکا تھا۔ باقی سوال دبی رہ جا تا
ہے؟ پھرا گر تیج بولئے سے جنازہ جائز ہوجاتا تو مولوی مجمد سین صاحب بٹالوی نے جب براہین
احمدید پرر ابو یولکھا تھا تو کیا انہوں نے بی ٹہیں لکھا تھا۔ اگر بیج لکھا تھا تو پھروہ کیوں کا فرمخبرے؟

ان کا جنازہ تا جا نز کھہرااوراگر ہے ہولئے ہے ہی جنازہ جائز ہوتا ہے تو خلیفہ قادیان کا جنازہ تو بائز ہوتا ہے تو خلیفہ قادیان کا جنازہ تو بالکل جائز نہیں ہوگا۔ کیونکہ انہوں نے کسی ذاتی مقدمہ میں نہیں بلکہ ایک معمولی شہادت میں جوسیدعطاء اللہ شاہ بخاری امیر شریعت کے مقدمہ کورداسپور میں ہوئی تھی۔خلیفہ صاحب نے کئی تھوں جھوٹ کے جن کو میں نے بحثیت ان کا مخلص مرید ہونے کے اس وقت ان پر فام خل ہر کیا تھا۔ مثلاً اشامپ فارم وغیرہ کاعلم نہ ہوتا۔ گر جی خلیفہ صاحب کو سے جھوٹ کی کیا پرواہ ہے۔ان کو تھے۔

زن نوکن اے خواجہ ہر نوبہار کہ تقویم پاریں نہ آئید بکار

۱۱ ..... قادیانی لوگ وفات حضرت می ناصری کی دلیل مین فسلما تو فیتنی "آیت پیش کر کے ایک حدیث بھی ای قتم کی بیان کیا کرتے ہیں۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن رسول کر می آئی ہے کہ میں گار جمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن رسول کر می آئی ہے کہ میں گلے کہ میں گلے کہ میں گلے کہ میں گلے کہ میں کہ کہ ہے معلوم ہے کہ تیرے بعد انہوں نے کہ یہ وار وہاں کر می آئی ہے کہ ایک کے معلوم ہے کہ تیرے بعد انہوں نے کیا کیا بدعات کی تھیں۔ تو رسول کر می آئی ہے نے فر مایا میں بھی ای طرح کی کھوں گا جو حضرت عیلی علیہ السلام کہ کے ہوں گا اور وہاں عربی الفاظ بی اقدول کے مما قدال عبد المصالح فلما تو فیتنی وغیرہ "

پی رسول کریم الله فرماتے ہیں کہ ''اقول کما قسال عبدالصالح فلما توفیتنی وغیرہ ''اب فورکرناچاہے کرزا قادیائی کمرید' فلما توفیتنی ''کواتول کا مقولہ قرار دے کراپنا مطلب لکالناچاہے ہیں۔ گرحقیقتا کا کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ توفیتی

اقول کانہیں بلکہ قال کامقولہ ہے۔ جس کے معنی ہوں سے کہ میں بھی پھائی طرح کہوں گا۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ چکے ہوں سے کہ جب سے قونے جمیعے علیحدہ کرلیا پھر جمیے ان کی حالت کا پہنیں۔ اس علمی بحث کو بھی ہم تفصیل کی غرض سے کی اور موقع کے لئے مؤخر کرتے ہیں۔ حالت کا پہنیں۔ اس علمی بحث کو بھی ہم تفصیل کی غرض سے کی اور موقع کے لئے مؤخر کرتے ہیں۔ حالسہ۔۔۔۔۔ ''انا سا۔۔۔۔۔۔ مرزائی لوگ اجرائے نبوت کے لئے ایک صدیث پیش کیا کرتے ہیں۔وہ یہے : ''انا سید الاولین والا خرین من النبیین ''کہیں ہی پہلے اور پچھلے نبیوں کا مردار ہوں۔ پس سید الاولین والا خرین من النبیین ''کہیں ہی جسلے اور پھیلے نبیوں کا مردار ہوں۔ پس

جواب

ناظرین بیرمراسردهوکا ہے۔اس کے معنی بینیس بلکہ بیہ ہیں کہ نبیوں میں سے میں ہی ایک ہوں جو پہلے اور پچھلے تمام لوگوں کا سروار ہوں۔مرز ائی دھوکا بازی کا خیال رہے۔ پھر قادیا نی لوگ

۱۲ ..... خاتم النبین کے معنی کرتے ہوئے کہا کرتے ہیں کہ رسول کریم آلی کے کا خاتم النبین ہونا مقام مدح میں ہے تو پھران کے بعد نبوت بندنہیں ہونی چاہئے۔ورنہ وہ مقام مدح میں نہیں۔ بلکہ مقام ذم میں خاتم النبین تشہریں گے۔ لینی پھر خاتم النبین ہونا رسول کریم اللہ کی تعریف نہیں بلکہ تو ہین ہے اور وہ رحمت نہیں تشہریں گے۔ بلکہ نعوذ باللہ زحمت بن جا تیں گے۔

ہم اس آیت کی تغیر نہیں کریں گے۔ صرف فصل دوم کتاب ہدا میں مرزا قادیانی کی بیان کردہ تغییر بی چیش کریں گے۔ مرف فعل دور ہماراحق ہے کہ اپنے دوستوں سے عرض کریں ہم پوچھتے ہیں کہ چلوا گرزسول کریم ایک خاتم انہین مقام ذم میں ہیں تو بھی ان کے بعد نبوت بند ہوتو ہم کمزور عقیدہ ہی ۔ مگر جب کہ رسول کریم خاتم انہیں ایک مقام مدح میں ہوں نیعن ان کے بعد وہ دروازہ نبوت کا جو پہلے بند تھا کھل گیا ہے تو پھر آپ ہی بتا ئیں کہ آئے ضرب سے تاکیل گیا ہے تو پھر آپ ہی بتا ئیں کہ آئے ضرب تاکیل گیا ہے تو پھر آپ ہی بتا ئیں کہ آئے ضرب تاکیل گیا ہے تو پھر آپ ہی بتا ئیں کہ آئے ضرب تاکیل گیا ہے تو پھر آپ ہی بتا ئیں کہ آئے خضرت تاکیل گیا ہے تو پھر آپ ہی بتا تیں کہ آپ کو تھیں ہوں آئے جو سے میں ہوں آئے جو سے انہوں کی بتا کیں کہ آپ ہی بیا تیں کہ آپ کی دنیا میں آئے جو سے انہوں کی بتا کیں کہ انہوں کی بتا کی دنیا میں آئے ؟

جس وقت بقول آپ کے بیدوروازہ بندتھااورکوئی نی نکل نہیں سکتا تھا۔اس وقت تو بارش کے قطروں کی طرح نبی شیکے اور مسلمانوں کاعقیدہ کہ ایک لاکھ چوہیں ہزار نبی دنیا میں آئ اور مرزا قادیانی کھتے ہیں کہ رسول پاکسائٹ حضرت آ دم علیہ السلام سے چھ ہزار برس بعد تشریف لائے۔ان چھ ہزار برسوں میں ایک لاکھ چوہیں ہزار نبی دنیا میں آئے۔ جواوسط حساب سے دو ہفتہ کے بعد ایک نبی کا آٹا ٹابت ہوتا ہے۔ بیرحالت اس وقت کی ہے جس وقت نبیوں کے نکلنے سے لئے دروازہ ہی نہ تھا۔ گررسول کر پھی گئے نے آکروہ دروازہ کھول دیا تو اب تو ایک دن میں بیں بیں نی بھی پیدا ہونامکن ہے۔ گھر کیا غضب ہوا کہ چودہ سوبرس میں ایک بھی نبی نہ آیا اوراگر آیا ہی تو اس کی حالت وہ ہے، جو میں صفحات بالا پر نموفتاً درج کر چکا، اور اس کو ماننے والے بھی کوئی نبی کہتا ہے اور کوئی لکھا ہے کہ ہم نبوت کے مدعی پر لعنت مجیجتے ہیں۔

كيا قادياني دوست اس كا كهي جواب ديس مي ؟

کیا فادیان دوست اس کا چھر اب دیں ہے؟ ۱۵۔۔۔۔۔ آج کل قادیانی نوگ کہا کرتے ہیں کہ جب انسان موجود ہے۔ شیطان موجود ہے تو پھر نبی کا بمیشہ آٹا کیا، ابند ہے۔اس کے جواب میں سرزا قادیانی کا ایک تو لُفْل کر دینا چاہتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ:'' کیونکہ آ دم نوع انسان میں سے پہلا مولود تھا۔ سوخرور ہوا کہ وہ شخص م (مرزا قادیانی) جس پر بکمال وتمام دور د حقیقت آ دمیڈتم ہووہ خاتم الاولا دہو۔ یعنی اس کی موت کے بعد کوئی کامل انسان کی عورت کے پیٹ سے بیدانہ لگلے۔''

(ترياق القلوب ١٥١، فزائن ج١٥٥ ص١٥٨، ١٥٩٠٥)

پس اب ہم قادیانی دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی مندرجہ بالاعبارت کے بہو جب اب کوئی کامل انسان مرزا قادیانی کے بعد سی عورت کے پیٹ سے پیدائیس ہوگا؟ اور بقول مرزا قادیانی مسیح نے آسان سے آنائیس ہے؟ تو مرزا قادیانی کے بعد جوانسان دنیا میں رہیں گے ادر شیطان بھی ہوگا تو ان کی ہدایت کس کے ذریعہ سے ہوگی؟ پس جو جواب مرزائی دیں گے وہی ہاری طرف سے خیال کرلیں۔

کی ہیں پنجتن جن پر بنا ہے

(در مثین اردوس ۲۵)

ناظرین کرام! کیا ہی دیدہ دلیری ہے مرزا قادیانی نے مسلمانوں کے جذبات کونظر انداز کیا ہے۔ اپنی اولا دکو پیشن قرار دے کرتفرقہ عظیمہ کی بنیا در کھی اور بزرگان دین کی ہتک کی ہے۔ اس پراگر علاء کرام مرزا قادیانی کوفتوئی کفرنگائیں تو بیر کہدیتے ہیں کہ تحفیر پہلے علاء اسلام نے کی ہے۔ حالا تکہ جس محف کی تحریک سے کوئی جرم پیدا ہوتا ہے۔ اصل مجرم وہ ہوتا ہے۔ بہر حال بید در نگی ند ہب کے پردہ میں سیاست طلی ہے ادر پھیٹیں۔

اسس کی بی نے کھی اپن الها می دوی میں تبدیلی بیرس کی اور مرزا قادیانی کا تو کیابی کہنا ہے۔ ان کا تو کوئی ایک الفظ ایسائیس جودوسری جگد نقیض ندین بڑے۔ چنا نچہ قادیا نیوں کامشہور عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپن دعوی نبوت میں ۱۰۹۱ء میں تبدیلی کی۔ اس پر جب اعتراض ہوتا ہوتا ہوتا کہ دیا کرتے ہیں کہ حضرت رسول کر پھولی نے بھی تبدیلی دعویٰ کی۔ جیسا کہ انہوں نے پہلے ایک مدیث میں فرمایا کہ: "لا تسفضلوا نی علیٰ یونس ابن متی "کہ جھے این متی کہ میں تمام بین اور جب وہ سب سے افتال ہوگئے تو فرمایا کہ: "انسا سیسد و لد ادم" کہ میں تمام بین اور میں افتال ہوں۔

یہ جواب جوہم ذیل میں درج کریں گے۔قادیانی خلیفہ کی پوزیش کے پیش نظر نہیں بلکہ رسول پاک اللہ پر جب بہتان طرازی ہوتی ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے پختر اُس کی تشریح کر دیتے ہیں۔

ال حدیث کا مطلب بینیں کہ رسول پاکستان پہلے افضل نہ تھے۔ بلکہ وہ تو قدیم ہی سے افضل نہ تھے۔ بلکہ وہ تو قدیم ہی سے افضل نے اس موقع براس حدیث کے بیان کرنے کا بید معافقا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک غلطی این نے ذمانہ میں کا تھی۔ جس کو قرآن کریم غلطی قرارد یتا ہے اور جب رسول کریم کے ذمانہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوتا تو لوگ رسول پاکستان کو کہتے کہ حضوطات آپ بالکل محصوم ہیں اور حضرت یونس علیہ السلام نے فلال غلطی کی تھی۔ اس لئے آپ ان سے افضل ہیں۔ رسول پاکستان نے مصلحت پائی کہ جب یونس علیہ السلام کے مقابلہ میں مجھے افضل کہا جاتا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کا گناہ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک نی کے متعلق لوگوں میں بدفلنی پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے رسول پاکستان نے کہا کہ دونس علیہ السلام کے مقابلہ میں مجھے افضل نہ کہا کرد۔

بینی تا کہ بینس علیہ السلام کی غلطی مشہور نہ ہوتی رہاور نبی کے متعلق کسی کے دل میں ذرہ بھر بھی نفرت نہ ہو۔ تا کہ لوگوں کی روحانی زئدگی خراب نہ ہو۔ اپس یہ مطلب ہے اس صدیث کا ورنہ رسول پاک نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ ہلکہ وہ پہلے ہی سے افضل تھے۔

۸ ...... قادیانی لوگ کہا کرتے ہیں کہ مولوگ جمع علی وغیرہ صاحبان ادائل میں مرزا قادیانی کو نی اللہ کہا کرتے ہیں کہ مولوگ جمع علی و خیرہ صاحبان ادائل میں مرزا قادیانی اپنے آپ کوئی نہیں مانتے تھے۔ بیجیب تتم کی توجیہ ہے کہ

اگر مرزا قادیانی نی نہیں تھے تو مولوی محریلی صاحب نے ان کوئس طرح نبی مان لیااور اگروہ تھے تو ۱۹۰۱ء میں تبدیلی دعویٰ کا کیا مطلب ہوا۔

یا پھر میہ بات ہے کہ مرزا قادیانی نی تو تھے۔ گروہ خودا پی نبوت پرایمان نہیں رکھتے تھے اور مولوی مجھ علی وغیرہ لوگ نبوت مرزا قادیانی پرایمان رکھتے تھے۔ تو اس پر سیاعتراض ہے کہ نی تو اپنے دعویٰ اور وی پراقل المؤمنین ہوتا ہے۔ گر مرزا قادیانی اوّل الکافرین ٹابت ہوئے اور مولوی مجھ علی وغیرہ ہی مؤمن رہ سکتے ہیں۔ مرزا قادیانی کا تو پھرکوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ کیا اس کا جواب ملے گا؟

(مرورت الامام م عافزائن جساص ١٨٨)

اب ناظرین خودانساف کریں کہ مرزا قادیانی پرجائز اعتراض کرنا بھی اتنامشکل ہے کہ وہ فوراً جواب میں ایک اعتراض کے بدلے چارسونی کوجھوٹا شیطانی الہام پانے والے قرار دے کرمسلمانوں کے احساس کو سخت مجروح کر دیتے ہیں۔اچھااگراب بھی نہ وہ سمجھے تو اس بت سے خدا سمجھے۔

ای کتاب کے (ص ۱۱ بخرائن ج ۱۳ ص ۱۸۹) پر لکھتے ہیں کہ: '' طاہر ہے کہ شیطان الی طرز سے آیا ہوگا۔ جیسا کہ جرائیل پیغیروں کے پاس آتا ہے۔'' کیا بی کہنا مرزا قادیانی کی روحانیت کا کہ حضرت جرائیل کوشیطان سے تشبید سے ہیں۔ گراہنا مطلب فوت نہیں ہونے ویتے۔

پرمیں کہنا پڑتا ہے کہ<sub>یے</sub>

ہوا تھا مجمی سر قلم قاصدوں کا بیہ تیرے زمانے میں وستور لکلا کی سی ز دوم رہے کا سرمتات کھی

اس كمتعلق وهديمي لكو يح بين كرشايد جهاس الهام كي يحف من فلطى موكى مو

گر پھرانہوں نے اس کفلطی ندر ہے دیا۔ بلکداس سے پہلے تو وہ کہتے تھے کہ''جمدی بیگم'' کواری سے میرا نکاح ہوگا۔ پھر یہ کہ بوہ ہو کر میرے نکاح میں آئے گی اور اس کے متعلق قادیا نی لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیش کوئی مشروط ہے۔ تین شرطوں سے اوّل یہ کہ''مرزااحمد بیگ'' ہوشیار پوری والد محمدی بیگم مرے گا۔ پھراس کا خاوند''سلطان محمد آف پی'' مرے گا۔ اس کے بعد وہ بوہ ہوکر میرے نکاح میں آئی۔ میرے نکاح میں آئے گی۔ پس چونکہ'' سلطان محمد میں مرااور ندوہ بوہ ہوئی۔ نہونک میں آئی۔

ناظرین! بہ قادیا نیوں کی چالیں ہیں۔ مرزا قادیانی کا اس بات پر بہت زور ہے کہ اسرزاسلطان مجم خاوند محمدی بیکم ' ضرور مرے گا۔ خدانے جھے کہا ہے کہ: ''الحق من دبك فلا تسمترن '' کہ سلطان محمد کا مرنا اور محمدی بیکم کامیر نے نکاح میں آ ناتقدیم م ہے۔ یہ می نہیں ٹل کتی۔ وہ ضرور مرے گا اور وہ ضرور میرے نکاح میں آئے گی۔ قادیانی دوست اپنے نئے دلائل سے ایک جدید جواب دیا کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارا محمدی بیگم کے متعلق مفصل واقعات پر بحث کرنے کا ادادہ نہیں۔ صرف اس جواب پر غور کرنے کا ہے جوآ نے کل مرزا تی دیتے ہیں۔ اس بحث کو مرزا تادیانی نے کئی جگد کھا ہے اور جماعت مرزا تیہ کے لئر پچر میں اس کی مبسوط ابحاث ملتی کو مرزا تادیانی نے نئی جگد کھا ہے اور جماعت مرزا تیہ کے لئر پچر میں اس کی مبسوط ابحاث ملتی ہیں۔ مرزا تادیانی نے نس فی وہواب دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے۔ مرزا تادیانی نے اس پیش گوئی کو تین شرطوں سے مشروط کیا تھا۔

الال احمد بیک کی موت۔ دوم سلطان محمد کی موت۔ پھر محمد کی بیگیم کا بیوہ ہو کر نکاح میں آنا۔

اس مس صرف احمد بیک جو پوڑھا آ دی تھا۔ اپنے وقت پر بموجب نقد بر وقضا فوت ہوا۔ اس کے بعد سلطان محمد کی باری تھی۔ وہ نہ مرا محمد کی بیٹم ہوہ نہ ہوئی، نہ تکاح میں آئی۔ اس پر جب اعتراض ہوا تو قاویا نیوں نے ایک اشتہار کا حوالہ دے کر مرزا قادیائی کا ایک الہام پیش کردیا وہ بیہے۔ ''یموت ویبقی منه کلاب متعددہ ''کر صرف ایک مرے گا اور باقی لوگ کتوں کی طرح ہو تکت رہ جو تکت رہ جا تیں گے۔ لیس ایک (احمد بیک) مرکیا اور باقی چونکہ کتوں کی طرح لوگوں نے بھونکنا تھا۔ اس لئے وہ باقی حصد پورانہ ہوا۔ تا کہ مرزا قادیانی کا بیالہام پورا ہو۔ اگر بیٹی گوئی ساری پوری ہوجاتا۔ گوئی ساری پوری ہوجاتا۔

جمیں اس بات پرایک اعتراض ہے۔ دویہ ہے کدا گرواقی 'یسوت وید قبی منه

کیلاب متعددہ "کے بہی معنے اور مطلب ہے تو مرزا قادیانی کواس مطلب کا پتہ کیوں نہ ہوا؟ وہ اس کے بعد بھی مرنے تک جمدی بیگم محمدی بیٹ مرے گا۔ وہ میرے نکاح میں ضرور آئے گی۔ پس ہم بہی ایک سوال کرتے ہیں کہ اس آپ کی حیارت اور نہائی ہوئی نہایت حسرت وار مان سے بین کم بی کہ ہے۔ اور نہائی ہوئی نہایت حسرت وار مان سے بین کم بی کہ ہے۔

محفل سے تیری داغ جگر لے کے چلے ہیں کیا خوب محبت کا ثمر لے کے چلے ہیں

الا ..... قادیان میں ایک مخض مرزاگل محمہ ہیں۔ جو مرزا قادیانی کے رشتہ دار قریبی ہیں۔ مرزا قادیانی کے رشتہ دار قریبی ہیں۔ مرزا قادیانی نے جس وقت یہ دوکانداری شروع کی تو مرزاگل محمہ کے مورث لوگوں نے کچھ صدافت کی بناء پر رکاوٹیں کیس۔اس پر کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے یہ پٹی گوئی کی اور بددعا کی کہ مرزاگل محمہ کی نسل قطع ہو جاوے گی۔ پچھ عمدانقات بھی ایسا ہوا کہ مرزاگل محمہ کے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر کیا تھا کہ مرزا قادیانی کی صدافت کے نعرے بلند ہوتے رہے۔

آخرمرزاگل محمد صاحب نے غالبا ۱۹۳۳ء میں اورئی شادی کی ، بیوی سے ایک لؤکا پیدا ہوگیا۔ اب ہم مریدان مخلصین نے اس بات پر خلیفہ صاحب سے پھھ اس کے متعلق سوال کئے کہ کیا بن گیا؟ اور ان کی طرف سے جو جواب ملا میں اپنی شرافت کی بنا پر اس کوتو یہاں نہیں لکھتا۔ ہمارے ناظرین! مرز ائیوں سے اس بات کے متعلق ضرور سوال کیا کریں کہ کیا حال ہے؟

مرزائی لوگ مولوی محمد حسین بٹالوی کاوہ ریو یو جوانہوں نے ''براین احمد یہ' پر کیا تھا۔ ہمیشہ پیش کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھویہ ہمارے سخت مخالف کی مرزا قادیاتی کے متعلق رائے ہے۔اب مرزا قادیانی کس طرح جموئے رہ سکتے ہیں۔

ہمارادعویٰ ہے کہ یہ بات مرزائیوں کی بالکل غلط ہے کہ جس وقت مولوی صاحب نے
ہے ' ریوبو' کیا تھا۔ اس وقت مولوی صاحب مرزا قادیانی کے خلاف تھے۔ بلکہ مرزا قادیانی نے
اپنی خاص باریک حکمت کے ساتھ مولوی صاحب موصوف کی سادگی سے فائدہ اٹھا تے ہوئے ان
کوبھی اپنے دامن تزویر میں اپنے ساتھ رکھا تھا اور مولوی صاحب پی سادگی کی بناء پر مرزا قادیانی
کے ساتھ پہلے حصد دار بی بے تھے اور اس وقت برا بین کا زبانہ تھا۔ مولوی صاحب کی بہت ی مدد
برا بین لکھنے میں صرف ہوئی۔ یعنی مرزا قادیانی نے مولوی صاحب موصوف اور دیگر علاء جو ساتھی
ہے ان سے ل کریہ کتاب کھی تھی۔ یہ بات بہت بڑی تفصیل جا ہتی ہے۔

پس اس صورت میں مولوی صاحب کا رہے ہوگرتا کیوں مرزائیوں کے لئے ایک تعجب
کی بات ہے؟ پھر جب مولوی صاحب نے مرزا قادیانی کی ساری جال کو سمجھا کہ بیاسلام اور
ایمان کے برخلاف ہے تو مولوی صاحب ان ہے ہٹے ، اور بھی ایما نداری ہوتی ہے کہ جب
خدااور رسول کے خلاف کوئی معالمہ نظر آ وے تو اس سے نفرت کی جاوے مولوی صاحب کی صد
سے زیادہ ایما نداری اس میں ثابت ہوئی۔ ایسے ہی اور مرزا قادیانی کے ساتھی علاء کا بھی ذکر
کرتے مرتفصیل کی مخبائش نہیں۔ صرف ایک دلیل کے طور پر حوالہ مولوی محرصین صاحب
بنالوی مرحوم کے متعلق مرزا قادیانی کی کتاب سے پیش کرتے ہیں۔

"هارے دوست مولوی ابوسعید محرصین صاحب اپ ایک خطیس لکھتے ہیں کہ میں معلی طور پر حیات سے کو ابت کر دکھا وں گا۔ مگر کچھ معلوم نہ ہوا کہ مولوی صاحب کی عقلی طور سے کیا مراد ہے۔" مراد ہے۔"

پس اس حوالہ سے صاف طابت ہے کہ مولوی صاحب پہلے مرزا قادیانی کی چال میں پھن چکے ہے۔ گر خدا کا شکر ہے کہ: ''رسیدہ بود بلائے ولے بخیر گذشت۔'' یہی وجہ ہے کہ براہیں احمد یہ کے بعد پھر کوئی کتاب مرزا قادیانی کی علمی غداق کا نشان نہیں رکھتی۔ کیونکہ اس میں ان علماء کی قابلیت کا حصہ نہیں ہے۔ بالآ خرش خلیفہ قادیان کو کھلا چینے کرتا ہوں کہ اگر کوئی ان کے پاس میر سے سوالات اور تشریحات کا جواب ہے قودیں اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اگر ''محمدی بیگم' سے نکاح بھی ہوجاتا اور مولوی ثناء اللہ امر تسریؒ خدا نخواستہ مرزا قادیانی سے پہلے فوت ہوجاتے تو بھی مرزا قادیانی سے نہی نہ تنے اور ان کے بعد موجودہ خلیفہ کے متعلق میں حلفا فوت ہوجا ہے تو بھی مرزا قادیانی سے نہیا۔ کہتا ہوں کہ یہا کی ساست کا آدمی ہے۔ نہ ب اور روحا نیت کو انہوں نے حصول سیاست کا آدمی ہے۔ نہ ب اور روحا نیت کو انہوں نے حصول سیاست کا آلہ بنایا ہوا ہے۔ حقیقت بالکل نہیں ہے۔

من نے بیر با تیں اس جماعت میں سولہ سال رہ کراہے تجربہ کی بناء پرکھی ہیں اوراکش باتی میں نے عمراً چھوڑ دی ہیں اور تا وفتیکہ میری منذکرة الصدور باتوں کا ان کی طرف سے انکار میں جواب ندآ ئے۔ میں آگلی باتوں کے کھولنے پرمجبور نہیں ہوں گا۔"و مسا توفیقی الا باللہ، الیه توکلت والیه اندیب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین"

خاکسار:عبدالکریم ناقد! سابق مبلغ جماعت مرزائیدقادیان پیمان کوش مورویه۲۵ دایریل ۱۹۳۳ء